

حضرت بولاً محدّ لوسف سے لدھیالوی منہ بھی المسلس رتیب بخری حضرت بولانا سیٹرا حرص البوری منہ بھی الم



زلاق کے مسائل پیداوار کاعشر صدقہ فقراء وغیرہ سے تعلق مدینہ متورہ کی حاضری قربانی کے مسائل اًیام قربانی قربانی کے حصے دار' دن گرنے اورگوشت سے تعلق مسائل قربانی کی کھالوں کے مصارف قربانی کی کھالوں کے مصارف عقیقہ 'شکار' حلال اور حرام جانوروں کے مسائل فتم کھانے کے مسائل





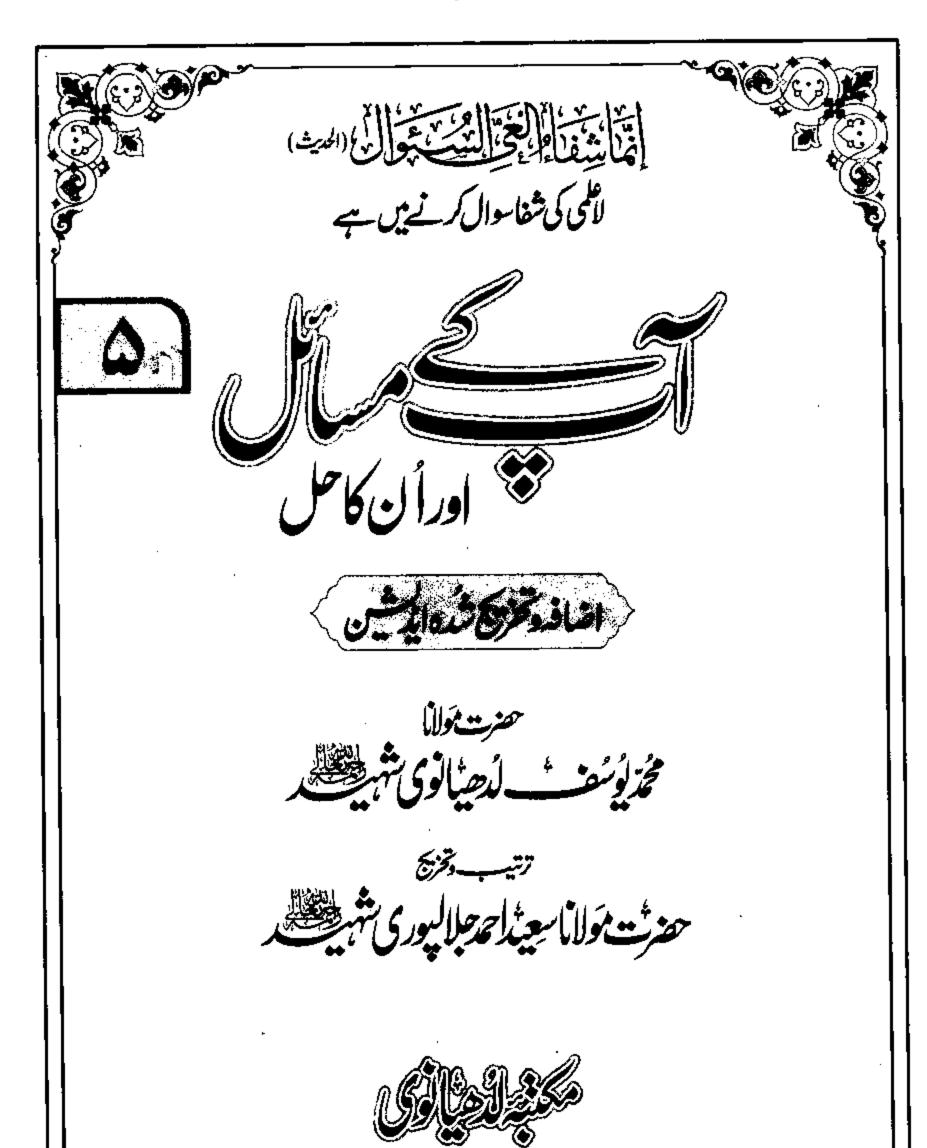

18-سسلاً كتنب اركيث بنورى لا وَن كرايى وفرختم نبوت يزان ناسش ايم اسد بناح رود كرايي 0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

#### جملهحقوق بحق ناشرمحفوظ هيس

۔ پیکتاب یااس کا کوئی حصہ کسی بھی شکل میں اوارہ کی پینٹگی وتحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جا سکتا۔

#### كاني دائث رجنريش نمبر 11720

: آھيڪيمال

نام كتاب

: مَنْ عِنْ عَلَا مُمْرِلُونِيْفُ لُدُهِيْ الْوَى مِنْهِ يَنْكُ

معنف

: حضرت بُولاناسِعِيْدا حِصِلالْپورى شہر النظام

رتيب وتخزيج

· منظوراحمميوراجيوت (ايدوكين بالى كورن)

قانونی مشیر

: ۱۹۸۹ء

طبع اوّل

: مئی ۱۱۰۲ء

اضافه وتخزيج شُده ايُرشين

: محمد عامر صديقي

کمپوزنگ

: مشرينتگريس

يرنثنك

مكنبه أرهبالوي

18- سللاً كُتب اركيث بنورى اون كرايي دفيم بنورى اون كرايي دفيم بنوت يران فاكتشس ايم اسد جناح رود كراي

0321-2115502.0321-2115595.02134130020

## فهرست

#### ز کو ۃ کے مسائل

| ٧٧         | ز كوة ، دولت كي تقتيم كا إنقلا في نظام                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۵٦         | ز كوة اداكرنے كے فضائل اور ندويے كاوبال                              |
|            | ز کو ہ کی فرمنیت کے منکر کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟                |
|            | ز کو ق کے ذَرے غیر مسلم کھوا نا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
|            | عورتوں کے لئے سونے جاندی کا استعال جائز ہے                           |
|            | ز کو ہ کس پر فرض ہے؟                                                 |
| ۲۳ <u></u> | بالغ يرز كوة                                                         |
| ۲۳         | نابالغ نیجے کے مال پرز کو ہ                                          |
| YF         | تامالغ کی کمکیت برز کو ہنہیں                                         |
| <b>ኘ</b> ሮ | اگرنابالغ بچیوں کے نام سونا کردیا تو ز کؤ ق <sup>ا</sup> کس پر ہوگی؟ |
|            | يتيم نابالغ بجے پرز کو و نہيں                                        |
| <b>ዣ</b> ሮ | یتیم کے مال پرزگؤ ہنہیں                                              |
| ٠٥         | مجنون پرز کو ة نہیں ہے                                               |
|            | زيورکي ز کو ة                                                        |
| ۹۵۵۲       | عورت پرزیورکی ز کو ة                                                 |
| 77         | بیوی کی ز کو قاشو ہر کے ذرمنہیں                                      |
| <b>77</b>  | بوی کے زیور کی زکو ہ کا مطالبہ کس ہوگا؟                              |
|            | كياشو بركى طرف بريئ مكيز يوركى زكوة بيوى كذه بها                     |
| ٣٧         | زيورکي زکو ټاکس پر ہوگي؟                                             |
|            | ·                                                                    |

| A1        | ز کو ة کے نصاب کی حد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ز کو ق کب واجب ہمو کی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | نفذاور مال تجارت کے لئے جا ندی کا نصاب معیار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | صاب ہے کم اگر فقالسونا ہوتو زکو ۃ واجب نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۳        | ساڑھے سات تو لے سونے سے کم پر نفتری ملا کرز کو <b>ۃ</b> واجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۳        | ر بوراوررقم ملاکرا کر ۹ ہزارروپے ہوجا کیں تو زکو قاور قربانی واجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۳        | گر کسی کے پاس تھوڑ اسونا اور تھوڑی سی جاندی ہوتو کیا بیصاحب نصاب ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | ىونانى كركاروباركرنيا تواس پرجمى زكو ة <b>موگ</b> ى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | ئس رقم پرز کو ۃ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۵        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۵        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AY        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | یک ہزارروپے ماہانہ جیب خرج والے پرز کو ۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | کیانصاب سے زائد میں ،نصاب کے یانچویں جھے تک چھوٹ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | صاب سے زیادہ سونے کی زکو ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>AA</b> | وث پرزگوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AA</b> | د ٺ پرز کو ة<br>کو ة بچت کی رقم پر ہوتی ہے تخواہ پر ہیں ۔<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ^^        | د ٺ پرز کو ۃ<br>کو ۃ بچت کی رقم پر ہوتی ہے تخواہ پر ہیں<br>کو ۃ ماہانہ تخواہ پر نہیں ، بلکہ بچت پر سال گز رجانے پر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ^^        | د ث پرز کو ق<br>کو قابچت کی رقم پر ہوتی ہے تنخواہ پڑئیں<br>کو قامان تنخواہ پڑئیں، بلکہ بچت پرسال گزرجانے پر ہے<br>نخواہ کی رقم جب تک وصول نہ ہو،اس پرز کو قائبیں                                                                                                                                                                                                                        |
| ^^        | د ث پرز کو ة<br>کو ة بچت کی رقم پر ہوتی ہے تخواہ پڑئیں<br>کو ة ماہانة نخواہ پڑئیں، بلکہ بچت پرسال گزرجانے پر ہے<br>نخواہ کی رقم جب تک دصول نہ ہو،اس پرز کو ة نہیں<br>کو ة کس حساب ہےادا کریں؟                                                                                                                                                                                           |
| ^^        | وٹ پرزگو ق<br>کو قابانہ تخواہ پرنہیں، بلکہ بچت پرسال گزرجانے پر ہے۔<br>نخواہ کی رقم جب تک وصول نہ ہو،اس پرز کو قانہیں<br>کو قائم حساب ہے اداکریں؟<br>کار وبار میں لگائی ہوئی رقم پرز کو قاواجب ہے۔                                                                                                                                                                                      |
| ^^        | و ن پرز کو ق<br>کو قامان تنخواه پرنہیں، بلکہ بچت پرسال گزرجانے پر ہے۔<br>نخواه کی رقم جب تک وصول ندہو،اس پرز کو قانہیں<br>کو قائس حساب سے اداکریں؟<br>کار و ہار میں لگائی ہوئی رقم پرز کو قاواجب ہے۔<br>مل رقم ادر منافع پرز کو قاواجب ہے۔                                                                                                                                              |
| ^^        | وٺ پرزگو ہ<br>کو ہ بچت کی رقم پر ہموتی ہے تخواہ پر نہیں<br>کو ہ اہانہ تخواہ پر نہیں، بلکہ بچت پر سال گز رجانے پر ہے<br>نخواہ کی رقم جب تک وصول نہ ہو،اس پرزگو ہ نہیں<br>کو ہ کس حساب ہے اداکریں؟<br>کار و بار میں لگائی ہوئی رقم پرزگو ہ واجب ہے<br>مل رقم اور منافع پرزگو ہ<br>ائل فروخت مال اور نفع دونوں پرزگو ہ واجب ہے                                                             |
| AA        | د ن پرزگو ق<br>کو قابا باز تخواه پرنہیں، بلکہ بچت پرسال گزرجانے پر ہے۔<br>کو قابا باز تخواه پرنہیں، بلکہ بچت پرسال گزرجانے پر ہے۔<br>نخواه کی رقم جب تک وصول نہ ہو،اس پرزگو قانہیں<br>کو قائم حساب سے اواکریں؟<br>کاروبار میں لگائی ہوئی رقم پرزگو قاواجب ہے۔<br>مال رقم اور منافع پرزگو قاواجب ہے۔<br>کال وبار میں قرضہ کومنہا کر کے زگو قاواجب ہے۔                                    |
| ^^        | و نے پرز کو ہ<br>کو ہ بچت کی رقم پر ہوتی ہے نخواہ پر نہیں<br>کو ہ ماہانہ نخواہ پر نہیں ، بلکہ بچت پر سال گزرجانے پر ہے<br>نخواہ کی رقم جب تک وصول نہ ہو،اس پرز کو ہ نہیں<br>کو ہ کس حساب سے اداکریں؟<br>کار و بار میں لگائی ہوئی رقم پرز کو ہ واجب ہے<br>مل رقم اور منافع پرز کو ہ واجب ہے<br>ایل فروخت مال اور نفع دونوں پرز کو ہ واجب ہے<br>کار و بار میں قرضہ کومنہا کر کے زکو ہ ویں |

| 97           | سال کے دوران جتنی بھی رقم آتی رہے ،لیکن زکو ۃ اختیام سال پرموجو درقم پر ہوگی          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹۳           | جب نصاب کے برابر مال پرسال کزرجائے تو زکو ۃ واجب ہوگی                                 |
| ۹۳           | ز کو ۃ انداز اُدینا سیج نہیں ہے                                                       |
|              | کسی خاص مقعمہ کے لئے بقتہ رنصاب مال پرز کؤ ہ                                          |
| ٩٣           | اكريائج بزاررو پيهواورنساب سے كم سونا بوتوزكوة كائكم                                  |
| ۹۴           | ز يورگى ز كو ة قيمت فروخت پر                                                          |
| 90           | ز بورات کی ز کو ق کی شرح                                                              |
| 90           | استعال والے زیورات پرز کو ة                                                           |
| 90           | ز بورات اوراً شرفی برز کو قاواجب بے                                                   |
| 94           | ز بورے تک پرز کو ہ نہیں الیکن کھوٹ سونے میں شار ہوگا                                  |
| 97           | سونے کی زکو ہ                                                                         |
| 94           | سونے کی زکوۃ کی سال ہر سال شرح                                                        |
| ٩८,          | ز بورات برگزشته سالون کی ز کو ة                                                       |
| ز کو ټه نبيس | بچیوں کے تام پانچ پانچ تولیسونا کردیا،اوران کے پاس جا ندی اور قم نہیں،تو کسی پر بھی آ |
| ٩٨           | سابقہ زکو قامعلوم نہ ہوتواندازے سے اداکرنا جائز ہے                                    |
| 99           | كياسسرال اور ماں باپ كى طرف سے ديئے گئے دونوں زيوروں پرز كو قاہوگى؟                   |
| 99           | نا بالغ پرز کو ټښين، جب هوجائے گی تو ز کو ة وینی هوگی                                 |
| [++          | ۱۳ تو لے سوناا کر تین بیٹیوں میں برابرتقشیم کردوں تو کیاز کو ۃ ہوگی؟                  |
| [+]          | اگرز بورکی ز کو قانددی ہو،اوررقم بھی ندہوتو کیا کریں؟                                 |
| I+I          | كياالك الك زيورات پرزكوة موكى يا إكتفع؟                                               |
| I+T          | ز كوة كاسال شاركرنے كا أصول                                                           |
| I+r          | ز کو ق کی ادا میکی کا وقتن                                                            |
| •r           | سال پورا ہونے ہے پہلے زکو ۃ ادا کرنا سجے ہے                                           |
| •   P'       | ز کو ۃ نہادا کرنے پرسال کا شار                                                        |
| ۱۰۴°         | ورميان سال کي آمدني پرز کو ة                                                          |
| • 6          | گزشته سال کی غیرا داشده ز کو ق کامسکله                                                |

| 1-0         | مال کی نکالی ہوئی زکوۃ پراگرسال گزر کیاتو کیااس پر بھی زکوۃ آئے گی؟                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I-A         | كس بلاث پرز كو ة واجب بمس پرنبيس؟                                                                                                                                                 |
| 1•4         | خريد شده پلاث پرز کو ة کب واجب ہوگی؟                                                                                                                                              |
| 1•4         | ر ہائٹی مکان کے لئے پلاٹ پرزکو ہ                                                                                                                                                  |
| 1•4         | تجارتی پلاٹ پرز کو ۃ                                                                                                                                                              |
| 1+4         | تجارت کے لئے مکان یا پلاٹ کی مارکیٹ قیمت پرز کو ہے                                                                                                                                |
| I+ <u>Z</u> |                                                                                                                                                                                   |
| I+A         | ر ہائش کے لئے خریدی گئی زمین اگر فروخت کردی تو کیااس کی زکو ہ و بنی ہوگی؟                                                                                                         |
| I+A         | ر ہائش کے لئے خریدے ہوئے پلاٹ پرز کو ہے؟                                                                                                                                          |
| i+A         | جومكان كرايه پرديا ہے،اس كےكرايه پرزكوة ہے                                                                                                                                        |
| I+4         | کیامکان کے کرایہ پرز کو ہے؟                                                                                                                                                       |
| ••          | کاروبارکرنے کی نیت سے خریدی گئی وُ کان پرز کوٰ ۃ                                                                                                                                  |
| 1+9         | قرض میں لیا ہوا مکان کرائے پر چڑھادیں تو کیا اس کی آمدنی پرز کو ہ ہوگی؟                                                                                                           |
| [+4]        | كرايه پرديئے ہوئے ايك ہے زائد مكانات پرزكو ة                                                                                                                                      |
| H•          | رہائٹی مکان اور کاروبار کے لئے ذکان پرز کو ۃ                                                                                                                                      |
| fi •        | کرائے پردیئے گئے مکان کی زکو <del>ہ</del>                                                                                                                                         |
|             | مکان کی خرید پرخرج ہونے والی رقم پرز کو <del>ہ</del>                                                                                                                              |
| m           | جج کے لئے رکھی ہوئی رقم پرز کو ق                                                                                                                                                  |
|             | چندے کی زکو ۃ                                                                                                                                                                     |
| 11 <b>r</b> | زیورات کےعلاوہ جو چیزیں زیرِ استعمال ہوں ان پرز کو ہنبیں                                                                                                                          |
| II"         | •                                                                                                                                                                                 |
| 11 <b>r</b> | ا ئېرىرى كى كتابوں پرز كۈ قانبىي                                                                                                                                                  |
| III"        | • • • = = •                                                                                                                                                                       |
| ى؟          | بَعِلا کھ کی گاڑی تبن ہزارروپے ماہانہ اُقساط پرفروخت کرنے والے پرکتنی زکو ۃ آئے ''<br>ایسان میں میں میں میں میں اور میں اور اس میں اور اس میں |
| וור         | · ·                                                                                                                                                                               |
| IIF'        | ستعال کی کار بهوٹر سائنگل برز کو ہے نہیں                                                                                                                                          |

| IFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مجوّز ہ پیفٹگی زکو ۃ کی رقم ہے قرض دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | گزشته سالوں کی زکو ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 <b>r</b> 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IP* ◆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | دُ کان کی ز کو ہ <sup>ی</sup> س طرح ادا کی جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b> </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b> </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اشیاء کی شکل میں زکو ہ کی ادائیگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pr   r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IFY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قرض دی ہوئی رقم میں زکوۃ کی نیت کرنے سے زکوۃ ادائبیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1P° F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مستن شخهٔ رین کرین کردیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IPPP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ز کو ۃ اسکول کے بچوں پرخرج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _ 4_ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ے کم سونا خرید کردینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سی غریب بی کی شادی کے لئے زکو ہ کی رقم سے دوتو لے یااس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ے کم سونا خرید کردینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سی غریب بچی کی شادی کے لئے زکو قاکی رقم سے دوتو لے یااس ہے<br>زکو قاکی رقم ہے جہیز خرید کر دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ے کم سونا خرید کردینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مسی غریب بچی کی شادی کے لئے زکو ہ کی رقم سے دوتو لے یااس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ے کم سونا خرید کردینا ہے۔<br>۱۳۳۰ ۔<br>شت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سی غریب بچی کی شادی کے لئے زکو قاکی رقم سے دوتو لے یااس۔<br>زکو قاکی رقم ہے جہز خرید کر دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۳۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سی غریب بچی کی شادی کے لئے زکو قاکی رقم سے دوتو لے یااس ہے<br>زکو قاکی رقم ہے جہیز خرید کر دینا<br>قرض دی ہوئی رقم پرز کو قاسالانہ دیں ، چاہے قرض کی وصولی پریک مظ                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عیم سوناخر پدکردینا<br>۱۳۳۰<br>شت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | کسی غریب بچی کی شادی کے لئے زکو قاکی رقم سے دوتو لے یااس۔<br>زکو قاکی رقم ہے جہز خرید کر دینا<br>قرض دی ہوئی رقم پرزکو قاسالاند دیں ، چاہے قرض کی وصولی پریک مظمر<br>مقروض سونے کی زکو قاکس طرح ادا کرے؟                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۳۳ میزگردینا ۱۳۳۵ میزگردینا ۱۳۵ میزگردینا ۱۳۳۹ میزگردینا ۱۳۳۹ میزگردینا ۱۳۳۹ میزگردینا ۱۳۳۹ میزگردینا ۱۳۳۹ میزگردینا ۱۳۳۸ میزگردینا ۱۳۰۸ میزگردینا | کسی غریب بچی کی شادی کے لئے زکو قاکی رقم سے دونو لے یااس۔<br>زکو قاکی رقم سے جہیز خرید کر دینا<br>قرض دی ہوئی رقم پرزکو قاسالاند دیں ، چاہے قرض کی وصولی پریک مظمر<br>مقروض سونے کی زکو قاکس طرح ادا کرے؟<br>زکو قاست ملازم کو شخواہ دینا جا تزنہیں ، امداد کے لئے زکو قادینا جا تزہے<br>ملازم کوایڈ وانس دی ہوئی رقم کی زکو قاکی نیت ؤ رست نہیں                                                                    |
| ۱۳۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | کسی غریب نیکی کی شادی کے لئے زکو قائی رقم سے دونو لے یااس۔<br>زکو قائی رقم سے جہز خرید کردینا<br>قرض دی ہوئی رقم پرزکو قاسالاند دیں ، چاہے قرض کی وصولی پریک مظمر وض سونے کی زکو قائس طرح اداکرے؟<br>مقروض سونے کی زکو قاکس طرح اداکرے؟<br>زکو قاست طازم کو تنخواہ دینا جائز نہیں ، امداد کے لئے زکو قادینا جائز ہے<br>طازم کو ایڈ وانس دی ہوئی رقم کی زکو قالی نیت وُرست نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کسی غریب بچی کی شادی کے لئے زکو قائی رقم سے دونولے یااس۔ زکو قائی رقم سے جہز خرید کر دینا قرض دی ہوئی رقم پرزکو قاسالانہ دیں ، چاہے قرض کی وصولی پر یک مظروض سونے کی زکو قاکس طرح اداکرے؟ مظروض سونے کی زکو قاکس طرح اداکرے؟ ملازم کوایڈ وانس دی ہوئی رقم کی زکو قائی نیت ڈرست نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                            |
| ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سی غریب پچی کی شادی کے لئے زکو ہ کی رقم سے دونو لے بااس سے زکو ہ کی رقم سے جہز خرید کر دینا قرض دی ہوئی رقم پرز کو ہ سالانہ دیں ، چاہے قرض کی دصولی پر یک مظمر وض سونے کی زکو ہ کس طرح ادا کر ہے؟ مقروض سونے کی زکو ہ کس طرح ادا کر ہے؟ مازم کو ایڈ وانس دی ہوئی رقم کی زکو ہ کی نیت و رست نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                |
| ۱۳۳ استا استا استا استا استا استا استا اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سی غریب پچی کی شادی کے لئے زکو ہ کی رقم سے دونو لے بااس سے زکو ہ کی رقم سے جہز خرید کر دینا قرض دی ہوئی رقم پرز کو ہ سالانہ دیں ، چاہے قرض کی دصولی پر یک مظمر وض سونے کی زکو ہ کس طرح ادا کر ہے؟ مقروض سونے کی زکو ہ کس طرح ادا کر ہے؟ مازم کو ایڈ وانس دی ہوئی رقم کی زکو ہ کی نیت و رست نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                |
| ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کسی غریب پچی کی شادی کے لئے زکو قائی رقم سے دوتو لے بااس سے زکو قائی رقم سے جہیز خرید کردینا قرض دی ہوئی رقم پرز کو قاسالانہ دیں ، چاہے قرض کی وصولی پر یک مط مقروض سونے کی زکو قاسالانہ دیں ، چاہے قرض کی وصولی پر یک مط مقروض سونے کی زکو قاکس طرح اواکرے؟ مازم کو ایڈوانس دی ہوئی رقم کی زکو قاکی نیت ڈرست نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                             |

| <del></del>        |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IF 9               | وُ كِان مِيں مالِ تجارت پرز كو ة اور طريقة ادائيگي                                                  |
| 11" q              | انکم نیکس ادا کرنے ہے زکو ۃ ادانہیں ہوتی                                                            |
| I/* +              | مالک بنائے بغیرفلیٹ رہائش کے لئے دینے سے زکوۃ ادانہیں ہوگی                                          |
| IM1                | ز کو <del>ہ</del> کی رقم ہے مکان بنوانا                                                             |
|                    | ز کو ة کی رقم ہے قرض دینا                                                                           |
|                    |                                                                                                     |
| ىپى؟ (مصارف ز كۈة) | کن لوگوں کوز کو ۃ دے سکتے                                                                           |
| 10°T"              | ز کو ة کے مستحقین                                                                                   |
| IL.L.              | سیّدادر ہاهمیوں کی اعانت غیرِز کو ق ہے کی جائے                                                      |
|                    | سادات كوز كوة كيون نهين دى جاتى ؟                                                                   |
|                    | ستدى بيوى كوز كوة                                                                                   |
| Ira                | سادات لڑ کی کی اولا د کوز کو ۃ                                                                      |
| ורא                | علوی (اعوان ) کوز کو ة دینا                                                                         |
|                    | سیّده کی اولا دجوغیرسیّدہ ہواُ ہے زکو قادیتا                                                        |
|                    | ئى يىپ سىند بېنونى كوز كۈ ة دينا<br>غريب سىند بېنونى كوز كۈ ة دينا                                  |
|                    | ز کو <b>ة کامیح</b> مصرف                                                                            |
|                    | ز كوة لينے والے كے ظاہر كا اعتبار ہوگا                                                              |
|                    | معمولی آمدنی والے رشتہ دار کوز کو ۃ دینا جائز ہے                                                    |
|                    | م آمدنی دالے خاندان کے بچوں کوعید پرز کو ہ سے کپڑے لے کردینا.                                       |
|                    | میری پر لئے ہوئے گھر میں رہنے والے کوز کو ۃ دینا                                                    |
|                    | مستحق كالقين كس طرح هوكا؟                                                                           |
|                    | عثانی کوز کو ة دیتا                                                                                 |
|                    | عماں ور وہ دیں۔<br>غریب خاندان کومکان کی مرمت کے لئے زکو ۃ دینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                    | تریب مامدان ومکان مرست سے سے رو ووریا                                                               |
|                    |                                                                                                     |
| 10.                | الربوع، بون وروه دن دن جا نوه جود کے دن جا ن ہے،                                                    |

| 1△+                                 | بهن بهائی کی صدقه فطراورز کو ة منه مدد کرنا                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1△•                                 | غریب بهن بهمائیول اور دیگررشته دارول کوز کو ق دینا                 |
| 101                                 | ز کو قاکابتائے بغیر ہیوہ بہن کی ز کو قاسے مدد کرنا                 |
| 101                                 | يتيم بھائيوں، بہنوں اور دالدہ پرز كو ة كى رقم خرچ كرنا             |
| lar                                 | بھائی کوز کو ۃ دیتا                                                |
| lar                                 | · بھائی اور والد کوز کو ۃ دینا                                     |
|                                     | نا دارېېن بھائيوں کوز کو ة دينا                                    |
| ا كوچيموژ كر دُ وسرول كوز كو ة زينا | صاحب حیثیت آ دمی کااپنے والدین کی مالی مدونه کرنا، نیز اپنے بھا کی |
| ıar                                 | بيوه بهن کوز کو ة دينا                                             |
|                                     | چيا کوز کو ة                                                       |
|                                     | سبينيج يابيني كوز كوة دينا                                         |
| 167                                 | بیوی کاشو ہر کوز کو ة دینا جائز نہیں                               |
| ١۵۵                                 | مال دار بیوی کے غریب شو ہر کوز کو ة دینا سیح ہے                    |
|                                     | شادی شده عورت کوز کو ة دینا                                        |
| 100                                 | مال داراولا دوالي بيوه كوز كوة                                     |
| ۱۵۲                                 | ز کو ق کی مستحق                                                    |
|                                     | بيوه اور بچول كوتر كه مطنے پرز كؤة                                 |
| 164                                 | ضرورت مندلیکن صاحب نصاب بیوه کی زکو ة ہے امداد کیے؟                |
| 104                                 | مفلوك الحال بيوه كوز كو ة دينا                                     |
| 104                                 | برسرِ روزگار بیوه کوز کو ة دینا                                    |
| 101                                 | شو ہرکے بھائیوں اور بھتیجوں کوز کو ۃ دینا                          |
| 101                                 | غير مستحق كوز كو ق كي ادائيگي                                      |
| 169                                 | كام كاج نه كرنے والے آدمى كى كفالت زكوة سے كرنا جائز ہے            |
| 109                                 | كام كاج نه كرنے والے آدمى كے بچوں اور بيوى كوز كو قادينا           |
| 169                                 | نه كمانے والے كوز كۈ قادينا                                        |
|                                     | صاحب نصاب مقروض پرز کو ة فرض ہے یانہیں؟                            |
|                                     |                                                                    |

| IY+  | مقروض کوز کو ق دے کر قرض وصول کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14•  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Y]  | مقروض کوز کو ۃ دے کراُس ہے اپنا قرض واپس لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 141  | سى قرض داركا قرض زكوة سے اواكر تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 141  | کیا اُدھار دِی ہوئی رقم میں زکوۃ کی نیت ہوسکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | مکڑی کامکان اور گھر میں بندرہ میں ہزاراشیاءوا کے کو بچی کی شادی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INF  | مستحق کوز کو ة میں مکان بنا کردیٹا اور واپسی کی تو قع کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MF   | صاحب نصاب کے لئے زکوۃ کی مدسے کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | معذورلڑ کے کے باپ کوز کو ۃ دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| idu. | نادارکوز کو ة دینااورنیت<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INT  | كيانصاب كى قيمت والى بمينس كاما لك زكوة ليسكما هي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17r  | إمام كوز كو ة ديتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TTF  | اِ مام مبحد کو تنخواہ زکو ق کی رقم ہے دیتا جا ترنہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | جيل ميں زکو <b>ة</b> وينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 145  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | غيرمسلم کوز کو ة دينا جا ئزنېين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NZ   | غيرمسلم كوز كو ة اورصد قد فطردينا ؤرست نہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | غيرمسلم کُوز کو ة دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 174  | and the second s |
| MZ   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | غيرمسلمون كوز كوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IYA  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 174,        | دین مدارس کوز کو قاوینا بہتر ہے                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 144         | کیاز کو ۃ اور چرم قربانی مدرسہ کو دینا جائز ہے؟                              |
| 144         | ز کو ق کی رقم سے مدرسدا ورمطب چلانے کی صورت                                  |
| 14•         |                                                                              |
| 14•         | ز کو ۃ ہے شفا خانے کا قیام                                                   |
| 141         | مىجدىين زكوة كابييه لكانے سے زكوة ادائبيں ہوتى                               |
| 121         | تبلیغ کے لئے بھی کسی کو مالک بنائے بغیرز کو قادانہیں ہوگی                    |
| وکی ایما    | ز کو ق کی رقم سے کیٹر ول مکوڑوں اور پرندوں کودانہ ڈالنے سے زکو قادانہیں ،    |
| IZY         | حکومت کے ذریعہ زکو ق کی تقلیم                                                |
| 124         | وزیراعظم کے ریلیف فنڈ میں ز کو قادیتا                                        |
| 147         | ز کو ة کی رقم مککی قرض اُ تارومهم میں دیتا                                   |
| 147         | مال ز کو ة دِین جماعتوں کو دینا                                              |
| 147         | ز كۇ ۋاورتغىير مدرسە                                                         |
| 14 <b>r</b> | ز کو ہ کی رقم ہے کنویں کی تعمیر                                              |
| 14r         |                                                                              |
| 124         | صدقات واجبه غلط مصارف پرخرج كرنا                                             |
| IZM         | ز کو ۃ کی رقم جماعت خانے کی تزئین وآ رائش پرخرج کرنا                         |
| 120         | ز کو ہ سے خریدے گئے پلاٹ پر فلیٹ بنا کر پچھ غریبوں کو دینا اور پچھ جے وینا . |
| 120         | رفا ہی المجمن کے ذریعے زکو ق کی تقسیم                                        |
| 124         | ز کو قاکی رقم کوکار و بارمیں لگا کرائس کے منافع ہے غریبوں کی مدد کرنا        |
| 127         | زكوة معدقات وصول كرنے والى ويلفيئر شاپ سے سيّد كوأشياء خريد تا               |
|             | فلاحی إ دارے اورز کو ق کی رقم                                                |
| IZA         | ز کو ة کی رقم کار فای اُمور میں اِستعال                                      |
| 14A         | فلاحی ادارے زکو ق کے وکیل ہیں ، جب تک مستحق کوا دانہ کریں                    |
| 144         | ز کو ۃ ہے چندہ وصول کرنے والے کومقرز ہ حصہ دینا جائز نہیں                    |

### ببيداوار كاعشر

| ΙΛ•  | عشر کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IAI  | ز مین کی ہر پیداوار برعشر ہے، ز کو قانبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1AT  | عشر کتنی آمدنی پرہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| JAY  | عشرکس کے ذمہ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| JAT  | پیداوار کاعشر کتنا ہوتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1AT  | پیداوار کے عشر کے بعداس کی رقم برز کو ہ کا مسئلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IAT  | غله اور پیل کی پیداوار برعشر کی ادا نیش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IAT  | عشرادا کردینے کے بعد تا فروخت غلہ پرنہ عشر ہے، ندز کو ة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IAP  | مزارعت کی زمین میں عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IAP  | ٹریکٹروغیرہ چلانے سے زراعت کاعشر بیسواں حصہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IAT  | قابلِ نفع کھل ہونے پر باغ بیچنا جائز ہے،اس کاعشر مالک کے ذمہ ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IAA  | عشری رقم رفاہِ عامہ کے لئے نہیں ، بلکہ فقراء کے لئے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1/4  | قرض دار کوقرض کی رقم عشر وز کو قامین حجوز تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1/4  | مورنمنٹ نے اگر کم عشرلیا ہوتو بقیہ کا کیا کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1/4  | and the second s |
| باكل | ز کو ۃ کے متفرق م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1/4  | ز کو ة د منده جس ملک بیس موای ملک کی کرنبی کا اعتبار ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1/4  | امریکاوالے کس کرنی ہے ذکو قادا کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ΙΛΛ  | ز کو ق کی مدمیں رکھے ہوئے پیپوں میں سے کھلا کرنا ،ضرورت کے لئے لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144  | ز کو ۃ کے لئے نکالی ہوئی رقم یا سود کا استعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144  | سود کی رقم پرز کؤ <del>ہ</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | صدقة فطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IA9  | مدقة فطرك مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| r •1                                    | رِ انْ نَسْرَیاں ہے کی ہوئی چیز جائز نہیں                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| r • t                                   | حرام مال سے صدفہ نا جائز اور موجب و بال ہے                                        |
| r • r                                   | '' ایک ہاتھ سےصدقہ دیا جائے تو دُ وسرے ہاتھ کو پتانہ چلے'' کامطلب                 |
| r • r                                   | صدقے میں بہت می قیودلگا نا دُرست نہیں                                             |
| ملم بین                                 | منّت کو پورا کرنا ضروری ہے،اوراس کے منتحق غریب لوگ اور مدرسہ کے طالب              |
| r • r"                                  | کسی کام کی منّت مان کراُس کام کوروک و یا تو منّت لا زمنبیں ہوتی                   |
| r • r ·                                 | کام ہونے کے لئے جس چیز کی منّت مانی تھی وہ بھول گئی تو کیا کرے؟                   |
| r • r .                                 | اگرصدقه کی امانت هم هوگنی تواس کاادا کرنالا زم نبیس                               |
| r • ۵                                   | شیرینی کی منّت مانی ہوتواتنی رقم بھی خرج کر سکتے ہیں                              |
| r•۵                                     |                                                                                   |
| r • a                                   |                                                                                   |
| r+4                                     |                                                                                   |
| ۲۰٦                                     | منّت میں تاخیر کرنا کر اے                                                         |
|                                         | روزوں کی منت بوری کرنا ضروری ہے                                                   |
| r•4                                     | سوامہینے کے روزے کی منت مان کرلگا تار نہ رکھ سکے تو و تفے و تفے ہے رکھ لے .       |
| یں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | قربانی ک منت مانی ہوئی گائے کوعیدال منی کوذنے کرے <b>کوشت فقراء میں تقسیم</b> کرد |
| لوشت کون کھا سکتا ہے؟                   | کیااللہ کے نام کی نذر کا بمرافر وخت کر کے غریب کورقم دے سکتاہے؟ نیز اُس کا        |
| r•Λ                                     | صدقے کا گوشت گھر میں استعال کرنا ناجا ئز ہے                                       |
| r+A                                     | جو <b>گوشت ن</b> قراء میں تقسیم کر دیاوہ صدقہ ہے، جو گھر میں رکھاوہ صدقہ نہیں     |
| r • q                                   | منّت كالكوشت صرف غريب كها سكتة مين                                                |
| r • 9                                   | منّت کی نفلوں کا بورا کرنا واجب ہے                                                |
| ₹1+ <u></u>                             | منّت کے فل جینے یا دہوں اتنے ہی پڑھے جائیں                                        |
| r1•                                     | قر آن مجید ختم کروانے کی منت لازم <sup>ن</sup> ہیں ہوتی                           |
| <b>*</b> 1•                             | قرآنِ كريم بْفُل بْرِرْ ھنے كى منّت اوا نەكرىكىس تو كفارە كىيا ہوگا؟              |
| •                                       | کسی کے اِنتقال پرمضبوط اِرادے ہے کہنا کہ میں پڑھوں گی لیکن نہیں پڑھ کی تو         |
|                                         | قرآن مجیدختم ہونے پر بکری ذرج کرنے کی منّت ختم سے پہلے پوری کردی تو کیاد          |
| •                                       |                                                                                   |

| rrr                 | مدیتے کے جانورے خود کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | مدقے کے لئے کا لے برے کی تخصیص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     | الله تعالیٰ کے نام کی بجائے سر کا <b>صدقہ</b> دیتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | مدقے کی رقم کہاں خرج کی جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | منت تا ہا ہاں میں ہے۔<br>ختم قرآن وآیت کریمہ کے بعد صدقہ وخیرات کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ***                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rrr                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ****                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rra                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | جج وعمره کی فضیلت<br>·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rry                 | جے ہے گنا ہوں کی معافی اور نیکیوں کا باتی رہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rry                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | مج کی ادائیگی سے قبل حقوتی واجبہ کی ادائیگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rr4                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr <u>∠</u>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rra                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rra                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rra                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr•                 | and the second s |
|                     | رے ں میں میں میں ہے۔<br>مکہ والوں کے لئے طواف افغنل ہے باعمرہ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rr1                 | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | ب پر بہی سرپر سے سے ہیں حرب ہے ہیں رسے مردر مدن بران ہوں ہے۔<br>کیا غریب لوگ جج اور زکو قائے تو اب سے محروم رہیں گے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ں کامستحق ہوسکتا ہے | میں تریب وٹ ن اورو وہ سے دہب سے ترم ار بین ہے۔<br>مرف امیرآ دمی ہی حج کر کے جنت کامستی نہیں ، ہلکہ غریب بھی نیک اعمال کر سے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | حج اور عمره کی فرضیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rr/                 | کیاصاحب نصاب پر حج فرض ہوجا تاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| rrr     | جج کی فرضیت اور اہل وعیال کی کفالت                            |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| rra     | جِ فرض میں جلدی سیجئے!<br>**                                  |
| rro     | پہلے جج یابٹی کی شادی؟                                        |
| rry     |                                                               |
| rmy     | محدوداً مدنی میں لڑ کیوں کی شادی ہے بل حج                     |
| rry     | پنشن کی رقم ہے جج کرناضروری ہے یامکان بنوائیں؟                |
| rr4     |                                                               |
| rr      | فریضهٔ بخج اور بیوی کامهر                                     |
| rma     | کاروبارکی نیت ہے جج کرنا                                      |
| rma     | غربت کے بعد مال داری میں دُ وسراجج                            |
| rrq     | عورت پر جج کی فرضیت                                           |
| rrq     | کیابیوی کواپی رقم ہے جج کرنا جائے؟                            |
| rma     | مَنْكَنَى شده لَرْ كَى كَالْحِجَ كُوجِانا                     |
| rra     | بيوه حج كيسے كرے؟                                             |
| rr •    | ا پنا حج نه کرنے والے بیٹے کا والدین کو حج پر بھیجنا          |
| rr•     | بیٹی کی کمائی ہے حج                                           |
| Ϋ́ •    | حامله عورت كالحج                                              |
| * r •   | **                                                            |
| ۲۳۱     | ج ياوالده كى خدمت؟                                            |
|         | والدكے نافر مان بیٹے كامج                                     |
|         | عمرهادا کرنے سے حج لازم نہیں ہوتا جب تک دوشرطیں نہ پائی جا کی |
|         | جس کی طرف ہے عمرہ کیا جائے اس پر جج فرض نہیں ہوتا             |
|         | حج فرض ہوتوعورت کواپنے شوہرا درلڑ کے کواپنے والدسے اجازت      |
| rrr     |                                                               |
| * r r r | غیرشادی شده مخص کا والدین کی اجازت کے بغیر حج کرنا            |
| LL.L.   | بالغ كاحج                                                     |

بیٹے کے سودی کاروبار کے بیسے سے حج کیسے کریں؟

| rar                   | جس دُ کان کی بجل کایل مجمی نیدیا ہو،اُس کی کمائی ہے جج کرنا         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| rar                   | حجاجٍ کرام کے لئے بینک کے تخفے                                      |
| ram                   |                                                                     |
| rar                   |                                                                     |
| ror                   |                                                                     |
|                       | ج کے لئے ڈرافٹ پرزیادہ دینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
|                       | جے کے لئے جمع کی ہوئی جج کمیٹی کی رقم واپس کرے                      |
| ل اسکیم کی شرعی هیشیت | پچاس روپے کے مکٹ چیج کر قرعدا ندازی سے ایک آ دمی کو جج پر بھیجے واڈ |
| ray                   | مج کے لئے کیا ہوا قرض بوعد کے اِنعام کی رقم سے اداکرنے کا تج پرائر  |
| ray                   | بینک ملاز مین ہے زبردی چندہ لے کر جج کا قرعہ نکالنا                 |
| roz                   | بونڈ کی اِنعام کی رقم ہے حج کرنا                                    |
| ran                   | سرکاری حج کا شرگ تھم                                                |
| ran                   | سرکاری خرچ پر حج کرنا                                               |
|                       | عاز مين حج كالبيمه                                                  |
| ra9                   | حج کے گئے جموٹ بولنا                                                |
| ry•                   | افغانستان کے پاسپورٹ پرجج وعمرہ کرنا                                |
| ۲۹•                   | بلاا جازت حج کے لئے عزّت وملازمت کا خطرہ                            |
|                       | جج کے لئے چھٹی کاحصول <u> </u>                                      |
|                       | حکومت کی اجازت کے بغیر حج کوجانا                                    |
|                       | عمرے کے ویزے پر جا کر حج کر کے آتا                                  |
|                       | ر شوت کے ذریعے سعودی عرب میں ملازم کا والدین کو جج کرا تا           |
|                       | خودکوکسی وُ وسرے کی بیوی ظاہر کر کے حج کرنا                         |
|                       | مکہ میں رہتے ہوئے عمرہ                                              |
|                       |                                                                     |
|                       | عمره                                                                |
| ryr                   | عمرہ، حج کابدل نہیں ہے                                              |
|                       |                                                                     |

| r 7 r            | عمرہ اور قربانی کے لئے عقیقہ شرط نہیں                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شااوردَم واجب ہے | إحرام باندھنے کے بعد اگر بیاری کی وجہ ہے عمرہ نہ کرسکے تواس کے ذمہ عمرہ کی قط |
| ryr              |                                                                               |
|                  | يوم عرفہ ہے لے کر ۱۱۳ رذى الحجة تك عمره كرنا مكرو يتحري ہے                    |
|                  | عمرهً كاايسال ثواب                                                            |
|                  | والده مرحومه كوعمره كانواب كس طرح يهنجايا جائے؟                               |
|                  | ملازمت كاسفراورغمره                                                           |
| rya              |                                                                               |
|                  |                                                                               |
| ے                | حج وعمره کی إصطلاحا.                                                          |
|                  |                                                                               |
| YZY              |                                                                               |
| <b>r</b> ∠∠      | ·                                                                             |
|                  | عمرہ کے بعد حج کون ساحج کہلائے گا؟                                            |
|                  | حج تمتع كاطريقه                                                               |
| 729              | ج کے مہینوں (شوال، فی قعدہ، فی الحجہ) میں عمرہ کرنے والے پر حج                |
|                  | حجِبدل                                                                        |
| rA•              | جے بدل کی شرائط                                                               |
|                  | ج <sub>ي</sub> بدل کي شرعي حيثيت                                              |
|                  | مح بدل کا جواز                                                                |
| ۲۸۱ <u></u>      | ع.ب.<br>حج بدل کون کرسکتا ہے؟                                                 |
| rar              | عربہ میں ہے۔<br>حجے بدل کس کی طرف ہے کرا نا ضروری ہے؟                         |
| ram              | بغیرومیت کے حج بدل کرنا                                                       |
|                  | میت کی طرف ہے جج بدل کر سکتے ہیں                                              |
|                  | یک رومدوالدہ کی طرف سے جج اواکر تا                                            |
| rar              |                                                                               |

بغیرمحرَم کے مج کاسنر

| ۳•۸                                                           | احرام کی حالت میں چرے یا سرکا پسینہ صاف کرنا              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                               | سردی کی وجہ ہے احرام کی حالت میں سوئٹریا گرم جا دراستعما  |
| ٣٠٨                                                           |                                                           |
| P*+9                                                          |                                                           |
| باندهے؟                                                       | , '                                                       |
| *·I•                                                          | عورت کا اِحرام کے اُوپر ہے سر کامسح کرتا غلط ہے           |
| ۳۱•                                                           | •                                                         |
| <b>r</b> II                                                   | _                                                         |
| ۳۱۱ <u></u>                                                   |                                                           |
| ۳۱۱ <u></u>                                                   | ایک اِحرام کے ساتھ کتنے عمرے کئے جاسکتے ہیں؟              |
| rir                                                           | عرے کا اِحرام کہاں ہے باندھاجائے؟                         |
| وضروری ہے؟                                                    | مدینہ سے مکہ آتے ہوئے یا مجدِعا کشرکی زیارت کے بعد عمر    |
| rr                                                            | کی، ج یاعمرہ کا احرام کہاں ہے یا ندھے گا؟                 |
| mir                                                           | -                                                         |
| rir                                                           | عمرہ کرنے والافخض احرام کہاں سے باندھے؟                   |
| rir                                                           | موائی جہاز پرسفر کرنے والا إحرام کہاں سے باندھے؟          |
| •                                                             | بحری جہاز کے ملاز مین اگر جج کرنا جا ہیں تو کہاں ہے احرام |
| m14                                                           | کیا کراچی ہے إحرام باندھناضروری ہے؟                       |
| ۳۱۹                                                           | كراجى عرور جانے والاكبال سے إحرام باندھے؟                 |
| r11                                                           | پینٹ شرٹ مہن کر عمرے کے لئے جانا                          |
| r12                                                           | جس کی فلائث یقینی نه مووه إحرام کہاں سے باندھے؟           |
| r12                                                           | میقات ہے بغیر إحرام کے گزرناً                             |
| m18                                                           | بغیر إحرام کے میقات سے گزرنا جائز نہیں                    |
| rr•                                                           | بغیر إحرام كے ميقات سے كزرنے والے برؤم                    |
| ن اگرواپس آ کرمیقات ہے احرام باندھ لیا تو وَ مساقط ہو گیا ۳۲۰ | ميقات ے اگر بغير إحرام كے كرر كيا تو دَم واجب ہو كيا،كيك  |
| rri                                                           | بغیر إحرام کے مکہ میں داخل ہونا                           |
|                                                               | •                                                         |

| <del></del> |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| rri         | مكه كرمه من داخل ہونے كے لئے إحرام ضروري ہے؟                               |
| <b>PTT</b>  | كيامديند على كف آية موئ حدود ورم عدار وقت إحرام باندهنا ضروري مع؟ .        |
| <u> </u>    | شوہرکے پاس جدہ جانے والی عورت پر إحرام باندھنالا زمنہیں                    |
| <b>""</b>   | حج وعمره کے ارادے سے جدہ چہنچنے والے کا اِحرام                             |
| <b>""</b> " | كياإحرام جده سے باندھ سكتے ہيں؟                                            |
| <b>""</b>   | جده جا کراحرام باندهناهیچ نهیں<br>                                         |
| rra         | جدہ ہے إحرام كب باندھ سكتا ہے؟                                             |
| rra         | جده سے مکہ آنے والوں کا إحرام با ندھنا                                     |
|             | إحرام كھولنے كاكيا طريقہ ہے؟                                               |
| PT1         | م ا م                                                                      |
| rr2         | احرام كھولنے كے لئے كتنے بال كاننے ضرورى ہيں؟                              |
| P74         | مج كاإحرام طواف كے بعد كھول ويا توكيا كيا جائے؟                            |
|             | عمرہ کے اِحرام سے فراغت کے بعد جج کا اِحرام باند صنے تک پابندیاں نہیں ہیں  |
| rrq         | # 1 1                                                                      |
| rr•         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      |
| ~~·         | عمره ادا کئے بغیر إحرام کھولنے والے پرة م واجب ہے اور قضالا زم ہے          |
| rr•         | كياحالت إحرام من ناپاك مونى يرةم واجب ؟                                    |
| PP1         | اگرناپاک إحرام كے ساتھ عمر وكركے ذم دے ديا تو كيا عمر و بوگيا؟             |
| <b>P</b> PI | نا پاک کی وجہے إحرام کی مجلی حيا در کابدلنا                                |
| PP1         | احرام كى حالت مين بال مرين وكيا قرباني كى جائے؟                            |
| rrr         | کیا حالت اِحرام میں چوٹ لگنے سے وَم واجب ہے؟                               |
| rrr         | عمرہ کرنے کے بغد جج کے لئے إحرام دھونا                                     |
| rrr         | حالت إحرام مين دانتوں سےخون نكلنے كاكياتكم ہے؟                             |
| كاإزالـ     | احرام كرر لكني، يحي رسوني، إحرام سي آنكه كاياني صاف كرن كاإحرام برأثراورأس |
| rrr         | كيابرمرتبه عمره كے لئے إحرام دحوتا پڑے گا؟                                 |
| <b>"""</b>  | احرام کی جا دراستعال کے بعد کمی کو بھی دے سکتے ہیں                         |
|             | • •                                                                        |

TPT.....

آب زم زم پینے کا طریقہ

#### مج کے اعمال

| PPP                                          | ع کے ایام میں دُ وسرے کومکیبیہ کہلوا نا                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                              | أن پڙھوالدين کو جج نمس طرح کرائيں؟                                        |
| <b>"</b> """"""""""""""""""""""""""""""""""" | حرم اورحرم ہے باہر صفول کا شرعی تھم                                       |
| <b>*</b> (* )                                | جن لوگوں کو جج کی وُعا ئیں یا د نہ ہوں وہ کیا کریں؟                       |
| ساماما                                       | کیاعورتوں کوحرم شریف مسجد نبوی میں جانا جائز ہے؟                          |
| ۳۴۴                                          | دورانِ حج میاں بیوی کی تاراضی                                             |
| mrs                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     |
| mry                                          |                                                                           |
| <b>"</b> "                                   | مج کے مبارک سفر میں عور توں کے لئے پروہ                                   |
| rra                                          | حج وعمرہ کے دوران ایام حیض کو دواسے بند کرنا                              |
| rra                                          | ها جی ، مکه منی ،عرفات اور مز دلفه مین مقیم هوگا یا مسافر؟                |
| P"   "                                       | · • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |
| ۳۵٠                                          |                                                                           |
| ra•                                          | منی کی حدود سے باہر قیام کیا تو جج ہوایانہیں؟                             |
| ۳۵۰                                          | پاکستانی حجاج منی اور عرفات میں بوری نماز پڑھیں کے یا قصر؟                |
| rai                                          | حاجی منیٰ اور عرفات میں نماز قصر کرے یا پوری پڑھے؟                        |
| <b>r</b> ai                                  | حج اور عمر ه میں قصر نماز                                                 |
| rai                                          | •                                                                         |
| rar                                          | وتوف عرفه کی نیت کب کرنی چاہئے؟                                           |
| mar                                          | ئے ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔<br>میدانِ عرفات اور نمازِ قصر                      |
| rar                                          |                                                                           |
| ror                                          |                                                                           |
|                                              | كياعرفات بين نمازِ ظهر،نمازِ عصرِ السيلے پڑھنے والا دونوں كوالگ الگ پڑھے؟ |
| mar                                          | عرفات سے عمر کے بعد ہی نکلنا کیساہے؟                                      |

| rss                      | عرفات میں ظهر وعصرا ورمز دلفه میں مغرب وعشاء کیجا پڑھنا                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| may                      | مز دلفها ورعر فات میں نمازی جمع کرنااورا دا کرنے کا طریقه                          |
| rol                      |                                                                                    |
|                          | كيامزدلفه من نمازمغرب وعشاءايك ساته يراحي كي لئ جماعت ضروري                        |
| اء قضا ہوگئی تو کیا کرے؟ | رش کی وجہ سے مزدِ لفہ میں • ارزی الحجہ کی فجر کے دفت پہنچنے سے مغرب دعشا           |
| rsa                      | مز دلفه میں وتر اور سنتیں پڑھنے کا تھم                                             |
|                          | مزدلفه كاوتوف كب موتاب؟ اوردادى محسّر مين وقوف كرنااورنمازاداكر                    |
| raq                      | دورانِ حج مزدلفہ میں قیام ضروری ہے                                                 |
| raq                      | مز دلفہ کے وقوف کا ترک ہوجانا                                                      |
| ٣۵٩                      | يوم النحر كے كن افعال ميں ترتيب واجب ہے؟                                           |
| <b>MA4</b>               | وَم كَهِال اواكيا جائے؟                                                            |
|                          | رَمی                                                                               |
|                          | •                                                                                  |
| رمارنا)                  | (شیطان کوکنگریال                                                                   |
| #4r                      | شیطان کوئنگریاں مارنے کی کیاعلت ہے؟                                                |
| <b>r</b> yr              | اگر جمرات کے لئے مزدلفہ سے کنگریال نہ لے تو کیا کرے؟                               |
|                          | شیطان کوئنگریاں مارنے کا وفت                                                       |
| <b>ryr</b>               | رات کے وقت زمی کرنا                                                                |
| מאא"                     | •                                                                                  |
| ryr                      | اگر کسی نے تینوں دِن کی رَمی چھوڑ دی تو کتنے دَم داجب ہوں گے؟                      |
| ا کیں سے                 | اگرمز دلفه کا قیام نه ہوسکے اور قربانی ، رَمی جلق کی تر تیب تبدیل ہوگئی ہوتو دو دَ |
| <b>۳</b> 4۵              | دسویں ذی الحجہ کومغرب کے وفتت رّمی کرنا                                            |
| ma                       | سسے تنگریاں مروانا                                                                 |
|                          | کیا ہجوم کے وقت خواتین کی کنگریاں ؤوسرا مارسکتا ہے؟                                |
|                          |                                                                                    |
| F 11                     | وزارتِ مُرجِي اُمور کا کتابچه                                                      |

### مجے کے متفرِق مسائل

| mar                                    | تفائی صاحب کی جنجاو پز                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                        | جج وعمرہ کے بعد بھی ممنا ہوں ہے نہ بچے تو محویا اس کا حج مقبول نہیں ہوا |
| max                                    | جے کے بعداعمال میں ستی آئے تو کیا کریں؟                                 |
| max                                    | ہمعہ کے دن حج اور عید کا ہونا سعادت ہے                                  |
| max                                    | ' جِجِ اکبر'' کی فضیلت                                                  |
| rqq                                    | ج كـ ثواب كاايصال ثواب                                                  |
| m99                                    | کیا حجرِ اُسود جنت ہے ہی سیاہ رنگ کا آیا تھا؟                           |
| m44                                    | تر مین شریفین کے ائمہ کے بیچھے نماز نہ پڑھنا بڑی محرومی ہے              |
| f* • •                                 | جے صرف مکہ کرتم میں ہوتا ہے                                             |
| r • •                                  | کیالؤ کی کا رُخصتی ہے پہلے جج ہوجائے گا؟                                |
| r • • .                                | عا جی کو دریا وَل کے کن جانوروں کا شکار جائز ہے؟                        |
|                                        | عدو دِحرم میں جانور ذیح کرنا                                            |
|                                        | سانپ بچھووغیر ہ کوحرم میں ،اور حالت ِ إحرام میں مار نا                  |
| [* • ]                                 | ج کے دوران تصویر بنوا نا                                                |
|                                        | یجو ہ کی زندگی گزارنے ہے تو ہاور حرام رقم ہے حجے                        |
| (* • *                                 | ترم میں چھوڑے ہوئے جوتوں اور چپلوں کا شرعی تھم                          |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | جے کے دنوں میں غیر قانو نی طور پر گاڑی کرایہ پر چلانا                   |
| سا+ ما                                 | بخیراجازت کے کمپنی کی گاڑی وغیرہ جج کے لئے استعال کرنا                  |
| r•r                                    | عاجيون كالتخفي تتحائف دينا                                              |
| ሻ <b>•</b> የ                           | جج کے ولیمے کی شرعی حیثیت                                               |
| •                                      | دا نَيْنَى حَجِ كاعقيقه                                                 |
| ۳ + ۴                                  | مج کرنے کے بعد' ما جی'' کہلا نااور نام کے ساتھ لکھتا                    |
| ۳۰۴                                    | عاجیوں کا استقبال کرنا شرعاً کیساہے؟                                    |

# آپ کے مسائل اوراُن کاعل (جلد پنجم) عیدالاضی کے موقع پر قربانی کے مسائل کی تفصیل

| M • A | فضائل ِفرمانی                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
|       | قربانی کس پرواجب ہے؟                                                               |
| ٣٠٩   | قربانی کاوقت                                                                       |
| (*I+  | ئىسى ۋوسر يەكى طرف سے نىپت كرنا                                                    |
| MI    | سمی وُ وسرے کی طرف ہے نیت کرنا<br>قربانی کن جانوروں کی جائز ہے؟                    |
|       | قربانی کا گوشت                                                                     |
|       | چندغلطیوں کی اصلاح                                                                 |
|       | ۔<br>قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے   |
|       | قربانی کی شرعی هیشیت                                                               |
|       | ر بانی واجب ہے، سنت نہیں                                                           |
|       | ربانی کیا صرف حاجی پرہے؟<br>قربانی کیا صرف حاجی پرہے؟                              |
|       | قربانی کس پرواجب ہے؟                                                               |
| m19   | جا ندی کے نصاب بھر مالک ہوجانے پر قربانی واجب ہے                                   |
| r 19  |                                                                                    |
| rr.   | وجوبٍ قِرباني كانصاب                                                               |
| rr    | کیا گنجائش ندہونے والے گزشتہ سالوں کی قربانی گنجائش پر کرنی ہوگی؟                  |
| rr    | قربانی کے واجب ہونے کی چندا ہم صور تیں                                             |
| 87F   | عورت اگرصاحب نصاب ہوتواس پرقربانی واجب ہے                                          |
| ئب ہے | میاں کے پاس ایک لا کھرو بے ہوں اور بیوی کے پاس دس تو لےسونا تو دونوں پر قربانی واج |
|       | میاں بیوی میں سے <i>س پرقر</i> ہانی واجب ہے؟                                       |
|       | برسرروزگارصاحبِنصابِلڑے اڑی سب پر قربانی واجب ہے جاہمی ان کی شادی نہ               |
| '     | به رسی مشترک ہونے کی صورت میں بالغ اولا دکی طرف سے قربانی                          |
| •     | کیا مقروض پر قربانی واجب ہے؟                                                       |
|       | تی سرائ پر رہاں میں ہے۔<br>قربانی کے بدیے میں صدقہ وخیرات کرنا                     |

| rra                      | صاحب نصاب برگزشتہ سال کی قربانی ضروری ہے                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                          | نابالغ بچے کی قربانی اس کے مال سے جائز نہیں                            |
| /* F Y                   | تعمر کاسر براہ جس کی طرف سے قربانی کرے گا تواب اس کو ملے گا            |
| rr4                      | بیوه عورت قربانی اپی طرف ہے کرے یا شوہر کی طرف ہے؟                     |
| rr2                      | کیامرحوم کی قربانی کے لئے اپنی قربانی ضروری ہے؟                        |
| ندکی تواس کے ذمے باقی ہے | صاحب نصاب نے اگر مرحوم والد کی طرف سے قربانی کردی اور اپنی :           |
| rra                      | مرحوم والدين اورنبي اكرم صلى الله عليه وسلم كي طرف ہے قرباني وينا      |
| rra                      | مہنگائی کی وجہ ہے قربانی ندکرنے والا کیا کرے؟                          |
| 7'79                     | اگر کفایت کر کے جانورخرید سکتے ہیں تو قربانی ضرور کریں                 |
| ~rq                      | نوت شده آ دی کی طرف ہے کس طرح قربانی دیں؟                              |
| 779                      | ا ٹی قربانی کرنے کے بجائے اپنے والد کی طرف سے قربانی کرنا              |
| ~~·                      | مرحوم والدین کی طرف ہے قربانی دینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۲۳•                      | ز کو قاندد ہے والے کا قربانی کرنا                                      |
| 7° •                     | جس پر قربانی واجب ندہو، وہ کرے تواہے بھی تواب ہوگا                     |
| rri                      | قربانی کے بجائے پیے خیرات کرنا                                         |
| rri                      | کیا قربانی کا گوشت خراب کرنے کے بجائے اتن رقم صدقہ کردیں؟              |
| rrr                      |                                                                        |
| rrr,                     | سات سالمسلسل قربانی واجب ہونے کی بات غلط ہے                            |
| rrr                      |                                                                        |
|                          |                                                                        |
| بانی                     | أيام قر                                                                |
| ~~~ <u></u>              | قربانی کتنے دن کر سکتے ہیں؟                                            |
| ۲۳۲                      | قربانی دسویں، گیار ہویں اور بار ہویں ذی الحجہ کوکرنی چاہئے             |
|                          | شہر میں نماز عید ہے قبل قربانی کرنامچے نہیں                            |
| ۳۳۵                      | قربانی کرنے کا سیح وقت                                                 |

# آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد پنجم) کن جانوروں کی قربانی جائز ہے یا ناجائز؟

| ر از                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| سیمن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟<br>- تندیک سیسی اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں م                                                                                                                            |                                            |
| قربانی کا بکراایک سال کا ہونا ضروری ہے، دودانت ہوناعلامت ہے                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| قربانی کے جانور کی عمر کا حساب کیسے ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                    | سوما                                       |
| کیا پیدائشی عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۳                                         |
| گا بھن جانور کی قربانی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۳                                         |
| ا گرقر بانی کے جانور کا سینگ ٹوٹ جائے؟                                                                                                                                                                                                                                       | ۴r                                         |
| جانورکوخصی کرنا <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| کیاخصی جانورعیب دار ہوتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
| خصی بکرے کی قربانی دینا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                              | ሱ                                          |
| خصی جانور کی قربانی کی علمی بحث                                                                                                                                                                                                                                              | ١, ١                                       |
| قربانی کے جانور کے بچے ہونے پر کمیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| قربانی کا جانورهم ہوجائے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                         | ار برا                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| قر ما نی کے جصے دار                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
| ۔<br>قربانی کے جصے دار<br>یدی گل نز د حصیدار بھی کر سکتہ ہیں                                                                                                                                                                                                                 | ዯሎ                                         |
| پوری گائے دو حصے دار بھی کر سکتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| پوری گائے دوجھے دار بھی کر سکتے ہیں۔<br>مشترک خریدا ہوا بکرا قربانی کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                 | <b>ار</b> ار                               |
| پوری گائے دوجھے دار بھی کر سکتے ہیں۔<br>مشترک خریدا ہوا بکرا قربانی کرنا۔<br>جانور ذرخ ہوجانے کے بعد قربانی کے جھے تبدیل کرنا جائز نہیں۔                                                                                                                                     | <b>Ա</b> Ե                                 |
| پوری گائے دوجھے دار بھی کر سکتے ہیں۔<br>مشترک خریدا ہوا بکرا قربانی کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                 | <b>Ա</b> Ե                                 |
| پوری گائے دوجھے دار بھی کر سکتے ہیں۔<br>مشترک خریدا ہوا بکرا قربانی کرنا۔<br>جانور ذرخ ہوجانے کے بعد قربانی کے جھے تبدیل کرنا جائز نہیں۔                                                                                                                                     | <b>Ա</b> Ե                                 |
| پوری گائے دو حصے دار بھی کر سکتے ہیں۔ مشترک خرید اہوا بکر اقربانی کرنا۔ جانور ذرئے ہوجانے کے بعد قربانی کرنا جائز نہیں۔ ایک گائے میں چندزندہ اور مرحوم لوگوں کے حصے ہوں تو قربانی کا کیاطریقہ ہے؟ قربانی کے لئے دُعا                                                         | 44<br>44                                   |
| پوری گائے دوھے دار بھی کر سکتے ہیں۔<br>مشترک خرید اہوا بکر اقربانی کرنا۔<br>جانور ذرج ہوجانے کے بعد قربانی کر خصے تبدیل کرنا جائز نہیں۔<br>ایک گائے میں چند زندہ اور مرحوم لوگوں کے حصے ہوں تو قربانی کا کیا طریقہ ہے؟<br>قربانی کے لئے وُ عا<br>جانور ذرج کرتے وقت کی دُعا۔ | ιν ιο<br>ιν ιο<br>ιν ιο<br>ιν ιο           |
| پوری گائے دوجھے دار بھی کر سکتے ہیں۔<br>مشترک خرید اہوا بکر اقربانی کرنا۔<br>جانور ذرج ہوجانے کے بعد قربانی کے جھے تبدیل کرنا جائز نہیں۔<br>ایک گائے میں چند زندہ اور مرحوم لوگوں کے جھے ہوں تو قربانی کا کیاطریقہ ہے؟<br>قربانی کے لئے وُعا<br>جانور ذرج کرتے دفت کی دُعا۔  | ις (γ. |
| پوری گائے دوھے دار بھی کر سکتے ہیں۔<br>مشترک خرید اہوا بکر اقربانی کرنا۔<br>جانور ذرج ہوجانے کے بعد قربانی کر خصے تبدیل کرنا جائز نہیں۔<br>ایک گائے میں چند زندہ اور مرحوم لوگوں کے حصے ہوں تو قربانی کا کیا طریقہ ہے؟<br>قربانی کے لئے وُ عا<br>جانور ذرج کرتے وقت کی دُعا۔ | ις το  |

## ذنح کرنے اور گوشت سے متعلق مسائل

| <u> </u>    | بسم الله کے بغیر ذبح شدہ جانو رکا شرعی حکم                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| ኖኖለ <u></u> | مسلمان قصائی ذبح کے دفت بھم اللہ بڑھتے ہوں یانہیں؟ بیشک غلط ہے  |
| mmq         | قصاب سے قربانی کا جانور ذبح کروانا                              |
|             | آ دابیِقربانی                                                   |
| ۳۵·         | قربانی کامسنون طریقه                                            |
|             | قربانی کاجانور کس طرح لٹانا جاہئے؟                              |
|             | جانور ذبح کرتے وفت'' اللہ اکبر'' کہنا                           |
| ۳۵۱         |                                                                 |
| mai         | کیا چھری کے ساتھ دستہ اور چھری میں تین سوراخ ہونا ضروری ہے؟     |
| rai         | بغیر دہتے کی حچیری ہے ذبح کرنا                                  |
| rai         | مغرب کے بعد جانور ذبح کرنا                                      |
| ror         | عورت کا ذبیحہ حلال ہے                                           |
|             | مشین کے ذریعہ ذرج کیا ہوا گوشت سیح نہیں                         |
| rar         | سر پر چوٹ مار کرمشین ہے مرغی ذبح کرنا غلط ہے                    |
| rar         | قاد يا نيون كا ذبيحه اور دُوسري چيزين كھانا                     |
| ror         | غیرمسلم مما لک ہے درآ مدشدہ گوشت حلال نہیں ہے                   |
| rar         | اگرمسلمانوں کے عقیدے کے مطابق گوشت مہیا نہ ہوتو کھانا جائز نہیں |
| rar         | سعودی عرب میں فروخت ہونے والے گوشت کا استعال                    |
| raa         | كيامسلمان، غيرمسلم مملكت مين حرام كوشت استعال كرسكتة بين؟       |
|             | ہوٹلوں میں مرغی کا گوشت                                         |
| ra4         | فرانس ہے درآ مدشدہ مرغی کامحوشت کھا نا                          |
|             | آسٹریلیاہے درآ مدہ کردہ بھیڑوں کا گوشت استعال کرنا              |
|             | آسٹر یا ہے درآ مدشدہ گوشت استعال کرنا                           |
| ran         |                                                                 |

| فبرست      | ۳۸                                      | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد پنجم)                       |  |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| ۳۲۹        | ••••                                    | ۔<br>کن اہلِ کتاب کا ذبیحہ جائز ہے؟                       |  |
| F 41       |                                         | . /.                                                      |  |
| rz1        |                                         | يېودى كا ذبيجه استعال كريل ياعيسا كى كا؟                  |  |
| r21        | •••••••                                 | روافض کے ذبیحے کا کیا تھم ہے؟                             |  |
|            | نی کے متفرق مہ                          |                                                           |  |
| r2r        | •                                       | -                                                         |  |
| r4r        |                                         | سودی قرضے ہے قربانی کرنا                                  |  |
| r_r_       |                                         | فتطوں پر قربانی کے بکرے                                   |  |
| r2r        |                                         | غریب کا قربانی کا جانورا چانک بیار ہوجائے تو کیا کر۔      |  |
| r_r        |                                         | قربانی کا بکراخریدنے کے بعد مرجائے تو کیا کرے؟            |  |
| ٣٧٥        |                                         | جس شخص کاعقیقه نه ہوا ہو، کیاوہ قربانی کرسکتا ہے؟         |  |
| r_a_       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | لاعلى ميں وُنبہ كے بجائے بھيٹر كى قربائى                  |  |
| ٣٧٥        |                                         | علال خون اور حلال مردار کی تشریح                          |  |
| r24        |                                         | ذ بح شده جانور کے خون کے چھینٹوں کا شرع تھم               |  |
|            |                                         | قربانی کے خون میں یا ؤں ڈبونا                             |  |
| r24        |                                         | قربانی کرنے ہے خون آلودہ کپڑوں میں نماز جائز نہیں .       |  |
| r          | /                                       | قربانی کے جانور کی چربی ہے صابن بنانا جائز ہے             |  |
| عقيقه      |                                         |                                                           |  |
| ٣ <u>٨</u> | ••••••                                  | عقیقے کی اہمیت                                            |  |
| ~∠∧        | ••••••••                                | عقیقے کاعمل سنت ہے یاواجب                                 |  |
| ٣ <u>٨</u> | وری ہے                                  | بالغ لز کی لڑ کے کاعقیقہ ضروری نہیں اور نہ بال منڈ انا ضر |  |
| ٣4٩        | نېين ہوگی                               | عقیقے کے جانور کی رقم صدقہ کرنے سے عقیقے کی سنت ادا       |  |
| 1°∠9       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | بچوں کا عقیقہ ماں اپنی تنخواہ ہے کرسکتی ہے                |  |
| r'∠9       | ••••••                                  | ا ہے عقیقے سے پہلے بی کاعقیقہ کرنا                        |  |
| ۳۸•        |                                         | قرض کے کرعفیقه اور قربانی کرنا                            |  |

| ۵۰۱   | جانور سخت بیار ہوجائے یا حاد نے سے قریب المرگ ہوجائے تواسے ذ <sup>رج</sup> کرکے کھانا |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| △+1   | بكرى وغيره مرجائے تو أس كى كھال أتارنا كيساہے؟                                        |
| · •   |                                                                                       |
|       | دریائی جانوروں کا شرعی تھم                                                            |
| ۵+۲   | دريائي جانورون كاتهم                                                                  |
| ۵۰۲   | کیاسب دریا کی جانور حلال میں؟                                                         |
| ۵۰۳   |                                                                                       |
|       | جهينگا کھا نااوراس کا کاروبار کرنا                                                    |
| ۵۰۳   | جھنگا حنفیہ کے نز دیک مکر و وتحریمی ہے۔<br>سط یہ بیرین میں میں                        |
|       | سطّحِ آب بِرِآنے والی مردہ مجھلیوں کا تھم<br>سلّع آب برآنے والی مردہ مجھلیوں کا تھم   |
| ۵+۵   |                                                                                       |
| ۵+۵   | کچھوے کے انڈے حرام ہیں                                                                |
| چکم   | پرندوں اوران کے انڈوں کا شرع                                                          |
| ۵+۲   | بگلااورغیرشکاری پرندیه بھی حلال ہیں                                                   |
|       | کپوتر کھا نا حلال ہے                                                                  |
| ۵۰۲   | بطخ حلال ہے                                                                           |
|       | مور کا گوشبت حلال ہے                                                                  |
|       | کیاانڈاحرام ہے؟                                                                       |
| ۵۰۷   | انڈاحلال ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
|       | پولٹری فارم کی مرغی اورانڈ احلال ہے؟<br>م غ سرس مربحک                                 |
|       | فارمی مرغی کے کھانے کا تھم<br>مند میں داروں کے حضریت ماک دا                           |
|       | پرندے پالنااوران کی جنس تبدیل کرنا                                                    |
|       | پرندے پالناجائزہے<br>حلال پرندے کوشوقیہ پالناجائزہے                                   |
| W * 7 | علان پرتدے وجوجہ ہا ساجا ترہے                                                         |

# آپ کے سب ائل اور اُن کاحل (جلد پنجم) تلی ، او جھٹری ، کپورے وغیرہ کا شرعی تھم

| ۵۱• | حلال جانوري سات همروه چيزين                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
|     | کلیجی حلال ہے                                                              |
|     | تلی کھا ناجا ئز ہے                                                         |
|     | حلال جانور کی او جھڑی حلال ہے                                              |
|     | گردے، کپورے اور ٹنڈی حلال ہے یا حرام؟                                      |
|     | ئبرے کے کپورے کھاناا ورخرید وفر وخت کرنا                                   |
| ۵۱۲ | کپورے دوا کے طور پر کھانا                                                  |
| oir | ۔<br>کپوروں والے توے پر کلیجی ، بھیجا بھنا ہو کھا تا                       |
|     | كتابالنا                                                                   |
| ۵۱۳ | كتا پالناشرعا كيسا ہے؟                                                     |
| ٥١٣ | كَمَا يَالنااوركة والے گھر مِيل فرشتوں كانه آنا                            |
| ۵۱۳ | كيا كتاانساني منى سے بنايا كيا ہے؟ اوراس كا پالنا كيون منع ہے؟             |
| ۵۱۵ | کتا کیوں نجس ہے؟ جبکہ وہ وفا دار بھی ہے                                    |
| ۵۱۲ | مسلمان ملكوں ميں كتوں كى نمائش                                             |
| ۵۱۷ | كار كھنے كے لئے اصحاب كہف كے كتے كاحوال غلط ہے                             |
|     | فشم کھانے کے مسائل                                                         |
|     | فشم کھانے کی مختلف صور تیں                                                 |
| ۵۱۹ | كون ي قتم مين كفاره لا زم آتا ہے اور كس ميں نہيں آتا؟                      |
|     | نیک مقصد کے لئے تچی شم کھا نا جا تز ہے                                     |
| ar• | قرآن مجید کی شم کھانا جائز ہے                                              |
| sr+ | قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کریا بلار کھے تتم اُٹھانا                             |
| ۵۲۱ |                                                                            |
| ۵۲۱ | قرآن پر ہاتھ رکھ کرجھوٹ ہو لئے والے کو گناہ ہوگا، نہ کہ فیصلہ کرنے والے کو |
|     |                                                                            |

تابالغ يرشم تو ژنے كا كفار ينبيل

## مختلف قتمیں جن سے کفارہ واجب ہوا

| ۵۳۳ | ستم خواہ سی کے بجبور کرنے پر کھائی ہو کفارہ ادا کرنا ہو گا                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | فتم کا کفارہ شم تو ڑنے کے بعد ہوتا ہے                                                                          |
| arr | ایک مہینے کی شم کھائی اورمہینہ گزرنے کے بعدوہ کام کرلیا                                                        |
| ۵۳۴ | کسی کی گھریلوزندگی بچانے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کرغلط بیانی کرنے کا کفارہ                                     |
| ۵۳۴ | ا پنے ہاتھ میں پنج سورہ لے کرکسی عورت ہے کہنا کہ' کہوتم میر ہے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروگی'' کا کیا کفارہ ہے؟ |
| ۵۳۵ | قر آن پر ہاتھ رکھ کرشو ہر ہے کہنا کہ:'' اگر آپ ابھی رات کو گئے تو میں کیڑے ماردوا کھالوں گی'' پھرنہیں کھائی    |
| ٥٣٥ | کسی اہم سئلے کے لئے قرآن پر ہاتھ ر کھ کرتشم کھانا                                                              |
| ٥٣٥ | جموٹی شم کے لئے قرآن ہاتھ میں لینا                                                                             |
| ۵۳۲ | قر آن پاک پر ہاتھ رکھے بغیرز ہانی قشم بھی ہوجاتی ہے                                                            |
| ۵۳۲ | دُ کان داروں کا قرآنِ کریم لے کرعہد کرنا کہ کم قیمت پر چیز نہ بچیں گے،اس کی شرعی حیثیت                         |
| ۵۳۲ | رِ شوت نه لینے اور داڑھی نہ کا شنے کی قشم تو ڑ دینا                                                            |
| or∠ | قر آن پر ہاتھ رکھ کرخدا ہے کیا ہوا وعدہ تو ڑ دینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| ۵۳۷ | ضدا تعالیٰ سے عہد کر کے تو ژ دینا بروی تقین غلطی ہے                                                            |
| ۵۳۸ | کسی کاراز فاش نہ کرنے کا عہد کر کے ایسے مخص کو بتا ناجس کو پہلے معلوم ہو                                       |
|     | ' تمبا کو اِستعال نه کروں گی'' کاعبد کر کے تو ژ دیا تو کفارہ ہ <b>وگا</b>                                      |
| ۵۳۸ | گناه نه کرنے کی قشم کا تو ژنا<br>                                                                              |
| ۵۳۸ | کسی کام کو با وجود نہ کرنے کی شم کھانے کے عمد آیا سہوا کرلینا                                                  |
| ۵۳۹ | ئسى كام كے نه كرنے كا اللہ تعالىٰ ہے كيا ہوا عبد تو ژنا                                                        |
| ۵۳۹ | نین د فعہ کوئی کام نہ کرنے کی قشم کھا کرتو ڑنے کا کیا کفارہ ہے؟                                                |
| ۵۴۰ | کیابار بارشم توڑنے والے کی شخشش نہیں ہوگی؟                                                                     |
| ۵۳۱ | نین قتمیں تو ڑنے کا کفارہ کیا ہوگا؟                                                                            |
| ۵۳۱ | بینے کو گھر سے نکالنے کی شم تو ڑنا شرعاً واجب ہے                                                               |
| ۵۳۲ | ہما کی ہے بات ندکرنے کی شم کھا ئی تو اَب کیا کرے؟                                                              |
| ۵۳۲ | شادی نہ کرنے کی قشم کھائی تو شادی کر کے کفارہ ادا کرے                                                          |

| ۵۳۲         | قرآن مجیدسر پراُنھا کرنتم کھائی کہ میں شادی کروں گا، پھرنبیں کی                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۳         | قرآن پر ہاتھ رکھ کر کھائی ہوئی محبت کرنے کی شم کا کفارہ                                |
| arr         | ماموں زاد بھائی ہے بہن رہنے کی متم کھائی تو اُب اس سے شادی کیسے کریں؟                  |
| ۵۳۳         | غلطتهم تو ژوی اور کفاره ا دا کریں                                                      |
| ۵۳۳         | صیح قشم پرقائم رہنا چاہئے                                                              |
| ۵۳۳         | تسمینی میں محکیے پر کام نبرکرنے کی شم توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟                           |
| ۵۳۵         | " تمہاری چیز کھا وَں تو خنز بریکا گوشت کھا وَں ' کہنے ہے تتم                           |
| ۵۴۲ <u></u> | كيابونين كے غلط حلف كوتو ژنا جائز ہے؟                                                  |
| ۵۴۷         | درزی سے کیڑے نہ سلوانے کی شم کا کیا کروں؟                                              |
| į           | كن الفاظ يه منهيس موتى "                                                               |
| ۵۳۸         | غیراللّٰد کی تنم کما ناسخت ممناه ہے                                                    |
| ۵۳۸         | ول ہی ول میں شم کھانے سے شم نہیں ہوتی                                                  |
| ۵۳۹         | '' متهبیں خدا کی شم'' کہنے سے شم لا زم نہیں ہوتی                                       |
| ۵۳۹         | ماں، باپ یا بچوں کی شم کھا ناحرام ہے                                                   |
| ۵۳۹         | تخمسی ؤ وسرے کا خدا کا واسطہ دینے ہے شم نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۵۰         | تخمسی کوشتم دینا                                                                       |
| ۵۵۰         | بچوں کی قشم کھانا گناہ ہے،اس سے تو بہ کرنی جاہئے                                       |
| ۵۵٠         | بچوں کی جان کی شم کھا نا جا ترجبیں                                                     |
| ۵۵۱         | <u>مٹے گ</u> فتم کھانا جائز نہیں                                                       |
| ۵۵۱         | " دخمه بین میری فتم" با ' دُ و ده نهیں بخشوں گی' کہنے سے متم نبیں ہوتی                 |
| ۵۵۱         | قرآن مجیدی طرف اشاره کرنے سے متم نہیں ہوتی                                             |
| ۵۵۲         | '' اگر فلال کام کروں تواپنی مال ہے زنا کروں'' کے بیبود ہ الفاظ سے شم نہیں ہوتی         |
| oor         | غیرمسلم کے ذمہ قرآن یاک کی متم پوری نہ کرنے کا کفارہ پچھنیں                            |

| · |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   | - |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   | • |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

## ز کو ۃ کے مسائل

زكوة ، دولت كى تقسيم كا إنقلا بي نظام

سوال:...ز کو ق ہے عوام کوکیا فوائد ہیں؟ بینجی ایک قتم کا ٹیکس ہے جس کور فاءِ عامہ پرخرج کرنا چاہئے ،اس موضوع پر تفصیل ہے روشنی ڈالئے۔

جواب:...میں آپ کے مجمل سوال کو پانچ عنوانات پرتفتیم کرتا ہوں ، زکو آگ فرضیت ، زکو آ کے فوا کد ، زکو آ نیکس نہیں بلکہ عبادت ہے ، زکو آ کے ضروری مسائل اور زکو آ کے مصارف۔

#### ز کو ة کی فرضیت:

ز کو ق ، اسلام کا اہم ترین رُکن ہے، قر آنِ کریم میں اس کی بار بارتا کید کی گئی ہے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں بھی اس کی اہمیت وافا دیت اور اس کے اوانہ کرنے کے وہال کو بہت ہی نمایاں کیا گیا ہے۔

#### قرآنِ كريم من إ:

"وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ الدَّهَبَ وَالْفِطَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيُلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ اَلِيْمٍ. يَوْمَ يُسَحُسَمَى عَلَيُهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُولى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَلَا مَا كَنَزُتُمُ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ."
(الته ٢٥٠٣٣)

ترجمہ:.. 'جولوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں اور اے اللہ کے راستے ہیں خرج نہیں کرتے ، انہیں دروناک عذاب کی خوشخبری سنادو۔جس دن ان سونے ، چاندی کے خزانوں کوجہنم کی آگ ہیں تا کرتے ، انہیں دروناک عذاب کی خوشخبری سنادو۔جس دن ان سونے ، چاندی کے خزانوں کوجہنم کی آگ ہیں تا کہ اران کے چہروں ، ان کی پشتوں اور ان کے پہلوؤں کو داعا جائے گا ، (اور ان سے کہا جائے گا کہ ) بیتھا تہارا مال جوتم نے اپنے لئے جمع کیا تھا ، پس اپنے جمع کے کی مزاج کھو۔''

حدیث میں ارشاد ہے کہ:'' اسلام کی بنیاد پانٹی چیزوں پر ہے، ا:اس بات کی شہادت وینا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکو کی معبود نہیں، اور رہے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ۲: نماز قائم کرنا۔ ۳: زکو ۃ اداکرنا۔ ۳: بیت اللہ کاحج کرنا۔ ۵: رمضان المیارک کے روزے رکھنا۔ "قال عبدائله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنى الإسلام على خمس: شهادة ان لَا إلله إلّا الله وان محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلوة وايتاء الزكوة وحج البيت وصوم رمضان."

(رواوا ابخارى وسلم واللفظ لذ ج: الص: ۳۲)

ایک اور حدیث میں ہے کہ:''جس مخص نے اپنے مال کی زکو ۃ ادا کردی ،اس نے اس کے شرکو دُور کر دیا۔''

"من ادّى زكلوة ماله فقد ذهب عنه شره." (كنزالعمال مديث:١٥٧٥٨، مجمع الزواكدج: ٣

ص: ٢٤٣ ، وقال الهيشمي رواه الطبراني في الاوسط واستاده حسن وان كان في بعض رجاله كلام)

ایک اور حدیث میں ہے کہ: '' جبتم نے اپنے مال کی زکوۃ ادا کردی توتم پر جوذ مدواری عائد ہوتی تھی ، اس سے تم سبدوش ہو گئے۔''

"عن ابی هویوة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: اذا ادّیت زکوة مالک فقد قضیت ما علیک." (تزی خ: اصند ۱۲۸، این اجه من ۱۲۸، مطبوعه نور همکارخانهٔ براچی) مالک فقد قضیت ما علیک." (تزی خ: اصند ۱۲۸، این اجه من ۱۲۸، مطبوعه نور همکارخانهٔ براچی الول کوز کو ق که در نید محفوظ کرو، احیج بیارول کا صدیقے سے علی ج کرو، اور مصائب کے طوفا نول کا دُعاوت خرع ہے مقابلہ کرو۔ (۱۰)

ایک حدیث میں ہے کہ:'' جو محض اپنے مال کی زکو ۃ ادانہیں کرتا، قیامت میں اس کا مال سنجسانپ کی شکل میں آئے گا،اور اس کی گردن ہے لیٹ کر گلے کا طوق بن جائے گا۔''

"عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من احد لَا يؤدّى زكوة ماله اللا مثل له يوم القيامة شجاعًا اقرع حتى يطوق عنقه."

(سنن نسائي ج: من: ٣٣٣، وسنن ابن ماجه ص: ١٢٨، واللفظ لذ)

اس مضمون کی بہت می احادیث ہیں، جن میں زکو ۃ نہ دینے پر قیامت کے دن ہولنا ک سزاؤں کی وعیدیں سائی گئی ہیں۔ زکو ۃ کے فوائد:

حق تعالی شاند نے جتنے اُ حکام اپنے بندوں کے لئے مقرر فرمائے ہیں ان میں بے شار حکمتیں ہیں جن کا انسانی عقل احاط نہیں کرسکتی ، چنانچے اللہ تعالی نے زکو ہ کا فریضہ عاکد کرنے میں بھی بہت ی حکمتیں رکھی ہیں ، اور بچی بات یہ ہے کہ یہ نظام ایسا پاکیزہ و مقدس اور اتنا اعلیٰ وار فع ہے کہ انسانی عقل اس کی بلندیوں تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہے ، یہاں چند عام نہم فوائد کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔

ا:...آج بوری دُنیا میں سوشلزم کی بات ہورہی ہے،جس میں غریبوں کی فلاح وبہبود کا نعرہ لگا کر انہیں متمول طبقے کے خلاف

 <sup>(</sup>١) عن النحسن قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكوة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. (مراسيل أبي دارُد ص: ٨، طبع ايج ايم سعيد).

ا کسایا جاتا ہے، اس تحریک سے غریبوں کا بھلا کہاں تک ہوتا ہے؟ بیایک مستقل موضوع ہے، گریباں بیکرتا چا ہتا ہوں کہ امیر وغریب
کی بید جنگ صرف اس لئے پیدا ہوئی کہ اللہ تعالی نے متمول طبقے کے ذمہ پسماندہ طبقے کے جوحقوق عائد کئے تھے ان سے انہوں نے
پہلوتہی کی ، اگر پورے ملک کی دولت کا چالیسواں حصہ ضرورت مندوں میں تقتیم کردیا جائے اور بیمل ایک وقتی ہی چیز ندر ہے، بلکہ ایک
مسلسل عمل کی شکل اختیار کر لے، اور امیر طبقہ کسی ترغیب وتحریص اور کسی جبر داکراہ کے بغیر جمیشہ بیفر یضہ اداکرتا رہے اور پھراس رقم کی
منصفانہ تقتیم مسلسل ہوتی رہے تو بچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں سے کہ غرباء کو امیر دل سے شکایت ہی نہیں رہے گی ، اور امیر وغریب ک
جس جنگ سے دُنیا جہنم کدو بنی ہوئی ہے، دواس نظام کی بدولت راحت وسکون کی جنت بن جائے گی۔

میں صرف پاکستان کی ملت ِ اسلامیہ سے نہیں، بلکہ ؤنیا بھر کے انسانوں اور معاشر دل سے کہتا ہوں کہ وہ اسلام کے نظام زکو قاکونا فذکر کے اس کی برکات کا مشاہدہ کریں اور سرمایہ دارملکوں کی جتنی دولت کمیونزم کا مقابلہ کرنے پرِصَر ف ہور ہی ہے وہ بھی اس مدیس شامل کرلیں۔

۲:...ال ودولت کی حیثیت انسانی معیشت میں وہی ہے جوخون کی بدن میں ہے، اگرخون کی گردش میں نتورا جائے تو انسانی زندگی کوخطرہ لاحق ہوجا تا ہے، اور بعض اوقات دِل کا دورہ پڑنے سے انسان کی اچا تک موت واقع ہوجاتی ہے۔ ٹھیک ای طرح اگر دولت کی گردش منصفانہ ندہو، تو معاشرے کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے، اور کسی وقت بھی حرکت قلب بندہوجانے کا خوف طاری رہتا ہے۔ حق تعالی نے دولت کی منصفانہ تقسیم اور عادلا نہ گردش کے لئے جہاں اور بہت می تدبیریں ارشاد فر مائی ہیں، ان میں سے ایک زکوۃ وصد قات کا نظام بھی ہے، اور جب تک یہ نظام صحیح طور پر نافذ نہ ہوا ور معاشرہ اس نظام کو پورے طور پر ہضم نہ کرلے تب تک نہ دولت کی منصفانہ گردش کے اور نہ معاشرہ اختلال وز وال سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

۳:... پورے معاشرے کو ایک اکائی تصور کیجے ، اور معاشرے کے افراد کو اس کے اعضاء سیجھے ، آپ جانے ہیں کہ کسی حادثے یا صدے ہے کی عضو میں خون جمع ہو کر تجمد ہوجائے تو وہ گل مرکر پھوڑ ہے پہنسی کی شکل میں پیپ بن کر بدنکانا ہے۔ای طرح جب معاشرے کے اعضاء میں ضرورت سے زیادہ خون جمع ہوجاتا ہے تو وہ بھی سڑنے لگتا ہے ، اور پھر بھی تغیش پستدی اور فضول خرچی کی شکل میں نکاتا ہے ، بھی عدالتوں اور وکیلوں کے چکر میں ضائع ہوتا ہے ، بھی بیار بوں اور اسپتالوں میں لگتا ہے ، بھی اُونچی اُونچی اُونچی اُونچی اُونچی اُونچی میں بریاد ہوجاتا ہے (اور اس بریادی کا حساس آدی کو اس وقت ہوتا ہے جب اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوجاتے ہیں اور اسے بیک جنی ودوگوش بہاں سے باہر نکال دیا جاتا ہے )۔

قدرت نے ذکو ہ وصدقات کے ذریعہ ان پھوڑے پھنسیوں کا علاج تجویز کیا ہے، جودولت کے انجما د کی بدولت معاشرے کے جسم پرنکل آتی ہیں۔

سن اپنی بی نوع سے جمدردی ،انسانیت کا عمدور بن وصف ہے،جس مخص کادِل اپنے جیسے انسانوں کی بے جارگی ،غربت

وافلاس، بھوک، فقروفا قداور تنگ دی وزبوں حالی دیکھے کرنہیں ہیجنا، وہ انسان نہیں جانور ہے، اور چونکہ ایسے موقعوں پر شیطان اور نفس، انسان کو انسانی ہمدردی میں اپنا کردارادا کرنے ہے بازر کھتے ہیں، اس لئے بہت کم آ دمی اس کا حوصلہ کرتے ہیں، حق تعالی شانہ نے اپنے کمزور بندوں کی مدد کے لئے امیرلوگوں کے ذمہ بیفریصنہ عائد کردیا ہے، تا کہ اس فریصنہ خداوندی کے سامنے وہ کسی نادان دوست کے مشورے بڑمل نہ کریں۔

2:... مال، جہاں انسانی معیشت کی بنیاد ہے، وہاں انسانی اخلاق کے بنانے اور بگاڑنے میں بھی اس کو گہرا دخل ہے، بعض دفعہ مال کا نہ ہونا انسان کوغیر انسانی حرکات پر آمادہ کر دیتا ہے، اور وہ معاشرے کی ناانصافی کود کیھے کرمعاشرتی سکون کوغارت کرنے کی معان لیتا ہے۔

بعض اوقات وہ چوری، ڈیمین، سٹداور جوا جیسی فہیج حرکات شروع کردیتا ہے، بھی غربت وافلاس کے ہاتھوں تنگ آکر وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھولینے کا فیصلہ کرلیتا ہے، بھی وہ پہیٹ کا جہنم بھرنے کے لئے اپنی عزّت وعصمت کو نیلام کرتا ہے، اور بھی فقر و فاقہ کا مداوا ڈھونڈنے کے لئے اپنے دین وایمان کا سودا کرتا ہے، اس بنا پرایک صدیث میں فرمایا گیا ہے:

"كاد الفقر أن يكون كفرًا." (رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكرة ص: ٣٢٩، وعزاه في الدر المنثور ج: ٢٠ ص: ٣٢٠، إلى ابن ابني شيبة والبيهقي في شعب الايمان وذكره الجامع الصغير، معزيًا الى ابن نُعيم في المحلية، وقال السنحاوى طوفه كلها ضعيف كما في المقاصد الحسنة وفيض القدير شرح جامع الصغير ج: ٣ ص: ٣٠، وقال العزيزي (ج: ٣ ص: ٣) هو حديث ضعيف، وفي تـذكرة الموضوعات للشيخ محمد طاهر الفتني (١٤٥) ضعيف ولكن صح من قول ابن سعيد)

لیمیٰ'' فقرو فاقد آ دمی کو قریب قریب کفرتک پہنچا دیتا ہے۔'' اور فقرو فاقد میں اپنے منعم حقیق کی ناشکری کرنا تو ایک عام بات ہے۔

یہ تمام غیرانسانی حرکات،معاشرے میں نقروفاقہ ہے جنم لیتی ہیں،اوربعض اوقات گھرانوں کے گھرانوں کو بر باوکر کے رکھ دیتی ہیں،ان کا مداوا ڈھونڈ تامعاشرے کی اجتماعی ذمہداری ہے،اورصدقات وزکو قائے ذریعے خالقِ کا سُنات نے ان بُراسکوں کاسدِ باب بھی فرمایا ہے۔

۲:...اس کے برعکس بعض اخلاقی خرابیاں وہ ہیں جو مال و دولت کے افراط ہے جنم کیتی ہیں، امیرزادوں کو جو جو چو نچلے سوجھتے ہیں،اورجس شم کی غیرانسانی حرکات ان ہے سرز دہوتی ہیں،انہیں بیان کرنے کی حاجت نہیں،صدقات وزکو ق کے ذریعے ت تعالیٰ نے مال و دولت سے پیدا ہونے والی اخلاقی برائیوں کا بھی انسداد فر مایا ہے، تا کہ ان لوگوں کوغر باء کی ضرور یات کا بھی احساس رہےاورغریاء کی حالت ان کے لئے تازیانۂ عبرت بھی ہے۔

ے:...زکو ۃ وصدقات کے نظام میں ایک حکمت رہمی ہے کہ اس سے وہ مصائب وآ فات ٹل جاتی ہیں جوانسان پرنازل ہوتی

رئتی ہیں ،ای بنا پر بہت ی احادیث شریفہ میں بیان فرمایا گیاہے کہ صدقہ ہے زقِ بلا ہوتا ہے،اور انسان کی جان ومال آفات ہے محفوظ رہتی ہے۔ (۱) رئتی ہے۔

عام اوگوں کودیکھا گیا ہے کہ جب کوئی فخص بجار پڑجائے تو صدقے کا بحراذ کے کردیتے ہیں، وہ سکین ہے بچھتے ہیں کہ شاید

برے کی جان کی قربانی دینے سے مریعن کی جان نکی جائے گی، ان لوگوں نے صدقے کے منہوم کوئیس سمجھا، صدقہ صرف بحراذ نکے

کردینے کا نام نہیں، بلکہ اپنے پاک مال سے پچھ حصہ خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے کی ضرورت مند کے حوالے کردینے کا نام ہے، جس

میں ریاد تکبراور فخر ومبابات کی کوئی آلائش نہ ہو، اس لئے جب کوئی آفت پٹی آئے، صدقے سے اس کا علاج کرنا چاہئے، آپ جنتی

ممت واستطاعت رکھتے ہیں تو بازار سے اس کی قیمت معلوم کر کے آئی قیمت کی محتاج کودے دیجتے، یا بحرائی خرید کرکسی کو صدقہ

کردیجتے، الفرض بحرے کوذئے کرنے کور قبلا میں کوئی دخل نہیں، بلکہ بلاتو صدقے سے لئی ہے، اس لئے صرف شدید بہاری نہیں، بلکہ

ہرآفت ومصیبت میں صدقہ کرنا چاہئے، بلکہ آفتوں اور مصیبتوں کے نازل ہونے سے پہلے صدقے سے ان کا تدارک ہونا چاہئے،

ہمارامتول طبقہ جس قدردولت میں کھیلا ہے، بشمتی سے آفات ومصائب کا شکار بھی ای قدرزیادہ ہوتا ہے۔

اس کا سبب بھی بہی ہے کہ وہ اپنے مال کی زکو ۃ ٹھیک ٹھیک ادانہیں کرتے ،اور جتنااللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے،اتنااللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج نہیں کرتے۔

۸:...زکوۃ وصدقات کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے مال ودولت میں برکت ہوتی ہے، اورزکوۃ وصدقات میں بخل کرنا آسانی برکتوں کے دروازے بند کردیتا ہے، صدیث میں ہے کہ:" جوتوم زکوۃ روک لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قطاور خشک سالی مسلط کردیتا ہے، اور آسان سے بارش بند ہوجاتی ہے' (طبرانی، ماکم)۔

ایک اور صدیث میں ہے کہ چار چیزوں کا نتیجہ چار چیزوں کی شکل میں ہوتا ہے:

١: - جب كو كى قوم عبد كلى كرتى بي تواس پر دُشمنوں كومسلط كرديا جا تا ہے۔

٢: - جب وه ما انزل الله كے خلاف نيلے كرتى ہے، توقتل وخوزيزى اور موت عام ہوجاتى ہے۔

m: - جب كوئى قوم زكوة روك ليتى بتوان سے بارش روك لى جاتى ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفى غضب الرّب وتدفع ميتة السوء رواه الترمذي (الترغيب والترهيب ج: ۲ ص: ۱۲ ا، الترغيب في الصدقة رقم الحديث: ۲۱) وروى عن نافع بن خديج رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: الصدقة تسدّ سبعين بابًا من السوء (رواه الطبراني في الكبير) وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باكروا بالصدقة، فإن البلاء لا يتخطى الصدقة رواه البيهقي (الترغيب والعرهيب ج: ۲ ص: ۱۹ ، رقم الحديث: ۳۵، طبع دار إحياء التراث العربي).

 <sup>(</sup>٢) وعن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. رواه الطبر انى في الأوسط ورجاله ثقات. (مجمع الزوائد ج:٣ ص:٥٣ ا ، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة، طبع بيروت).

۳۰- جب کوئی قوم ناپ تول میں کی کرتی ہے تو زمین کی پیداوار کم بوجاتی ہے اور توم پر قیط مسلط ہوجا تا ہے (طبرانی)۔ (۱) خلاصہ سے کہ خدا تعالیٰ کا تجویز فرمودہ نظامِ زکوۃ وصدقات انقلابی نظام ہے، جس سے معاشرے کوراحت وسکون کی زندگی نصیب ہوسکتی ہے،اوراس سے انحراف کا نتیجہ معاشرے کے افراد کی بے چینی و بے اطمینانی کی شکل میں رونما ہوتا ہے۔

9:... یہ تمام اُمور تو وہ تھے جن کا تعلق دُنیا گی ای زندگی سے ہے، کین ایک مؤمن جو سے ول سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، یہ دُنیوی زندگی بی اس کا منتہا نے نظر نہیں، بلکہ اس کی زندگی کی ساری تگ و دوآخر سے کی زندگی کے ہے، وہ اس دار فانی کی محنت سے ابنا آخر سے کا گھر سجانا چاہتا ہے، وہ اس تھوڑی یہ چندروزہ زندگی سے آخر سے کی وائی زندگی کی راحت و سکون کا متلاثی ہے۔ عام انسانوں کی نظر صرف اس دُنیا تک محدود ہے، اور وہ جو پچھ کرتے ہیں صرف ای دُنیا کی فلاح و بہبود کے لئے کرتے ہیں، جس منصوبے کی تشکیل کرتے ہیں، محض اس زندگی کے فاکوں اور نتشوں کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صدقات وزکو ق کے در بعد الی ایمان کو آخر سے بینک ہیں اپنی دولت منتقل کرنے کا گر بتایا ہے، ذکو ق وصد قات کی شکل میں جور قم دی جاتی ہے وہ براہ راست آخر سے بینک میں جم ہوتی ہے، اور بیآ دمی کو اس دن کا م آئے گی جب وہ خالی ہاتھ یہاں کی چیزیں میں جو وگر کر زخصیت ہوگا:

#### " سب نها تھ پڑارہ جاوے گا، جب لا دیلے گا بنجارا''

اس کئے بہت ہی خوش قسمت ہیں و ولوگ جواپی وولت یہاں سے وہاں منتقل کرنے ہیں پیش قندی کرتے ہیں۔ ۱۰:...انسان دُنیا ہیں آتا ہے تو بہت سے تعلقات اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ، ماں باپ کا رشتہ ، بہن بھائیوں کا رشتہ، عزیز واقارب کا رشتہ، اہل وعیال کا رشتہ وغیرہ وغیرہ۔

لیکن مؤمن کا ایک رشتہ اپنے خالق و من اور مجوب حقیقی ہے ہی ہے، اور بدر شتہ تمام رشتوں ہے مضبوط بھی ہے اور پائیدار

بھی ، دُوسر ہے سارے رشتے تو ڈرے بھی جا سکتے ہیں اور جوڑے بھی جا سکتے ہیں ، مگر بدر شتہ کی لمحے نہ تو زا جا سکتا ہے نہ اس کا جھوڑ نا

ممکن ہے ، یہ دُنیا ہیں بھی قائم ہے ، نزع کے وقت بھی رہے گا ، قبر کی تاریک کو تھری ہیں بھی رہے گا ، میدانِ محشر ہیں بھی اور جنت ہیں بھی سب

جول جوں زندگی کے دور گزرتے اور بدلتے رہیں گے ، یدر شتہ تو می تر ہوتا جائے گا ، اور اس کی ضرورت کا احساس بھی سب

رشتوں پر غالب آتا جائے گا۔ اس رشتے کی راہ میں سب ہے بڑھ کر انسان کی نفسانی خواہشات ھائل ہوتی ہیں ، اور ان خواہشات کی بھا آور کی کا سب سے بڑا ذریعہ مال ہے ، زکو ق وصد قات کے ذریعہ اللہ تعالی اس کی خواہشات کو کم سے کم کرنا چا ہے ہیں ، اور بند ہے کا جور شتہ اس کے ساتھ ہے اس کوزیا دہ سے زیادہ صفوط بنانا چا ہے ہیں ، اس لئے جوصد قد کی نقیر و مسکین کو دیا جاتا ہے ، وہ در اصل اس کو جور شتہ اس کے ساتھ ہے اس کوزیا دہ سے زیادہ مضبوط بنانا چا ہے ہیں ، اس لئے جوصد قد کی نقیر و مسکین کو دیا جاتا ہے ، وہ در اصل اس کو

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس! قيل: يا رسول الله! وما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلّا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلّا فشا فيهم (الفقر، ولأظهرت فيهم الفاحشة إلّا فشا فيهم) السموت، ولاً مشعوا الزكاة إلّا حبس عنهم المطر، ولاّ طففوا المكيال إلّا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنبن. أخرجه الطبراني في الكبير. (مجمع الزوائد ج:٣ ص:٥٣١ ، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة، طبع دار الكتب العلمية).

نہیں دیا جاتا، بلکہ بیا پی مالی قربانی کا حقیر سانذ رانہ ہے، جو بندے کی طرف ہے مجبوب حقیق کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ صدفتہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دست ِ رضا ہے تبول فرماتے ہیں اور پھراس کی پرورش فرماتے رہتے ہیں، قیامت کے دن وہ صدفتہ رائی سے پہاڑ بنا کر بندے کو واپس کردیا جائے گا۔ () پس حیف ہے! ہم بارگاہِ رَبّ العزت میں اتن معمولی می قربانی چیش کرنے سے بھی چکچا ئیں اور حق تعالیٰ شانہ کی بے پایاں عنایتوں اور رحتوں سے خود کومحروم رکھیں۔

#### ز كوة فيكس نهيس:

اُوپر کی سطور سے بید حقیقت بھی عیاں ہوگئی کہ زکوۃ نیکس نہیں، بلکہ ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں

زکوۃ کا ایک نہایت گھٹیا تصور ہے، وہ اس کو حکومت کا نیکس سیجھتے ہیں، جس طرح کہ تمام حکومت میں مختلف قتم کے نیکس عائد کئے جاتے
ہیں، حالانکہ ذکوۃ کس حکومت کا عائدہ نیکس نہیں، نہ رسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم نے اسلامی حکومت کی ضروریات کے لئے اس کو عائد کیا
ہے، بلکہ حدیث میں صاف طور پرارشاد ہے کہ ذکوۃ مسلمانوں کے متمول طبقے سے لے کران کے تنگ دستوں کولوٹادی جائے گی۔ (۲)

اس طرح یہ ہجستا بھی غلط ہے کہ ذکوۃ دینے والے فقراء و مساکیوں پر کوئی احسان کرتے ہیں، ہرگز نہیں! بلکہ خود فقراء و مساکیون کوئی احسان کرتے ہیں، ہرگز نہیں! بلکہ خود فقراء و مساکیون کا مالداروں پراحسان ہے کہ ان کے ذریعے سے ان لوگوں کی رُقوم خدائی بینک میں بتی ہورہی ہیں، اگر آپ کسی کو بینک میں
جع کرانے کے لئے کوئی رقم سپر دکرتے ہیں تو کیا آپ اس پراحسان کررہے ہیں؟ اگر بیاحسان نہیں تو غرباء کوزکوۃ و بینا بھی ان پر

پہلی اُمتوں میں جو مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، اس کا استعال کرناکسی کے لئے بھی جائز نہیں تھا، بلکہ وہ سوختنی قربانی کہلاتی تھی، اے قربان گاہ میں رکھ دیا جاتا تھا، اب اگرآ سان ہے آگ آگرا ہے را کھ کر جاتی تو یہ قربانی کے قبول ہونے کی علامت تھی، اور اگر وہ چیز اس طرح پڑی رہتی تو اس کے مرؤود ہونے کی نشانی تھی۔ ''حق تعالیٰ نے اس اُمت مرحومہ پر یہ خاص عنایت فرمانی ہے کہ اُمراء کو تھم ویا گیا ہے کہ وہ جو چیز حق تعالیٰ کی بارگاہ میں چیش کرنا چاہیں اے ان کے فلال فلال بندول پر یہ خاص عنایت فرمانی ہے کہ اُمراء کو تھم ویا گیا ہے کہ وہ جو چیز حق تعالیٰ کی بارگاہ میں چیش کرنا چاہیں اے ان کے فلال فلال بندول (فقراء ومساکین) کے حوالے کر دیں۔ اس عظیم الثان رحمت کے ذریعہ ایک طرف فقراء کی حاجات کا انتظام کردیا مجیا اور وومری طرف اس اُمت مرحومہ کے لوگوں کو رُسوائی اور زلت ہے بچالیا گیا، اب خدائی جانتا ہے کہ کون پاک مال سے صدفہ کرتا ہے؟ اور کون

<sup>(</sup>١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدّق بعدل تمرة من كسب طيّب ولا يقبل الله إلّا الطيّب فإن الله يتقبّلها بيمينه ثم يربّيها لصاحبها كما يربّى أحدكم فلوّه حتّى تكون مثل الجِبل. متفق عليه. (مشكّوة ص:١٧ ا، باب فضل الصدقة، كتاب الزكاة، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٢) عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن فقال ...... فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم ... إلخ متفق عليه (مشكوة ص:٥٥ ا ، كتاب الزكاة).

رس) واتسل عليهم نبأ ابنى ادم بالحق إذ قربا قربانا فتقبّل من أحدهما ولم يتقبّل من الآخر. (المائدة:٢٤). وفي التفسير المسطهري: والقربان اسم ما يتقرب بها إلى الله تعالى من ذبيحة أو غيرها ....... وكانت القربان إذا قبلت نزلت نار من السماء بيضاء فأكلته وإذا لم تقبل لم تتنزل النار وأكله الطير والسباع. (تفسير مظهري ج:٣ ص: ٤٩ طبع دهلي).

ناپاک مال سے؟ کون ایسا ہے جومحض رضائے اللی کے لئے دیتا ہے؟ اور کون ہے جونام ونمود اور شہرت وریا کے لئے؟ الغرض زکوۃ نیکس نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے قرض حسن فر مایا ہے: '' کون ہے جو اللہ کوقرض حسن دے؟ پس وہ اس کے لئے اس کوئی منابر معادے' (البقرہ)۔ ()

یہاں صدقات کو'' قرض حسن' سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح قرض واجب الاداہے، ای طرح صدقہ کرنے والوں کو مطمئن رہنا چاہئے کہ ان کا بیصد قد بھی ہزاروں برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ انہیں واپس کردیا جائے گا۔ بیمطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ کوکسی کی احتیاج ہے، یہی وجہ ہے کہ صدقہ فقیر کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اور فقیر کو یا اس دینے والے سے وصول نہیں کررہا، بلکہ یہ اس کی طرف سے دیا جارہا ہے جوسب کا داتا ہے۔

#### ز کو ۃ حکومت کیوں وصول کر ہے؟

ر باییسوال کہ جب زکو قبیک نہیں، بلکہ خالص عبادت ہے، تو حکومت کواس کا انظام کیوں تفویفن کیا جائے؟ اس سوال کا جواب ایک مستقل مقالے کا موضوع ہے، حمر یہاں مختفر طور پر اتنا مجھ لینا چاہئے کہ اسلام پورے معاشرے کوایک اکائی قرار دے کر اس کانظم فیس اسلامی معاشرے کا جزو ہیں ان کی ضروریات کا تکفل بھی اسلامی معاشرے کی تو ہیں ان کی ضروریات کا تکفل بھی اسلامی معاشرے کی تو ہیں ان کی ضروریات کا تکفل بھی اسلامی معاشرے کی تو ہی مقتدرہ کے سرد کرتا ہے، اور اس کفالت کے لئے اس نے صدقات و زکو تو کا نظام رائج فرمایا ہے، فقراء وسا کین کی کفالت کی سب ہے بوئی ذمہ داری حکومت کی جانب ہے صدقات کی وصولی وا تنظام پر مقرر ہوں، معدیث پاک میں ان کو ' غازی فی کا فریضہ ہوگا۔ بہی وجہ ہے کہ جولوگ حکومت کی جانب ہے صدقات کی وصولی وا تنظام پر مقرر ہوں، معدیث پاک میں ان کو ' غازی فی سمبیل اللہ'' کے ساتھ تشید دکی گئی ہے۔ اور اور تو تو کی جانب ہے صدقات کی وصولی وا تنظام پر مقرر ہوں، معدیث پاک میں ان کو ' غازی فی سمبیل اللہ'' کے ساتھ تشید دکی گئی ہے۔ ایمن کی جس میں ایک طرف ان کی خدمات کو سرا با گیا ہے، اور وُ وسری طرف ان کی مدور کی جو ایس کے بعد اگر وہ اس کی خواندے کے دوہ خدا کی سال میں ہوں ہے، اور اگر انہوں نے اس مال میں ایک پھیے کی بھی خیانت روار کھی تو آئیس اچھی طرح بچھ لینا چاہے کہ وہ خدا کی مال سے بچھ لینا چاہے کہ وہ خدا کی سال میں خیانت کے مرتک ہور ہوں کے، اور اگر انہوں نے ایک وظیفہ بھی مقرر کر دیا، اس کے بعد اگر وہ اس مال ہے بچھ لینا چودہ فیست میں خیانت کر نے والہ ہوگا'' (ابوداؤد)۔

#### ز کو ہ کے چندمسائل:

ذكوة برصاحب نصاب مسلمان برفرض ہے، اس كے مسائل معزات على اے كرام سے الجمي طرح سمجھ لينے جا بئيں، بي

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فيضعفه له أضعافًا كثيرة" (البقرة:٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) عن رافع بن خديج رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العامل على الصدقة بالحق كالفازى في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. رواه أبوداؤد والترمذي. (مشكوة ص:٥٤ ا). عن عبدالله بن بويدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملنا على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذ ذلك فهو غلول. (سنن أبي داؤد ج:٢ ص:٥٢).

یہاں چندمسائل درج کرتا ہوں جمرعوام مرف اپنے نہم پراعتاد نہ کریں، بلکہ اہلِ علم ہے اچھی طرح تحقیق کرلیں۔

ا:...ا كركسى تخف كي ملكيت مين ساڑھے باون توليے (١١٢ هـ ٣٥ مرام ) جاندي ياساڑھے سات توليے (١٨٧ هـ مرام ) سوناہے، یااتنی مالیت کانفذر و پیہ ہے یا پھراتنی مالیت کا مال تجارت ہے،تواس پرز کو ۃ فرض ہے۔ <sup>(۱)</sup>

٣:...اگر کسی مخص کے پاس کچھ جاندی ہو، کچھ سونا ہو یا کچھ رو پیہ یا کچھ مال تجارت ہو، اوران سب کی مجموعی مالیت ساڑھے باون تولے(۱۱۲ء۳۵ گرام) جاندی کے برابر ہوتواس پر بھی زکو ہ فرض ہوگی۔ (۲)

m:...کارخانے اور فیکٹری وغیرہ کی مشینوں پرز کو ہنہیں ،لیکن ان میں جو مال تیار ہوتا ہے اس پرز کو ہے ،اسی طرح جو خام مال کارخانے میں موجود ہو، اس پر بھی زکو قاہے۔ <sup>(س)</sup>

٣: .. سونے جاندی کی ہر چیز پرزکو ہے، چنانچہ سونے جاندی کے زیور ، سونے جاندی کے برتن حی کہ سجام وٹا ، شمیا ، اصلی زری، سونے جاندی کے بٹن ،خواہ کپڑوں میں لکے ہوئے ہوں ،ان سب پرز کو ۃ فرض ہے۔ (\*\*)

۵ ... کارخانوں اور ملوں کے حصص پر بھی زکوۃ واجب ہے، جبکہ ان حصص کی مقدار بقدر نصاب ہویا وُوسری قابل زکوۃ چیز وں کو ملا کرنصاب بن جاتا ہو، البتہ مشینری اور فرنیچر وغیرہ استنعال کی چیز وں پرز کؤ ۃ نہیں ہوگی ، اس لئے ہر جھے دار کے جھے میں اس کی جتنی قیت آتی ہے،اس کوسٹنی کرے باقی کی زکوۃ اواکر ناہوگی۔(۵)

٧:... سونا جا ندى ، مال تجارت اور كميني كے قصص كى جو قيمت زكو ة كاسال پورا ہونے كے دن ہوگى ،اس كے مطابق زكو ة ادا کی جائے گی۔ (۲)

2:...سال كاقل وآخر مين نصاب كالإرابوناشرط ب، الردرميان سال مين رقم كم بوجائة اس كااعتبار نبين \_ (<sup>2)</sup> مثلًا: ایک مخص سال شروع ہونے کے دفت تین ہزار روپے کا ما لک تھا، تین مہینے کے بعداس کے پاس پندرہ سوروپے رہ گئے، چھے مہینے بعد حیار ہزاررویپے ہو گئے، اور سال کے ختم پر ساڑھے جیار ہزار روپے کا ما لک تھا، تو سال پورا ہونے کے وقت اس پر

 <sup>(</sup>١) نصاب الذهب عشرون مثقالًا والفضة منتا درهم ...إلخ. (درمختار مع الشامي، باب زكوة المال ج:٢ ص:٢٩٥).

 <sup>(</sup>٢) وقيمة العروض للتجارة تضم إلى الثمنين لأن الكل للتجارة وضعا وجعلا ويضم الذهب إلى الفضة وعكسه يجامع الثمنية قيمة ... الخـ (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٣٠٣، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١٤٩، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) فليس في دور السكني ...... وكذا كتب العلم إن كان من أهله وآلات المحترفين. (هندية ج: ١ ص:١٤٢).

<sup>(</sup>٣) قال القدوري: وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكوة ...الخ. (هداية ج: ١ ص:٥٥١، كذا في الهندية ج: ١ ص: ٨٥ ١ ، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>۵) ایضاً حاشیهٔ مبرا ملاحظه بوب

<sup>(</sup>٢) وتعتبر القيمة عند حولًان الحول ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩ ١ ، كتاب الزكاة، الفصل الثاني في العروض).

 <sup>(2)</sup> واذا كان النصاب كاملًا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكوة كذا في الهداية. (عالمگيري ج: 1 ص: 40 / ، كتاب الزكاة، الباب الأوّل).

ساڑھے چار ہزارروپے کی زکو ۃ واجب ہوگی ، درمیان سال میں اگررقم تھٹتی بڑھتی ربی ،اس کااعتبار نہیں۔

(نوٹ: آج کل ساڑھے باون تولے جاندی کی قیمت بونے تین ہزاررو ہے ہے) ٨:... پراویڈنٹ فنڈ پروصول یا بی کے بعدز کو ۃ فرض ہے، وصول یا بی سے پہلے سالوں کی ز کو ۃ فرض نہیں۔()

9:...صاحب نصاب اگر پینتگی زکو ة ادا کردے، تب بھی جائز ہے، لیکن سال کے دوران اگر مال بڑھ گیا تو سال ختم ہونے پر زا کدرقم ادا کردے \_ <sup>(r)</sup>

#### ز کوة کےمصارف:

ا:...ز کو ة صرف غرباءومسا کین کاحق ہے، حکومت اس کوعام رفاہی کاموں میں استعال نہیں کرسکتی۔ (<sup>۳)</sup>

۲:...کی مخص کواس کے کام یا خدمت کے معاوضے میں زکو قاکی رقم نہیں دی جاسکتی <sup>(۵)</sup> لیکن زکو قاکی وصولی پر جوعملہ حکومت کی طرف ہے مقرر ہو،ان کا مشاہر واس فنڈ ہے ادا کرنا سیجے ہے۔ (۲)

٣: ... حكومت صرف اموال ظاهره كى زكوة وصول كريء كى ، اموال باطنه كى زكوة برخض ايني صوابديد كے مطابق اداكرسكتا ہے۔'' ( کارخانوں اور ملوں میں تیار ہونے والا مال، تجارت کا مال اور بینک میں جمع شدہ سرمایہ'' اموال ظاہرہ'' ہیں، اور جوسونا، عاندی، نقدی کھروں میں رہتی ہے، ان کو اصوال باطنہ " کہا جاتا ہے )۔

س:.. نسی ضرورت مند کواتنارو پیددے دینا جتنے پرز کو قافرض ہوتی ہے، مکروہ ہے الیکن ز کو قادا ہوجائے گی۔ (<sup>(A)</sup>

## ز کو ۃ ادا کرنے کے فضائل اور نہ دینے کا و بال

سوال:...ز کو ة دينے پر کيا خوشخبري اور نه دينے پر کيا وعيد ہے؟

(١) ومنها كون النصاب ناميا حقيقة ...... أو تقديرا بأن يتمكن من الإستمناء كون المال في يده أو في يد نائبه ...إلخ (هندية ج: ١ ص: ١٤٨ ، كتاب الزكاة، الباب الأول).

(٢) ويجوز تعجيل الزكوة بعد ملك النصاب فلا يجوز قبله كذا في الخلاصة. (عالمكيري ج: ١ ص: ٧٦ ١ ، كتاب الزكاة).

(٣) الباب السابع في المصارف. منها الفقير .......... ومنها المسكين ...الخ. (هندية ج ا ص:١٨٤).

 (٣) ولا ينجوز أن ينبى بالزكوة ..... القناطر والسقايات واصلاح الطرقات وكرى الأنهار ...إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٨٨) الباب السابع في المصارف).

 (۵) اما تفسيرها (اي الزكوة) فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاة بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه الله تعالى هذا في الشوع كدا في التبيين. (هندية ج: ١ ص:٠٥١) أيـضًا: ولو نوى الزكوة بما يدفع المعلم إلى الخليفة ولم يستأجره إن كان الخليفة بحاله لو لم يدفعه يعلم الصبيان أيضًا أجزأه وإلَّا فلا. (هندية ج: ١ ص: ٩٠٠).

(٢) ومنها العامل وهو من نصه الإمام لاستيفاء الصدقات والعشور كذا في الكافي. (هندية ج: ١ ص:٨٨١).

(٤) قوله الطاهرة والباطنة فإن مال الزكرة نوعان ظاهر، وهو المواشي وما يمر به التاجر على العاشر وباطن: وهو الذهب والنفيضية، وأمنوال التنجيارة في مواضعها بحر. ....... أما الباطنة التي في بيته لو أخبر بها العاشر فلا يأخذ منها ...الخد (شامي، قبيل مطلب ما ورد في ذم العشار ج: ٢ ص: ١٠) ـ

(٨) ويكره أن يدفع إلى رجل مانتي درهم فصاعدا وإن دفعه جاز كذا في الهداية. (عالمكيري ج: ١ ص:١٨٨).

جواب:...ز کو قادیے سے مال پاک ہوتا ہے،اور تق تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے،اور ندویے سے مال ناپاک رہتا ہے،
اور خدا تعالی ناراض ہوتا ہے۔ قرآ انِ کریم اور حدیثِ نبوی میں زکو قاند دینے کے بہت سے و بال بیان فرمائے گئے ہیں،ایسامال
سانپ کی شکل میں مال دارکو کائے گا اور کہے گا کہ میں تیراوہی مال ہوں جس کوتو جمع کرتا تھا اور خدا تعالیٰ کے راستے میں خرج نہیں
کرتا تھا۔

قرآنِ کریم اور احادیثِ شریفه میں زکوۃ وصدقات کے بڑے فضائل بیان کئے گئے ہیں، اور زکوۃ نه دینے پرشدید وعیدیں واردہوئی ہیں، ان کی تفصیل حضرت شیخ سیّدی ومرشدی مولانا محمد زکریا کا ند بلوی مہا جربدنی نور الله مرقد ہوگی کتاب'' فضائل صدقات' میں و کچھ لی جائے، یہاں اختصار کے پیش نظر ایک ایک آیت اور حدیث فضائل میں، اور ایک ایک آیت اور حدیث وعید میں نقل کرتا ہوں۔

#### زكوة وصدقات كى فضيلت:

"مَفِلُ اللّهِ يُسَانِهُ يُخْفِقُونَ اَمُوالَهُمُ فَى سَبِيُلِ اللهِ كَمَثْلِ حَبَّةِ اَنْبَتَتَ سَلِعَ سَنابِلَ فَى كُلِّ سُنَبُلَةٍ مِّائَةً حَبَّةٍ، وَاللهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشْآءُ، وَاللهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ. اَلّذَيْنَ يُنْفَقُونَ آمَوالَهُمُ فَى سَبِيُلِ اللهِ تَسَلِّمُ مَا أَنْفَقُونَ آمَوالَهُمُ فَى سَبِيُلِ اللهِ ثَلَيْهِمُ وَلا خَوْقَ عَلَيْهِمُ وَلا هُمُ اللهِ ثُمَّ اللهِ ثُمَّ اللهِ ثُمَّ اللهِ ثُمَّ اللهِ ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِمُ وَلا هُمُ الجُوهُمُ عِنْدَ رَبِهِمْ وَلا خَوْقَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ اللهِ ثُمُ اللهِ ثُمَّ اللهِ عَنْدَ رَبِهِمْ وَلا خَوْقَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ اللهِ ثَلَا اللهِ ثُمُ اللهِ عَنْدَ رَبِهِمْ وَلا خَوْقَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ وَلا هُمْ اللهِ يَتُعِمُ وَلا هُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِمْ وَلا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

ترجمہ: "جولوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کوخرج کرتے ہیں ، ان کے خرج کئے ہوئے مالوں کی حالت اللہ ہے جیسے ایک دانے کی حالت جس سے (فرض کرو) سات بالیں جمیں (اور) ہر بالی کے اندرسو دانے ہوں اور یہ افزونی خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطافر ما تا ہے اور اللہ تعالیٰ بردی وسعت والے ہیں جانے والے ہیں ۔ جولوگ اپنامال اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں پھرخرج کرنے کے بعد نہ تو (اس پر) إحسان جمات جیں اور نہ (برتاؤ سے )اس کوآزار پہنچاتے ہیں ، ان لوگوں کوان (کے اعمال) کا ثواب ملے گاان کے پروردگار کے یاس ، اور نہ ان پرکوئی خطر ہوگا اور نہ یہ مغموم ہول گے۔"

(تجہہ: حضرت تعانویؓ)

صديث:... "عن ابسي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله الطيب، فان الله يتقبلها بيمينه ثم

(۱) أن النزكاة تطهر نفس المؤدى عن أنجاس الذنوب وتزكى أخلاقه بتخلق الجود والكرم وترك الشح والضن إذ الأنفس مجبولة على الضن بالمال فتتعود السماحة وترتاض لأداء الأمانات وإيصال الحقوق إلى مستحقيها وقد تضمن ذالك كله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهار (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٣، كتاب النزكاة إد ولا تجب على الأنبياء لأن النزكاة طهرة لمن عساه أن يتدنس والأنبياء مبرؤن منه بين ذكاة المال والبدن. (دها محتار ج: ٢ ص: ٢٥ كتاب الركاة).

يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليد."

(صيح بخارى وسلم، مفكلوة ص: ١٦٤ باب ففل العدق)

ترجمہ:.. ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ: آنخضرت سکی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جوفض ایک کھجود کے دانے کے برابر پاک کمائی سے صدقہ کرے، اور اللہ تعالی صرف پاک ہی کوقبول فرماتے ہیں، تو اللہ تعالی اس کواسپے وست میں لے کر قبول فرماتے ہیں، چھراس کے مالک کے لئے اس کی پرورش فرماتے ہیں، جس طرح کہتم ہیں سے ایک شخص اپنی گھوزی کے بیچ کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہوہ (ایک مجود کے دانے کا صدقہ قیامت کے دن) پہاڑے برابرہ وجائے گا۔''

ز کو ة ادانه کرنے پروعید:

"وَالَّـذِيْنَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيُلِ اللهِ فَبَشِرُهُمُ بِعَذَابِ اَلِيُمِـ يَوُمَ يُـحُـمٰى عَـلَيُهَـا فِـىٰ نَـارِ جَهَـنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جِيَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَ هنذا مَا كَنَزُتُمُ لِأَنْفُسِكُمُ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكُنِزُونَ."
(التوبه:٣٥،٣٣)

ترجمہ:... 'جولوگ سونا چاندی جمع کر کرر کھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے ، سوآپ ان کو ایک بڑی ورد ناک سزا کی خبر سناد ہے۔ کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں (اقل) تپایا جاوےگا، پھران سے ان لوگوں کی بیٹنانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی نیٹنوں کو داغ دیا جائےگا، یہ وہ ہے جس کوتم نے اپنے واسطے جمع کرکے رکھا تھا، سواَب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔'' (ترجمہ: حضرت تعانویؒ)

صيت:..."عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدّى زكوة ماله الا جعله الله يوم القيامة في عنقه شجاعًا. ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتلهم الله من فضله. الآية."

(رواوالترندي والنسائي وابن ماجه مكلوة ص:١٥٤، كتاب الزكوة)

ترجمہ:... دعفرت ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: جو مخص اپنے مال کی زکو قاد انہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال صنج سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں ڈال دیاجائے گا۔ پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کی آیت ہمیں پڑھ کرسنائی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہوا دیاجہ کہ یہ ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جوالیں چیز میں بخل کرتے ہیں جواللہ تعالیٰ نے ان کواپنے نصل ہے دی ہے کہ یہ بات پھھان کے لئے اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کی بہت کری ہے، وہ لوگ قیامت کے روز طوق پہنا دیے جا کمیں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔'' (آل عمران: ۱۸۰، ترجمہ: حضرت تھانویؒ)

#### ز کو ق کی فرضیت کے منکر کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟

سوال:...میراایک دوست محمصدیق ہے، جس کے ساتھ میری زکو ۃ کے بارے میں بات ہوئی۔ میں نے اس ہے کہا کہ زکو ۃ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رُکن ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکو ۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کا تھم دیا تھا۔ اور جس مال میں سے زکو ۃ نہ دی جائے وہ حرام ہوجا تا ہے۔ ای طرح جس طرح کہ ہر مسلمان پر شراب اور خنز برحرام ہے۔ وہ بولتا ہے کہ صرف ایک حضرت ابو بکر صدیق نے بی تھم دیا تھا، باتی تین خلفائ راشدین ، اس کے بعد بنو امیرہ اس کے بعد بنو امیرہ اس کے بعد بنو میں سے کی نے تھم نہیں دیا۔ اور جوزکو ۃ اوانہیں کرتا، نہ وہ مرتہ ہاور نہ کی بھی قتم کے اور ڈمرے میں آتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت پڑھا کھا تصور کرتا ہے۔

جواب:...ز کو ۃ إسلام کاقطعی فریفنداور إسلام کا اُہم ترین زکن ہے۔حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جن لوگوں نے زکو ۃ وینے سے اِنکارکیا ، آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ بعد کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں کسی نے اس سے انکار بی نہیں کیا ، اس لئے ان کواس کی خاطر جہاد کرنے کی ضرورت چیش نہیں آئی۔ اس لئے آپ کے دوست کا اِستدلال فلط ہے۔

قرآنِ کریم میں ہے: '' اور جولوگ سونے چاندی کا خزانہ جمع کرتے ہیں اور اساللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ( ایمنی زکوۃ اوانہیں کرتے ) ان کو در دناک عذاب کی خوشخری و بیجئے۔ جس دن اس سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھراس سے ان کی پیشانیوں ، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیشوں کو داغا جائے گا ، اور ان ہے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جوتم اپنے لئے جمع کرتے سے ، سوآج اس خزانے کے جمع کرنے کا مزہ چکھو' (التوبة: ۳۵، ۳۵) '' جو محض زکوۃ کی فرضیت کو بات ہے، لیکن غفلت اور بخل کی وجہ سے زکوۃ واد انہیں کرتا ، وہ مرتد تو نہیں ، لیکن فاسق اور بدکار ہے ، اور اس کی سز اقبراور حشر میں دو ہوگی جوقر آنِ کریم کی مندر جہ بالا آیت میں ذکر کی گئی ہے۔ اور جو محض ذکوۃ کو ضروری ، جنہیں سمجھتا ہے ، وہ بلاشبہ مرتد ہے۔ 'جب تک کہ وہ تو بہ نہ کرے اس میں ذکر کی گئی ہے۔ اور جو محض ذکوۃ کو ضروری ، جنہیں سمجھتا ہے ، وہ بلاشبہ مرتد ہے۔ 'جب تک کہ وہ تو بہ نہ کرے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو حضر سے ابو برصد ابق رضی اللہ عنہ نے مشرین زکوۃ کے ساتھ کیا تھا۔ ''

<sup>(</sup>١) "وَالَّـذِيْنَ يَكْتِزُونَ اللَّحَبَ وَالْفِطَّةَ وَلَا يُنَفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِرُهُمْ بِعَذَابِ اَلِيُمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظَهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزَتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ" (التوبة:٣٣، ٣٥).

 <sup>(</sup>٢) وأما صفتها فهى فريضة محكمة يكفر جاحدها ويقتل مانعها، هنكذا في محيط السرخسي. وتجب على الفور عند تمام المحول حتى يأثم بتأخيره من غير عذر وفي رواية الرازى على التراخى حتى يأثم عند الموت والأوّل أصح، كذا في التهذيب.
 (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٠١٠ كتاب الزكاة).

## ز کو ۃ کے ڈ رہے غیرمسلم لکھوانا

سوال:...ایک صاحب نے ایک ہیوہ عورت کومشورہ دیا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کوغیر سلم نکھوا دیں تو زکو ۃ نہیں کئے گی ، کیا ایسا کرنے ہے ایمان پراٹرنہیں ہوگا ؟

جواب: ...کسی شخص کااپنے آپ کوغیر سلم ککھوانا کفر ہے۔ اورز کو ق سے بیخے کے لئے ایسا کرنا ڈیل کفر ہے، اور کسی کو کفر کا مشورہ دینا بھی گفر ہے۔ پس جس شخص نے بیوہ کوغیر مسلم کھوانے کا مشورہ دیااس کواپنے ایمان اور زکاح کی تجدید کرنی چاہئے ، اوراگر بیوہ نے اس کے کفرید مشورہ پر ممل کرلیا ہوتواس کو بھی از مرنوا بمان کی تجدید کرنی چاہئے۔ (۳)

ای کے ساتھ حکومت کو بھی اپنے اس نظام زکوۃ پر نظرِ ٹانی کرنی چاہئے جولوگوں کومرتد کرنے کا سبب بن رہا ہے۔اس کی آسان عبورت یہ ہے کہ حکومت مسلمانوں کے مال ہے جتنی مقدار'' زکوۃ'' کے نام سے وصول کرتی ہے (لیعنی اڑھائی فیصد ) آتی ہی مقدار غیر مسلموں کے مال ہے'' رفاہی ٹیکس'' کے نام سے وصول کرلیا کرے، اس صورت میں کسی کوزکوۃ سے فرار کی راہ نہیں ملے گ اور غیر مسلموں پر رفاہی ٹیکس کا عائد کرنا کوئی ظلم وزیادتی نہیں، کیونکہ حکومت کے رفاہی کا موں سے استفاد سے میں غیر مسلم براوری بھی برابر کی شریک ہے، اوراس فنڈ کوغیر مسلم معذوروں کی مددواعانت اور خبر گیری میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔

#### عورتوں کے لئے سونے جاندی کا استعال جائز ہے

سوال:... پیچیلے دنوں ایک ماہنامہ بنام'' حکایت'' میں ایک مضمون پڑھا جس کو پروفیسرر فیع اللہ شہاب نے تحریر َ بیا تھا!اس مضمون میں پروفیسرصاحب نے ابوداؤ د کی چندایک احادیث کا حوالہ دے کرسونے کے زیورات کوعورتوں پربھی حرام قرار دے دیا، احادیث کے حوالے پیش خدمت ہیں:

ا:...حضرت اساءرضی اللہ عنہا بنت یزید نے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسعورت نے بھی اپنے گلے میں سونے کا گلوبند پہنا تو قیامت کے دن اسے ویبا ہی آگ کا گلوبند پہنایا جائے گا،اور جوعورت بھی اپنے کا نوں میں

( بَيْمَاثِيمُ فَيُ رَثُتُ ) ............ في من قبال لا إله إلّا الله عصم مِنَى ماله ونفسه إلّا بحقه وحسابه على الله. فقال أبوبكر : لأقاتلنَّ من فرَّق بيسَ الصلوة والزكوة فبإن الزكوة حق المال والله! لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبات لمتهم على منعها، قال عمر : والله ما هو إلّا رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. متفق عليه. (مشكوة ص : ١٥٤ ، كتاب الزكاة، الفصل الثالث).

ر ا) - مسلم قبال: أننا ملحد، يكفر، ولو قال: ما علمت أنه كفر، لا يعذر بهاذا. (عالمگيري ج: ٢ ص: ٢٤٩). أيضًا الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان. (شرح المجلة ص: • • ٩ ه، الكتاب كالخطاب، أيضًا ص: ٩ ٣، المادة ٩٩).

إذا لقن الرجل رجلا كلمة الكفر فإنه يصير كافرًا وإن كان وجه اللعب، وكذا إذا أمر رجل امرأة الغير أن ترتذ وتبين من زوجها يصير هو كافرًا. (عالمگيري ج:٢ ص:٣٤٥، ٢٤٦، الياب التاسع في أحكام المرتدين.

(٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ..... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح.
 (درمختار ج:٣ ص:٢٣٦، باب المرتد، عالمگيري ج:٢ ص:٢٨٣، كتاب السير).

سونے کی بالیاں پہنے گی تو قیامت کے دن انہیں کی ما نندآ گ اس کے کا نوں میں ڈالی جائے گی۔

۳:... حضرت حذیفہ کی ایک بہن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اے عورتوں کی جماعت! تم چاندی کے زیورات کیوں نہیں پہنتیں کیونکہ تم میں سے جوعورت سونے کا زیور پہنے گی اوراس کی نمائش کرے گی تو قیامت کے دن اسے اس زیور سے عذاب دیا جائے گا (سنن ابوداؤ دجلد نہر ۲ صفح نہر ۲۰۳م مصری ایڈیشن)۔

مولا ناصاحب!مندرجہ بالااحادیث سے تو پر وفیسرصاحب کی تحقیق سیح ٹابت ہوئی جب کہ بھارے علائے کرام کا فیصلہ اس کے بالکل برعکس ہے، میچے احادیث ہے فیصلہ فر ماکراس مسئلہ کوواضح فر ما کمیں۔

جواب:..ابوداؤدج:٢٠ص:٢٢٥ (مطبوعه ایجی، ایم، سعید، کراچی) کے حاشیہ میں ہے:

"هذا الحديث وما بعده وكل ما شاكله منسوخ، وثبت اباحته، للنساء بالأحاديث الصريحة الصحيحة وعليه انعقد الإجماع، قال الشيخ ابن حجر: النهى عن خاتم الذهب او التختم به مختص بالرجال دون النساء، فقد انعقد الإجماع على اباحته للنساء، والله تعالى اعلم و علمه احكم واتم."

ترجمہ:...'' بیر حدیث، اس کے بعد کی حدیث اور اس مضمون کی دوسری احادیث منسوخ ہیں، اور سونے کاعورتوں کے لئے جائز ہوناصرت کا درصح احادیث سے ثابت ہے، اور اس پرامت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے، شخ ابن حجر فرماتے ہیں کہ:'' سونے کی انگوشی اور اس کے پہننے کی ممانعت صرف مردوں کے لئے ہے، عورتوں کے لئے ہے، عورتوں کے لئے ہے، اور اس کے لئے بائز ہے۔''
عورتوں کے لئے ہیں، چنانچے اس پراجماع منعقد ہو چکا ہے کہ سونے کا پہنناعورتوں کے لئے جائز ہے۔''
ابوداؤدکی شرح بذل الجھو د (ج: ۵ بس: ۸۷ مطبوعہ کتب خانہ بحوی، سہار نبور) میں ہے:

"قال ابن رسلان هذا المحديث الذي ورد فيه الوعيد على تحلى النسا بالذهب يحتمل وجوهًا من التاويل: احدها انه منسوخ كما تقدم من ابن عبدالبر، والثاني انه في حق من تزينت به وتبرجت واظهرته والثالث ان هذا في حق من (لا) تؤدى زكوته دون من اداها، الرابع انه انسا منع منه في حديث الأسورة والفتخات، لما رائي من غلظه فانه من مظنة الفخر والخيلاء."

ترجمہ: " ابن رسلان کہتے ہیں: بیرهدیث جس میں عورتوں کے سونے کے زیور پہنے پروعید آئی ہے اس میں چند تاویلوں کا احتال ہے، ایک بیک بید میں مسلوخ ہے، جیسا کہ إمام ابن عبدالبر کے حوالے ہے گزر چکا ہے، دوم بیکہ بیروسی عورت کے تق میں ہے جواپنی زینت کی عام نمائش کرتی پھرتی ہو، سوم بیکہ بیاس عورت کے حق میں ہے جواس کی زکو قاندویتی ہو، اس کے بارے میں نہیں جوزکو قادا کرتی ہو، چہارم بیک ایک حدیث میں کنگنوں اور پاز بیوں کی ممانعت کی گئے ہے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیر بوے موٹے

موٹے زیورفخر وَتکبر کا ذریعہ ہو تکتے ہیں۔''

ان دونوں حوالوں سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لئے سونے کے استعال کی ممانعت کی احادیث یا تو منسوخ ہیں یا مؤوّل ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کے استعال کی اجازت احادیث سیحہ سے ثابت ہے اور یہ کہ اس پرامت کا اجماع ہے، اب اجازت کی دوحدیثیں لکھتا ہوں:

اقل:... "عن على رضى الله عنه ان نبى الله صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا فجعله في يسمينه واخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال ان هذين حرام على ذكور أمّتي. و في رواية ابن ماجة: حل إناثهم."

(ابوداوَدج:٢١،٣٥٠نائيج:٢٠٠،٢٥٣:٣٥٠نائيج:٢٠٠،١٢٥٠نائيم:٢٠٥٠)

ترجمہ:...' حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داکیں ہاتھ میں ریشم اور باکیں ہاتھ میں سونا لیا، پھر فرمایا کہ بید دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پرحرام ہیں، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ میری امت کی عورتوں کے لئے حلال ہیں۔''

وم:... "عن ابى موسى الأشعرى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس المحرير والذهب على ذكور امتى واحل لإناثهم. " (تذى ج:ا ص:٢٠٥، لما في ج: ٢٠٥٠) وقال الترمذى: وفي الباب عن عمر، وعلى، وعقبة بن عامر، وام هانى ي، وانس، وحذيفة، وعبدالله بن عمرو، وعمران بن حصين، وعبدالله بن الزبير وجابر، وابى ريحانة، وابن عمر، والبراء، هذا حديث حسن صحيح. "

ترجمہ:.. "خضرت ایوموی اشعری رضی الله عند، ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: "ریشی لباس اورسونا میری امت کے مردوں پرحرام ہے اور ان کی عورتوں کے لئے حلال ہے۔ "إمام ترفدی فرماتے ہیں کہ بیاد حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں مندرجہ ذیل صحابہ ہے بھی احادیث مروی ہیں، حضرت عمر، حضرت علی ،حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ام بانی ،حضرت انس ،حضرت حذیفہ ،حضرت عبدالله بن عمر و ، حضرت عبدالله بن ذیبر ،حضرت جابر ،حضرت ابور یجانہ ،حضرت ابن عمر ، اور حضرت براء رُنی الله عنم ، من مناسبہ عندالله بن زیبر ،حضرت جابر ،حضرت ابور یجانہ ،حضرت ابن عمر ، اور حضرت براء رُنی الله عنم ، "

# ز کو ہ کس پرفرض ہے؟

#### بالغ پرز کوة

سوال:..ز کو ة کتنی عمر کے لوگوں پر واجب ہے؟

جواب:...ز کو ۃ بالغ پر واجب ہے، اور بلوغ کی خاص علامتیں مشہور ہیں ، اگرلڑ کا لڑ کی پندرہ سال کے ہوجا کیں مگر کوئی علامت بلوغ کی فلاہر نہ ہوتو پندرہ سال کی عمر پوری ہونے پر وہ بالغ تصوّر کئے جا کیں گے۔ <sup>(۱)</sup>

## نابالغ بچے کے مال پرز کو ۃ

سوال:...حکومت نے بینک اکاؤنٹ میں سے زکوۃ منہا کرنے کے اُحکامات صادر فرمائے ہیں، توبیفرمائیس کہ چھوٹے بچوں کے نام سے ان کے منتقبل کے لئے جورقم بینک میں جمع کرائی جاتی ہے یا مختلف تقریبات میں ان کوملتی ہے، اور وہ بھی بینک میں جمع ہوتی ہے، تواس پرزکوۃ ادا ہوتی ہے یانہیں؟

جواب:...نابالغ بچے کے مال میں زکو ۃ نہیں ،حکومت اگر نابالغ بچوں کے مال سے زکو ۃ کاٹ لیتی ہے تو سیح نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### نابالغ كىمكيت يرزكوة نهيس

سوال:...میں اپنی بچی کے لئے بچھرقم پس انداز کرتا ہوں جو کہ اس کی ملکیت تصوّر کی جار ہی ہے، مگروہ انجی تک نابالغ ہے، زکو ۃ ادا کرنا مجھ پر فرض ہے یانہیں؟

جواب:...جورقم نابالغ بچی بچے کی ملکیت ہو،اس پراس کے بالغ ہونے تک زکو ۃ نہیں دی جائے گی، بالغ ہونے کے بعد جب سال گزرجائے تب اس پرزکو ۃ فرض ہوگی۔

<sup>(</sup>١) وشرط افتراضها عقل وبلوغ. (قوله: عقل وبلوغ) فلا تجب على مجنون وصبى لأنها عبادة محضة وليسا مخاطبين بها ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٢٥٨، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٢) وبملوغ النغلام بالإحتلام والإحبال والإنزال والأصل هو الإنزال ...... فإن لم يوجد فيهما شيء فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ٥٣ ١ كتاب الحجر).

<sup>(</sup>٣) ومنها العقل والبلوغ فليس الزَّكُوة على صبى ومجنون ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٢١) ، كتاب الزَّكاة، الباب الأوّل، وأيضًا في الدر المختار مع ردالحتار ج: ٢ ص: ٢٥٨، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) اليناًـ

## اگرنابالغ بچیوں کے نام سونا کر دیا توز کو قاکس برہوگی؟

سوال:...میری تین بیٹیاں ہیں،عمر ۱۳ سال، ۱۰ سال اور ۸ سال میں نے ان کی شادی کے لئے ۲۰ تو لےسونا لے رکھا ہے،اس کے علاوہ اور دُوسری چیزیں مثلاً برتن کیزے وغیرہ بھی آ ہتہ آجتہ جمع کررہے ہیں، کیاان چیزوں بربھی زکو ۃ دینا بزے گی؟ بچیوں کے نام پر کوئی ہیںہ وغیرہ جمع نہیں ہے۔

جواب:...اگرآپ نے اس سونے کا مالک اپنی بچیوں کو بنادیا ہے تو ان کے جوان ہونے تک تو ان پرز کو قانبیں، جوان ہونے کے بعدان میں جوصاحبِ نصاب ہوں ان پرز کو ۃ فرض ہوگی۔ اور اگر بچیوں کو مالک نہیں بنایا، ملکیت آپ ہی کی ہے، تواس سوئے پرز کو ہ فرنس ہے، برتن کیڑے وغیر واستعال کی جو چیزی آپ نے ان کے لئے رکھی ہیں ،ان پرز کو ہ نہیں۔ ( ينتم نابالغ بجے پرز کو ہنہیں

سوال:.. بيج عمرا ورزين جو بالغ نبيس، اب زيد كے انقال كے بعدان كے ولى مثلاً بمركوشريعت بيا جازت ويتى ہے كه عمراورزینب کے مال سے زکو قاعیدوغیر دا داکرے ،ان کے لئے یا کوئی اورصدقہ وغیرہ جائز ہے یانہیں؟

جواب :...نا بالغ بچے کے مال پرز کو ۃ واجب نہیں، البتة صدقہ فطریتیم نا بالغ کی طرف ہے ادا کرنا بھی ضروری ہے، جبکہ وہ نابالغ صاحب مال ہو۔ 'اس کےعلاوہ کوئی اورصد قدینتم کے مال میں ہے کرنا جائز نہیں۔

## یتیم کے مال پرز کو ہے تہیں

سوال: .. كيا يتيموں كے مال ركبى زكوة فرض ب؟ والدصاحب فے إنتقال سے مبلے ہم تمن بہنوں كى شادى كے لئے رقم ہمارے نام سے رکھوائی تھی ، آج کل مہنگائی کے لحاظ ہے وہ رقم بہت کم ہے، ہم سفید پوش لوگ ہیں ،ہمیں ضروریات زندگی جھی پوری طرح میسرنہیں ہیں، پھربھی اللہ کاشکر ہے کہ عزّت ہےرہ رہے ہیں۔قرآن دسنت کی روشنی میں کیااس قم پرز کو ۃ فرض ہے؟ جواب:...جو بچیاں نابالغ میں ان کے ذھے ز کو قانبیں ، اورجو بالغ ہوگئی ہیں ، ان پرز کو قافرض ہے۔ ''

<sup>(</sup>١) ومنها النعقل والبلوغ فليس الزكوة على صبي ومجنون ...الخ. (هندية ج: ١ ص:١٤٢). وفي الفتاوي الشامية

<sup>(</sup>ج: ٢ ص: ٣٥٨) كتاب الزكاة: (قوله عقل وبلوغ) فلا تجب على مجنون وصبي لأنها عبادة محضة، وليسا مخاطبين بها.

<sup>(</sup>٢) وسيبه أي سبب افتراضها ملك نصاب حولي ... الخ. (درمختار مع الشامي ج: ٣ ص: ٢٥٠ كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٣) ولا في ثياب البدن وأثاث المنزل ودور السكني ونحوها ..... إذا لم تنو للتجارة. (الدر المختار ج: ٢ ص:٢٦٣). قوله ونحوها أي كثياب البدن الغير المتاج إليها. (ردالمتار ج:٢ ص:٢٩٥).

<sup>(</sup>۴) ایضاً حاشیه تمبرا به

<sup>(</sup>۵) حتَّى تبجب على الصبي والمحنون إذا كان لهما مال ويخرجها الولى من مالهما ... إلخ. (شامي، باب صدقة الفطر ج: ٢ ص: ۳۵۹)۔

<sup>(</sup>١) الفِناعاشية نمبرا ملاحظه مويه

#### مجنون پرز کو ہنہیں ہے

سوال :... مجنون مخص پرنماز فرض نہیں ، اگر کوئی مجنون بہت ی دولت کا ما لک ہوتو کیا اس کے مال سے زکو ق کی رقم کا ثنا نہے؟

جواب: ... مجنون کے مال پرز کو ق<sup>نہیں</sup>۔ <sup>(1)</sup>

#### ز يور کی ز کو ة

سوال:...جبکدمرده طرات بیسد کماتے میں تو بیوی کے زیورات کی زکو قاشو ہرکودین چاہئے یا بیوی کواپے جیب خرج سے جوڑ کر؟اگرشو ہرزکو قاداندکریں اگر چہ بیوی چاہتی ہواور بیوی کے پاس روپیائی نہ ہوکہ زکو قادے سکے تو گناہ کس کو ملے گا؟ جواب:...زیوراگر بیوی کی ملکیت ہے تو زکو قالی کے ذمہ واجب ہے، اور زکو قاند دینے پر وہی گناہ گار ہوگی۔ شو ہر کے ذمہ اس کا اداکر تالازم نہیں، بیوی یا تو اپنا جیب خرج بچاکرزکو قاداکرے یازیوارت کا ایک حصرزکو قامیں دے دیا کرے۔

#### عورت پرزیور کی ز کو ة

سوال:...آپ نے اپنے کالم میں ایک صاحب کوان کی بیوی کے زیورات پرز کو ق کی ادائیگی ان کی بیوی کی ذرمدداری بتائی ہے۔عرض بیہ ہے کہ کورت تو شوہر پرانحصار کرتی ہے، اس کی تمام تر ذرمدداری شوہر پر ہموتی ہے، کورت کی کفالت تو مرد کرتا ہے، تو کیا ان زیورات پر جو کورت کو جبیز میں یا تحفے میں ملے ہیں، ان پرز کو ق کی ذرمدداری شوہر پر نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کورت کو کیا کرنا جائے۔ ہے کہ کورت ذکو قادا کر سکے؟

جواب:...ز کو ق<sup>بی</sup>ن زیورات پرفرض ہو، وہ اگرعورت کی ملکیت ہے تو ظاہر ہے کہ ز کو قاما لک ہی پرفرض ہوگی ،اور ز کو قادا کرنے کی ذمہ داری بھی مالک ہی پرہوگی۔شوہراگراس کے کہنے پرز کو قادا کریے تو ادا ہوجائے گی ، ورنہ عورت پرلازم ہے کہ ز کو ق میں ان زیورات کا حصہ بفتد رِز کو قانکال دیا کرے۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صغیح کا حاشیه نمبرا ملاحظه مو۔

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، قَاحُمِيَ عليها في نار جهنم فيكوئ بها جَنْبُه وَجَبِينُه وظهره ... الخ. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٣١٨، كتاب الزكاة، باب إلم مانع زكاة). أيضًا: لم يختلفوا أن الحلى إذا كان في ملك الرجل تجب فيه الزكاة، فكذالك إذا كان في المسرأة كالمدراهم والدنانير، وأيضًا لا يختلف حكم الرجل والدرأة فيما يلزمها من الزكاة فوجب ان لا يختلف في الحلي. وأحكام القرآن للجصاص ج: ٣ ص: ١٠٥، ١٠٨، باب زكاة الحلى، طبع سهيل اكيلمي).

 <sup>(</sup>٣) ولوكان له إبريق فيضة، وزنه مائتان وقيمته لصاينه ثلث مائة إن أدى من العين يؤدى ربع عشره، وهو خمسة قيمتها سبعة ونصف، وإن أدى خسسة، قيمتها خمسة، جاز، ولو أدى من خلاف جنسه يعتبر القيمة إجماعًا. (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص: ١٤٩)، كتاب الزكاة، الفصل الأوّل في زكاة الذهب والفضة، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) الضأر

#### بیوی کی ز کو ۃ شوہ کے ذمہیں

سوال:...ایک بلیل آمدنی دالے شخص کی بیوی شادی کے موقع پر دس تو لے سونا زیورات کی شکل میں لاتی ہے، کیا شوہر کے لئے ضروری ہے کہ ہرحال میں اس پرز کو ۃ ادا کر ہے؟

جواب:... چونکہ یہ زیورات بیگم صاحبہ کی ملکیت ہیں ،اس لئے اس زیور کی زکو ۃ بیگم صاحبہ کے ذمہ ہے ،غریب شوہر کے ذمہ نہیں ۔عورت کوچاہئے کہان زیورات کا بقدرِ واجب حصہ زکو ۃ میں دے دیا کرے ،اپنی زکو ۃ شوہر کے ذمہ نہ ڈالے۔ (۱)

#### بیوی کے زبور کی زکو ہ کامطالبہ سے ہوگا؟

سوال:...اگرشوہر کی ذاتی ملکیت میں کوئی زیوراییانہ ہو کہ اس پرز کو ۃ واجب ہوتی ہو، کیکن جب اس کی بیوی شادی ہوکر اس کے گھر آئے توا تناز بور لے آئے کہ اس پرز کو ۃ واجب الا داہو، اور بیوی شوہر کے بیھالات جانے ہوئے بھی کہ وہ مقروض ہے اور اس کی اتن تخواہ بہر حال نہیں ہے کہ وہ ذکو ۃ کی رقم نکال سکے، تو کیا شوہر پر بغیر بیوی کی طرف سے کسی قربانی کے زکو ۃ وقربانی واجب رہے گی اور اللہ میاں شوہر ہی کا گریبان پکڑیں گے؟ اور کیا بیوی صاحبہ یہ کہہ کر بری الذمہ ہوجا کیں گی کہ شوہر ہی ان کے آتا ہیں اور انہی سے سوال وجواب کئے جاکیں؟

جواب:... چونکہ زیور ہیوی کی ملکیت ہے، اس لئے قربانی وزکو ۃ کا مطالبہ بھی اس سے ہوگا، اور اگر وہ ادانہیں کرتی تو گناہگار بھی وہی ہوگی ،شوہرےاس کامطالبہ نہیں ہوگا۔

## کیا شوہر کی طرف ہے دیئے گئے زیور کی زکو ۃ بیوی کے ذمے ہے؟

سوال:...میرے شوہر کے اِنقال کوتقریباً چارسال ہو گئے ہیں، میں اپنی سسرال میں رہتی ہوں، میرے دو بچے ہیں، ایک لڑکی، ایک لڑکا۔ اب مجھے معلوم بیکرنا ہے کہ شادی پرمیری سسرال کی طرف سے تقریباً چھتو لےسونا چڑھا اور بعد میں، میں نے خود بھی کچھ بنایا، تقریباً تین تو لے، اس طرح آٹھ نوتو لے سونامیرے یاس موجود ہے۔

اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اسکول میں جاب کرتی ہوں ، میری تنخواہ ایک ہزار ہے، پانچ سورہ ہے میرے سسر مجھے دیتے ہیں ، اب کھانے کے علادہ میں اپنے بچوں کی ساری ذرمہ داری ان رو پوں سے بوری کرتی ہوں ، اس میں اسکول کی فیس ، کپڑے دغیرہ بیاری غرض صرف کھانے کے سواساری ذرمہ داری میری ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتا کمیں کہ کیا مجھ پرز کو ہ فرض ہے؟ ویسے میں نے بھی بھی زیور پرز کو ہنیں نکالی ، لیکن ویسے جو بھی بنتا ہے میں غریبوں کو ویتی رہتی ہوں۔

جواب:..اس زیور کے بارے میں یہ بات تصفیہ طلب ہے کہ وہ آپ کی ملکیت ہے یا مرحوم شوہر کی ملکیت تھا؟ عام طور پر

<sup>(</sup>۱) مخزشته صفح کا هاشینمبر ۳۰۲ ملاحظه بور

وس البشأر

گھریمی جوز یورہودہ شوہر کی ملکیت سمجھاجا تا ہے، اگریہ آپ کے شوہر کی ملکیت تھا تو مرحوم کی وفات کے بعداس بیس آٹھواں حصہ آپ کا ہے، چھٹا حصہ مرحوم کی مال اور باپ کا، اور باقی لڑکے اورلڑکی کا۔ (کل زیور کے ۲۲ حصے ہوں گے، ۹ جصے بیوہ کے، ۱۲ مال اور باپ کے، ۲۲ لڑکے کے، ۱۳ لڑکی کے)۔ آپ کے ذمہ اپنے حصے کی زکو قرواجب ہے، (جبکہ اس زیور کے علاوہ بھی روپیہ بیسہ آپ کے باس رہتا ہو)۔ بنچ جب تک نابالغ بس، ان کے ذمہ زکو قرنہیں۔ اور اگریہ زیورکل کاکل آپ کی ملکیت ہے، تو اس کی ذکو قرنہیں۔ اور اگریہ زکو قراوا ہوتی ہے، بغیرنیت زکو قرک تھے۔ ذکو قرنہیں۔ دکو قرنہیں۔ دکو قراوا ہوتی ہے، بغیرنیت زکو قرک صدقہ کرنے سے ذکو قراوا ہوتی ہے، بغیرنیت زکو قراح کے سے دکو قراوا ہوتی ہے، بغیرنیت زکو قراح کے سے دکو قرادا ہوتی ہے، بغیرنیت زکو قراح کے سے دکو قرادا ہوتی ہے، بغیرنیت زکو قراح کے سے دکو قرادا ہوتی ہے، بغیرنیت زکو قراح کے سے دکو قرادا ہوتی ہے، بغیرنیت زکو قراح کے سے دکو قرادا ہوتی ہے، بغیرنیت دکو قرادا ہوتی ہے، بغیرنیت دکو قرادا ہوتی ہے، بغیرنیت دکو تو اور ہوتی ہے۔ دکو تا دا ہوتی ہے، بغیرنیت دکو تو بیس موتی۔ دکو تا دا ہوتی ہے۔ دکو تا دا ہوتی ہے۔ دکو تا دا ہوتی ہے، بغیرنیت دکو تو بیس موتی۔ دکو تا دا ہوتی ہے۔ دکو تا دا ہوتی ہے۔ دکو تا دو انہیں ہوتی۔ دکو تا دا ہوتی ہے۔ دکو تا دا ہوتی ہے۔ دکو تا دا ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ دکو تا دو انہیں ہوتی۔ دکو تا دا ہوتی ہے۔ دکو تا دو انہیں ہوتی۔ دکو تا دو انہیں ہوتی۔ د

## ز بور کی ز کو ة کس پر ہوگی؟

سوال: ... میں نے چند ماہ پیشتر اپنے بینے کی شادی کی ، حق مہر تکھواتے ہوئے میں نے لڑکی والوں کو کہا کہ حق مہر شرعی ہوگا،
لیکن میں موقع پرلڑ کی والوں نے کہا کہ سونالڑکی کے نام تکھوا دیں۔ میں نے اِ نکار کر دیا، لیکن میر بےلڑکے نے کہا کہ تکھوا دیں، ہم نے
کونسا سونا واپس لینا ہے۔ میں نے اِ جازت وے دی۔ اب صورتِ حال ہے ہے کہ لڑکی سونے کی مالک بن کرصا حب نصاب ہوچکی
ہے، جبکہ وہ ایک گھریلو خاتون ہے، اور کہیں ملازمت نہیں کرتی ، اور نہیں اس کی کوئی جائیدا دے ، اب زکو ہ کی اوائیگی کون کرے گا؟
اور کس طرح کرے گا؟

جواب: ...الری صاحب نصاب ہے تو لڑی کے مال کی زکوۃ بھی لڑی کے ذہے ہے، خواہ وہ اپنا زیور ﷺ کرزکوۃ دیا کرے، یا اپنے شوہرے لے کر، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "فإن كان لكم ولد فلهن الثمن" (النساء: ١٢).

 <sup>(</sup>٢) قال تعالى: "ولأبويه لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد" (النساء: ١١).

 <sup>(</sup>٣) واما شروط وجوبها منها كون المال نصابا فلا تجب في أقل منه. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٤٢ ، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٣) فليس الزكوة على صبى ومجنون. (عالمگيري ج: ١ ص:١٤٢) كتاب الزكاة، الباب الأوّل).

 <sup>(</sup>۵) وأما شــرط أدانها فنية مقارنة للأداء ...... فإذا نوى أن يؤدى الزكوة ولم يعزل شيئًا ....... ولم تحضره النية لم يجز عن الزكوة. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٤٠٠ عناب الزكاة، الباب الأوّل، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>۲) وأما شروط وجوبها ... إلخ منها العقل والبلوغ ومنها كون المال نصابًا فلا تجب في أقل منه ... إلخ وعالم كيرى ج: ١ ص: ١٤٦). أيضًا: لم يختلفوا أن الحلى إذا كان في ملك الرجل تجب فيه الزكاة، فكذالك إذا كان في ملك المرأة كالمرأة كالمرأة كالمرأة فيما يلزمها من الزكاة فوجب أن لا يختلفا في الحلي وأحكام القرآن للجصاص ج: ٣ ص: ١٠٤، ١٠٨، ١٠ باب زكاة الحلي، طبع سهيل اكيدهي).

 <sup>(</sup>۵) ولو كان له إبريق فضة، وزنه مائتان، وقيمته لصيانه ثلث مأة إن أدّى من العين يؤدى ربع عشره وهو خمسة قيمتها سبعه ونصف وإن أدى خسسة قيسمتها خمسسة جاز، ولو أدى من خلاف جنسه يعتبر القيمة إجماعًا. (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص: ٤٤١، كتاب الزكاة، الباب الثالث، أيضًا: رد الهتار ج: ٢ ص: ٢٤٥، كتاب الزكاة).

#### شوہراور بیوی کی زکوۃ کاحساب الگ الگ ہے

سوال:...شادی پرلز کیوں کوجوز پورات ملتے ہیں وہ ان کی ملکبت ہوتے ہیں، کیکن وہ زکو ۃ اپنے شوہروں کی کمائی ہوئی رقم سے ادا کرتی ہیں، تو کیا اس صورت میں اگر شوہروں کے پاس بھی پچھرقم ہو، کیکن نصاب سے وہ کم ہوتو کیا اس رقم کو ہیویوں کے زیورات کی مالیت میں شامل کر کے زکو ۃ دی جا عتی ہے یا دونوں کا حساب الگ الگ ہوگا؟

جواب:... دونون کاالگ الگ حساب ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

## شوہر بیوی کے زیور کی زکو ۃ ادا کرسکتا ہے

سوال:...میں نے شادی کے وقت اپنی بیوی کوئل المہر میں ۱۳ تو لےسونا دیا تھا، کیا بیہ جائز ہے؟ اور ۱۳ تو لےسونا وہ اپنے میکے سے لائی تھیں، چونکہ کل سونا ۱۱ تو لے پڑا، اب میری بیوی اگرز کو ۱۲ اتو لے پڑبیں دے سکتی تو کیا اس کی بیز کو ق میں اپنے خرج سے دے سکتا ہوں؟ اور پھریا در ہے کہ بیچل المہر بھی میں نے ہی ادا کیا تھا؟

جواب:... چونکہ سونا آپ کی بیوی کی ملکیت ہے،اس لئے اس کی زکوۃ توای کے ذمہ ہے، لیکن اگر آپ اس کے کہنے پر اس کی طرف سے زکوۃ اداکر دیں توادا ہوجائے گی۔

سوال:...میرے پاس آٹھ تو لے سونا ہے جو کہ پچھلے سال شادی پر ملاققا، اور وہ میری بیوی کی ملکیت میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ مجھ پر قرض بھی ہے، اس صورت میں ان زیورات کی زکوۃ مجھ پر بھوگی یا بیوی پر ؟ ۴: زیورات پر ذکوۃ جبکہ آمدنی کا ذریعہ میں ہی بول قرض کی رقم نکال کراوا کی جائے یا صرف زیورات کی رقم پراوا کی جائے؟

جواب:... ا:... جب زیورات آپ کی بیوی کی ملکیت ہے تو زکو ۃ بھی ای کے ذمہے۔ ۲:... زیورآپ کی بیوی کا ہے، اور قرض آپ کے ذمہ ہے، اس لئے زکو ۃ ادا کرتے وقت اس قرض کومنہانہیں کیا جائے گا، بلکہ پورے زیور کی زکو ۃ ادا کرے گی، البتہ اگرآپ کی بیوی کے ذمہ قرض ہوتو قرض منہا کیا جائے گا۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۱ دیکھیں۔

<sup>(</sup>٢) الطأر

 <sup>(</sup>٣) وشرط صحة أدائها نية مقارنة له: أي للأداء، ولو كانت المقارنة حكمًا. (درمختار). وأما المقارنة للدفع إلى الوكيل فهي من الحكمية. (رد المحتار ج:٢ ص:٢١٨، كتاب الزكاة، مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء).

<sup>(</sup>٣) الصِنا كُرْشة صفح كاحاشيه نبرا ويكمين.

<sup>(</sup>۵) وإن كان ماله أكثر من دينه، زكى الفاصل إذا بلغ نصابًا لفراغه عن الحاجة الأصلية، والمراد به دين له مطالب من جهة العباد. (هداية مع فتح القدير ج: اص: ٣٨٦، كتاب الزكاة، طبع دار صادر). وفي الدر المختار (ج: ٢ ص: ٢٦٣) كتاب الزكاة؛ طبع دار صادر). وفي الدر المختار (ج: ٢ ص: ٢١٣) كتاب الزكاة: فلا زكاة على مكاتب ...... ومديون للعبد بقدر دينه، فيزكى الزائد إن بلغ نصابًا (قوله ومديون للعبد) الأولى: ومديون بدين يطالبه به العبد يشمل دين الزكاة والخراج لأنه لله تعالى مع أنه يمنع لأن له مطالبًا من جهة العباد.

## مرحوم شو ہر کی ز کو ۃ بیوی پر فرض نہیں

سوال:...اگرکسی کا شوہرفوت ہوگیا ہوا ورمیال ہوی نے اپنی زندگی میں بھی زکو ۃ نہ دی ہو، تکر خیرات برابر کرتے رہے ہوں ،تو کیااب اس بیوہ کا فرض ہے کہ وہ گزرے دنوں کی زکو ۃ اداکرے؟

جواب:...مرحوم شوہر کی زکو قابیوہ کے ذمہ فرض نہیں ،اس کے مرحوم شوہر کے ذمہ ہے ، وہی گنا ہگار ہوگا، اس کی طرف سے دارث اداکر دیں تواجھا ہے۔ (۲)

سوال:...اوركياا پي بھي زكوة وه مرنے تك ديتي رہے، جبكه اس كا ذريعة مدنى كوئى نہيں ہے؟

جواب:...اگراس کی اپنی ملکیت میں ساڑھے باون تو لے جاندی کی مالیت ہے، اس پرز کو ۃ فرض ہے، یعنی اس کے اپنے حصے کی مالیت اتنی ہو، (اگر مرحوم کے بیچے بیتیم ہوں تو ان کے مال کی زکو ۃ نہیں )۔

#### ز بور کی ز کو ة اوراس برحقِ وراثت

سوال:..زیوری زکوة کس کودینا ہوگی؟ میری بیوی اپنے جہزیں دس تولے سونے کے زیورات لا لَی تھی ، جواب تک وہ استعال کر رہی ہے، میری شادی کو پانچ سال گزر بچے ہیں، میرے گھر جب ہے آئی ہے ایک بیہ بھی اس نے زکوة نہیں دیا ہے، زیور کہنتی ضرور ہے، لیکن میں اس کاحق دارنہیں ہوں، اور نہ ہی میں اس پر اپنا کوئی حق سجھتا ہوں، مرنے کے بعد بید ق اس نے اپنے بیٹے کو دیا ہے، وہ جس طرح چاہے اسے استعال کرے، میرے بیٹے کی عمراس وقت چارسال ہے، اب آپ مجھے تفصیل سے یہ بتا کیں کہ اس زیور کی ذکو ہ کس کوادا کرنا چاہئے؟

جواب:..اس زیور کی زکوۃ آپ کی بیوی کے ذمہ ہے۔ ان سے کہئے کہ اگران کے پاس پیسے نہیں تو زیور بھے کر پاپٹے سال کی زکوۃ اداکریں، اور مرنے کے بعد بیٹے کوئل دار بنانا بھی شرعاً غلط ہے، اس کے مرنے کے دفت جینے وارث ہوں گے، حصہ اس

<sup>(</sup>١) وإذا لم يؤدّ إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب، حتّى لو لم يؤدّ حتّى مات يأثم. (رد الحتار ج: ٢ ص: ٢٤١).

 <sup>(</sup>۲) في الدر السختار: ولا تو خذ من تركته بغير وصيّة لفقد شرطها وهو النية وإن أوصى بها اعتبر من الثلث إلّا أن يجيز الورثة. وفي الشرح: أي إذا أوصلي بها وزادت على الثلث يؤخذ الزائد إلّا أن يجيز الورثة. (الدر المختار مع الرد المتارج: ۲
 ص:٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) من: ٧٤ كاهاشيمبر الاحظافرائين.

<sup>(</sup>٣) (قوله عقل وبلوغ) فلا تجب على مجنون وصبي لأنهما عبادة محضة. (شامي ج:٢ ص:٢٥٨، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>۵) من: ۲۷ كاحاشية نبر۲۰۷ ملاحظة فرماتين-

 <sup>(</sup>٢) عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصيّة لوارث. رواه أبوداؤد. (مشكوة ص:٢٦٥). وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة. (مشكوة ج: ١ ص:٢٦٦ باب الوصايا).

میں سب کا ہوگا۔

#### بٹی کے لئے زیور پرز کو ۃ

سوال: ... میں زکو ۃ کے بارے میں کچھزیا وہ محتائے ہواں ،اس لئے اس فرض کو با قاعدگی کے ساتھ اوا کرتی ہوں ، تو قبلہ! میں نے لوگوں کی زبانی سناہے کہ'' ماں اگرا پنازیورا پی لڑکی کے لئے اُٹھار کھے یا بینیت کرے کہ بیسونا میں اپنی بیٹی کو جہیز میں دوں گی تو اس پر زکو ۃ واجب نہیں ہوتی ،اور جب بیزیور یا سونالڑکی کو ملے تو وہ اس کو پہن کر یا استعال میں لاکرزکو ۃ اوا کرئے'' آپ بیوضاحت کریں کہاڑکی کے لئے کوئی زیور بنوا کررکھا جائے تو زکو ۃ دی جائے یا نہیں؟

جواب: ...اگرلڑی کوزیور کی مالک بنادیا توجب تک وہ لڑکی تابالغ ہونے کے بعدلڑکی کے ذمہ جواب :...اگرلڑکی کوزیور کی مالک بنادیا توجب تک وہ لڑکی تابالغ ہوائے ،صرف بیزیت کرنے سے کہ بیزیورلڑکی کے ذکو قاواجب ہوگی ، جبکہ صرف بیزیت کرنے سے کہ بیزیورلڑکی کے جہیز میں دیا جائے گا، زکو قاسے مستثنی نہیں قرار دیا جاسکتا، جب تک کرلڑ کی کواس کا مالک نہ بنادیا جائے ، اورلڑکی کو مالک بنادیے کے بعد پھراس زیور کا خود پہنا جائز نہیں ہوگا۔ (۲)

#### گزشته سالوں کی زیور کی زکو ۃ

سوال:... میری شادی کونوسال سوگئے ہیں، میری بیگم کے پاس جب سے اب تک تقریباً ۸۰ تو لے سونا ہے، اور ہم نے ابھی تک اس پرز کو قادانہیں کی، کیونکہ میری آمدنی اتن نہیں کہ پھی نکے جائے تو زکو قادا کروں۔ میری دو پچیاں بھی ہیں، وہ سونا میری بیوی کو جہیز میں ملاتھا، اور اگر اب میں زکو قادا کرنا جا ہوں تو کیسے ادا کروں؟ اور مجھ پریامیری بیگم پرزکو قاضروری ہے جبکہ اتنی آمدنی نہیں؟

#### جواب:..اس استى تولى كى زكوة آپ كے ذمة بيس، بلكه آپ كى بيوى كے ذمه ب، اگرزكوة اداكرنے كے پيے نه مول تو

 <sup>(</sup>١) تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة ...... ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسُنَّة واجماع الأُمّة، فيبدأ بأصحاب الفروض وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله. (السراجي في الميراث ص:٢،٣).

 <sup>(</sup>۲) وأما شرط وجوبها ...... ومنها العقل والبلوغ فليس الزكوة على صبى ومجنون ... الخـ (هندية ج: ١ ص: ١٤١،
 كتاب الزكاة). أيضًا: وشرط إفتراضها عقل وبلوغ وإسلام. (قوله عقل وبلوغ) فلا تجب على مجنون وصبى لأنها عبادة محضة وليسا مخاطبين بها. (رد المحتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٥٨، كتاب الزكاة، مطلب في أحكام المعتوه).

<sup>(</sup>٣) كتاب الزكاة (هي) لغة الطهارة والنماء، وشرعًا (تمليك) خرج الإباحة، فلو أطعم ينهمًا ناويًا الزكاة لا يجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم ..... (جزء مال) خرج المنفعة ..... (عينه الشارع) وهو ربع عشر نصاب حولي ...... (من مسلم فقير) ولو معتوها غير هاشمي ولا مولاه مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه (درمختار مع تنوير الأبصار ج: ٢ ص: ٢٥٨ تا ٢٥٨، كتاب الزكاة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

ا تناحصہ ذیور کا دے دیا جائے۔ بہر حال گزشتہ نوسالوں کی زکوۃ آپ کی بیوی کے ذمہ لازم ہے، ہرسال کا حساب کر کے جتنی زکوۃ بنتی ہے ادا کی جائے۔ (۲)

#### نصاب میں إنفرادی ملكیت كااعتبار ہے

سوال: ...کی گھر میں تمن بھائی اکتھے رہتے ہوں ، ایک ہی جگہ کھاتے ہوں ،لیکن کماتے الگ ہوں ، ہرایک کی بیوی کے پاس اڑھائی یا تین تو لے سونا ہوا ورسب کا ملا کرتقر بہاساڑھے آٹھ تو لے سونا بنتا ہوتو کیا ان کواس زیور کی زکو ۃ اوا کرنی ہوگی؟ جواب: ...اگران کے پاس اور کوئی مال نہیں جس پر زکو ۃ فرض ہوا ور وہ نصاب کی حدکو پہنچتا ہوتو ان پر زکو ۃ فرض نہیں ، کیونکہ نصاب کی حدکو پہنچتا ہوتو ان پر زکو ۃ فرض نہیں ، کیونکہ نصاب ذکو ۃ میں اِنفراوی ملکیت کا عتبارہے ،اور یہاں کی کی اِنفراوی ملکیت بقد رِنصاب نہیں۔ (۳)

#### خاندان كي أجتماعي زكوة

سوال:...ایک خاندان کے چندافراد جوسب برسرروزگار ہیں،ان کی اپنی ملکیت میں اتنامال نہیں کہ جس پرز کو ۃ دیں، لیکن اگرسب اپنامال جمع کرلیں تو وہ نصاب کے مطابق قابلِ ز کو ۃ بن جاتا ہے، تو اس سلسلے میں کیا تھم ہے؟ ز کو ۃ کس حساب سے نکالی جائے؟

جواب:...ہر مخص کا الگ الگ صاحب نصاب ہونا شرط ہے، ورنہ ذکوۃ فرض نہیں ہوتی۔ اس لئے آپ نے جوصورت کمھی ہے اس پرزکوۃ فرض نہیں۔ البتہ اگر عرفا ساری ملکیت خاندان کے سربراہ کی سمجھی جاتی ہے، چونکہ یہ فردِ واحد کی ملکیت ہوئی اور بقدرِ نصاب بھی ہے، تواس پرزکوۃ فرض ہوگی، یہ اس صورت میں ہے کہ خاندان کے سربراہ کو واقعتا مالک سمجھا بھی جاتا ہو۔

## مشتر که گھر داری میں زکو ق کب داجب ہوگی؟

سوال:...جمارے گھر میں بیطریقہ ہے کہ سب بھائی تنخواہ لاکروالدہ کودیتے ہیں، جو گھر کاخرچہ چلاتی ہیں، جبکہ زیوراور پچھ بچت کی رقم ہمارے پاس ہوتی ہے، آیاز کو قادین ہمارے ذمہ ہے یاوالدہ محترمہ کے؟

<sup>(</sup>۱) ص: ۲۷ کاحاشی نمبر۲،۷ ملاحظه فرما کیں۔

 <sup>(</sup>۲) إمداد المفتاوئ ج: ۲ ص: ۳۳ كتاب الزكاة والصدقات، طبع مكتبه دارالعلوم كواچى.

<sup>(</sup>٣) الزكوة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابًا ملكًا تامًّا وحال عليه الحول. (هداية ج: ١ ص: ١٨٥). وسببه أى سبب إفتراضها ملك نصاب حولى ...... تام ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٢٥٩). ومنها الملك التام وهو ما اجتمع فيه المملك واليد وأما إذا وجد الملك دون اليد كالصداق قبل القبض أو وجد اليد دون الملك كملك المكاتب والمديون لا تجب فيه الزكوة كذا في السراج الوهاج. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٤١)، كتاب الزكاة).

جواب:...اگر ده سونا اور بجت کی رقم اتنی ہو کہ اگر اس کونتیم کیا جائے تو سب بھائی صاحبِ نصاب ہو سکتے ہیں تو زکو ۃ واجب ہے، در نہیں۔(۱)

### مشتر که خاندان میں بیوی، بیٹی، بہوؤں کی زکو قائس طرح دی جائے؟

سوال: ... میں گھر کا سربراہ ہوں ، میرے دونوں لڑ کے صاحب روزگار ہیں ، اور میری دونوں بہوؤں کے ہاں کم ہے کم ۱۲ ا ۱۲ تو لے فی کس زیورات ہیں ، اور بیوی کے ہاں ۵ تو لے کے زیوراور کنواری لڑی کی شادی کے لئے ۳ تو لے کے زیورات ہیں ، جس کوایک سال سے خرید کر رکھا ہوا ہے ، وُ دسرے آج کل مشتر کہ خاندان میں بھی زیور ہر متعلقہ عورت کی ذاتی ملکیت ، کی شار ہوتا ہے ، ایک عورت مستقل طور ہے نہیں لے سکتی ، حتی کہ ساس اپنی بہوکا زیور اپنی لڑکی کوئیں و سے سکتی ، کیا ایک صورت میں جھے گھر کے تمام زیور کی مالیت کے مطابق زکو ہ نکا لنا جا ہے یا فردا فردا نے حساب ہے ؟

جواب:...زکوۃ کے واجب ہونے میں ہر محض کی اِنفرادی ملکیت کا عتبار ہے۔ اب آپ کی بہوؤں کے پاس جوزیور ہے، دیکھنایہ ہے کہ اس کا مالک کون ہے؟ آپ کی بہوؤں کا زیوراگران کی ملکیت ہے تو زکوۃ ان کے ذمہ واجب ہے، اوراگراؤکوں کی ملکیت ہے تو زکوۃ ان کے ذمہ واجب ہے، اوراگراؤکوں کی ملکیت ہے، مثلاً: جوزیوران کے میلے سے ملا ہے، اور پھراؤکوں کی ملکیت ہے، مثلاً: جوزیوران کے میلے سے ملا ہے، اور پھراؤکوں کی طرف ہے، تو اگر ہرایک کی ملکیت نصاب کو پہنے ہے ہوز کوۃ واجب ہے، ورند بیس ای طرح آپ کی اہلیہ کے پاس جوسونا ہے وہ اگر اس کی مالک جیں اور اس کے سواان کی ملکیت میں کوئی روپہ پیر نہیں تو ان کے ذمہ زکوۃ نہیں، اوراگر وہ سونا آپ کی ملکیت ہو وہ باس کے دُمہ ہوگی۔ آپ نے لاڑکی کے لئے جوسونا خرید کررکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ بھی و یکھنا ہوگا کہ آپ نے وہ سونا لاگی کی ملکیت نہیں؟ اگراؤ کی ملکیت نہیں تو اس کی زکوۃ آپ کے ذمہ ہو ، اس کے باس ہے تو زکوۃ آپ کے ذمہ ہو ۔ اس کے باس ہے تو زکوۃ آپ کے ذمہ ہو ۔ اس کے دروپہ پیر بیس ہی اوراگر کی ملکیت نہیں تو اس کے پاس ہے تو زکوۃ آپ کے ذمہ ہو ۔ اس کے ذمہ واجب ہے۔ اوراس کے پاس کوئی نقدرہ پیر پیر بیس بیس اوراگر پھر دوپیہ پیر بیس ہی اس کے پاس ہے تو زکوۃ اس کے ذمہ واجب ہے۔

### شراکت والے کاروباری زکوۃ کس طرح ادا کی جائے گی؟

سوال:...میراایک بھائی ہے،اس کواس کے بھائی نے چھ ہزاررہ پے میں کھلونوں کی دُکان کھول دی ہے،اباس کی ذکو ۃ
کون اداکر ہے،جبکہ بیکارہ بارشراکت میں ہوگیا، بعنی رقم ایک بھائی کی ہے اور چلاتا وُ دسرا بھائی ہے،نفع برابر ہے۔اس آ دمی نے جس نے بید ُکان کھولی ہے ایک قطعہ زمین برائے دُکان دس ہزاررہ بے میں خریدی ہے،اب اس کی ذکو ۃ کی کیاشکل ہوگی؟

<sup>(</sup>۱) تخزشته منح کاحاشیه نمبر۳ ملاحظه فرمائی \_

<sup>(</sup>٢) النزكوة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابًا ملكًا تامًّا وحال عليه الحول. (هداية ج: ١ ص: ١٨٥)، وسبيه أي سبب إفتراضها ملك نصاب حولي ...... تام ... الخ. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٥٩، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>m) وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة كدًّا في الكنز. (عالمُكَّيري ج: اص: 149).

جواب: ... پہلے یہ بھے لیجے کہ جب کسی کوکارو بار کے لئے مال دیا جائے اور نقع میں حصد رکھا جائے توشر کی اصطلاح میں اس
کو'' مضار بت'' کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں عام طور ہے اس کو'' شراکت'' کہدویا جاتا ہے، جبکہ آپ نے بھی بہی لفظ استعال کیا
ہے۔ اس کارو بار میں ایک اصل رقم ہوتی ہے اور ایک اس کا منافع ۔ اصل رقم کی زکو ۃ اس کے اصل مالک کے ذمہ ہے، اور اس کے ذمہ منافع کے اس جھے گی زکو ۃ بھی واجب ہے جوائے طے گا' اور جونفع پر کام کرتا ہے اگر اس کا نفع نصاب کی مقدار کو پہنچا اور اس پر سال
بھی گزر جائے تو اپنے جھے کی زکو ۃ اس پر بھی ہوگی۔ جوقطعہ زمین دُ کان کے لئے خریدا ہے اس پر زکو ۃ نہیں۔ کھلونے اگر مجتموں کی شکل کے ہوں تو ان کا کارو بار دُرست نہیں۔ (۳)

### قرض کی زکو ہ کس کے ذمہہے؟

سوال:...دس ماه پیشتر زید نے بکر کو ۰۰۰ بر ۲ روپے قرضِ حسنه دیا ، ادائیگی کی مدّت لامحدود ہے ، بکر نے ۰۰۰ بر اروپ مکان خرید نے میں اور ۰۰۰ بر ۱ روپے کا روبار ٹیں لگائے۔رقم منافع کے ساتھ اب ۰۰۰ بر اروپے سے بڑھ کر ۰۰۰ بر ۱۱ روپے ہوگئی ہے ، کیا اس صورت میں زکو قروا جب ہوگئی ؟ اورا گر ہوگئی تو کس صورت میں ؟

جواب:..ا اُصول بیہ کہ جورقم کسی کو قرض کے طور پر دی جائے ،اس کی زکو ق قرض دینے والے کے ذمہ ہوتی ہے،قرض لینے والے کے ذمہ نیں ہوتی ، پس زیدنے جوہیں ہزار کی رقم برکو قرض دے رکھی ہے،اس کی زکو ق زید کے ذمہ ہے۔ (م) بکر کے پاس جوسر مایہ ہے خواہ وہ کاروبار میں لگا ہوا ہو یا سونے چاندی اور نفذی کی شکل میں اس کے پاس موجود ہو، اس

(۱) من كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالًا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه ... إلخ. (عالمكيرى ج: ١ ص:١٥٥، كتاب الزكاة، الباب الأوّل)، أيضًا: واعلم أن الديون عند الإمام ثلالة: قوى ومتوسط وضعيف، فتجب زكاتها إذا تم نصابًا وحال الحول لكن لَا فورًا بل عند قبض أربعين درهما من الدين القوى كقوض وبدل مال تجارة فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٢ ص:٣٠٥، باب زكاة المال).

(۲) وليس في دور السكني ........... وسلاح الاستعمال زكوة لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضًا وعلى هذا كتب العلم لأهلها وآلات اغترفين لما قلنا ...إلخ. (هداية ج: ١ ص:١٨١، كتاب الزكاة). وفارغ عن حاجته الأصلية ....... تحقيقًا ........ أو تقديرًا كالعين فإن المديون محتاج إلى قضائه ...... كآلات الحرفة وأثاث المنزل ...إلخ. (شامي ج:٢ ص:٢٦٢، مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء).

 (٣) وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحويم تصوير الحيوان وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. (شامي ج: ١ ص:٢٣٤، مطلب إذا تردد الحكم بين ... إلخ).

(٣) ولوكان الدين على مقر ..... فوصل إلى ملكه لزم زكوة ما مضى درالدر المختار ج: ٢ ص: ٢٦٤، ٢٦٤، ٢٢٠، ٢٢٠ ولت ولا الحول كتباب الزكاة). أيضًا: واعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوى، ومتوسط، وضعيف، فتجب زكاتها إذا تم نصابًا وحال الحول للسكن لا فورًا بل عند قبض أربعين درهمًا من الدين القوى كقرض، وبدل مال تجارة، فكلما قبض أربعين درهمًا يلزمه درهم. والدر المختار مع رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٠٥، فتاوى هندية ج: ١ ص: ١٥٥، كتاب الزكاة).

تمام سرمایی مجموعی رقم میں سے بیس ہزار روپے منہا کردیا جائے، جواس کے ذمہ قرض ہے۔ باقی سرمایہ اگر ساڑھے باون تولے جا ندی کی مالیت کے برابر ہے تواس کے ذمہ اس کی زکو ۃ واجب ہے۔ (۱)

سوال:...اگر پچهرقم کسی کوقرض دی ہوئی ہوتو کیااس قم پرز کو ة دین ہوگی؟

جواب:...جی ہاں!اس قم پربھی ہرسال زکو ۃ واجب ہے،البتہ آپ کو بیا ختیار ہے کہ ہرسال جب وُ وسرے مال کی زکو ۃ دیتے ہیں اس کے ساتھ قرض پر دی ہوئی رقم کی زکو ۃ وے دیا کریں،اور یہ بھی اختیار ہے کہ جب قرض وصول ہوجائے تو گزشتہ تمام سالوں کی زکو ۃ،جواس قرض کی رقم پرواجب ہوئی تھی،وہ یک مشت ادا کردیں۔

سوال: ... میرے والدین نے اپنے مکان کی تغیر کے سلسلے میں ۲۰٬۰۰ روپے قرض لیا تھا، جوابھی لوٹا یا نہیں گیا ہے،
اگر چہ وہ رقم ہمارے پاس جمع شدہ نہیں ہے، بلکہ مکان کی تغییر وغیرہ کے سلسلے میں خرچ ہوگئ، تو کیا ہم پراس کی زکو ہ دینا فرض ہوگی؟
کیونکہ اس سلسلے میں معلوم کرنے پر ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جس شخص کی رقم ہوگی وہی زکو ہ اواکر نے کا ذمہ دار ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم
نے اس مخص ہے بھی معلوم کیا جس کی بیر قم ہے، تو انہوں نے صاف طور پرزکو ہ اواکر نے سے انکار کیا، اور کہا کہ زکو ہ آپ خوداوا
کریں کیونکہ بیر قم آپ کے کام آئی ہے۔

جواب:..قرض کی رقم کی زکوۃ قرض دینے والے کے ذمہ ہوتی ہے، قرض لینے والے کے ذمہ ہوتی ہوتی ہ<sup>(a)</sup>اس لئے اس رقم کی زکوۃ آپ لوگوں کے ذمہ نہیں ،قرض دینے والے کوجاہئے کہ اس کی زکوۃ ادا کرے۔

## تجارت کے لئے منافع پردی گئی رقم کی زکوۃ کس کے ذھے ہے؟

سوال:... جہاں تک میرے علم میں ہے، شری لحاظ ہے اگر کمی مخص کی قابل زکوۃ رقم سال یا سال ہے اُو پر کسی دوسرے مخص کے پاس دہتی ہے اور اس عرصے کے بعد اسے وہ رقم واپس ہوتی ہے، تو اس تمام عرصے کی زکوۃ اس مخص پر واجب الا وا ہوگی جو اس رقم کا مالک ہوگا۔ ایک وُ کان وارنے جو بذات خودصوم وصلوۃ کا پابندا ور رمضان المبارک میں اِعتکاف میں بیٹھنے والا ہے، مجھ سے پچاس ہزار روپے کی رقم اپنی تنجارت میں منقسمہ منافع کی شرائط پرلگانے کے لئے کی، مگر چند ماہ منافع ادا کرنے کے بعد من جملے رقم مع منافع روک کی ہے، روکے ہوئے اب ڈیڑھ سال سے اُو پر ہوگیا ہے، اور مخص دونوں میں سے مختلف جھوٹ وحیلہ بہانہ کھا واکرنے

<sup>(</sup>۱) ومن كان عليه دين يسحيط بما له فلا زكوة عليه ...... وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابًا. (هداية، كتاب الزكوة ج: ۱ ص:۱۸۲).

 <sup>(</sup>۲) الزكوة واجهة في عروض التجارة كاتنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق والذهب كذا في الهداية.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ١٤٩ ، كتاب الزكاة، الباب الثالث).

<sup>(</sup>٣) ولو كان الدين على مقر ...... فوصل إلى ملكه لزم زكوة ما مضى. (الدر المختار ج: ٢ ص:٢٦٢،٢٦١).

<sup>(</sup>٣) الصّانيز كزشة صفح كاحاشيه نمبر ٣ لما حقافرها كير.

 <sup>(</sup>۵) لو استقرض ألفاً فكفل عنه عشرة ولكل ألف في بيته وحال الحول فلا زكوة على واحد منهم لشغله بدين الكفالة
 ... إلخ (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۲۰، كتاب الزكاة).

کو تیار نہیں۔ سوال میہ ہے کہ ایسی رقم جو بلامعاد ضدؤ وسرے کی تحویل میں رہے ، اور جس سے وہ مخص خواہ تمام تنجارتی فوا کد حاصل کرتار ہا ہو، اس کل رقم پرز کو ق کی ادائیگی کس پر واجب ہوگی؟ یہاں میہ بات عرض کرتا چلوں کہ جب تک منافع ملتار ہا، میں اس کی زکو ق خود اُوا کرتار ہا ہوں۔

جواب:..اس رقم کی زکوۃ تو آپ کے ذہے واجب ہے، کیونکہ وہ رقم آپ کی ملکیت ہے، اور اس مخص کے پاس امانت ہے، زکوۃ مال کے سال ادا ہے، زکوۃ مالک کے ذہے واجب ہوتی ہے، امین کے ذہے ہیں۔البتہ آپ کو بیہ افتیار ہے کہ اس رقم کی زکوۃ سال کے سال ادا کرتے رہیں، یاجب وہ رقم وصول ہوجائے تو گزشتہ تمام سالوں کی زکوۃ کیمشت اداکر دیں۔ (۱)

#### مشتر كەكاروبار كى ز كۈ ة

سوال:...دوافراد نے مشتر کہ کاروباراس شرط پر کیا کہ جس آدمی کی کاروبار ہیں رقم ہوگی ،منافع کی رقم ہے اس کودو حصلیں کے ، جبکہ دُوسر المحض جو صرف کاروبار ہیں محنت کرے گااس کو منافع کی رقم سے ایک حصہ۔ چندسال بعد پھر معاہدہ ہوا کہ مالک رقم نے دُوسر نے ساتھی سے کہا کہ ہیں اب کاروبار میں پوری طرح ڈیوٹی انجام نہ دے سکوں گا، اس لئے رقم میری ہوگی ، کاروبار تم اسلے کو کرنا ہوگا۔ منافع کی رقم نصف نصف ہوگی۔ پوچھنا بیچا ہتا ہوں کہ ہم دُکان کا کرایہ ، بکل وغیرہ کا بل سب مشتر کہ کاروبار سے بخوشی اواکر تے ہیں ، جبکہ مالک رقم شروع ہی سے اس کاروباری رقم کی جس کا وہ منافع کما تا ہے ، ذکو ق بھی مشتر کہ کھاتے ہے دیتا ہے ، جبکہ معاہدے میں بھی بیات نہیں تھی ۔ جو میں کاروبار چلار ہا ہے اس کو اعتراض ہے کہتم ذکو قاب پیاس سے دو، دُکان سے دینی ہو اپنے نام وہ رقم میں بیروائ ہے کہ مشتر کہ کاروبار چلار ہا ہے اس کو اعتراض ہے کہتم ذکو قادا کی جاتی ہے۔

جواب:...دونوں کواپنے اپنے جھے کی زکو قادا کرنی جاہئے ،رقم دالے فخص کامشتر کہ کھاتے ہے زکو قادا کرنا سیح نہیں۔ (۲)

چھ ماہ قرض داراور چھ ماہ مالک کے پاس رہنے والی رقم پرزکو قاکس طرح ہے؟

سوال:...میرے پاس کی حدقم ہے، جو کہ میں نے کسی کو قرض دی ہوئی ہے، چونکہ ذکار ق کامسئلہ ایک سال رکھنے پر ہے، اب اگر چھاہ میرے پاس قم رہی اور چھاہ قرض دار کے پاس ،اس کی زکار ق کس طرح اداکروں؟

جواب:...جورقم کسی کوقرض دی گئی ہو،اس کی زکوۃ قرض دینے والے کے ذہے ہے،اس لئے اس قم کی زکوۃ اوا کریں۔

أدهاردي موئى جإرسال بعد ملنے والى رقم بركتنى زكوة ہے؟

سوال:...چارسال پہلے ہم نے ایک صاحب کو پچھر قم بطور قرض دی تھی ،اب وہ رقم ہمیں ملنے والی ہے ،عرض ہیہ کہ جب پوری رقم ہمیں ال جائے تو اس میں سے ہمیں زکو ۃ نکالنی ہوگی؟اگر نکالنی ہوتو کتنی رقم نکالیں؟

<sup>(</sup>۱) مخزشته صفح کا حاشینمبر۳ ملاحظ فرمائیں، نیز دیکھئے می: ۷۳ کا حاشینمبر ۷۳۔

<sup>(</sup>٣) وليس لكل واحد من الشريكين أن يؤدي زكوة مال الآخر إلّا بإذنه. (الجوهرة النيرة ص:٣٩٢، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) وتجب الزكوة في الدين مع عدم القبض. (بدائع ج: ٢ ص: ٩، كتاب الزكاة، أيضًا حاشية رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٦٧).

جواب:...اس رقم پرآپ کوچارسال کی زکو ة دینی پڑے گی۔ <sup>(۱)</sup>

## ناد مندقرض دار كودى كئي قرض كي رقم يرز كوة

سوال:...سائل سے عرصہ چار پانچ سال ہوئے اپنے ہی دوستوں بارشتہ داروں نے پچھر قم اُدھار لی تھی، جن کے واپس وینے کی کوئی مدت مطے ہوئی اور نہ کوئی تحریر کھھی گئے تھی۔ سائل نے اس عرصے میں کتنی ہی بار پہیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا تو جواب ملا کہ کیا ہوا دے دیں گے ایسے ہی ہوتے ہوتے پانچ سال گزر گئے ہیں الیکن پیسے واپس ملنے کی کوئی اُمید پختہ نظر نہیں آتی ہے، ہوسکتا ہے کہ مزیداورزیادہ عرصه گزرجائے، نا اُمید ہوکر میں نے بھی پیسے مانگئے جھوڑ دیئے ہیں۔ برائے مہر بانی آگاہ فرمائیس کہاس رقم کی زکو ہ جو عرصہ پانچ سال سے میرے یاس نہیں، دین ہوگ یانہیں؟

جواب:...جورتم کسی کوقرض دی ہواس پرز کو ۃ لازم ہے،البتہ بیا ختیار ہے کہ چاہے تو ہرسال اوا کردیا کرے، یا دصول ہونے کے بعد گزشتہ تمام سالوں کی زکوۃ کیمشت اداکردے۔ البت اگرمقروض قرضہ سے منکر ہواور قرض دہندہ کے پاس کواہ بھی نہ ہوں تو وصول ہونے سے پہلے اس کی زکو ۃ لا زمنییں اور وصول ہونے کے بعد بھی گزشتہ سالوں کی زکو ۃ نہیں۔ (۳)

سوال:...ميرےابك دوست نے آج سے پانچ سال پہلے ڈیڑھ لا كھروپہ تجارت میں لگانے كے لئے ليا تھا،اس نے وہ تمام رو پییخرد کُر د کر دیا، آج پانچ سال کے بعداس نے مجھے پندرہ ہزاررو پیدوالیس کیا ہے، کیاان پندرہ ہزاررو پیدیرز کو ۃ واجب ہے؟ كيايا يج سال كى زكوة اواكرنى حاب ياصرف اس سال كى؟ اورجوباتى كاروپياس في اوانبيس كيا، اس يربعى زكوة اواكرنى حابة؟ جواب:..اس پندرہ ہزار رویے برگزشتہ تمام سالوں کی زکوۃ واجب ہے،ای طرح جوروپیآپ کے دوست سے ملا جائے اس کی گزشتہ سالوں کی زکو قادا کرتے رہے۔ <sup>(۳)</sup>

## أمانت كى رقم برز كوة

سوال:...میرے پاس کسی کی امانت ہے،تواس پرز کو ۃ ویتامیرافرض ہے یا جس کی رقم ہےوہ ز کو ۃ وے گا؟ وُوسری بات عرض خدمت ریہ ہے کہ مجھے سے کسی نے قرض ما نگاا وروہ اپنے وفت پر نیددےاور اُمید بھی کم ہے تو اس مِّم پر بھی زکو ۃ فرض ہے یانہیں؟ جواب: ... جس مخص کی امانت آپ کے پاس ہے، آپ کے ذمداس کی زکو ہنہیں، بلکداس کی زکو ہ امانت رکھوانے والے کے ذمہ لازم ہے۔ اگراس نے آپ کوز کو ق دینے کا اختیار ویا ہے تو آپ بھی اس قم میں سے اوا کر سکتے ہیں۔ کسی کے ذمہ جو آپ کا

<sup>(</sup>١) ولو كان الدين على مقر ..... فوصل إلى ملكه لزم زكوة ما مضى. (تنوير الأبصار ج: ٢ ص:٢٦٢،٢٦٢).

 <sup>(</sup>٣) والدين الجحود إذا لم يكن عليه بينة ثم صارت له بينة بعد سنين بأن أقرّ عند الناس لا تجب عليه الزكوة هكذا في التبيين. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٤٥ ، كتاب الزكاة، الباب الأول).

<sup>(</sup>۴) الفِنآهاشيمُبرا ملاحظه دو\_

قرض ہے اگر وہ تسلیم کرتا ہے کہ مجھے قرض وینا ہے تو آپ کے ذمہ اس کی زکو ۃ لازم ہے، خواہ ہر سال ادا کرتے رہیں یا جب وصول ہوجائے تب گزشتہ تمام سالوں کی ادا کر دیں۔ <sup>(1)</sup>

### اگراً مانت کی رقم ہے حکومت زکو قا کاٹ لے؟

سوال:...وُ دسرے شہروں کے لوگ اپنی تجارت اور امانت کے طور پرکسی کے پاس جورقم جمع کراتے ہیں تو حفاظت کے خیال سے وہ مخص اپنے نام سے اس کو بینک میں رکھ دیتا ہے، اور وقتا فو قتا ان لوگوں کی ہدایت کے پیشِ نظر رقم نکالتا بھی رہتا ہے، تو حکومت کیاان رقوم پرز کو ة منها کرنے کی حق دارہے یانہیں؟

جواب:...جسفخص کی امانت ہے،اس کے ذمہ زکو ۃ فرض ہوگی۔ ممر چونکہ حکومت آپ کے اکا وَنٹ ہے زبردی زکو ۃ کاٹ لیتی ہے،اس لئے امانت رکھوانے والوں کو چاہئے کہ آپ کوز کو ۃ ا دا کرنے کا اختیار دے دیں،اس اختیار دینے کے بعدان کی رقم ے جوز کو قائے گی ووان کی طرف ہے ہوگی ، اورآپ (زکو قائی رقم جوکاٹ لی گئی)اس کومنہا کر کے باتی رقم ان کووایس کریں ہے۔

#### زرصانت كى زكوة

سوال:...جورقم ہمارے پاس امانتار کمی ہو،اس پرز کو ہ کون اداکرے گا؟ ہم اداکریں مے یااصلی مالک؟ مکان کے کرایہ پر جورتم بطورز رِضانت پینگی کرایددارے لی جاتی ہے، وہ قابلِ واپسی ہے، اور کئی سال مالکِ مکان کے پاس امانت رہتی ہے،اس پر كون زكوة اداكركا؟

جواب:...جومخص رقم کا مالک ہواس کے ذمہ زکو ہے، پس امانت کی رقم کی زکو ۃ امین پرنہیں ، بلکہ امانت رکھوانے والے مالك كے ذمه ب، اورز رمنانت كامالك كرايدار ب،اس كى زكو ہ بھى اى كے ذمه ب\_\_ (٥)

## سنار کودینے کے لئے رکھے ہوئے پیپوں پرز کو ۃ آئے گی؟

سوال:... پیچیارمضان المبارک سے ایک دن قبل میں نے اپنے بیٹے کی شادی کے لئے سونے کا سیٹ بننے کو دِیا،جس میں ساڑھے پانچے تو لےسونااپنی چوڑیوں کا دِیا،اورای سال ہے جیسی ڈال دی۔اگست میں جیسی نکل آئی،لیکن سونے کا سیٹ ابھی سنار کے پاس ہی ہے، جبکہ پسیے رکھے ہوئے چارمہینے ہو مکئے ہیں ، زکو ۃ اس صورتِ حال میں دین ہوگی یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) تخزشته مفح کا حاشیهٔ نبرا ملاحظه فرما ئیں۔

<sup>(</sup>٢) ومبيه أي سبب التراضها ملك نصاب حولي .... تام ... الخ. (الدر المحتار مع الرد ج: ٢ ص: ٢٥٩).

 <sup>(</sup>٣) إذا وكيل رجلًا بـدفـع زكـوة ماله ونوى المالك عند الدفع إلى الوكيل فدفع الوكيل بلا نية فإنه يجزئه الن المعتبر نية الآمر لأنه المؤدى حقيقة. (البحر الرائق ج:٢ ص:٢٢١، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) ولو أدى زكوة غيره بغير أمره فبلغه فأجاز لم يجز لأنها وجدت نفاذًا على المتصدق لأنها ملكه ولم يصر نائبًا عن غيره فنفذت عليه ولو تصدق عنه بأمره جاز ويرجع بما دفع ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٢٨، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>۵) اینهٔ حاشیهٔ بسر۲ ملاحظه بور

جواب ...جتنی رقم ز کو ق کی بنتی ہے،ان سب پرز کو ق واجب ہے، واللہ اعلم!(١)

كياايك سال گزرنے كے بعد ذَرِضانت پرز كؤة ہے؟

سوال:...کرایہ دارنے زَرِضانت اس شرط پر جمع کرایا ہے کہ مکان خانی کرتے وقت رقم واپس کرنا ہوگی ، کیا زَرِضانت ایک سال گزرنے کے بعد مالک مکان کواس پرز کو ۃ دین ہوگی ؟

جواب:...زَرِضانت پرزکو ۃ واجب ہے،گروہ کرایہ دار کے ذہے ہے، مالک مکان کے پاس وہ امانت ہے، اس کے ذیبے ہیں۔

 <sup>(</sup>١) تجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٤٨٠)
 كتاب إلزكاة، باب في زكوة اللهب والفضة والعروض، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٢) گزشته شفح کا حاشیهٔ نبر ۲ ملاحتهٔ فره کیل -

## زكوة كانصاب اورشرائط

ز کو ہ کن چیز دل پر فرض ہے؟

سوال:..ز کو ہ کس کس چیز پر فرض ہے؟

جواب:...زكوة مندرجهذيل چيزول پرفرض ب:

ان سونا، جبكه ساز عصمات توله (٨٥ م٩٥ مرام) يااس ي زياده مو

٣:... جاندى جبكه سازه باون توله (١١٢ ء ٣٥ كرام) مااس سے زياده بور (١)

m:...رو پییه، پییداور مال تجارت، جبکداس کی مالیت ساڑھے باون تولہ جا ندی (۲۱۲ء ۳۵ گرام) کے برابر ہو۔ (۲)

نوٹ:..اگرکس کے پاس تعوڑ اساسونا ہے، پھی چا ندی ہے، پھی نقدرو ہے ہیں، پھی ال تجارت ہے، اوران کی مجموی مالیت ساڑھے باون تو لے (۱۱۲ء ۳۵ گرام) چا ندی کے برابر ہے تو اس پر بھی زکو ہ فرض ہے۔ ای طرح اگر پھی سونا ہے، پھی چا ندی ہے، یا پھی سونا ہے، پھی جا ون تو لے یا کہ ساڑھے باون تو لے یا کہ سونا ہے، پھی ان کو ملاکر دیکھا جائے گا کہ ساڑھے باون تو لے چا ندی کی مالیت بنتی ہے یا نہیں؟ اگر بنتی ہے تو زکو ہ واجب ہے، ورنہیں۔الغرض سونا، چا ندی، نقدی، مالی تجارت میں سے دو چیزوں کی مالیت جب چا ندی، نقدی، مالی تجارت میں سے دو چیزوں کی مالیت جب چا ندی، نقدی، مالی تجارت میں سے دو چیزوں کی مالیت جب چا ندی کو نصاب کے برابر ہوتواس پرزکو ہ فرض ہے۔ (۳)

س:...ان چیزوں کے علاوہ چرنے والے مویشیوں پر بھی زکوۃ فرض ہے، اور بھیڑ بکری، گائے ، بھینس اور اُونٹ کے الگ

الفصل الأوّل في زكوة الذهب والفضة: تجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال مضروبًا كان أو لم يكن. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ١٤٨) ، كتاب الزكاة، الباب الثالث).

الزكوة واجبة في عروض التجارة كالنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق والذهب كذا في الهداية.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٩ ١ ١ كتاب الزكاة، الباب الثاني، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة كذا في الكنز حتى لو ملك مأة درهم وخمسة دنانير قيمتها ماة درهم وخمسة دنانير قيمتها ماة درهم تبحب الزكاة، الباب الثالث في زكوة الذهب والفضة والعروض ج: ١ ص: ١٤٩، وهكذا في رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٠٠، والبحر، باب زكوة المال ج: ٢ ص: ٣٠٠).

الباب الثاني في صدقة السوالم، وفيه خمسة فصول، الفصل الأوّل في المقدمة: تجب الزكّوة في ذكورها وإنائها
 رمختلطهما والسائمة هي التي تسام في البراري ... إلخ. (الفتاري الهندية، كتاب الزكّوة ج: ١ ص: ١٤١).

الگ نصاب ہیں،ان میں چونکہ تفصیل زیادہ ہے،اس لئے نہیں لکھتا، جولوگ ایسے مولیثی رکھتے ہوں وہ اہلِ علم سے دریا فت کریں۔ ۵:..عشری زمین کی پیداوار پربھی ز کو ۃ فرض ہے،جس کو''عشر'' کہا جا تا ہے، اس کی تفصیلات آ مے ملاحظہ کریں۔

#### نصاب کی واحد شرط کیاہے؟

سوال: ...عام طور سے زکو ہ کے لئے شرطِ نصاب جو سنے میں آتا ہے، وہ ہے ساڑھے باون تو لے جاندی یا ساڑھے سات تو لے سونا یاان کی مالیت ۔ مسکلہ ہیں ہے کہ ایک شخص جس کے پاس نہ سونا ہے، نہ جاندی، بلکہ پانچ ہزار روپے نقذ ہیں، اسے س نصاب پڑمل کرنا جا ہے ہوں کے باس نہ سونا ہے، نہ جاندی کی شرط پڑمل کرتا ہے تو وہ صاحب پڑمل کرنا جاتو وہ صاحب نصاب نظیم سے گا، کیکن اگر سونے کی شرط پڑمل کرتا ہے تو ہرگز صاحب زکو ہ نہیں تھہرتا، لہٰذا وہ ذکو ہ کی ادا کیگی کا ذرمہ دار قرار نہیں دیا جاسکتا۔ وضاحت فرمائیں کہ ایسے شخص کوکون می راہ اختیار کرنی جا ہے ؟

آئ کل نصاب کے دومعیار کیوں چل رہے ہیں؟ جبکہ حضورِا کرم سلی اللّٰہ علیہ وسلم کے زمانے میں توایک ہی معیارتھا، یعنی دو سودرہم (چاندی) کی مالیت ہیں دینار (سونے) کی مالیت کے برابر تھے، آج ان کی مالیتوں میں زمین و آسان کا فرق ہے، لہٰذا کس شرط پڑمل کرنالازمی ہے؟ نصاب کی واحد شرط کیا ہے؟

#### جواب: .. آپ كسوال كے سلسلے ميں چند باتيس مجھ لينا ضرورى ہے:

اوّل: ... کس مال میں کتنی مقدار واجب الاواہے؟ کس مال میں کتنے نعباب پرزگؤ ۃ واجب ہوتی ہے؟ یہ بات محفی عقل و قیال ہے معلوم نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لئے ہمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاوات کی طرف رُجوع کرنا نا گزیر ہے۔ پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مال کا جونصاب مقرّر فرمایا ہے اس کو قائم رکھنا ضروری ہے، اور اس میں رَدِّ و بدل کی گنجائش نہیں، نظمیک ای طرح، جس طرح کہ نماز کی رکھات میں رَدِّ و بدل کی تنجائش نہیں۔ (۱)

دوم:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے جاندی کا نصاب دوسودر ہم (بعنی ساڑھے باون تولے بعنی تقریباً ۱۱۲ و ۳۵ گرام) اورسونے کا نصاب میں مثقال (ساڑھے سات تولے بعنی تقریباً ۸۵ و گرام) مقرّر فرمایا ہے۔ اب خواوسونے جاندی کی قیمتوں

<sup>(</sup>۱) (وقوله تعالى) ومما أخرجنا لكم من الأرض: عموم في ايجابه الحق في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره في سائر أصناف الخارجة منها ويبحتج به لأبي حنيفة رضى الله عنه في ايجابه العشر ....... مما تقصد الأرض بزراعتها. (أحكام القرآن للخارجة منها ويبحتج به لأبي حنيفة رضى الله عنه في ايجابه العشر ...... مما تقصد الأرض بزراعتها. (أحكام القرآن للجصاص، بناب المكاسبة ج: ١ ص ٢٥٨، طبع سهيل اكيندمي لاهور، وأيضًا في اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص ٢٨١، كتاب الزكاة، باب زكاة الزروع والثمار).

 <sup>(</sup>۲) في شرح السندار أن مقادير الزكوات ثبتت بالتواتر كنقل القرآن وأعداد الركعات ...إلخ. (البحر الرائق، باب زكوة المال ج:٢ ص:٣٣٣، طبع دار المعرفة بيروت).

 <sup>(</sup>٣) (قوله يسجب في مأتى درهم، وعشرون مثقالًا ربع العشر وهو خمسة دراهم في المأتين ونصف مثقال في العشرين
 ........ للحديث مسلم: ليس فيسما دون خسمس أوراق من الورق صدقة والأوقية أربعون درهمًا كما رواه الدارقطني
 ولحديث على وغيره في الذهب ... إلخ. (البحر الوائق، باب زكوة المال ج:٢ ص:٢٣٢، طبع دار المعرفة بيروت).

کے درمیان وہ تناسب جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں تھا قائم رہے یا ندرہے،سونے جاندی کے ان نصابوں میں تبدیلی کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں، جس طرح فجر کی نماز میں دو کے بجائے جارر کعتیں اورمغرب کی نماز میں تمین کے بجائے دویا چار رکعتیں پڑھنے کا کوئی اختیار نہیں۔

سوم :...جس کے پاس نقر روپیہ بیبہ ہویا مال تجارت ہوتو یہ ظاہر ہے کہ اس کے لئے سونے چاندی ہیں ہے کی ایک کے نصاب کو معیار بنانا ہوگا، رہا یہ کہ چاندی کے نصاب کو معیار بنایا جائے یا سونے کے نصاب کو ؟ اس کے لئے فقہائے اُمت نے ، جو درحقیقت عکمائے اُمت ہیں ، یہ فیصلہ دیا ہے کہ ان دونوں میں ہے جس کے ساتھ بھی نصاب پورا ہوجائے ای کو معیار بنایا جائے گا، مثلاً: چاندی کی قیمت سے نصاب پورا ہوجا تا ہے ، گرسونے سے نصاب پورا نہیں ہوتا (اور بھی آپ کے سوال کا بنیادی نکتہ ہے )، تو چاندی کی قیمت سے حساب نگایا جائے گا، ادراس کی دود جبیں ہیں ، ایک یہ کہ ذکو ۃ فقراء کے نفع کے لئے ہے ، اوراس میں فقراء کا نفع فیادی کی تیمت سے حساب نگایا جائے گا، ادراس کی دود جبیں ہیں ، ایک یہ کہ ذکو ۃ فقراء کے نفع کے لئے ہے ، اوراس میں فقراء کا نفع نفوی کے ساتھ نصاب پورا ہوجا تا ہے اور دُوسری نقتری کے ساتھ نصاب پورا ہوجا تا ہے اور دُوسری نقتری کے ساتھ نصاب پورا ہوجا تا ہے ای کا اعتبار کیا جائے۔ (ایک نفت کے نصاب کی حد

سوال:...آن کل بہت ی خواتین کی ملکیت میں دوتو لے یا تین یا چارتو لے با پانچ یا چھتو لے سونا ہوتا ہے، ساڑھے سات
تو لے سے کم اور ساتھ ہی ان کی ملکیت میں مجھے چاندی یا مرچھ مالی تجارت یا مرچھ نفذرتم ضرور ہوتی ہے، چاندی یا مالی تجارت زیادہ نہیں
ہوتا، کین نفذرتم تو یقینا ہوتی ہی ہے، کوئی عورت الی ملنامشکل ہے، جس کی ملکیت میں دو یا تمن سورو پے یا اس سے کم پینے موجود نہ
ہوں، یقینا موجود ہوتے ہیں، اور الی اکثر خواتین سیجھتی ہیں کہ ہماری ملکیت میں سونا ساڑھے سات تو لے سے کم ہے، اس لئے ہم پر
زکو ق فرض نہیں ہے، اور وہ اپنے ایک یا دو یا تمن یا چار یا پانچ یا چھتو لے سونے کی ذکو ق نہیں نکالتیں، حالانکہ جھے ایک معتبر عالم دین
سے معلوم ہوا ہے اور دہ القرآن 'میں سورہ تو بہ کی تفییر میں بھی اس کا ذکر پڑھ چکی ہوں؟

جواب:...جس شخص کی ملکیت سونا ساڑھے سات تولے ہے کم ہواور اس کے ساتھ کچھے چاندی یا نفذروپے پہنے یا مالِ تجارت بھی ہواورسونے کے ساتھ مل کران کی مجموعی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کے برابرہو،اس پرز کو قافرض ہے،الیی خواتین

(۱) وفي عروض تبجارة قيمة نصاب ...... من ذهب أو ورق أى فضة مضروبة ...... مقوما بأحدهما إن استويا فلو أحدهما أروج تعين التقويم به ولو بلغ بأحدهما نصابًا دون الآخر تعين ما يبلغ به ولو بلغ بأحدهما نصابًا وخمسًا وبالآخر أقل قومها بالأنفع للفقير. (دومختار ج: ٢ ص: ٢٩٩، كتاب الزكاة). وفي اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ١٣٥ الزكوة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت ...... إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو الذهب يقومها صاحبها بما هو أنفع للفقيراء والمساكين منهما أى النصابين، إحتياطًا لحق الفقراء، حتى لو وجبت الزكوة ان قومت بأحدهما دون الآخر قومت بما تجب فيه دون الآخر. (اللباب، باب زكوة العروض ج: ١ ص: ١٣٥، طبع قديمي).

كوز كو قاداكرني حاسة ـ (١)

#### ز کو ة کب داجب ہوئی؟

سوال:..میرے پاس سال بھرہے کچھ رقم تھی، جے ہیں خرج بھی کرتی رہی، شوال کے مبینے سے رجب تک میرے پاس دس ہزار روپے بچے، اور رجب ہیں، ی ۳۵ ہزار روپے کی آمدنی ہوئی، اب یہ بتا کمیں کہ رمضان میں صرف دس ہزار کی زکوۃ نکالنی ہوگی یا۳۵ ہزار بھی اس میں شامل کئے جا کمیں شے جبکہ ۳۵ ہزار پر رمضان تک صرف تین ماہ کاعرصہ گزرا ہوگا؟

جواب:...جوآ دمی ایک بارنصاب کا ما لک ہوجائے تو جب اس نصاب پرایک سال گزرے گا تو سال کے دوران حاصل ہونے والے کل سرمائے پرز کو ۃ واجب ہوگی ، ہررتم پرالگ الگ سال گزرتا شرطنبیں ،اس لئے رمضان المبارک میں آپ پرکل رقم کی ز کو ۃ واجب ہوگی جواس وقت آپ کے پاس ہو۔

سوال:...اگر کسی کے پاس ۱۸ ہزار رو پیداور ۲ تولد سونا ہے تو اس سونے پر بھی زکو ۃ دی جائے گی یا صرف روپے کی ہی زکو ۃ نکالنی ہوگی؟

جواب:..اس صورت میں زکو ۃ سونے پر بھی واجب ہے، سال پورا ہونے کے دن سونے کی جو قیمت ہو، اس کے حساب سے ۲ نولےسونے کی مالیت کو بھی رقم میں شامل کر کے زکو ۃ اوا کی جائے۔ (۳)

#### نفتداور مال تجارت کے لئے جاندی کا نصاب معیار ہے

سوال:...نصاب ساڑھے سات تولہ سونا، ساڑھے باون تولہ جاندی کا ہے، اس سلسلے میں جانتا جا ہوں گا کہ نفذی اور مال کا حساب کس کے معیار پر کیا جائے جاندی یا سونا؟

جواب:...جاندی کے نصاب کا اعتبار کیا جائے۔ (m)

(۱) ولو ضم أحد النصابين إلى الآخر حتى يؤدى كله من الذهب أو من الفضة لا بأس به لكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء قدرًا ورواجًا. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٩٩ ، كتاب الزكاة ، الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض، طبع رشيديه) ، الزكوة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت ...... إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو الذهب يقومها صاحبها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما اى النصابين احتياطًا لحق الفقراء، حتى لو وجبت الزكوة ان قومت بأحدهما دون الآخر. (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ١٣٥ ، باب زكاة العروض، طبع قديمي). ومن كان له نصاب فاستفاد في ألناء الحول مالًا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه سواء كان المستفاد من نمائه أولا وبأى وجه استفاد ضمه سواء كان المستفاد من نمائه أولا وبأى وجه استفاد ضمه سواء كان بميراث أو هبة .. الخ. (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص: ١٤٥ ، كتاب الزكاة ، الباب الأول).

(٣) عاشية تبرا الاظهرو وأيضًا: وتنضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة كذا في الكنز. (عالمكيرى ج: ١ ص: ١٤٩)، كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب والقضة).

نوٹ:...ساڑھے سات تولیسونامساوی ہے ۸ء ۹۷ م گرام کے ،اورساڑھے باون تولے جا ندی ۱۱۲ء ۳۵ مگرام کے برہے۔

سوال: ... آج کل کم سے کم کتنی رقم کی ملکیت پرز کو 5 فرض ہوگی؟

جواب:..ساڑھے باون تو لے جاندی کی بازار میں جتنی قیمت ہواتنی مالیت پر، چونکہ چاندی کا بھاؤ بدلتار ہتا ہے،اس لئے اس کی مالیت کالکھنا بےسود ہے،جس دن زکو ۃ واجب ہو،اس دن کی قیمت کا اعتبار ہے۔ (۱)

نصاب ہے کم اگر فقط سونا ہوتو زکو ۃ واجب نہیں

سوال:...اگرکسی عورت کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا اور ساڑھے باون تولہ چاندی ہوتو اس پرز کو ۃ واجب ہے، اس سے کم پرز کو ۃ واجب نہیں ہے، اگر کسی عورت کے پاس ۲۰۵ تولہ سونا ہو چاندی اور نفتدی وغیرہ کچھ نہ ہوا وروہ زکو ۃ نہیں دیتی ، یہ سیجے ہے پانہیں؟

جواب:...اگرصرف سونا ہو، اس کے ساتھ جاندی یا نقدرہ پیہاور دیگر کوئی چیز قابلِ زکوۃ نہ ہوتو ساڑھے سات تولے (۵٫۸۷ گرام) ہے کم سونے پرز کوۃ نہیں۔ (۱)

ساڑھےسات تو لےسونے سے کم پرنفتری ملاکرز کو ہ واجب ہے

سوال:...میری چارلاکیاں بالغ ہیں، ہرا یک کے پاس ۳ تولہ سوناز اکدیا کم ہے، میں نے ہمیشہ کے لئے دے دیا تھا،اور ہر ایک کے پاس روپیہ چارسوریال، چوسو،ایک ہزار ریال جمع رہتا ہے، کیاان سب پرز کو ۃ ، قربانی ، فطرہ علیحدہ اداکر ناوا جب ہے یائیں؟ جواب:...آپ نے جوصورت لکھی ہے، اس میں آپ کی سب لڑکیوں پر الگ الگ زکو ۃ ، قربانی ،صدقہ فطر لازم ہے، کیونکہ سونا اگر چہ نصاب ہے کم ہے، مگر نفذی کے ساتھ سونے کی قیت ملائی جائے تو ساڑھے باون تو لے (۱۱۲ ء ۳۵ گرام) چاندی کی قیمت بن جاتی ہے۔

زیوراوررقم ملاکراگر ۹ ہزاررویے ہوجائیں توزکو ۃ اور قربانی واجب ہے

سوال:...ہم لوگ غریب ہیں، جہیزاورمہراس مخص نے واپس نہیں کیا،البتہ ایک ڈیڑھ تو لے کا سیٹ میرے پاس ہے،اور

(١) تعتبر القيمة يوم الوجوب إجماعًا ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٠) كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة العروض).

(٢) باب زكوة المذهب: ليس فيما دون عشرين مثقالًا من الذهب صدقة لانعدام النصاب فإذا كانت عشرين مثقالًا شرعيًا
 .... وحال عليها الحول ففيها ربع العشر. (اللباب للميداني ج: ١ ص: ١٣٣١، باب زكاة الذهب).

(٣) وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة ..... وفي المحيط لوكان له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها أقبل من مائة تجب الزكاة عندهما ..... فإن حاصله إعتبار القيمة من جهة كل من النقدين لا من جهة أحدهما عينا فإنه إن لم يتم النصاب باعتبار قيمة الذهب بالفضة يتم باعتبار قيمة الفضة بالذهب .. الخر (البحر الوائق ج: ٢ ص: ٢٣٤)، باب زكاة المال)، نيز كر شت صفح كا عاشية تمرا الماحظ بهور

کے ملاکرتقریباہ ہزارکا سونامیرے پاس موجود ہے۔ میرابیٹا ہے اس کے اخراجات میرے والدین برداشت کرتے ہیں، صرف اسکول فیس اس کے باپ کے ذمے ہے، میں اسکول میں جاب کرتی ہوں، • • ۵ روپے میری تخواہ ہے، جو کہ سب ختم ہوجاتی ہے۔ جھے آپ سے بو چھنا یہ ہے کہ بھے پرز کو ق فرض ہے یا نہیں؟ کیونکہ کچھ و صے پہلے میں نے آپ کے کالم میں پڑھا تھا کہ (اگر آ دمی کے پاس اتی رقم ہوجوسا ڈھے باق ن تولے جاندی کی مالیت کے برابر ہوتو اس پرز کو ق فرض ہے، اور تمین ہزار ردیے کی رقم اس مالیت کے برابر ہوتو اس پرز کو ق فرض ہے، اور تمین ہزار کا حساب کر کے زکو ق نکالی تھی ، اب اس لئے ہی ڈرلگتا ہے کہ اگر جھے پرز کو ق فرض نہ ہوتو اللہ تعالی کہیں گے کہ میں نے جب چھوٹ دی ہے تو اس کا فائدہ کیوں نہیں اُٹھار ہے؟ اگر ذکو ق فرض نہ ہوتو اللہ تعالی کہیں گے کہ میں نے جب چھوٹ دی ہے تو اس کا فائدہ کیوں نہیں اُٹھار ہے؟ اگر ذکو ق فرض ہوتو کیا قربانی بھی فرض ہے؟ کیونکہ قربانی کا بھی بہی تھم ہے، لیکن شاید میرے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں، سونے کے علادہ اورکوئی رقم میرے پاس نہیں ہے۔

جواب:...بينو ہزارروپے کازيوراگرآپ کی ملکيت ہے تو آپ پرز کو ة (پورے نو ہزار کی) فرض ہے،اور قربانی بھی۔<sup>(۱)</sup>

اگر کسی کے پاس تھوڑ اسونااور تھوڑی سی جاندی ہوتو کیا بیصاحب نصاب ہے؟

سوال:...اگرکسی کے پاس نہ تو بوری مقدار چاندی کی ہے نہ سونے کی ، بلکہ تھوڑی سی چاندی ہے اور چار پانچ تو لے سونا ہے، تو کیا ایبا شخص صاحب نصاب ہے؟

جواب:...دونوں کوملا کرا گرچاندی کانصاب بن جائے توز کو ۃ واجب ہے۔

### سونان کرکاروبارکرلیا تواس پربھی زکو ۃ ہوگی

سوال:...اگر میں سونا نیج کرا پنے کاروبار میں نگاؤں جس ہے جھے بہت فائدہ ہو، کیاایسا کرنے ہے مجھے زکو ۃ وینی ہوگی؟ کاروبار میں پیسا چلتار ہتا ہے، ایک جگر نہیں ہوتا، بھی إدھر، بھی اُدھر، کیاایسا کرسکتا ہوں؟ جواب:...مال تجارت پرزکو ۃ ہے،الند تعالیٰ آپ کوفع عطافر مائیں تو زکو ۃ ہے کیوں گھبرائیں...؟ (۲)

(۱) ولو ضم أحد النصابين إلى الآخر حتى يؤدى كله من الذهب أو من القضة لا بأس به للكن يجب أن يكون التقويم بما هو أن فع للفقراء. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٩١ ، كتباب الزكاة، البناب الثالث). ان أحد النقدين يضم إلى الآخر وان العروض للتجارة تضم إلى النقدين للجنسية باعتبار قيمتها. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٢٢، كتاب الزكاة، باب زكاة المال).

(٢) وتضم قيمة العروض إلى الشمنين والذهب إلى الفضة قيمة. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٤٩ ، كتاب الزكاة ، الباب الشائث). ولوضم أحد النصابين إلى الآخر حتى يؤدى كله من الذهب أو من الفضة لا بأس به لكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٤٩ ، البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٢٢ ، كتاب الزكاة)، ويضم الذهب إلى الفضة للمجانسة من حيث الثمنية. (هداية ج: ١ ص: ١٩٩ ، كتاب الزكاة ، باب زكاة المال).

(٣) المؤكّرة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق والذهب. (فتاوئ عالمكيرى ج: ا
 ص: ٩ ١ ١، كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض).

### کس رقم پرز کو ہے؟

سوال:..فرض کریں میں نے ایک لا کھ روپے سے کاروبار شروع کیا تھا، اور سال کے اِختتام پرمیرا کاروبار بڑھ کر پانچ لا کھ روپے تک ہو گیا، تو کیا کاروبارجس رقم سے شروع کیا تھا اس پرز کؤ ۃ فرض ہوگی یا جوآ خرمیں موجود ہیں؟

جواب:..سال کے بعد جب زکو قادا کرنے کا موقع آئے تو جتنی رقم یا مالیت آپ کے پاس موجود ہے اس پرز کو قادا کریں۔

## سوناساڑ ھےسات تولے ہے کم ہواور پچھرقم بھی ہوتوز کو ۃ واجب ہے

سوال: اس سے پہلے بھی پوچھاتھا کہ آج کل بہت ی خواتین کی ملیت میں دوتو لے یا تین تو لے یا چارتو لے یا پائج
تولے یا چیتو لے سونا ہوتا ہے ، ساڑھے سات تولے ہے کم کم اور ساتھ ہی ان کی ملیت میں کچھ مال تجارت یا کچھ نفذر قم ضرور ہوتی ہی
ہے ، کوئی عورت ایسی ملنامشکل ہے جس کی ملیت میں دویا تین روپے یا ہزار سے بھی کم چیے موجود نہ ہو، یقینا موجود ہوتے ہیں ، اور اکثر
الی خواتین سے بھتی ہیں کہ چونکہ ہماری ملیت میں سونا ساڑھے سات تولے ہے کم ہے ، اس لئے ہم پرز کو ق فرض نہیں ہے ، اور وہ اپنے ایک یادویا تین سے معلوم ہوا ہے کہ ذکورہ صورت
ایک یادویا تین یا چار یا پانچ یا چھتو لے سونے کی ذکو ق نہیں نکالتیں ۔ حالا نکہ بچھے ایک معتبر عالم وین سے معلوم ہوا ہے کہ ذکورہ صورت
میں بلاشبرز کو ق فرض ہے ۔ برائے مہر بانی آپ اس مسئلے پر تفصیل سے روشنی ڈالیس ، تاکہ آپ کے جواب کے ذریعے بے شارخواتین وحضرات ذکو ق نہ اداکر نے کے گناہ سے فی سکیس ، کونکہ وہاں کاعذاب بہت تھین ہے ، اللہ تعالیٰ آپ کواس کی جزادے ، آمین ۔

جواب:...آپ کوکسی نے مسئلہ بھے ہتایا ہے، جس مخص کے پاس ساڑھے سات تولے سے کم سونا ہو، کیکن اس کے ساتھ کچھ نقد روپید یا جا ندی یا مال تجارت ہو، خواہ وہ کتنی ہی کم مقدار میں ہو، کیکن اس کوسونے کی قیمت کے ساتھ ملانے سے ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت بن جاتی ہو، تواس پرز کو ۃ فرض ہے، جس مخص نے اواند کی ہو، وہ گزشتہ سالوں کا حساب کر کے ان کی مجمی زکو ۃ اواکرے۔

## سونے کی زکو ہ سے بیخے کے لئے بیچ کرٹی وی ، بلنگ وغیرہ خرید نا

سوال:...میرے پاس ۹ تولےسونا ہے،جس پرز کو ۃ بھی ہوتی ہے، وہ میں دیتا ہوں۔ میں جاہتا ہوں سونا ﷺ کرگھر کی ڈیکوریشن کروں ،مثلاً:ٹی وی، پلنگ وغیرہ وغیرہ ان چیزوں پرز کو ۃ نہیں ہوتی ،کیااییا کرنا جائز ہے؟

جواب:...ٹی وی کا خریدنا ناجائز ہے، ' باتی چیز وں کا خریدنا سیح ہے، اور ان پرز کو ۃ بھی نہیں ہوگی۔ کیکن بغیر ضرورت کے سونے کے بدلے یہ چیزیں لیمنا گھائے کا سودا ہے۔

<sup>(</sup>١) - وِمن كانٍ له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالًا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٥١).

 <sup>(</sup>۲) گزشته صفح کا حاشیه تمبر ۲ ملاحظه فرمائیں۔

٣) وقدمنا ثمة معزيًا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريمًا. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ١٩١).

<sup>(</sup>٣) فليس في دور السكني ولياب البدن وأثاث المنازل .....زكوة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢ ـ ١ ، كتاب الزكاة).

### پورے مال تجارت پرز کو ہے خواہ کم بکتا ہو یازیادہ

سوال:...میں آگ بجعانے کے آلات خرید نے اور بیچنے کا کاروبار کرتا ہوں ، ہمارا مالی سال رمضان ہے شروع اور شعبان پرختم ہوتا ہے۔ سال کے ختم پر مال کا حساب لگایا تو کل سامان کی مالیت دو کروڑنگل ۔ بہت سامال میرے پاس ایسا ہے جو میں بیچنار ہا،اور وہی مال خرید تار ہا، بہت سامال ایسا ہے جو کہ پوراسال فروخت نہیں ہوا۔ معلوم بیکرنا ہے کہ ہم زکو ق کس مال کی نکالیس؟

ان ده جس کی پورے سال خرید و فروخت ہوتی رہی۔

۲:...وه جو پوراسال پژار بااورفر وخت نبیس ہوا۔

m:..اس بورے سال کے مال کی ،جس کا حساب نگانے کے بعد دوکر وڑ مالیت ہوئی۔

٧٠:..ز كو ة مال كى قيمت خريد پر أدا كرنا موكى يا قيمت فروخت پر؟

جواب:...ز کو ۃ تو پورے مال تجارت پرفرض ہے،خواہ وہ بکتا ہو یا نہ بکتا ہو ہا زیادہ بکتا ہو، اورز کو ۃ کے حساب کرنے میں نہ قیمت ِخرید کا اِعتبار ہے، نیون اس دن کو ۃ ادا کرنی ہو، اس دن بازار کی قیمت کا اِعتبار ہے، لیعنی اس مال کی آج کے دن بازار میں کیا قیمت ہے؟ اس کے مطابق زکو ۃ ادا کی جائے گی ، واللہ اعلم! (۱)

#### ایک ہزارروپے ماہانہ جیب خرج والے پرز کو ق

سوال:...میرے والدصاحب مجھے ماہوار ۱۰۰۰ روپے مکان کے کھاتے میں سے دیتے ہیں، جب میں نے زُ کان جانا شروع کیا توانہوں نے بیرقم مقررکردی، جیب خرچ کہدلیں یا کام کی اُجرت، کیا مجھ پرز کو قواجب ہے؟ جواب:...اگرآپ صاحب نصاب ہیں توز کو قواجب ہے، ورنہ ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

### كيانصاب سےزائد ميں،نصاب كے پانچويں حصے تك چھوٹ ہے؟

سوال: ... میرے پاس صرف سونے کے تین زیورات ہیں، ایک کا وزن ۵۸ تولہ، وُ دسرے کا ۲ تولہ، تیسرے کا ایک تولہ ۵ ماشہ کے زیورات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ صرف چالیسواں کی شرح سے دو تولہ کی زکوۃ نکال دوں، اور وہ اس طرح کہ دو تولہ کا ایک زیورہ کی آئوۃ معاف ہے، طرح کہ دو تولہ کا ایک زیورہ کی آئوۃ معاف ہے، کہ دو تولہ کا ایک زیورہ کا ہاشہ پرزکوۃ معاف ہے، کیونکہ نصاب کے پانچواں حصہ ہے، مگر ایک صاحب فرماتے ہیں کہ دورِ حاضر میں ڈھائی فیصد کی شرح زکوۃ کی ہوگئ ہے، چالیسواں کی اصطلاح منسوخ ہوگئی، اب بجھ کوڈھائی فیصد کے حساب سے کل نوسو تنتر ماشے کا ڈھائی فیصد لیعن ۲۳ء ۲۵ ماشہ دینا ہوگا

<sup>(</sup>۱) الزكوة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق والذهب. (عالمكيرى ج: ۱ ص: ۱۹ م) كناب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض)، لأنّ الواجب الأصلى عندهما هو ربع عشر العين وانّما له و لاية النقل إلى القيمة يوم الأداء فتعتبر قيمتها يوم الأداء. (بدائع ج: ۲ ص: ۲۲، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) وأما شروط وجوبها ...إلخ (منها كون المال نصابًا) فلا تجب في أقل منه. (عالمگيري ج: ١ ص:١٤٢).

نەكەمرف ۲۴ ماشەلىغى ۲ تولە؟خلش دُوركرىي\_

جواب: ... و حائی فیصداور چالیسوال حصہ توایک ہی چیز ہے، اصطلاحیں برلتی تو رہتی ہیں، منسوخ نہیں ہوا کرتیں، وراصل ال مسئے میں حضرت إمام ابو صنیفہ ورصاحبین (إمام ابو یوسف اور إمام محمد ) کا اختلاف ہے کہ نصاب سے رقم کچھ زیادہ ہوتو زائد پرز کو ق ہے یانہیں؟ حضرت إمام کے نزویک نصاب سے زائد جب پانچوال حصہ ہوجائے تو اس پرز کو ق ہے، نصاب اور پانچویں حصے کے ورمیان کی مالیت پر'' چھوٹ' ہے، ای طرح پانچویں حصے سے پانچویں حصے تک'' چھوٹ' ہے، جب مزید پانچوال حصہ ہوجائے گا تب اس پرز کو ق آئے گی۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ نصاب سے زائد جتنی بھی مالیت ہو،خواہ کم یا زیادہ اس پرز کو ۃ ہے۔ پس حضرت إمام کے قول کے مطابق آپ کے ذمہ صرف اُسٹی تولیہ پرز کو ۃ ہے اور زائد مقدار جوسترہ ماشے کی ہے، وہ چونکہ نصاب کے پانچویں جھے سے کم ہے، اس پرز کو ۃ نہیں، جبکہ صاحبین کے نزدیک اس زائد سترہ ماشے پر بھی اس کے حساب سے زکو ۃ ہے۔ (۱)

عوام کے لئے زیادہ بار کی میں جانامشکل ہے،ان کے لئے سیدھی ی بات یہ ہے کہ کل مالیت کا چالیسوال حصہ (یااڑھا کی فیصد) ادا کر دیا کریں، لہٰذا آپ دوتو لے اپنی مچوپھی صاحبہ کو دے دیں، یہ اُسٹی تولے کی زکوۃ ہوگئ، اور ایک تولہ 10 ماشے جوزائد ہیں،ان کی قیمت لگا کراس کا چالیسوال حصہ اداکر دیں۔

سوال:... میں بزرگوں سے سنتا چلا آر ہاہوں اور کتابوں میں پڑھتا ہوں کہ ذکو ۃ چاندی سوتا پر ہے، اگر کسی کے پاس دو پے ہوں یا نوٹ ہوں، توان کو بھی چاندی سوتا میں حساب کرلو، اب بھر دیکھوساڑ ھے باون تولہ چاندی یا ساڑ ھے سات تولہ سوٹا کے برابر ہوئے تو صاحب نصاب ہو مجے اور اب اس کا چالیہ وال حصد ذکو ۃ نکال دو، یعنی چالیس سے تعتبیم کردواور اگر باتی کہ چھونی جائے تواگر دو نصاب کے پانچویں جھے سے کم ہے تواس کو چھوڑ دو، اس پرزکو ۃ معاف ہے۔ میرے پاس مثلاً: ۱۳ تولہ چاندی کے خوبی جائے تواگر دو نصاب کے پانچویں جھے سے کم ہے تواس کو چھوڑ دو، اس پرزکو ۃ معاف ہے۔ میرے پاس مثلاً: ۲۰ تا تولہ چاندی کے زیورات ہیں، اور ۵۰ میں دو پینک میں ہیں، جن پر ایک سال کمل گزرگیا، اب ۵۰ مرد پے کا میں نے نو تولہ چاندی بخرح ۵۰ روپے فی تولہ بنالیا، گو یا میرے پاس کل ایک سوائنیس تولے چاندی یا کل چھ ہزار چار سو پچاس دو پے نفذی ہیں، اگر میں صرف ان کو چاندی کی تولہ بنالیا، گو یا میرے پاس کا میں تولہ جاندی لیعنی ایک سو پچاس دو پے زکو ۃ واجب ہے، ۹ تولہ بردھتری پر جونصاب سے نکالیا کو پی تولہ جاندی نے میں جو پی سے سے کم ہے ذکو ۃ واجب نہیں، اگر میں دُوسرے طریقے سے بعنی ۵۰ میار دیے پر اڑھائی فیصد کے حساب سے نکالیا ہوں تو اس بھی زکو ۃ آئے گی ، بتاہے کون می رقم ۵۰ ارد پے یا ۱۲۱ روپے ۲۵ پیسے سے ہیں؟ شکوک رفع فرمائیس۔

<sup>(</sup>۱) قوله ثم في كل محمس بحسابه ...... أفاد المصنف أنه لا شيء فيما نقص عن الخمس فالعفو من الفضة بعد النصاب تسعة وثلاثون فإذا ملك نصابًا وتسعة وسبعين درهما فعليه ستة والباقي عفو وهنكذا ما بين الخمس إلى الخمس عفو في الذهب وهنذا عند أبي حنيفة وقالًا يجب فيما زاد بحسابه من غير عفو ... إلخ. (البحر الرائق، باب زكوة المال ج:٢ ص:٣٣)، طبع دار المعرفة بيروت).

جواب:...جوسونا چاندی نصاب سے زائد ہو گرنصاب کے پانچویں جھے سے کم ہواس میں زکو ۃ واجب ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے، احتیاط کی بات یہی ہے کہ اس کو بھی واجب سمجھ کر اوا کیا جائے، اس لئے آپ کی ذکر کر وہ مثال میں ۱۲۱ روپے ۲۵ پیسے ہی اواکرنا جائے۔(۱)

#### نصاب سے زیادہ سونے کی ز کو ۃ

سوال:...اگر کسی مخص کے پاس نصاب ہے زیادہ سوتا ہے، تو اس صورت میں کیا زکو ۃ پوری مقدار پر فرض ہے یا نصاب ے زائد مقدار یر؟

جواب: ... پوری مقدار پر۔ بعض لوگ زکوۃ کوائم ٹیکس پر قیاس کر کے بیٹجھتے ہیں کہ نصاب ہے کم مقدار پر چونکہ ذکوۃ نہیں ،اس لئے جب نصاب سے زیادہ ہوجائے تو صرف زا کد پر زکوۃ ہے اور نصاب کی مقدار' مجھوٹ' میں داخل ہے، گریہ خیال صحح نہیں ، بلکہ جتنا بھی سونا ، جاندی یارو پیر پیبہ ہواس سب کی زکوۃ لازم ہے ، جبکہ نصاب کو پہنچ جائے۔

#### نوٹ پرز کو ۃ

سوال:...فی زمانه تمام ممالک میں سکد کے بجائے کاغذی نوٹ رائج ہیں ، جن کی حیثیت وعدے یا اقرار نامے کی ہے ، کیا یہ کاغذی نوٹ سکہ میں شار ہوسکتا ہے؟ اگر سکے میں شار نہیں ہوسکتا تو اس پرز کو قائجی واجب نہیں ، کیونکہ اللہ تعالی نے سکہ رائج الوقت پر ز کو قالازم کی ہے۔

جواب: .. نوٹ یا تو خودسکہ ہے یا مالیت کی رسیدہ، اس لئے زکوۃ تو نوٹوں پر ہر حال میں لازم ہے، البتہ نوٹ سے زکوۃ تو نوٹوں پر ہر حال میں لازم ہے، البتہ نوٹ سے زکوۃ کے ادا ہونے کا مسئلے کی نظر رہاہے، بہت سے اکا ہر کی رائے میں بیخودسکہ نیس، بلکہ رسیدہ، اس لئے زکوۃ اس سے ادائیس ہوتی، اور بعض اہل کے نزد کی اس کو دورِجد بد میں سکہ کی حیثیت حاصل ہے، اس لئے زکوۃ ادا ہوجاتی ہے، پہلے قول پر احتیاط زیادہ ہے اور دوسے قول میں سہولت زیادہ ہے۔ (۳)

## ز کو ۃ بچت کی رقم پر ہوتی ہے تنخواہ پڑہیں

سوال:.. بنوجی سیابی کوتنخوا دملتی ہے، اس کے ساتھ مکان کا کرایہ،ٹرانسپورٹ کا کرایہ دغیرہ ملتا ہے، • • ساا روپے تک نقد

<sup>(</sup>۱) كُرْشتە صنح كا حاشيەنمبرا للاحظەفرمائىي -

 <sup>(</sup>۲) تجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال ....... وكذا في حق الوجوب
 يعتبر أن يبلغ وزنها نصابًا ولا يعتبر فيه القيمة بالإجماع ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٩ ١ ، ١٤٩ ، الباب الثالث).

 <sup>(</sup>۳) دورحاضر کے اکثر مغتیان کرام کا اس بات پر اِتفاق ہو چکا ہے کہ آب بینوٹ قرض کی دستاویز (مالیت کی رسید) کی حیثیت نہیں رکھتے ، بلکہ اس پر مرة جہسکوں کے اُحکام جاری ہوں ہے ، تغصیل کے لئے ملاحظہ ہو: فقہی مقالات ج:۱ ص:۳۰ ملیج میمن اسلامک پبلشرز ، فاموس الفقه ج:۳ ص:۲۲ ت ۲۱۲ .

کے لیتے ہیں،کیااس قم پرز کو ۃ ہوتی ہے؟ جبکہ روپے اکٹھے اس کے پاس آتے ہیں،کین بردی مشکل سے گزارہ ہوتا ہے۔ جواب:...ز کو ۃ بچت کی رقم پر ہوتی ہے، جبکہ بچت کی رقم ساڑھے باون تولے یعنی ۲۱۲ء ۳۵ گرام چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے،جب بچھ بچتاہی نہیں تو اس پرز کو ۃ کیا ہوگی ...؟

## ز کو ۃ ماہانہ بخواہ پرنہیں ، بلکہ بچیت پرسال گزرجانے پر ہے

سوال:...اپنی تخواه کی کتنی فیصدر قم ز کو ة میں دینی چاہئے؟ ہماری کل تخواه صرف پانچ سوہے۔

جواب:...اگر بچت نصاب کے برابر ہوجائے اور اس پر سال بھی گزرجائے تو ہ<sup>ا ہ</sup> فیصدز کو ۃ واجب ہے، ورنہ ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

### تنخواه کی رقم جب تک وصول نه ہو،اس پرز کو ہے نہیں

سوال:... میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں ،اس کمپنی پرمیری کچھرقم (تنخواہ کی مدمیں) واجب ہے،موجودہ ظاہری صورتِ حال کے مطابق اس کے مطابق کے کہ اس سے اپنی ذاتی ضرورت کے لئے ایک مکان یا فلیٹ خرید لے (میرے پاس اپنا ذاتی مکان نبیس ہے)، کیا مجھے اس رقم پرز کو قادا کرنی جائے واضح رہے کہ بیرقم کمپنی پرایک سال سے زیادہ کے عرصے سے واجب الا دا ہے۔

جواب: "تخواہ کی رقم جب تک وصول نہ ہو، اس پرز کو ۃ نہیں۔ "تخواہ کی رقم ملنے کے بعداس پرسال پورا ہوگا تب اس پر ز کو ۃ واجب ہوگی، اوراگرآپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں تو جب نصاب پرسال پورا ہوگا اس کے ساتھ اس تخواہ کی وصول شدہ رقم پر بھی زکو ۃ واجب ہوجائے گی۔ ")

#### ز کوة کس حساب سے ادا کریں؟

سوال:... بیفر مائیں کہ زکو ۃ جمع شدہ رقم پرادا کی جاتی ہے،مثلاً: کسی ماہ ایک شخص کے پاس ۲ ہزار روپے ہیں، نیسرے یا چوتھے ماہ میں وہ پندرہ سوروپے رہ جاتے ہیں،اور جب سال کھل ہوتا ہے تو وہ رقم دو ہزار پانچ سوہوتی ہے،تواب کس حساب سے زکو ۃ

<sup>(</sup>۱) تخرّشته صفحے کا حاشیہ نبر ۲ ملاحظہ فرمائیں۔

 <sup>(</sup>۲) كتاب الزكوة ..... وأما شروط وجوبها ..... ومنها الملك التام وهو ما اجتمع فيه الملك واليد وأما إذا
 وجد الملك دون اليد كالصداق قبل القبض ..... لا تجب فيه الزكوة. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢ ١).

<sup>(</sup>٣) الزكاة ..... هي واجبة والمراد بالوجوب الفرض ..... على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابًا فارخًا عن دين له مطالب وعن حاجته الأصلية ناميًا ولو تقديرًا ملكًا تامًّا وحال عليه الحول. (اللباب في شرح الكتاب للميداني، كتاب الزكوة ج: ١ ص:١٣١)، وفي الهندية: ومنها حولًان الحول على المال العبرة في الزكوة للحول القمري كذا في القنية. (فتاوي هندية ج: ١ ص:٤٥١)، كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها).

 <sup>(</sup>٣) ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالًا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٤٥١)
 وأيضًا في الجوهرة النيرة، باب زكوة الخيل ج: ١ ص: ١٢٣١)

ادا كرنا هوكى ؟ تفصيل من مطلع فرما ئيس \_

جواب:... پہلے یہ اُصول سمجھ لیجئے کہ جس مخص کے پاس تعوزی تعوزی بچت ہوتی رہی، جب تک اس کی جمع شدہ پونجی ساڑھے باون تولہ (۱۱۲ م ۳۵ مرام) چاندی کی مالیت کونہ پہنچے، اس پرز کو قا واجب نہیں، اور جب اس کی جمع شدہ پونجی اتن مالیت کو مین جمع شدہ پونجی اتن مالیت کو اس پر نظم جائے (اوروہ قرض سے بھی فارغ ہو) تو اس تاریخ کو وہ ''صاحب نصاب'' کہلائے گا، ابسال کے بعدای قمری تاریخ کو اس پر زکو قا واجب ہوگی۔ سال کے واجب ہوگی۔ سال کے دوران اگر وہ رقم کی وہیں ہو آب برابر ہو) اس پرزکو قا واجب ہوگی۔ سال کے دوران اگر وہ رقم کم وہیش ہوتی رہی اس کا اعتبار نہیں، بس سال کے اقل و آخریں نصاب کا ہونا شرط ہے۔ (۱۰)

كاروبارمين لگائى ہوئى رقم پرزكوة واجب ہے

سوال : بیمی خودایک کمپنی میں نوکری کرتا ہوں ،اس کے ساتھ میں نے کچھ پیبہ شراکت میں کاروبار میں لگایا ہوا ہے ،جس سے کچھ آمدنی ہوجاتی ہے ،جس سے ہماراخرج چلتا ہے ،اور کچھ بچت (زیادہ سے زیادہ ۱۰ ۱۲ ہزار روپے سالانہ) ہوجاتی ہے ،کیا کاروبار میں لگائے ہوئے چیے پرز کو قادینا ہوگی جبکہ ہم بچت کی ہوئی رقم پر پورے سال کی زکو قادیتے ہیں؟ جواب: ۔۔۔کاروبار میں گئے ہوئے روپے پر بھی زکو قاہے۔ (۲)

## اصل رقم اورمنافع برزكوة

سوال:...زیدنے ۵ ہزارروپے ایک جائز تجارت میں لگائے ہیں،سال گزرنے کے بعد زید کتنی رقم زکوۃ میں دےگا؟ اصل رقم پرزکوۃ ادا کی جائے گی ،اس کل منافع پر جوسال بحر کمایا؟

جواب:..سال گزرنے پراصل رقم مع منافع کے جتنی رقم بنتی ہو،اس پرز کو ہے۔ (<sup>n)</sup>

## قابلِ فروخت مال اورنفع دونوں پرز کو ۃ واجب ہے

سوال:... جھے ذکان چلاتے ہوئے تقریباً ۳ سال ہو گئے ہیں، ذکان کھولے تو زیادہ عرصہ ہوگیا ہے، کیکن پہلے بچوں کا سامان وغیرہ تھا، میراسوال بیہ ہے میں نے زکو قامجی نہیں دی، آپ جھے بتلاہیے کہ میں کس طرح سے زکو قادوں؟ ذکان کے پورے

<sup>(</sup>۱) كُرُشته تمني كاحاشيه نبر۳ ملاحظة فرماكير.

 <sup>(</sup>٢) وإذا كان النصاب كاملًا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكوة كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١
 ص: ١٤٥١ ، كتاب الزكاة ، الباب الأوّل).

<sup>(</sup>٣) - الزكوة واجبة في عروض التجارة كالنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق والذهب كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: 4 ٢ ، الباب الثالث في زكاة العروض).

<sup>(</sup>٣) ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالًا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه سواء كان المستغاد من نمائه أو لا وبأى وجه استفاد ضمه سواء كان بميراث أو هبة أو غير ذلك. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٢٣ ١، كتاب المزكاة، وأيضًا في الفتاوى الهندية ج: ١ ص: ١٥ ١، كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها).

مال پرز کو ق ہے یااس سے جوسالانہ منافع ہوتا ہے؟ اوراس سے پہلے جو میں نے زکو ق نہیں دی، اس کا کیا کروں؟ کیونکہ میرے والد صاحب کا حج کا بھی فارم بھروادیا ہے،اس میں میں نے بھی پچھرتم دی ہے۔

جواب:...آپ کی دُکان میں جتنا قابلِ فردخت سامان ہے،اس کا حساب لگا کرادرمنافع جوڑ کرسال کے سال زکوۃ دیا کیجئے،اوراس کے ساتھ گھر میں جو قابلِ زکوۃ چیز ہو،اس کی زکوۃ بھی اس کے ساتھ اداکر دیا کیجئے۔ گزشتہ سالوں کی زکوۃ بھی آپ کے ذمہ داجب الا داہے،اس کو بھی حساب کر کے ادا تیجئے۔ سال کے اندر جورتم گھر کے مصارف اور دیگر ضروریات میں خرج ہوجاتی ہے،اس پرزکوۃ نہیں۔ (۲)

## کاروبارمیں قرضه کومنها کرکے زکوۃ دیں

سوال:...صورت حال بیہ ہے کہ میں اسپئیر پارٹس کا کاروبار کرتا ہوں، میں کراچی سے مال کے کرآتا ہوں، اورآ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں سپلائی کرتا ہوں، میں جن سے مال لیتا ہوں ان کا قرضہ میرے اُوپر تقریباً ۵۰۰، ۳۰ روپے ہے، اور دُوسروں کے اُوپر میرا قرضہ تقریباً ۵۰۰، ۲۰ روپے کا بال موجود ہے۔ سوال بیہ کہ میں کو دسروں کے اُوپر میرا قرضہ تقریباً ۵۰، ۲۰ روپے کا بال موجود ہے۔ سوال بیہ کہ میں کس طرح سے زکو ق اُکالوں؟ ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ کل رقم میں سے قرض اُکال کرجو بچے اس پرزکو قادا کرنی پڑتی ہے، کین وہ رقم جو کہ دوروہ رقم جو میں نے قرضہ دے رکھی ہو؟

جواب: ... جنتنی مالیت آپ کے پاس موجود ہے، خواہ نقدی کی شکل میں ہو یا مال تجارت کی شکل میں، نیز آپ کے وہ قرضہ جواب نے دمہ ہیں، ان سب کوجمع کرلیا جائے، اس مجموعی رقم میں ہے وہ قرضہ جات منہا کردیئے جا کیں جوآپ کے ذمہ ہیں، منہا کرنے کے بعد جنتنی مالیت باتی رہے، اس کی زکوۃ اواکردیا کریں۔ مصورت مسئولہ میں ۱۸۸ ہزارروپے کی زکوۃ آپ کے ذمہ واجب ہے۔

<sup>(</sup>۱) مخزشته منح کا حاشیهٔ نبر ۳،۳ ملاحظه فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) وسبب لنزوم أدائها توجه الخطاب يعنى قوله تعالى الوا الزكوة. أى الخطاب المتوجه إلى المكلفين بالأمر بالأداء. (شامى ج:٢ ص:٢١٤)، أيضًا: وشرطه أى شرط التراض أدائها حولان الحول وهو في ملكه وثمنية المال كالدراهم والدنانير لتعيينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكوة كيفما امسكهما ... الخد (الدر المختار ج:٢ ص:٢١٤، وأيضًا فتاوى دار العلوم ديوبند ج:٢ ص:٣٠٠، طبع ديوبند).

 <sup>(</sup>٣) وشرط فراغه عن الحاجة الأصلية، لأن المال المشغول بها كالمعدوم وفسرها في شرح الجمع لابن الملك بما يدفع
 الهلاك عن الإنسان ...... كالنفقة و دور السكني ...إلخ. (البحر الرائق، كتاب الزكوة ج: ٢ ص: ٢٢٢).

 <sup>(</sup>٣) ومن كان عليه دين يحيط بسماله فلا زكوة عليه ...... وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابًا
 بالفراغ عن الحاجة والمراد به دين له مطالب من جهة العباد. (الهداية مع شرح البناية ج:٣ ص: ٢ ١ ، ١ ، ١ ، كتاب الزكاة، طبع مكتبه حقانيه، وهذا في فتح القدير ج: ١ ص: ٣٨٦، كتاب الزكاة، طبع دار صادر، بيروت).

#### قابل فروخت مال کی قیمت سے قرض منہا کر کے زکو ۃ دی جائے

سوال:...زیدنے قرض کے پیموں سے ایک دُکان کھولی،سال پورا ہونے پرحساب کرکے ۵۰۰،۰۰۰ روپے کا مال موجود ہے، جبکہ شروع میں ۵۰۰،۰۰۰ روپے کا مال موجود ہے، جبکہ شروع میں ۵۰۰،۰۰، کا مال ڈالا تھا،اور قرض جو دُکان پر ۵۰۰،۰۰۰ روپے کا بقایا ہے،اور نقد دو ہزار روپے پڑے ہوئے ہیں، توکینی؟ توکینی؟

جواب:...جتنی مالیت کاسامان قابل ِفروخت ہے،اس کی قیمت میں ہے قرض کی رقم منہا کرکے باتی ماندہ رقم میں دو ہزار روپے جمع کر کےاس کی زکو قادا کرد تیجئے۔<sup>(۱)</sup>

### صنعت کا ہرقابلِ فروخت مال بھی مال ز کو ۃ ہے

سوال: منعت كيسليل مين كون سامال زكوة عدمتني باوركون عدمال برزكوة واجب ؟

جواب:..صنعت کارکے پاس دوشم کا مال ہوتا ہے، ایک خام مال، جو چیزوں کی تیاری میں کام آتا ہے، اور دُوسراتیار شدہ مال، ان دونوں شم کے نالوں پرز کو ق ہے، البتہ مشینری اور دیگروہ چیزیں جن کے ذریعہ مال تیار کیا جاتا ہے، ان پرز کو ق نہیں۔ (۲)

## سال کے دوران جتنی بھی رقم آتی رہے، لیکن زکوۃ اختتام سال پرموجودرقم پرہوگی

سوال:...زگوۃ کے لئے رقم یا مال پر پوراسال گزرجانا ضروری ہے، جبکہ مال بخارت میں فائدہ سے جواضا فہ ہوتا ہے اس تمام پر بارہ ماہ کا پورا عرصہ نہیں گزرتا، مثلاً: ایک مختص کے پاس جنوری ۸۴ء تک کل سرمایہ ۲۰ ہزار روپے تھا، جو تمن ماہ تک اندانیا ۲۲ ہزار ہوگیا، چھاہ گزرنے پر ۲۵ ہزار روپ ہوگیا، نوماہ گزرنے پر ۲۸ ہزار ہوگیا، اور بار ہویں مہینے کے اختیام تک اس کی رقم بڑھ کر ۳ ہزار روپے ہوگی، اب ذکوۃ کس رقم پرواجب ہوگی؟ جبکہ وہ محض ہمیشدا پی زکوۃ ودیگر آمدنی کے لئے حساب مشمی سال کے اختیام پر کرتا ہے۔

جواب:... یہاں دومسکے ہیں ،ایک بیر کہ ذکوۃ میں قمری سال کا اعتبار ہے ،مٹسی سال کا اعتبار نہیں۔ اب یا تو حساب قمری سال کے اعتبار سے کرنا چاہئے ،اورا گرمشی سال کے اعتبار سے حساب کرنا ہی ناگز پر ہوتو دس دن کی زکوۃ مزیدا داکردی چاہئے۔

<sup>(</sup>۱) ومـديون العبد بقدر دينه، فيزكى الزائد إن بلغ نصابًا …إلخ. (قوله ومديونا لعبد) الأولى: ومديون بدين يطالبه به العبد. (رد الهتار مع الدر المختار، كتاب الزكوة ج:۲ ص:۲۲۳)، تيزگزشته منحكا عاشية برس و يمحـــــ

<sup>(</sup>٢) الزكوة واجبة في عروض التجارة كالنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق والذهب كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٤٥ ، كتاب الزكاة)، وكذلك (لا زكوة في) آلات اغترفين إلا ما بقي أثر عينه كالعصفر لدبغ البحلد ففيه الزكوة. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢١٥)، وأيضًا: ومنها فواغ المال عن حاجته الأصلية فليس في دور السكني البحلد ففيه الزكوة (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢١٥)، وأيضًا: ومنها فواغ المآلات التي ينتفع بنفسها ولا يبقي أثرها في المعمول. (الفتاوي العالمگيرية ج: ١ ص: ١٤٢)، طبع رشيديه، وأيضًا في المجر ج: ٢ ص: ٢٢٢، ود الحتار ج: ٢ ص: ٢١٥). (٣) العبرة في الزكوة للحول القمري كذا في القنية. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ١٤٥)، كتاب الزكاة).

دُوسرامسندیہ ہے کہ قمری سال کے فتم ہونے پراس کے پاس جتنا مال ہو،اس سب پرز کو قاواجب ہوجائے گی۔مثلاً: کسی کا سال زکو قاکم سے شروع ہوتا ہے، توا گلے سال کیم مخرم کواس کے پاس جتنا مال ہو،اس پرز کو قاوا کرے، خواہ اس میں سے پچھ حصہ دومہینے پہلے ملا ہو یا دودن پہلے۔الغرض سال کے دوران جو مال آتارہے اس پرسال گزرنے کا حساب الگ سے نہیں لگایا جائے گا، بلکہ جب اصل نصاب پرسال پورا ہوگا تو سال کے اختام پرجس قدر بھی سر مایہ ہو،اس پورے سر مائے پرز کو قاواجب ہوجائے گی،خواہ اس کے پچھ حصوں پرسال پورا نہ ہوا ہو۔ (۱)

### جب نصاب کے برابر مال پرسال گزرجائے توز کو ۃ واجب ہوگی

سوال: ... همرکااییا کاروبار ہے کہ اسے روز انہ سورو ہے بچت ہوتی ہے، وہ یہ سورو ہے بینک میں رکھتا ہے، مثلاً: دس رجب سے عمر نے یہ بینے جمع کرنے شروع کے، اور دُوسرے سال دس رجب کواس نے حساب کیا تو تقریباً ۲۰۰۰ ہمرو ہے تھے، اب ان بیسیوں میں رمضان، شوال وغیرہ کے بینے بھی ہیں، جن پراہمی سال نہیں گزرا، اب سوال بیہ ہے کہ آیا عمر دس رجب کوا ۳ ہزار رو ہے کو زکو قا نکا لئے ذکو قا کھی وہ کو اندا ہوجائے گا یون کہ اس کی روز اند بچت سورو بیہ ہے، کیاا کھی زکو قا نکا لئے سے وہ دُوسرے رجب تک ذکو قا ہے مشخی ہوجائے گا اور یوں اس کی زکو قا ادا ہوجائے گا ، جب کہ مال زکو قا پرسال گزر ناشرطہ ؟
جواب: ... جب نصاب پرسال پورا ہوجائے تو سال کے بعد جتنا رو پیہ ہوسب پرزکو قا واجب ہوتی ہے، خواہ بچھر دو پیہ درمیان سال میں حاصل ہوا ہو۔ پورے سال کی زکو قا کا حساب ایک بی وفت کیا جا تا ہے، انگ الگ دنوں کا حساب نہیں کیا جا تا۔ (۲) مثلاً: آپ نے جوصورت کھی ہاں دیں رجب کوسورو ہے روز اند جمع کرنے شروع کئے ، اسکے سال دیں رجب کواس کے مثلاً: آپ نے جوصورت کھی ہاں دی رجب کواس کے مثلاً: آپ نے جوصورت کھی بال دی رجب کواس کے مراب ہیا ہوجائے کو ساب ایک وہتی ہوگی اس سے اسکی مال دی تاریخ کوئی شدہ پوری رقم کی مال دی رابر ہو، جس تاریخ کواتی مالیت جمع ہوگی اس سے اسکی سال ای تاریخ کوئی شدہ پوری رقم کی درکے قات کیا جا کے سال ای تاریخ کوئی مالیت کے برابر ہو، جس تاریخ کواتی مالیت جمع ہوگی اس سے اسکی سال ای تاریخ کوئی شدہ پوری رقم کی ذکو قاس کے ذمہ واجب ہوجائے گ

## ز کو ۃ انداز أدینا سیح نہیں ہے

سوال:... ذکان کی زکو ةانداز أادا کرنا جائز ہے یائیں؟ بعنی اگر کپڑا ہے تواس کو پورانا پنا چاہئے یاانداز أادا کر دیا جائے؟ جواب:...زکو ة پورا حساب کرکے دینی چاہئے ،اگراندازہ کم رہا تو زکو ة کا فرض ذمہ رہے گا،اگر پورے طور پرحساب کرنا

<sup>(</sup>۱) ومن كنان له نبصاب في استفاد في أثناء الحول مالاً من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه سواء كان المستفاد من نماله أو لاً، ومن كنان له نبصاب في استفاد من نماله أو لاً، ومن كنان وجه استفاد، ضمه سواءً كان بميراث أو هبة أو غير ذالك. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ١٢٣ ، كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها).

 <sup>(</sup>۲) وشرط كمال النصاب ....... في طرفي الحول في الإبتداء للإنعقاد وفي الإنتهاء للوجوب (الدر المختار ج: ۲
 ص: ۳۰۲، كتاب الـزكاة، وأيضًا في الحاشية الطحطاوي على الدر المختار ج: ١ ص: ٩٠٩، طبع رشيديه). أيضًا: ومنها حولان الحول على المال، العبرة في الزكاة للحول القمري، كذا في القنية. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥٥).

#### مسى خاص مقصد كے لئے بقد رِنصاب مال پرز كو ة

سوال:...اگرمیں نے نصاب کے بفتر رقم کسی خاص مقصد ،مثلاً: بہن وغیرہ کی شادی کے لئے جمع کررکھی ہوتو بھی کیااس پر

جواب:...جی ہاں!واجب ہے۔

اگریا نج ہزاررو پیہ ہواورنصاب سے کم سونا ہوتوز کو ہ کا حکم

سوال:...ز کو قائس پرفرض ہے؟ اگر کسی مخص کے پاس پانچ ہزار روپیہ ہواور نصاب سے کم سونا ہوتو کیا اس پرز کو قادین یڑے گی؟ اگر ہاں تو تعنی؟

جواب:... چونکہ پانچ ہزاررہ ہے اور سونا دونوں ال کر ساڑھے باون تولے یعنی ۲۱۲ء ۳۵ گرام جاندی کی مالیت سے بہت زیادہ ہیں،اس لئے اس محض پرز کو ۃ فرض ہے۔ اس کو جائے کرسونے کی'' آج کے بھاؤ''سے قیمت لگا لے اور اس کو پانچ ہزار میں جمع کر کے اڑھائی فیصد کے حساب سے زکو ۃ اواکر دے۔ (۳)

### زيور كى زكوة قيمت ِفروخت پر

سوال:...داجب ز کو ة سونے کی تیت پر کیسے لگائی جائے؟ آیا بازار کی موجودہ قیت ِفر دخت (جس پر سنار بیچتے ہیں ) یاوہ قمت لگائی جائے جواگرہم بینا جا بین توسلے (جوسناراداکریں)؟

 المال الذي تجب فيه الركوة إن أدى زكوته من خلاف جنسه أدى قدر قيمة الواجب إجماعًا. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٨٠ ا ، كتباب الزكاة، وأيضًا فتاوى دارالعلوم ديويند ج: ٦ ص:٣٣ طبيع ديوبند). أيضًا: أنه يتحرى في مقدار المؤدى كما لو شك في عدد الركعات فما غلب على ظنه أنه أداه سقط عنه وأدى الباقي ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٩٥).

 (٢) (وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرية) ...... وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحواتجه الأصلية نام ولو تقديرًا لأنه عليه السلام قدر السبب به وقد جعله المصنف شرط للوجوب مع قولهم ان سببها ملك مال معد مرصد للنسماء والزيادة فاضل عن الحاجة الأصلية كذا في المحيط. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٨ ٢، كتاب الزكاة، وكذا في الهندية ج: ١ ص: ٢٦ ا ، كتاب الزكاة ، تبيين الحقائق ج: ٢ ص: ١٨ ا ، كتاب الزكاة ) .

(٣) - وتنضم قيسمة النعروض إلى الذهب والفضة وكذا يضم بعضها إلى بعض وإن اختلفت أجناسها وكذلك الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة كما إذا كان معه مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة درهم فعليه الزكوة عند أبي حنيفة ...إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ١٢٨ ، كتاب الزكاة، كذا في الشامي ج: ٢ ص: ٣٠٣، باب زكاة المال).

(٣) وجاز دفع القيمة في زكوة ..... وتعبتر القيمة يوم الوجوب وقالًا يوم الأداء، وفي السوائم يوم الأداء إجماعًا وهـو الأصبح، ويقوم في البلد الذي المال فيه (قوله وهو الأصح) ..... وفي الحيط يعتبر يوم الأداء بالإجماع وهو الأصح، فهبو تصحيح للقول الثاني الموافق لقولهما، وعليه فاعتبار يوم الأداء يكون متفقًا عليه عنده وعندهما. (درمختار مع رد المتار، كتاب الزكوة ج: ٢ ص: ٢٨٦، باب زكاة الغنم).

#### جواب:..جس قیت پرزیورفروخت ہوسکتاہے، آئی قیت پرزکو ہ واجب ہوگ۔(') زیورات کی زکو ہ کی شرح

سوال:...ا :عورتوں کے پہننے کے زیور پرزکوۃ کی شرح کیاہے؟

٣:..زيورات كى قيمت موجوده بازار كزخ پرلگائى جائے گى ياجس قيمت پرخريدے محتے ہيں؟

۳: سمات تولدے زائدا کر سونے کے زیورات ہوں تو پورے زیورات پرز کو قالے کی یاسات تولداس میں ہے کم کردیے بائیں سے؟

جواب:...سونے چاندی کے زیورات کی قیت لگا کراڑھائی فیصد کے حساب سے زکوۃ اداکی جائے، قیمت کا حساب زکوۃ داجب ہونے کے دن بازار کی قیمت سے ہوگا، ''پورے زیورات پرزکوۃ ہوگی،سات تولے کم کر کے نہیں۔ '''

#### إستعال واليز بورات برزكوة

سوال:...زیورات جوعموماً عورت کے استعمال میں رہتے ہیں، کیا ان پرزکوۃ ہے یانہیں؟ کیونکہ استعمال میں رہنے والی اشیاء پرزکوۃ نہیں ہے، میرے ایک عزیز جدہ میں رہتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ جدہ کے عرب لوگ زیور پرزکوۃ نہیں دیتے، اور کہتے ہیں کہ بیروزمرۃ استعمال کی چیزہے، وغیرہ۔

جواب:... إمام ابوحنیفهٌ کے نز دیک ایسے زیورات پر بھی زکو ۃ ہے جو اِستعال میں رہتے ہوں ،عربوں کے مسلک میں نہیں ہوگی۔

### ز بورات اوراً شرفی برز کو ة واجب ہے

سوال:...میرے پاس سونا جاندی کے زیورات ہیں، جو کہ زیر استعال ہیں، اور پھے سونا و جاندی اپنی اصل حالت پر یعنی اشرفی کی صورت میں ہے، اب آیا زکو قدونوں اقسام کے سونا، جاندی پر ہے یا صرف اشرفی کی شکل کے سونے اور جاندی پر؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زیر اِستعال زیورات پرزکو قانبیں،اصل صورت حال ہے مطلع فرمائیں۔

<sup>(</sup>۱) الممال الذي تسجب فيه الزكوة ان أدّى زكوته من خلاف جنسه أدى قدر قيمة الواجب إجماعًا. (عالمكيري ج: ا ص: ١٨٠، كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة).

<sup>(</sup>٢) - وإن أدى القيمة تعتبر قيمتها يوم الوجوب ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٠، الباب الثالث في زكاة الذهب).

 <sup>(</sup>٣) تجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال مضروبا كان أو لم يكن مصوغا أو غير مصوغ خليا كان للرجال أو للنساء تبرا كان أو سكة كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٠ ١ كتاب الزكاة، الباب الثالث، كذا في الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٩٨ ، باب زكاة المال).

 <sup>(</sup>٣) وفي تبر الـفعب والفضة وحليها والآنية منهما زكوة التبر التي أخرجت من المعدن وهو غير المضروب قوله وحليها
 وقال الشافعي كل حلى معد للباس المباح لا تجب فيه الزكوة. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢٦ ١ ، كتاب الزكاة).

جواب:...زیرِ اِستعال زیورات پربھی زکو ۃ ہے،للبذاصورتِ مذکورہ میں زکو ۃ دونوں پر داجب ہے، یعنی زیورات ادر شرفی دونوں پر۔

### ز بور کے نگ پرز کو ہے نہیں الیکن کھوٹ سونے میں شار ہوگا

سوال:...کیا زکو ۃ خالص سونے پر لگا تمیں سے یا زیورات جس میں نگ وغیرہ بھی شامل ہوں اس نگ کے وزن کو شامل کرتے ہوئے زکو ۃ لازم ہوگی؟ اوراس طرح ہے کھوٹ کا کیا مسئلہ ہے؟

جواب:...سونے میں جونگ وغیرہ لگاتے ہیں ان پرز کو ۃ نہیں'' کیونکہ ان کوالگ کیا جاسکتا ہے، البتہ جو کھوٹ ملادیتے ہیں وہ سونے کے وزن ہی میں ثار ہوگا'' اس کھوٹ ملے سونے کی بازار میں جو قیمت ہوگی اس کے حساب سے زکو ۃ اوا کی جائے گی۔ سونے کی زکو ۃ

سوال:...زكوة جومال كے چاليسويں جھے كى صورت ميں اداكى جاتى ہے، الكلے سال اگر مال ميں اضافہ نہيں ہواتو كيا ادا
كرده مال كم كركے دى جائے گى؟ مثلاً: ساڑھے سات توليسونا پرزكوة واجب ہے، موجوده ريث كے حساب ہے رقم كااڑھا كى فيصد ادا
كرديتى ہوں فرض كريسونے كى ماليت ٥٠٠ ، ١٥ ہے، اوراڑھا كى فيصد كے حساب ہے ١٣٢٥ و پے بنتى ہے، اب الكلے سال جبكہ
ميرے پاس سونا ساڑھے سات تولے سے زيادہ نہيں ہوا، كيا اس سونے پرزكوة ہوگى جو ميں ٢٥ سروپ كى صورت ميں گزشته سال ادا
كرچكى ہول (كيونكه مال كا چاليسوال حصرتونكل چكاہے) يا اس سال بھى ساڑھے سات تولد پردول گى؟ ميرى خالد بيوه ہے، اس كے
پاس ساڑھے سات تولے سے زائدسونا ہے، كيا اس پرزكوة واجب ہے؟ وہ زكوة كى رقم لے سے تان كى يتيم بينى (نابالغ) كورقم
دينا سے جے؟

جواب:...سال بورا ہونے کے بعد آ دمی کے پاس جتنی مالیت ہے، اس پرز کو ۃ لازم آتی ہے۔ آپ کی تحریر کر دہ صورت میں آپ نے ساڑھے سات تولے سونے پر ۳۲۵روپے زکو ۃ کے اس سال ادا کر دیئے ،کیکن سونے کی بیمقدار تو آپ کے پاس محفوظ

<sup>(</sup>۱) مخزشته صغے کا حاشیہ نمبر ۴ ملاحظہ ہو۔

 <sup>(</sup>٣) لَا زَكُوة في اللاّلي والجواهر وان ساوت ألفا إتفاقًا إلا أن تكون للتجارة والأصل ان ما عد الحجرين والسوائم انما يزكي بنية التجارة ... إلخ (الدر المختار ج:٣ ص:٢٥٣ كتاب الزكاة، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص:١٨٠ كتاب الزكاة).
 (٣) الدراهم إذا كانت مغشوشة فإن كان الغالب هو الفضة فهي كالدراهم الخالصة وإن غلب الغش فليس كالفضة كالستوقة في نظر إن كانت واتبجة أو نوى التجارة اعتبرت قيمتها فإن بلغت نصابًا من ادنى الدراهم التي تجب فيها الزكوة وهي التي غلبت فضتها وجبت فيها الزكوة وهي التي غلبت فضتها وجبت فيها الزكوة . (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ٩١١ كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة).
 (٣) ايناً ، يُزَرُّ شَدَ صَعْحَكَا عاشي تُم ٣٠٢ المنظرة ما كيل.

 <sup>(</sup>۵) الزكوة واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابًا فارغًا عن دين له مطالب وعن حاجته الأصلية ناميًا ولو
 تقديرًا ملكًا تامًّا وحال عليه الحول ...إلخ. (اللباب في شرحح الكتاب، كتاب الزكوة ج: ١ ص: ١٣١).

ہاورسال پوراہونے تک محفوظ رہے گی،اس لئے آئندہ سال بھی اس پوری مالیت پرز کو ۃ لازم ہوگی۔ البتہ اگر آپ سونے ہی کا پکھ حصد زکوۃ میں اداکر دیتیں اور باقی مائدہ سونا بقد رنصاب ندر ہتا ہوتواس صورت میں بید کھناہوگا کہ اس سونے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایس چیز نہیں جس پرز کوۃ فرض ہے، مثلاً: نقدرہ پیر یا تجارتی مال یا کسی کمینی کے صص وغیرہ، پس اگر سونے کے علاوہ کوئی اور چیز بھی موجود ہوجس پرز کوۃ آتی ہے اور وہ سونے کے ساتھ ل کر نصاب کی مقدار کو پہنے جاتی ہوتو زکوۃ فرض ہوگی۔ آپ کی خالہ کے پاس اگر ساڑ ھے سات تولیہ سوناموجود ہوتو اس پرز کوۃ فرض ہے،اس کوز کوۃ وینا جائز نہیں۔ یہتیم نابالغ لڑکی اگر نصاب کی مالک نہ ہوتو اس کوز کوۃ دینا جائز نہیں۔ یہتیم نابالغ لڑکی اگر نصاب کی مالک نہ ہوتو اس کوز کوۃ دینا جائز نہیں۔ یہتیم نابالغ لڑکی اگر نصاب کی مالک نہ ہوتو اس کوز کوۃ دینا جائز نہیں۔ یہتیم نابالغ لڑکی اگر نصاب کی مالک نہ ہوتو اس کوز کوۃ دینا جائز نہیں۔ یہتیم نابالغ لڑکی اگر نصاب کی مالک نہ ہوتو

### سونے کی زکوۃ کی سال بسال شرح

سوال:..فرض كريم مير بياس نصاب كاسونا ٨ تولد ب، بيس نے آخھ تولى ذكو ة اواكى ، آئنده سال تك بيس نے اسلام سوال نائد اور پچھلے سال كى ذكو ة نكال كراب بيسونا نصاب ہے كم بے، يعنى موجوده تو آخھ تولى بى بائين چونكه ميں آخھ تولى بى بائد اور پچھلے سال كى ذكو ة دينا ہوگا بيسوال حصد نكال كر پھر نصاب بنے گايا ہر سال آخھ تولى برى ذكو ة دينا ہوگى؟ وضاحت كرديں ـ

جواب:... پہلے سال آپ کے پاس آٹھ تو لے سوناتھا، آپ نے اس کی زکو ۃ اپ پاس کے پیپول سے ادا کردی، اوروہ سوناجوں کا توں آٹھ تو لے محفوظ رہا، تو آئندہ سال بھی اس پرزکو ۃ واجب ہوگ ۔ ہاں! اگر آپ نے سونائی زکو ۃ میں دے دیا ہوتا اور سونے کی مقدار ساڑھے سات تو لے سے کم ہوگئ ہوتی اور آپ کے پاس کوئی اور اٹا ثابی منہوتا، جس پرزکو ۃ آتی ہوتو اس صورت میں آپ برزکو ۃ واجب نہ ہوتی ۔ (۱)

### ز بورات برگزشته سالون کی ز کو ة

#### سوال :...میرے پاس دس تولہ سونے کا زیورہے، جو مجھے جہیز بیس ملاتھا، اب ہمارے پاس اتنا بیسہ نبیس ہوتا کہ ہم اس کی

(١) وشرطه أي شرط افتراض أدائها حولًان الحول وهو في ملكه وثمنية المال كالدراهم والدنانير لتعيينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكوة كيفما أمسكهما ...إلخ. (الدر المختار ج:٢ ص:٢٤٤، كتاب الزكاة).

(۲) (قوله عكسه) وهو ضم الفضة إلى الذهب، وكذا يصح العكس في قوله وقيمة العرض تضم إلى الثمنين. (الدر المختار ج:۲ ص:۳۰۳، باب زكاة المال).

(٣) ولا (يصرف) إلى غنى يملك قدر نصاب فارغ عن حاجة الأصلية ... إلخ. (الدر المختار ج:٢ ص:٣٣٧).

(٣) ولَا ينجوز دفعها إلى ولمد الغنى الصغير كذا في التبيين. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٨٩) ولَا إلى طَفله ... إلخ أي الغنى في عيال أبيه أو لا على في عيال أبيه أو لا على في عيال أبيه أو لا على الأصح لما أنه يعد غنيا بغناه نهر. (شامى ج: ٢ ص: ٣٥٠، باب المصرف).

(٥) محر شتم منح كاحاث ينبره ملاحظه و-

(٢) ومديون للعبد بقدر دينه فيزكى الزائد إن بلغ نصابًا (قوله ومديون للعبد) الأولى ومديون بدين يطالبه به العبد يشمل دين
 دين الزكوة والخراج لأنه لله تعالى مع أنه يمنع لأن له مطالبًا من جهة العباد. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ١ ص:٣١٣).

ز کو ۃ اداکریں، ہماری شادی کوبھی تقریباً ہیں سال ہو گئے ہیں،ای عرصے میں کسی سال ہم نے زکو ۃ ادا کی اور کسی سال نہیں،اب میں بہ جا ہتی ہوں کہ بیسونا اپنے دونوں لڑکوں کے نام پر پانچے پانچے تو لیقتیم کردوں،اس طرح پانچے تو لے پرز کو ۃ ادانہیں کرنی پڑے گی، اب اس بارے میں تفصیل سے جواب عنایت کریں کہ بہ جا مُڑے کہ نہیں؟

جواب:...گزشتہ جتنے سالوں کی زکوۃ آپ نے نہیں دی، وہ تو سونا فروخت کر کے ادا کردیجئے۔ آئندہ اگر آپ اپنے بیٹوں کو ہبہ کردیں گی تو آپ پرزکوۃ نہیں ہوگی، بیٹے اگرصا حب نصاب ہوئے تو ان پر ہوگی، ور ندان پر بھی نہیں ہوگی۔ کیکن بیٹوں کو ہبہ کرنے کے بعدائ زیور ہے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔

بچیوں کے نام پانچ پانچ تولہ سونا کر دیا، اور ان کے پاس ج**اندی اور رقم نہیں، تو کسی پر بھی** زکو ہ<sup>ن</sup>ہیں

سوال:...اگرکوئی مخص اپن بچیوں کے نام الگ الگ پانچ پانچ تو لےسونار کادے تا کہ ان کے بیاہ شادی میں کام آسکے تو یہ شرعاً کیساہے؟ کیا مجموعہ پرز کو ۃ واجب ہوگی یا بیا لگ الگ ہونے کی صورت میں واجب نہ ہوگی؟

جواب:... چونکہ زیور بچیوں کے نام کردیا گیا ہے، اس لئے وہ اس کی مالک بن گئیں، اس لئے اس مخص کے ذمہ اس ک زکوۃ نہیں، اور ہرا یک پچی کی ملکیت چونکہ حدِنصاب ہے کم ہے، اس لئے ان کے ذمہ بھی ذکوۃ نہیں۔ البتہ جولڑ کی بالغ ہوا وراس کے پاس اس زیور کے علاوہ بھی پچھ نقدرو پیے بیہ خواہ اس کی مقدار کتنی ہی کم ہو، اور اس پرسال بھی گزرجائے تو اس لڑکی پرزکوۃ لازم ہوگ، کیونکہ جب سونے چاندی کے ساتھ پچھ نفذی مل جائے اور مجموعہ کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہوجائے تو زکوۃ فرض ہوجاتی ہے۔ اور جولڑکی نابالغ ہے اس کی ملکیت پرزکوۃ نہیں، جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوجاتی۔ (۵)

سابقه زكوة معلوم نه بهوتوانداز ي سے اداكر ناجائز ب

سوال:...اگرز کو قرواجب الا دائھی، کیکن کم علمی کی بناپرادانہ کی جاسکی ، زکو قرے واجب الا داہونے کی مدّت کا تو شار ہے،

<sup>(</sup>۱) وسبب لنزوم أدائها تنوجه النخطاب يعنى قوله تعالى اثوا الزكوة. أى الخطاب المتوجه إلى المكلفين بالأمر بالأداء. (شامى ج: ۲ ص: ۲۷، كتناب النزكاة)، أيضًا: وشرطه أى شرط افتراض أدائها حولان الحول وهو فى ملكه وثمنية المال كالندراهم والدنانير لتعيينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكوة كيفما امسكهما ... الخ. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۲۷، كتاب الزكاة، طبع ايج ايم سعيد، وأيضًا فتاوى دارالعلوم ديوبند ج: ۲ ص: ۳۳، طبع ديوبند).

<sup>(</sup>٢) الينيا، نيز ص:٩٦ كاحاشية بمر٥ ملاحظة فرماتي \_

 <sup>(</sup>٣) باب زكوة الفضة: ليس فيما دون مائتي درهم صدقة لعدم بلوغ النصاب فإن كانت مائتي درهم شرعي .......
 وحال عليها الحول ففيها ربع العشر خمسة دراهم. (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ٣٣١، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup> المراد على المراد المراد المربي في المربي في

 <sup>(</sup>۵) وشرط افتراضها عقل وبلوغ (درمختار) (قوله وبلوغ) قلا تجب على مجنون وصبى الأنها عبادة محضة وليسا مخاطبين
 بها۔ (فتاوی شامی ج:۲ ص:۲۵۸، کتاب الزکاة)۔

جبکہ ذکو قاکی رقم کا ٹھیک ٹھیک حساب کرنا دُشوار ہے، کیونکہ اس مدّت کے سونے کا بھاؤ حاصل کرنا ناممکن تونہیں مگرمشکل ضرور ہے، تو پھرز کو قاکیونکراور کس طرح ادا کی جائے؟اگر بیدت • ۱۹۷ء سے ہوتو۔

جواب:..اس صورت میں تخمینہ اور اندازہ ہی کیا جاسکتا ہے کہ قریباً اتن رقم واجب الا داہوگی ، احتیاطاً اندازے ہے پچھ زیادہ دیں۔

## كياسسرال اور مال باپ كى طرف سے ديئے گئے دونوں زيوروں برز كو ة ہوگى؟

سوال:...میرے پاس دس تولیوناہے،اس میں سے تقریباً پانچ تولے میرے والدین نے مجھے عنایت کیاہے،اور باقی سسرال کا ہے۔ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں،سسرال والوں نے جو پانچ تولے سونا دیا تھا، یہ معلوم نہیں کہ وہ میری ملکیت میں دے دیا ہے یاصرف اِستعال کے لئے ویا ہے؟ براہ مہر بانی مجھے بتاہیے کہ اس سونے کی مجھے ذکو ۃ اداکرنی ہوگی؟

## نابالغ پرز کو ة نہیں، جب ہوجائے گی تو ز کو ۃ دینی ہوگی

سوال:...میرے پاس ۱۰ گرام کی ۲ سونے کی چوڑیاں اور کوئی ۲۵۰۰ روپے کی بالیاں وغیرہ ہیں، عرصہ پانچے سال سے جب میری عمر بارہ سال تھی میری ملکیت میں ہیں، اس دوران ۲ یا ۳ ہزار کی بارجمع ہونے پرسال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو گئے، اب میرے پاس ایک ماہ سے ۱۰۵۰ روپے موجود ہیں، جن میں دونین ماہ کے اندر اِضافہ کر کے جار ہزار کی چین بنوانا جا ہتی ہوں، پوچھنا میرے پاس ایک مال کی گنتی زکو قادا کرنی ہوگی؟ اور جار ہزار کی مالیت کے اِضافے کے بعد ہرسال کتنی زکو قادا کی جائے گی؟ اگر آدئی بچین سے ملکیت کا مالک ہوتو کس عمر میں پہنچ کرزکو قافرض ہوگی؟ میری کفالت میرے والدصا حب کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) وأما شروط وجوبها منها كون المال نصابًا فلا تجب في أقلّ منه ومنها الملك التامّ وهو ما اجتمع فيه الملك واليد. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٤ ١ ، كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها، طبع رشيديه كوئثه).

سالوں کی زکو ۃ آپ کے ذیے فرض ہے۔

## سا تولے سونااگر تین بیٹیوں میں برابرتقسیم کردوں تو کیاز کو ۃ ہوگی؟

سوال: ... میرے پاس تقریباً ۱۳ ، ۱۳ تو سے سونا ہے ، جوزیورات کی شکل میں ہے ، اور میر سے معاثی حالات اس قابل نہیں کہ میں زکو قا ادا کرسکوں ، لیکن اس کے باوجود میں بہت ، ہی پابندی سے زکو قا ہر مہینے دیتی ہوں اپنے جیب نرچ سے ، کیونکہ میں قرآن شریف ترجے ہے بھی پڑھتی ہوں اور اس میں نماز اور زکو قا کا جگہ جگہ ذکر ہے ، اس لئے مجھ پرایک خوف رہتا ہے کہ چاہے بچھ بھی ہو ، مجھے ذکو قا دینی ہے ۔ میر سے شوہر زکو قا کے پھیے نہیں دیتے ہیں ، بلکہ بھی جو مجھے تھوڑے بہت پھیے بطور جیب خرج کے دیتے ہیں ، میں اس میں سے زکو قا اوا کرتی ہوں ، اب میں نے بیسوچا تھا کہ پچھزیورات نچ کر ان سے بچھ گھرکی ضرورت کی چیزیں خرید لیتی ہوں ، لیک میر کی تین بیٹی ہوں ، کی جو جوان ہیں ، سب نے مجھے بیمشورہ دیا ہے کہ میں بیزیور کے تین تین ہوں ، لیک ایک میر سیٹ اپنی بیٹیوں کے نام کر دوں ، اس صورت میں تو میں زکو قاسے فی سیٹ میں ، کیونکہ مجھے زیور پہنے کا اتنا شوق بھی نہیں ہے ، میں صرف بالی اور دوعد دہلی چوڑیاں پہنے رہتی ہوں ، اس کے علاوہ پچھنیں استعال کرتی۔ جنا ہو عالی! اب آ پ بیتی کہیں گرون بیس مرف بالی اور دوعد دہلی چوڑیاں پہنے رہتی ہوں ، اس کے علاوہ پھی نیس استعال کرتی۔ جنا ہو عالی! اب آ پ بیتی کی کہیں گرون بیل کی بیٹوں کے نام کردوں یا انہیں دے دوں اور پھرزکو قاندوں تو میں گئیگار تونیس ہوں گی؟

جواب: ... بون کانصاب ساڑھے سات تو لے ہے، اس لئے ساڑھے سات تو لے ہے کم پرز کو قانبیں ، بشرطیکہ اس کے ساتھ کچھ اور نقتری یا کوئی اور مال جس پرز کو قاتی ہے ، موجود نہ ہو۔ اگر سونا ساڑھے سات تو لے ہے کم ہے گراس کے ساتھ کچھ چاندی ہے ، یا کچھ رو پیے پیسے بھی پاس رہتا ہے ، اور سونے کے ساتھ طاکر ان سب کی قیمت ساڑھے باون تو لے چاندی کے برابر ہوجو تی تیت ہوجاتی ہوجاتی ہے ، تب بھی زکو قاواجب ہے۔ اور اگر سونے کے ساتھ کوئی و وسری نقتری نہیں ، یا سونا اتنا کم ہے کہ سب کی مجموعی قیمت ساڑھے باون تو لے چاندی کے برابر نہیں بنی تو اس پرز کو قانبیں ، لہذا اگر آپ بیسونا ، پیوں میں تقسیم کردیں اور ان کے پاس کوئی اور رو پیے پیسرند ہاکر ہے تو ان پرز کو قانبیں ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) بلوغ الغلام بالإحتلام والإحبال والإنزال والجارية بالإحتلام والحيض والحبل، فإن لم يوجد فيهما شيء فمتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى. (درمختار ج: ۲ ص: ۱۵۳)، وشرط إفتراضها عقل وبلوغ (قوله وبلوغ) فلا تجب على مجنون وصبى لأنها عبادة محضة وليسا مخاطبين بها. (رد اغتار مع الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۵۸)، وشرطه أى شرط إفتراض أدائها حولان الحول وهو في ملكه ولمنية المال كالدراهم والدنانير لتعيينهما للتجارة بأصل الخلقه فتلزم الزكوة كيفما أمسكهما ... إلخ والدنارج: ۲ ص: ۲۲۸).

<sup>(</sup>٢) باب زُكُوة الله عب ليس فيما دون عشرين مثقالًا من الذهب صدقة لانعدام النصاب، فإذا كانت عشرين مثقالًا شرعيًا ...... وحال عليها الحول ففيها ربع العشر وهو نصف مثقال. (اللباب ج: ١ ص: ١٣٨)، تبجب في كل ماثتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٤٨)، الباب الثالث في زكاة الذهب).

<sup>(</sup>٣) وينضم قيمة العروض التي للتجارة إلى الذهب والفضة للمجانسة من حيث الثمنية لأن القيمة من جنس الدراهم والدنانير وكذلك يضم الذهب إلى الفضة لجامع الثنمية بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة ... إلخ ـ (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ١٣٥)، كتاب الزكاة، باب زكاة العروض).

## اگرز بورکی ز کو ة نه دی ہو،اوررقم بھی نه ہوتو کیا کریں؟

سوال:...آج ہے دس سال پہلے جب میری شادی ہوئی تو میرے شو ہر زیر تعلیم تھے، عرصہ آٹھ برس ہے میرے *سسر* صاحب ہمارے تمام اِخراجات اپنے ذہے لئے ہوئے ہیں۔اب الله کی مہر بانی سے میرے چار بچے ہیں،میرے والدین اورسسرال کی طرف سے ملاکرتقریباً دس تو لےسونے کے زیور ملے۔ پہلامسئلہ ریہ بوچھنا ہے کہ کیا (ان حالات میں مجھ پرز کو ۃ فرض تھی؟) جبکہ ذاتی طور پرمیرے پاس دس رویے بھی نہتھ؟

۔ وسرامسکہ بیہ ہے کہ اب میرے شوہر ملک سے باہر ہیں اوروہ مجھےصرف اتنا خرج تبھیجتے ہیں جن سے میرے بچوں کی تعلیم کے ضروری اِخراجات پورے ہو پاتے ہیں، میں اپنی ذات پر کوئی خاص خرچہ نیں کرتی، بہت کفایت سے میں نے دوسال میں کیجھ رقم بچا کرر کھی ہے،اب جھےان بچت کئے ہوئے پہیول ہے زکوۃ دینی ہے؟ یااپنے شوہرسے زکوۃ کے لئے الگ رقم لوں؟ اور گزرے ہوئے دس سال کی زکوۃ مجھے پر ہاتی ہے یا صرف ان دو برسوں کی؟

جواب:...آپ کے میکے اورسسرال سے ملنے والا زیوراگر آپ کی ملکیت ہے تو آپ پرز کو ۃ ای وقت سے فرض ہے، اور گزشتہ دس سالوں کی زکو ہ آپ کے ذہبے واجب الا واہے۔اگرآپ کے پاس پیسے نہیں تنصفوز یور کا جالیسواں حصہ ہرسال آپ کواُوا كرناحاك بي تقاربهرحال اب دس سال كي زكوة كاحساب كركے زكوة اوا سيجيئه ـ

### كياالك الك زيورات برزكوة موكى ياإ كتهے؟

سوال:...ميرااورميري امي كاتمام زيور ملاكرتقريبانوتو لے سونا ہے۔ پوچھنا بيہ ہے كداس پرز كوة واجب ہے يانبيس؟ كيونكه . ہمیں لوگوں نے کہا کہ شاوی سے پہلے لڑکی ماں باپ کی ذمہ داری میں ہوتی ہے،اس لئے زکو ۃ بھی ماں بیٹی کے زیور کو ملا کر دی جائے گی ، جبکہا ہے زیورات میں خود ہی اِستعال کرتی ہوں اورا لگ الگ میرے اور میرے والدہ کے زیورات کی مالیت اتی نہیں بنتی کہ اس يرز كۈ ۋواجب ہو؟

جواب:...اگر دونوں کا الگ الگ زیورساڑ ہے سات تولے ہے کم ہے تو دونوں میں کسی پرز کو ۃ فرض نہیں ، البنة اگر زیور کے ساتھ دونوں کے پاس یائسی ایک کے پاس کچھروپیہ پیسہ بھی رہتا ہے اورزیور کی قیمت روپے کے ساتھ ملاکر ساڑھے باون تولے

 <sup>(</sup>١) وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال ..... كان للرجال أو للنساء. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٤٩) كتاب الزكاة). ومراده تسمليك جزء من ماله وهو ربع العشر أو ما يقوم مقامه. (بحر الراثق ج: ٢ ص: ٢ ١ ٢، كتاب الزكاة). أيضًا: لم يختلفوا أن الحلم إذا كان في ملك الرجل تجب فيه الزكاة، فكذالك إذا كان في ملك المرأة كالدراهم والمدنيانيس، وأينضًا لا ينختلف حكم الرجل والمرأة فيما يلزمها من الزكاة فوجب ان لا يختلفا في الحلي. (أحكام القرآن للجصاص ج: ٣ ص: ١٥٨ ، باب زكاة الحلي، طبع قديمي).

عاِندی کے برابر ہوجاتی ہے تواس پرز کو ق فرض ہوگی۔ <sup>(۱)</sup>

#### ز کو ۃ کاسال شار کرنے کا اُصول

سوال:..زکوۃ کب تک اداکی جاتی ہے؟ یعنی عید کی نماز سے پہلے یا پھر بعد میں بھی اداکی جاسکتی ہے؟ جواب:...جس تاریخ کوکسی شخص کے پاس نصاب کے بقدر مال آ جائے، اس تاریخ سے جیا ند کے حساب سے بورا سال گزرنے پرجتنی رقم اس کی ملکیت ہو، اس کی زکوۃ واجب ہے، زکوۃ میں عید سے قبل و بعد کا سوال نہیں ۔ (۱)

### ز کو ة کی ادا ئیگی کاوفت

سوال:...ز کو ق کیاصرف ماہِ رمضان ہی میں نکالنا چاہئے یا اگر کسی ضرورت مندکو ہم زکو ق کی مقرّرہ رقم ماہِ شعبان میں دینا چاہیں تو کیانہیں دے سکتے ؟ بیاس لئے پوچھ رہی ہوں کہ پچھ لوگوں کو جن کو میں بیرقم دیتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں تقریبا ہر چیز مہنگی ہوجاتی ہے،اس لئے اگر رمضان سے پہلے ل جائے تو بچوں وغیرہ کے لئے چیزیں باسانی خریدی جاسکتی ہیں۔

جواب:...ز کو ق کے لئے کوئی مہینہ مقرز نہیں ،اس لئے شعبان میں یا کسی اور مہینے میں ز کو ق دے سکتے ہیں ،اورز کو ق کا جو مہینہ مقرز ہواس ہے پہلے ز کو ق دینا بھی سیجے ہے۔ (۲)

مسوال:...کاروباری آدمی زکوق کس طرح نکایے؟ فرض کرلیا که رمضان المبارک ۱۳۰۰ هیں ہمارے پاس ایک لاکھ دو پہر گئے، دو پہر ہے۔ ۲۵۰ روپے زکوق دے دی، اب رمضان المبارک ۱۴ ۱۳ ه آنے والا ہے، ہمارے پاس ایک لاکھ ہیں ہزاررو پے ہوگئے، ایک سمال ہیں ہیں ہزاررو پر بنفع ہوگیا، تقریبا شوال کے ماہ میں پانچ ہزار، ذی الحجہ ہیں دس ہزار، ای طرح ہر ماہ میں نفع ہوااور سال کے آخر میں ہیں ہزاررو پے خالص نفع ہوگیا، اب زکوق کتنی رقم پر نکالیں اور کس طرح نکالیں؟ سنام کو ایک سال پورا ہونا چا ہے۔ آخر میں ہیں ہزاررو پے خالص نفع ہوگیا، اب زکوق کتنی رقم ہوائی کی زکوق اواکی جائے، خواہ ہجھ رقم چندروز پہلے ہی حاصل ہوئی ہو۔ عوام کا جواب:...سال کے ختم ہونے پر جتنی رقم ہوائی کی زکوق اواکی جائے، خواہ ہجھ رقم چندروز پہلے ہی حاصل ہوئی ہو۔ عوام کا

<sup>(</sup>۱) شرط وجوبها ...إلخ منها كون الـمال نصابًا فلاتجب في أقلّ منه. (عالمگيري ج: ۱ ص:۱۷۲، كتاب الزكاة)، نصاب الذهب عشرون مثقالًا والفضة مانتا درهم. (حاشية رد انحتار ج:۲ ص:۲۹۵، كتاب الزكاة). وقيمة العرض للتجارة تضم إلى الثمنين. (حاشية ردانحتار ج:۲ ص:۳۰۳، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٢) وشرط كمال النصاب ...... في طرفي الحول في الإبتداء للإنعقاد وفي الإنتهاء للوجوب. (الدر المختار ج: ٢ ص:٣٠٢، أيضًا حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج: ١ ص:٩٠٩). العبرة في الزكاة للحول القمري كذا في القنية. (عالمگيري ج: ١ ص:١٧٥، كتاب الزكاة، الباب الأوّل).

<sup>(</sup>٣) ويجوز تعجيل الزكوة بعد ملك النصاب ولا يجوز قبله كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٧١).

<sup>(</sup>٣) ومن كنان لنه نصباب في استفاد في اثناء الحول من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه سواءً كان المستفاد من نمائه أو لَا وبأي وجمه استنفياد ضمه سواء كان بميراث أو هبة أو غير ذلك. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٢٣ ١، الفتاوي العالمگيرية ج: ١ ص:٤٥ ١، كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها).

خیال ہے کہ ذکو ہ کا سال رمضان مبارک ہی سے شروع ہوتا ہے، اور بعض رجب کے مہینے کو' ذکو ہ کامہینہ' سمجھتے ہیں، حالانکہ بی خیال بالکل غلط ہے۔

شرگ مسئلہ یہ ہے کہ سال کے کسی مہینے بھی جس تاریخ کوکوئی شخص نصاب کا ما لک ہوا ہو، ایک سال گزرنے کے بعدای تاریخ کواس پرز کو قواجب ہوجائے گی ،خواہ محرّم کام ہینہ ہویا کوئی اور ،اوراس شخص کوسال پورا ہونے کے بعداس پرز کو قواوا کرنالازم ہے، اور سال کے دوران جورتم اس کو حاصل ہوئی ،سال پورا ہونے کے بعد جب اصل نصاب کی زکو قونرض ہوگی اس کے ساتھ ہی دورانِ سال حاصل ہونے والی رقم پر بھی زکو قونرض ہوگی۔

سوال:..زگو ہ کی ادائیگ کے لئے سال کی ایک تاریخ کا تعین ضروری ہے یا اس مہینے کی کسی تاریخ کوحساب کر لینا چاہئے؟ جواب:...اصل تھم یہ ہے کہ جس تاریخ سے آپ صاحب نصاب ہوئے ، سال کے بعد اس تاریخ کو آپ پرزگو ہ فرض ہوگی ، تا ہم زکو ہ چینگی ادا کرنا بھی جائز ہے، اور اس میں تاخیر کی بھی تنجائش ہے، اس لئے کوئی تاریخ مقرر کرلی جائے ، اگر پچھ آ مے چیچے ہوجائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔

سوال:...ز کو ہ س عیسوی کے سال پریاس ہجری کے سال پر نکالی جائے؟

جواب:...ز کو قامیں قمری سال کا اعتبار ہے، تمشی سال کا اعتبار نہیں، "حکومت نے اگر تمشی سال مقرر کرلیا ہے تو غلط

کیاہے۔

# سال بوراہونے سے پہلے زکو ۃ ادا کرنا سے ہے

سوال:... جناب ہم زکوۃ شب برات یا رمضان المبارک میں نکالتے ہیں ، شرعی نقطۂ نظر ہے معلوم کرنا ہے کہ مجبوری کے تحت زکوۃ قبل از وقت نکال جاسکتی ہے؟

جواب:...جب آدمی نعباب کا مالک ہوجائے تو زکو ۃ اس کے ذمہ واجب ہوجاتی ہے، اور سال گزرنے پراس کا ادا کرنا لازم ہوجا تا ہے، اگر سال پورا ہونے سے پہلے زکو ۃ ادا کردے یا آئندہ کے تی سالوں کی اکٹھی زکو ۃ ادا کردے تب بھی جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) ویکھے گزشتہ منجے کا حاشیہ نمبر ۳۔

 <sup>(</sup>۲) وتجب على الفور عنه تمام الحول حتى يأثم بتأخيره من غير عذر وفي رواية على التراخي حتى يأثم عند الموت.
 (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٤٠ ، كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها).

<sup>(</sup>٣) العبرة في الزكاة للحول القمري كذا في القنية. (عالمكيري ج: ١ ص:١٤٥، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها).

<sup>(</sup>٣) ولو عجل ذو نصاب زكوته لسنين أو لنصب صح لوجود السبب. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٩٣، كتاب الزكاة). وفي الهندي: وكما يجوز التعجيل بعد ملك نصاب واحد عن نصاب واحد يجوز عن نصب كثيرة كذا في فتاوي قاضي خان. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ١٤١، كتاب الزكاة).

#### ز کو ة ندا دا کرنے پرسال کا شار

سوال:.. گزشته سال کی زکوٰۃ جو کہ فرض تھی کسی وجہ ہے ادا نہ کی جاسکی ، وُ دسرا سال شروع ہو گیا تو نے سال کا حساب کس طرح کیا جائے گا؟

جواب:...جس تاریخ کو پہلاسال ختم ہوا،اس دن جتنی مالیت تھی اس پر پہلے سال کی زکو ۃ فرض ہوگی ،ا گلے دن ہے ذوسرا سال شروع سمجھا جائے گا۔ <sup>(۱)</sup>

### درمیان سال کی مدنی پرز کو ہ

سوال:... میں نے دس ہزار روپے تجارت میں لگائے، اور ایک سال کے بعد تتمبر میں زکو قاکی مطلوبہ رقم نکال دی، زکو قا نکالنے کے دو ماہ بعد نومبر میں ایک پلاٹ نچ کرمزید پندرہ ہزار روپے تجارت میں لگادیئے، اب میں مجموعی رقم پچتیں ہزار روپے پر آئندہ سال کس ماہ میں زکو قانکالوں؟ یا پھرالگ الگ رقم پرالگ الگ مہینے میں زکو قادا کروں؟

جواب:...زکوۃ انگریزی مہینوں کے حساب سے نہیں نکالی جاتی، بلکہ اسلامی قمری مہینوں کے حساب سے نکالی جاتی ہے، جب پہلی رقم پرسال پورا ہوجائے تو پوری رقم جودرمیان سال میں حاصل ہوئی اس کی زکوۃ بھی لازم ہوجاتی ہے، ہرایک کے لئے الگ الگ حساب نہیں کیا جاتا ،اس لئے جب آ پ کے سال پورا ہونے کی تاریخ آئے تو آپ پچیس ہزاررہ پے اوراس پرجومنافع حاصل ہوا الگ حساب نہیں کیا جاتا ،اس کے جب آ پ کے سال پورا ہونے کی تاریخ آئے تو آپ پچیس ہزاررہ ہے اور اس پرجومنافع حاصل ہوا اس کی زکوۃ اوا سیجئے۔ (۲)

#### گزشته سال کی غیراداشده ز کو ة کامسئله

سوال: ... میرامسکدیہ ہے کہ میں با قاعدگی ہے ہرسال زکو ۃ اواکرتاہوں، اس سال بھی میری نیت بالکل صاف تھی کہ زکو ۃ
اواکی جائے گی، چونکہ زکو ۃ دینے کے لئے اوّلین شرط ہے کہ زکو ۃ کے مہینے میں حساب ہر حال میں کرلیا جائے، مگر زکو ۃ کے آخری ونوں میں ایک پولیس کیس مجھ پر ہوگیا، جس کی بھاگ دوڑکی وجہ ہے زکو ۃ کے مہینے میں حساب نہ کرسکا، اب آپ ہے دریافت کرنا ہے کہ اب جبکہ زکو ۃ کا مہینے ختم ہو چکا ہے، اب حساب ان دنوں میں کر کے ذکو ۃ اداکرسکتا ہوں یا نہیں؟ میں جو ہا ہے اب حساب ان دنوں میں کر کے ذکو ۃ اداکرسکتا ہوں یانہیں؟ اوروہ زکو ۃ قابل قبول ہوگی یانہیں؟ میں جا ہا ہوں کہ زکو ۃ بہر حال ادا ہونی جا ہے یا اس کے علاوہ اگر و وسراطریقتہ کار قرآن اور سنت کی روشنی میں ہو، ویہ اکیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) المركّوة واجبة ...... إذا ملك نصابًا فارغًا عن دين ..... ملكًا تامًّا وحال عليه الحول. (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص:١٣١)، وأيضًا: فإن استفاد بعد حولان الحول فإنه لا يضم ويستأنف له حول آخر بالإتفاق هكذا في شرح الطحاوي. (عالمگيري ج: ١ ص:١٤٥)، كتاب الزكاة، الباب الأوّل).

 <sup>(</sup>۲) ومنها (أي من شرائط وجوب الزكوة) حولان الحول على المال، العبرة في الزكوة للحول القمرى ....... ومن
 كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالاً من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه سواء كان المستفاد من نمائه أو لا وبأى وجه استفاد ضمه (الفتاوى الهندية ج: ١ ص: ١٤٥١، كتاب الزكاة، الباب الأوّل، طبع رشيديه).

جواب:...جب بھی موقع ملے حساب کر کے زکو ۃ ادا کرد یکئے ، ادا ہوجائے گی۔ اورز کو ۃ کا کوئی معین مہینہ نہیں ہوتا، بلکہ قمری سال کے جس مبینے کی جس تاریخ کو آ دمی صاحب نصاب ہوا ہو، آئندہ سال ای تاریخ کو اس کا نیا سال شروع ہوگا۔ اور گزشتہ سال کی زکو ۃ اس کے ذمہ لازم ہوگی، خواہ کوئی مہینہ ہو، بعض لوگ رمضان کو اور بعض لوگ رجب کوزکو ۃ کا مہینہ بجھتے ہیں، یے فلط ہے۔ مال کی زکا ہے ہوئی زکو ۃ ہرا گرسال گزر گیا تو کیا اس پر بھی زکو ۃ آئے گی ؟

سوال:...کسی نے اپنے مال کی زکوۃ نکالی بلین اے کسی مستحق کے حوالے بیس کیا ، اور ایک سال پڑی رہی ، تو کیا اس رقم پر بھی زکوۃ نکالی جائے گی؟ بعنی زکوۃ پرزکوۃ نکالی جائے گی؟

جواب:...زکوۃ پرزکوۃ نبیں، اس تم کوتوزکوۃ میں اداکردے،اس کے بعد جورتم باتی بیجاس کی زکوۃ اداکردے۔

## كس بلاث برزكوة واجب،كس برنهيس؟

سوال:...اگرخالی پلاٹ پڑا ہے اور وہ زیرِ اِستعال نہیں ہے ،تو زکو ۃ اس پر عائد ہوتی ہے یانہیں؟ جواب:...اگر پلاٹ کے خرید نے کے وقت بیزیت تھی کہ مناسب موقع پراس کوفر وخت کردیں گے تو اس کی قیمت پرز کو ۃ واجب ہے، اوراگرذاتی استعال کی نیت سے خریدا تھا تو زکو ۃ واجب نہیں۔

## خريد شده پلاٹ برز كوة كب واجب موگى؟

سوال:...اگرایک پلاٹ (زمین) لیا گیا ہواوراس کے لئے پچھارادہ نہیں کیا کہ آیا اس میں ہم رہیں گے یانہیں تواس سلسلے میں زکوۃ کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:... پلاٹ اگراس نیت ہے لیا گیا تھا کہ اس کوفر وخت کریں گے، تب تو وہ مال تجارت ہے، اوراس پرز کو ۃ واجب ہوگی، اوراگر ذاتی ضرورت کے لئے لیا گیا تھا تو اس پرز کو ۃ نہیں۔ اوراگرخریدتے وقت تو فر وخت کرنے کی نیت نہیں تھی، لیکن بعد

<sup>(</sup>١) كزشة منح كاحاشي نمبر ٢ ملاحظة فرماكي ..

 <sup>(</sup>۲) وشرط صحة أدائها ...... أو مقارنة بعزل ما وجب كله أو بعضه ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء.
 (الدر المختار ج:۲ ص:۲۷۰، كتاب الزكاة). اليناد يكئ: كفاية المفتى ج:٣ ص:٢٥٨.

 <sup>(</sup>٣) وما اشتراه لها أي للتجارة كان لها لمقارنة النية بعقد التجارة ... إلخ. لأن الشرط في التجارة مقارنتها لعقدها وهو
 كسب المال بالمال بعقد شراء ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٤٢، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) ومنها (أى من شرائط وجوب الزكوة) فراغ المال عن حاجة الأصلية فليس في دور السكني ...... زكوة. (فتاوئ عالمگيري ج: ١ ص: ١٤٢)، كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها).

<sup>(</sup>۵) الينأهاشينمبر الملاحظه و-

<sup>(</sup>٢) اييناً حاشيه نمبر۴ ملاحظه بور

میں فروخت کرنے کاارا دہ ہو گیا تو جب تک اس کوفر وخت نہ کر دیا جائے اس پر زکو ۃ واجب نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

## رہائتی مکان کے لئے بلاٹ پرز کو ۃ

سوال:...ميرے پاس زمين كا ايك پلاث ١٥٠ كر كا ہے، جوكہ مجھے چندسال قبل والدين نے خريد كر ديا تھا، اس وفت پلاٹ مبلغ ۰۰۰,۵ ساروپے کالیا تھا، تکراب تک صرف قیمت ِفروخت چالیس ہزار سے زیادہ نہیں (جبکہ بیچنے کاارادہ نہیں، بلکہ مکان کی تغیر کاارا دہ ہے)، کیااس پلاٹ پرز کو ۃ واجب الا دے؟ کب ہےاور کس حساب ہے؟ جواب: ...جوبلاٹ رہائش مکان کے لئے خریدا گیا ہو،اس پرز کو ہنبیں۔ (۲)

#### تجارتی ملاٹ پرز کو ہ

سوال:...اگرمکانات کے پلاٹوں کی خرید وفروخت کی جائے تو کیا ہیہ مال تنجارت کی طرح تضوّر ہوں ہے، یعنی ان کی کل مالیت پرز کو ۃ واجب ہے یا صرف نفع پر؟ اگر بلاٹ کی سال بعد فروخت کیا گیا تو کیا ہرسال اس کی زکو ۃ اوا کرنا ہوگی یا ایک وفعہ صرف سال فروخت میں؟

**جواب:..اگر پلاٹوں کی خرید وفروخت کا کاروبار کیا جائے اور فروخت کرنے کی نیت سے پلاٹ خریدا جائے تو پلاٹوں کی** حیثیت تنجارتی مال کی ہوگی ،ان کی کل مالیت پرز کو ۃ ہرسال واجب ہوگی۔ <sup>(۳)</sup>

سوال:...کاروباری مقصد کے لئے اور اپنی رہائش ضرورت کے علاوہ جوز مین اور مکانات خریدے اور قیمت بڑھنے پر فروخت كروية ،اس سلسل ميس زكوة كيا أحكامات مين؟

**جواب:...جوزمین، مکان یا پلاٹ فروخت کی نیت سے خریدا ہو، اس پر ہرسال زکو ۃ واجب ہے، ہرسال جنتنی اس کی** تيت موراس كا حاليسوال حصه نكال ديا كرير \_ (<sup>(\*)</sup>

 <sup>(</sup>١) لا يبقى للتجارة ما أي عبد مثلًا اشتراه لها فنوى بعد ذلك خدمته ثم ما نواه للخدمة لا يصير ثلتجارة وإن نواه لها ما لم يبعه بجنس ما فيه الزكوة. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٤٢، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٢) مخزشته منعے کا حاشیہ تبر۳ ملاحظہ ہو۔ ،

۳) باب زكوة العروض وهو ما سوى النقدين ...... الزكوة واجبة في عروض التجارة كاثنة ما كانت أى كائنة أى شيء يعني من جنس ما تجب فيه الزكوة كالسوائم أو غيرها كالثياب إذا بلغت قيمتا نصابًا من الورق أو الذهب يقومها صاحب بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما أي النصابين إحتياطًا لحق الفقراء. (اللباب في شرح الكتاب، باب زكوة العروض ج: ا ص:۵۳۱).

 <sup>(</sup>٣) وما اشتراه لها أي للتجارة كان لها المقارنة النية لعقد التجارة ...... فتجب الزكوة لِاقتران النية بالعمل (الدر المختار ج: ٣ ص: ٢٤٢، ٢٤٣)، وكذَّلك في الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ٣٠ القاعدة الأولى: ...... قالوا وتشترط نية التجارة في العروض ولا بدأن تكون مقارنة للتجارة ... الخ. (طبع إدارة القرآن قديم).

### تجارت کے لئے مکان یا بلاٹ کی مارکیٹ قیمت پرز کو ہے

سوال:...جومکان یا پلاٹ اپنے پییوں سے یہ سوچ کرخریدا ہو کہ بعد میں سوچیں گے، اگر رہنا ہوا تو خودر ہیں گے درنہ پچ دیں گے، ان پلاٹ اور مکان کی تعداد اگر کئی ہوتو آیاز کو ۃ واجب ہوگئی؟ اور اگر ہاں، تو قیمت ِخرید پر یا مارکیٹ ویلیو پر؟

جواب:...جوز مین یا پلاٹ خریدا جائے خریدتے وقت اس میں تمین شم کی نیتیں ہوتی ہیں ، کبھی تو بینیت ہوتی ہے کہ بعد میں ان کو فروخت کردیں گے، اس صورت میں ان کی قیمت پر ہرسال زکو قافرض ہوگی، اور ہرسال مارکیٹ میں جوان کی قیمت ہواس کا اعتبار ہوگا، مثلاً: ایک پلاٹ آپ نے بچاس ہزار کا خریدا تھا، سال کے بعداس کی قیمت ستر ہزار ہوگئی، توزکو قاستر ہزار کی دینی ہوگی۔ اور دس سال بعداس کی قیمت یا بچ لاکھ ہوگئی تو اب زکو قابھی پانچ لاکھ کی دینی ہوگی، الغرض ہرسال جنتی قیمت مارکیٹ میں ہو،اس کے حساب سے ذکو قارینی ہوگی۔ (۲)

اور بھی بینیت ہوتی ہے کہ یہال مکان بنا کرخودر ہیں گے،اگراس نیت سے پلاٹ خریدا ہوتواس پرز کو قانبیں۔ (۳) ای طرح اگرخریدتے وقت نہ تو فروخت کرنے کی نیت بھی ،اور نہ خودر ہنے کی ،اس صورت میں بھی اس پرز کو قانبیں۔ (۳)

### كاروباركى نىت سے خريد كردہ پلاٹوں پرز كو ة ہے

سوال:...میرا جائیداد کی خرید دفر وخت کا کار و بار ہے ، میں نے جو پلاٹ خرید کر چھوڑ دیئے ہیں ، کیا ان پر زکو ۃ دینا ہوگی؟ نیز جو پلاٹ بچوں کے لئے خرید کر چھوڑ دیئے ہیں ، کیاان پر بھی زکو ۃ ہے؟ اور زکو ۃ قیمت ِخرید پر ہوگی یا آج جوز مین کی قیمت ہےاس پر؟

جواب:...جو پلاٹ بیچنے کی نیت سے لے رکھے ہیں،ان پرز کو ۃ ہے،اور جس دن ز کو ۃ ادا کرنی ہو،اس دن کی تیت کا اِعتبار ہوگا۔ ''جو پلاٹ بچوں کے لئے لے کرر کھے ہیں،اگران کو بیچنے کی نیت نہ ہوتوان پرز کو ۃ نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) مخزشته صفح کا حاشیه نمبر ۴ ملاحظه بور

 <sup>(</sup>۲) وجاز دفع القيمة في الزكوة ..... وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالًا يوم الأداء ..... ويقوم في البلد الذي المال فيه .... وفي الحيط يعتبر يوم الأداء بالإجماع وهو الأصح. (الفتاوي الشامية ج: ۲ ص: ۲۸۲).

 <sup>(</sup>٣) ومنها قراغ المال عن حاجة الأصلية فليس في الدور السكني ...... زكوة. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) - (كـمـا) اشتـرى خـادمًا لـلخدمة وهو ينوى أنه لو أصاب ربحًا يبيعه فحال عليه الحول لَا زكُوة فيه. (فتاوئ قاضي خان على هامش الهندية ج: ١ ص: ٢٥٠، أيضًا الدر المختار ج: ٢ ص:٣٧٢، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>۵) النزكوة واجبة في عروض التجارة كالنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق واللهب. (عالمگيري ج: ١ ص:١٨٨)، وأيضًا: وجاز دفع القيمة في الزكوة ...... وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالًا يوم الأداء ..... وفي الحيط: يعتبر يوم الأداء بالإجماع وهو الأصح. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ٢ ص:٢٨٦، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٢) فليس في دور السكني وثياب البدن وأثاث المنازل زكوة. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٢) الباب الأوّل).

# ر ہائش کے لئے خریدی گئی زمین اگر فروخت کردی تو کیااس کی زکو ہ وینی ہوگی؟

سوال: ... میں نے اپنی ذاتی رہائش کے لئے دوسال قبل زمین خریدی تھی کہ اس پر تعمیر کر کے رہائش افتیار کروں گا، اس کے علاوہ میراکوئی مکان یا زمین نہیں ہے، میں کیم رمضان کو زکوۃ نکالتا ہوں، اس زمین کا سودا میں نے کیم رمضان سے پہلے ہی کرلیا، اور بیعانہ کی رقم لیے لی اور بقید تم ایک ماہ کے وعدے پر مل گئی۔ زمین کی فروخت کے تیج کے ۲۲ دن بعد میں نے رہائش کے لئے بینے ہوئے مکان کی خریداری کا سودا کرلیا، جو اس رقم سے جو کہ زمین کی فروخت سے حاصل ہوئی تھی، زیادہ رقم میں ہوا، اور اس کا بیعانہ خریداری مکان کی خریداری کا سودا کرلیا، جو اس رقم سے جو کہ زمین کی فروخت کی رقم ملے گی، وہ آپ کوکل دے وُ وں گا، اور بقیہ چھ ماہ کا خریداری مکان کے ملے طے ہوگیا۔ اب دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ جو رقم میں نے بیعانہ کی اپنے پلاٹ کی فروخت کی لی، اس پریاکل رقم برجو پلاٹ کی فروخت سے ملی، اس پریاکل رقم برجو پلاٹ کی فروخت سے ملی، اس پرز کو قردینا ہے یا مبرا ہے؟

جواب:... چونکه وه زمین فروخت کردی ،اس لئے پوری زمین کی قیمت پرز کو قواجب ہے، والله اعلم! (۱)

# ر ہائش کے لئے خریدے ہوئے بلاٹ پرز کو ہے؟

سوال:...ہم نے چندسال پہلے ایک پلاٹ رہائش کی غرض ہے لیا تھا، پیسے کی کمی کی وجہ ہے ہم اس پر گھرنہیں ہنوا سکے، اب ہم وہ پلاٹ پچ کرایک چھوٹا سامکان لینا جاہ رہے ہیں، اس پلاٹ کے اچھے پیسے ل رہے ہیں، آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اس مکان پر بھی ہمیں زکو ۃ دین ہے یانہیں؟ جبکہ پلاٹ پچ کر جومکان لیں گے وہ رہنے کی غرض ہے لیں گے۔

جواب:... یہ پلاٹ اگر آپ نے رہائش کے لئے بینی مکان بنانے کے لئے خریدا تھا تو جب تک آپ اس کوفر وخت نہیں کردیتے اس وقت تک اس پرز کو قانہیں، البتہ فروخت کرنے کے بعد اس پرز کو قالا گوہوگی بشرطیکہ آپ کا زکو قاکا سال جہاں شروع ہوتا ہےاس وقت آپ اس کو بچیں، یعنی زکو قاکی رقم میں رہجی شامل ہوجائے۔ (۱)

### جومکان کرایہ بردیاہے،اس کےکرایہ برز کو ہے

سوال:...میرے پاس دومکان ہیں،ایک مکان میں، میں خودر ہائش پذیر ہوں،اور ذوسرا کرائے پر،تو آیا زکوۃ مکان کی مالیت پرہے یااس کے کرائے پر؟اللہ تعالیٰ آپ کواَ جرعظیم نصیب فرمائے۔

<sup>(</sup>١) ومن كان له نصباب فاستفاد في أثناء الحول مالًا من جنسه ضمّه إلى ماله وزكاه. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>۲) فليس في دور السكني وثياب البدن وأثاث المنازل ودوّاب الركوب ...... زكّوة (عالمكيرى ج: ١ ص: ١٤٢، در مختار ج: ٢ ص: ٢٩٥) ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالًا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه (فتاوئ عالمگيرى ج: ١ ص: ١٤٥) كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها).

جواب:...اس صورت میں زکوۃ مکان کی قیت پر واجب نہیں ، البتہ اس کے کرایہ پر جبکہ نصاب کو پہنچے تو زکوۃ واجب ہوگی۔

# کیامکان کے کرایہ پرز کو ہے؟

سوال:..زيد نے اپناذاتی مكان ایك ہزار ماہانه كرايه پراُ تفاديا،اورخود پانچ سوماہواركرايه پرر ہتاہے،تو كيا پانچ سوماہانه كى بچت پرز کو ة واجب موگی؟

جواب :...اگروہ صاحب نصاب ہوتو سال گزرنے پراس بچت پر بھی زکو ۃ ہوگی ، بشرطیکہ سال بھر پڑی رہے ،خرج نہ ہو۔

# کاروبارکرنے کی نبیت سے خریدی گئی دُ کان پرز کو ۃ

سوال:...میں نے ایک دُ کان کاروبار کی نیت ہے گڑی پرخریدی تھی ، پوراسال گزر گیا الیکن کوئی کاروبار نہیں کیا ، تو کیا جتنی رقم کی دُکان ہے،اس کی زکوۃ نکالنی پڑے گی؟ جواب:...اس پرز کوۃ نہیں،واللہ ا<sup>(۳)</sup>

# قرض میں لیا ہوا مکان کرائے پر چڑھادیں تو کیااس کی آمدنی پرز کو ہ ہوگی؟

سوال:..قرض لے کرمکان کرائے پر چڑھادیا، کراہی جورتم ماہانہ ملتی ہے، اس سے قرض کی قسط اوا کی جاتی ہے، دریافت بركرنا بكركياال مخض پركرايدكي آمدني كي زكوة واجب بي جبكه كرايدكي پوري آمدني قرض كي ادائيكي مين صرف موجاتي بــ جواب:..اس شخص پرز کو قانبیں ،البتہ اگرز کو قالی مالیت کا سامان اس کے پاس ہے تو اس پرز کو قاہوگی۔ (

# كرابه پرديئے ہوئے ايك سے زائد مكانات پرز كو ة

سوال:...ایک سے زیادہ رہائشی مکان وفلیٹ پرز کو ۃ کانصاب ہوگایانہیں؟ جوکرایہ پردیئے گئے ہوں۔

(١) \_إذا اجـر داره أو عبـده بـمـأتـي درهـم لا تجب الزكوة ما لم يحل الحول بعد القبض في قول أبي حنيفة فإن كانت الدار والعبند للتنجنارة وقبنض أربنعين درهمًا بعد الحول كان عليه درهم بحكم الحول الماضي قبل القبض لأن اجرة دار التجارة وعبـد التجـارة بمنزلة ثمن مال التجارة في الصحيح من الرواية. (قاضي خان على هامش الهندية ج: ١ ص:٢٥٣)، وأيضًا: قـلا زكُوة على مكاتب ...... ولا في ثياب البدن المتاج إليها لدفع الحر والبرد، وأثاث المنزل ودور السكني ونحوها وكذلك الكتب وإن لم تكن لأهلها إذا لم تنو للتجارة ...إلخ. (الدر المختار ج:٣ ص:٣٦٣، كتاب الزكاة).

(٢) ﴿ وأما شروط وجوبها ) منها كون المال نصابًا فلاتجب في أقل منه .......... ومنها حولًان الحول على المال. (عالمگيري ج: ١ ص: ٧٥ ١ ، ٢٢ ١ ، كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها).

(٣) ليسس في الدور السكنلي وثيساب البدن وأثساث السمنزل ودوّاب الركوب ...... زكوة. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٦ ا ، كتاب الزكاة ، الباب الأوّل).

(٣) من شروط وجوبها النخ منها الفراغ عن الدين ..... كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكوة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢١) كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها). جواب:...جومکان فروخت کے لئے نہوں،ان پرز کو ہ نہیں،البتدان سے حاصل ہونے والی آمدنی پرز کو ہ ہوگی۔<sup>(۱)</sup> رہاکشی مکان اور کا روبار کے وُ کان برز کو ہ

سوال:... میرے پاس رہائش کے لئے ایک مکان اور کاروبار کے لئے ایک وُکان ہے، یہ دونوں میرے والد کے نام پر بیں، جو کہ وفات پا بچے ہیں، میری چار بہنیں اور والدہ بھی حیات ہیں، جو ان دونوں میں جے دار ہیں۔ اس پرز کو قالا کو ہوتی ہے یا نہیں؟ جبکہ وُکان میں جوکار و بارکر تا ہوں وہ رقم اور مال بھی ایک طرح ہے اُدھار ڈالٹا ہوں، ہم پچھلوگ کمیٹی (جبی ) ڈالتے ہیں اور پہلی کمیٹی بھی میری نکل ہے، پھراس سامان ہے روز انہ کی کمیٹی ادا کرتا ہوں۔ علاوہ تقریباً سر ہزار کا قرض وار بھی ہوں۔ اس کے علاوہ میری ہوی کے پاس سونا آٹھ یادس تو لے ہے، میں نے انہیں بھی کہا ہے کہ آپ زکو قادا کریں، وہ کہتی ہیں اس میں آ دھا میری بیٹی کا ہے۔ اس حال میں آپ بتا کمیں کہ جھے پرزکو قادض ہے بیانیں؟ اگر ہے تواسے کہے ادا کروں؟ جبکہ میرے پاس رقم کیجائیں ہے، کیا قسطوں میں دے سکتا ہوں؟

جواب:..رہائشی مکان اور ذاتی کاروبار کی وُکان پرزکو ہنیں ہے۔ البتداس میں جوموجود مال اگراتنا ہے کہ قرض اُتار کراگرآپ کے حصے میں اتنامال آتا ہے کہ آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں، تو آپ پرزکو ہے، ور نہیں۔ اس طرح بیوی کے زیور پرزکو ہے، ظاہر ہے آپ خود ہی اداکریں گے۔لیکن اگر بیوی نے آدھازیور بیٹی کے نام کردیا ہے، اور اَب اِستعال بھی نہیں کرتی اور دونوں کوساڑ مصرمات تولے ہے کم ملتا ہے، تو دونوں پرزکو ہنیں۔ (")

### كرائي يرديئ كئے مكان كى زكوة

سوال:...میراایک مکان کراچی میں ہے، وہ مکان میرے نام ہے، اگر میں اے فروخت کروں تو اس کی قیت اس وقت پچیس لاکھ یااس سے زیادہ ہوگی، تمیں لاکھ تک بھی ہو گئی ہے۔ وہ میں نے کرائے پر دیا ہوا ہے، اسے کرائے پر دیئے ہوئے نو مہینے ہوگئے ہیں، اس کا کرایہ ساڑھے پانچ ہزار رو بے ہے، میں بیمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس کرائے کے حساب سے مجھے کتنی زکو ہ دینی ہوگئے ہیں، اس کا کرایہ سازھے پانچ ہزار رو بے ہے، میں بیمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس کرائے کے حساب سے مجھے کتنی زکو ہ دینی ہوگئے ہیں، اس کا کرایہ ان مینوں ہوگی یا مکان کی قیمت کے لحاظ ہے؟ نیز کتنی زکو ہ سال بھر میں دینی چاہئے؟ مزید سے کرمیری تین بیٹیواں ہیں، مکان کا کرایہ ان مینوں بیٹیوں کو، کیونکہ مکان میرے نام ہے؟

 <sup>(</sup>١) فليس في دور السكني وأثاث المنزل ..... زكوة. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٤٢) كتاب الزكاة، الباب الأول).

<sup>(</sup>٢) فليس في دور السكني ولياب البدن وأثاث المنازل ..... زكوة. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٤٣١ ، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) ومن كأن عُليه دين يتحيط بماله فلا زكوة عُليه ...... وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاصل إذا بلغ نصابًا بالفراغ عن الحاجة والمراد به دين له مطالب من جهة العباد. (الهداية مع شرح البناية ج: ٣ ص: ١١، طبع حقانيه، كتاب الزكاة، وكذا في الفتح ج: ١ ص: ٢٨، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) وأما شروط وجوبها ...الخ منها كون المال نصاب فلا تجب في أقل منه. (عالمگيري ج: ١ ص:٣١). وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال. (عالمگيري ج: ١ ص:٨١ ، كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب).

جواب:...سال کے بعد چالیسوال حصہ زکو ۃ ادا کردیا کریں، بعن جتنی سال میں آپ کو آمدنی ہوتی ہے، اس کا چالیسوال حصہ زکو ۃ میں دے دیا کریں۔اور مکان کا کراہیآپ ادا کر کے بیٹیوں کو حصہ دے دیا کریں، مکان کی زکو ۃ بہر حال آپ کے ذہے ہے۔

# مكان كى خريد برخرج ہونے والى رقم برزكوة

سوال:...ایک ماه قبل مکان کاسودا کر چکے ہیں ،ہم نے دوماہ کا وقت لیا تھا جو کہ رمضان میں ختم ہور ہاہے، بیعا نہ ایڈوانس ادا کر چکے ہیں ،اب ادائیگی زکو ق کس طرح ہوگی؟ کیونکہ رقم تو اب ہماری نہیں ہے، ما لک مکان کی ہوگئی ،اب ہمارا تو صرف مکان ہوگیا، کیااس رقم سے زکو قادا کریں جو کہ مالک کودین ہے؟

جواب:..اگرز کو قادا کرنے ہے قبل مکان کی قیت ادا کردی تواس پرز کو قاواجب نبیں'' اورا گرسال ختم ہو گیا اب تک مکان کے پیسےادانہیں کئے بلکہ بعد میں وقت ِمقرّرہ پرادا کریں گےتواس سے زکو قاسا قط نہ ہوگی ،اس پرز کو قاواجب ہے۔

# جے کے لئے رکھی ہوئی رقم پرز کو ۃ

سوال:...ایک فیخص کے پاس اپی کمائی کی بچھ رقم تھی ، انہوں نے جج کرنے کے ارادے ہے درخواست دی اور رقم جمع کرائی ،لیکن قرعه اندازی میں ان کا نام نہیں آیا ، اور حکومتِ وقت کی جانب سے ان کی رقم واپس ل گئی ، وہ مخفو ؛ پھر آئندہ سال جج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور درخواست بھی وینے کا ارادہ ہے ، آپ یہ بتا کیں کہ جج کرنے کے لئے جو رقم رکھی گئی ہے ، اس پرزکو قادا کرنا ضروری ہے یا ایسی رقم ہے کوئی زکو قائل نہیں جائے گی یا دُوسری رقم کی طرح اس پربھی زکو قائل جائے گی ؟ مخروری ہے بیا کی طرح اس پربھی زکو قائل جائے گی ؟ جواب:...اس رقم پربھی زکو قاواجب ہے۔

#### چندے کی ز کو ۃ

سوال:...ہم ایک برادری کے لوگ ایک مشتر کہ مقصد کے لئے (بینی خدانخواستہ اگر انہی لوگوں میں ہے کسی کی موت واقع ہوجائے تو اس کی لاش کواس کے درثاء کے حوالے کرنے کے لئے جواخراجات وغیرہ ہوتے ہیں) چندہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور یہی چندہ

 <sup>(</sup>۱) وتجب على الفور عند تمام الحول. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۰۱۰) كتاب الزكاة، الباب الأوّل). ومراده تمليك جزء من ماله وهو ربع العشر أو ما يقوم مقامه. (بحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) وأما شروط وجوبها فمنها ...... كون المال نصابًا فلا تجب في أقل منه، هنكذا في العيني شرح الكنز. (فتاوئ عالم علم علم على عنه عنه المنافق المنه فيما بين ذلك لا يسقط الزكوة لأنه يشق عالم كيرى ج: الص: ١٤٢)، وإذا كان النصاب كاملًا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكوة لأنه يشق اعتبار الكسمال في أثنائه أي يشق ..... لأنه قد يزيد وقد ينقص ..... وأما لَابُد منه أي من كمال النصاب في إبتدائه في إبتدائه في إبتدائه الحول للإنعقاد أي لانعقاد السبب وتحقق الغنا. (البناية في شرح الهداية ج: ٣ ص: ١٠١، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٣) وسيبه أي سبب افتراضها ملك نصاب حولي نسبة للحول لحولانه عليه. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٥٩).

<sup>(</sup>مم) الينأحواله بالا-

سى كا زياده ہوتا ہے كى كائم ، للبذاحل طلب مسئلہ يہ ہے كه اگر ايك سال اس چنده كا گزر جائے اور مجموعی طور پر نصابِ زكوة پر پورا اُترے تو كياز كوة واجب الا داہوگی يانبيں؟ اگرز كوة واجب الا داہوتواس كا طريقة ادائيگی كيا ہوگا؟

جواب:...جورقم کسی کار خیر کے چندے میں دے دی جائے ،اس کی حیثیت مالِ وقف کی ہوجاتی ہے،اور وہ چندہ دیے والوں کی مِلک سے خارج ہوجاتی ہے،اس لئے اس پرز کو ہنیں۔

### زیورات کےعلاوہ جو چیزیں زیرِ استعال ہوں ان پرز کو ہے نہیں

سوال:...ایک آ دمی کے پاس پھھینسیں ہیں، پھکھنتیاں ہیں جن میں وہ مجھل کا شکار کرتا ہے، اور جال بھی ہے، جال کی قیمت ساٹھ ستر ہزارروپے ہے، اور تمام چیز وں کی مالیت تقریباً ۱۳ لا کھ بنتی ہے، ان پرز کو ۃ و بنی ہوگی یانہیں؟

جواب:... به چیزیں استعال کی ہیں،ان پرز کو ة نہیں، البنة زیورات پرز کو ة ہے،خواہ وہ پہنے ہوئے رہنے ہوں۔ <sup>(۳)</sup>

# ز بورات کے علاوہ استعال کی چیزوں پرز کو ہے نہیں

سوال:...زکو قاکن لوگوں پر واجب ہے؟ کیا آرام و آسائش کی چیزوں (مثلاً: ریڈیو، ٹی وی، فریج، واشک مشین، موٹرسائیل، وغیرہ) پربھی زکو قادین جاہئے؟

جواب:...زیورات کے علاوہ استعال کی چیزوں پرز کو ہ نہیں۔<sup>(\*)</sup>

# لائبرىرى كى كتابوں برز كو ة نہيں

سوال:...کیافرماتے ہیں علائے احناف اس لائبریری کے بارے میں جوآ دمی کے لئے دارالمطالعہ ہوتی ہے، اور غالبًا اس میں ہیں ہزارروپے کی کتب موجود ہوں ،کیااس میں سے زکو ۃ وینی لازمی ہے؟ جواب سے مشرف کریں عین نوازش ہوگی۔

وسببه أى سبب إفتراضها ملك نصاب حولى تام ... الخـ (درمختار) (قوله ملك نصاب) لا زكوة في سوائم الوقف
 والمخيل المسبلة لعدم الملك. (درمختار مع رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٥٩، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٢) (وليس في دور السكنلي وثياب البدن وأثاث المنزل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الإستعمال زكوة لأنها مشخولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضًا). الحاجة الأصلية ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقًا أو تقديرًا ....... (وآلات انحترفيين لما قلنا) إشارة إلى ما قلنا من قوله لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية، وآلات انحترفين مثل قدر الطباخين والصباغين ...... وظروف الأمتعة. (البناية في شرح الهداية ج:٣ ص: ٩ ١، كتاب المزكاة).

 <sup>(</sup>٣) واللازم ..... في مضروب كل منهما ومعموله ولو تبرًا أو حليا مطلقًا مباخ الإستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة لأنهما خلقا ألمانا فيزكيهما كيف كانا ... إلخ (قوله أو حليا) ما تتحلى به المرأة من ذهب أو فضة ... إلخ (رد انحتار مع الدر المختار ج:٢ ص:٢٩٨ ، كتاب الزكاة، باب زكاة المال).

<sup>(</sup>٣) اليناهاشينمبر٢ ملاحظه بو\_

### جواب:...مطالع کی کتابوں پرز کو ة نہیں \_ <sup>(1)</sup>

#### ز کو ۃ اداکرنے کے دِن کی قیمت کا اِعتبار ہوگا

سوال:...قانون کےمطابق حصص پرزکوۃ کے لئے مالیت کا تعین حصص کی اصل مالیت پر کی جاتی ہے،مثلاً کسی تمپنی کے حصص دس روپے کی مالیت کے ہیں اور کسی کے پاس سوصص ہیں تو اس کی مالیت ایک ہزار روپے ہوگی ، اسی طرح زکو ۃ ایک ہزار روپے پر اُدا کی جائے گی ، جبکہ مارکیٹ میں بھاؤ کا اُتار چڑھاؤر ہتا ہے، بھی دس روپے کے قسص جالیس روپے ہے، اور بھی دس روپے سے بھی کم ہوجاتے ہیں، کیا پہلی صورت دُرست ہے یا دُوسری صورت کے مطابق مالیت کا تعین کر کے زکو ۃ اوا کی جائے۔ جوا ب:...ز کو ة ادا کرنے کے دن خصص کی جو قیمت بازار میں ہو،اس کےمطابق ز کو ة دی جائے۔<sup>(۴)</sup>

# جھلا کھ کی گاڑی تین ہزارروپے ماہانہ اَ قساط پرِفروخت کرنے والے پرِکننی زکوۃ آئے گی؟

سوال:... کیا فرماتے ہیں مفتیان وعلمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ آ دی چیولا کھ کی گاڑی فروخت کرتا ہے، اور قیمت کی وصولی تمین ہزار ماہانہ قسط کی صورت میں کرتا ہے،تو سال میں تقریباً چھتیس ہزاررویے وصول ہوجاتے ہیں، اِحمال چھتیس ہزار ہے کم کا راج ہے بہنسبت اس ہے زائد کے ، تو اس صورت میں بھی زکو ۃ کس طرح دی جائے گی؟ کیا چھولا کھ کی یا چھتیں ہزار کی یا چھتیں ہزارہے کم جنتی بھی سال میں وصول ہوجائے۔ایک بات یہ بھی ہے کہ بھی بھاریہ چھے کے چھولا کھ ضالع بھی ہوجاتے ہیں، یعنی عموماً مل ہی جاتے ہیں لیکن صائع ہونے کا بھی اِحمّال کیچھ نہ کچھ ہے۔قر آن وحدیث کی روشنی میں مسئلے کی وضاحت فر مائیں۔

جواب:... چونکہ اس مخص نے چھ لا کھ کی گاڑی بیچی ہے تو گو یا اس کا چھ لا کھروپیے خریدار کے ذہبے ، ان میں سے چھتیں ہزارتواس کوسالا نہ وصول ہورہے ہیں ، اور باقی رقم بذمہ خریدارہے ، اور شریعت کا اُصول یہ ہے کہ جس مخص نے کسی کواُ دھار رقم دی ہو، ایک سال کے لئے یا چندسالوں کے لئے ،تو اس رقم کی زکو ۃ ہرسال مالک کے ذہے یعنی اُ دھار دینے والے کے ذہے ہے، واللہ اعلم! ( "

<sup>(</sup>١) (اما شووط الوجوب) منها قواغ المال عن حاجة الأصلية ...... وكذا كتب العلم إن كان من أهله. (عالمگيري ج: ١ ص:١٤٢)- (وعلى هذا كتب العلم لأهلها) أي على ما ذكرنا من عدم وجوب الزكوة حكم كتب العلم لأهلها. (البناية في شرح الهداية، كتاب الزكوة ج: ٣ ص: ٩ ١، وكذا في رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٦٥، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٢) - لأنَّ الواجب الأصلى عندهما هو ربع عشر العين وإنَّما له ولَاية النقل إلى القيمة يوم الأداء فيعتبر قيمتها يوم الأداء. (بدائع ج: ٢ ص: ٢٢، وكذا في رد المحتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٨٦، باب زكاة الغنم).

<sup>(</sup>٣٠) واعـلـم ان الـديـون عند الإمام ثلاثة: قوى، ومتوسط، وضعيف، فتجب زكوتها إذا تم نصابًا وحال الحول للكن لَا فورًا بل عند قبـض أربعين درهما من الدين القوى كقرض وبدل مال تجارة فكلما قبض أربعين درهمًا يلزمه درهم وعند قبض مأتين منه لغيرها أي من بـدل مـال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما ...... ويعتبر ما مضي من الحول قبل القبض في الأصبح. (قوله ويبعتبر ما منضي من البحول) أي في الدين المتوسط لأن الخلاف فيه ...إلخ. (درمختار مع رد المتار ج:٢ ص: ٥٠ ٣٠ مطلب في وجوب الزكاة في دين الموصد، وأيضًا خلاصة الفتاوئ، الفصل السادس في الديون ج: ١ ص: ٢٣٨).

# دى لا كھى قشطوں برِفروخت شده گاڑى بركتنى زكو ة ہوگى؟

سوال:... میں نے ایک گاڑی ساڑھے آٹھ سال کے اندر نشطوں کی ادائیگی کے معاہدے کے تحت مبلغ دس لا کھ میں فروضت کی ، اس شرط پر که وه لوگ مجھے ایک سال میں صرف ایک لا کہ بیں ہزار دیتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ آیا بیس زکو ۃ ہر سال دس لا كهروب كى اواكرون يا ايك لا كهيس بزاركى اواكرون؟

جواب:...جب آپ نے دس لا کھ میں گاڑی جے دی تووہ رقم اس مخص کے ذھے قرض ہوگئی، اور قرض کی رقم پر ہرسال زکوۃ لازم ب،اس كئ آپ برسال زكوة اداكياكرير (١)

# استعال کی کار،موٹرسائکل برز کو ہنیں

سوال:...کاراورموٹرسائکل جو ہمارے اِستعال میں ہے،اس پر بھی زکوٰ ۃ دینی ہوگی؟اگردینی ہوگی تو قیمت کونی شار کی

جواب:...اِستعال کی چیزوں پرز کو ق<sup>نہیں</sup>۔<sup>(1)</sup>

### استعال کے برتنوں پرز کو ة

(٣) - حاشية تمبر ٢ ملاحظه و-

سوال:...ایسے برتن (مثلاً: دیگ، بڑے دیکیچے وغیرہ) جوسال میں دو تبین باراستعال ہوں، ان کی بھی زکوۃ قیمتِ خرید موجودہ پرہوگی (تا ہے کی)، یااس قیمت پرجس پر کدؤ کا ندار پُرانے (غیرشکستہ) برتن خرید کرادا کرتے ہیں؟ جواب:..ا بسے برتن جواستعال کے لئے رکھے ہوں خواہ ان کے استعال کی نوبت کم بی آتی ہو، ان پرز کو ۃ واجب نہیں۔

<sup>(</sup>١) واعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوى، ومتوسط، وضعيف، فتجب زكوتها إذا تم نصابًا وحال الحول لكن لا فورًا بل عند قبض أربعين درهمًا من الدين القوى كقرض وبدل مال تجارة فكلما قبض أربعين درهمًا يلزمه درهم وعند قبض مأتين منه لغيرهما أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما ...... ويعتبر ما مضي من الحول قبيل التقبيض في الأصبح (قبوله ويعتبر ما مضي إلخ) اي في الدين المتوسط لأن الخلاف فيه، أما القوى فلا خلاف فيه لما في المحيط من أنه تجب الزكوة فيه بحول الأصل. (رد المتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٠٥، مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصد، أيضًا خلاصة الفتاوئ، كتاب الزكاة، الفصل السادس في الديون ج: ١ ص: ٢٣٨، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) - من شرائيط وجوبها ...البخ. فراغ النمال عن حاجة الأصلية فليس في دور السكني ......... ودواب الركوب ....... زكوة. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٤٢) كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها). وليس في دور السكني وثيباب البندن وأثباث النمشنزل ودواب البركوب وعبيند النخدمة وسلاح الإستعمال زكوة لأنها مشغول بالحاجة الأصلية، والحاجة الأصلية ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقًا أو تقديرًا ... إلخ. (البناية في شرح الهداية ج: ٣ ص: ٩ ا).

#### ادويات پرز كوة

سوال:... دُکان میں پڑی ادویات پرزگو ة لازم ہے یاصرف اس کی آمدنی پر؟ جواب:...اوویات کی قیمت پر بھی لازم ہے۔

# واجب الوصول رقم كي زكوة

سوال:...میں ایک ایسا کام کرتا ہوں کہ خد مات کی انجام دنی کی رقوم کافی لوگوں کی طرف واجب الوصول رہتی ہیں ، اور وصولی بھی پانچ چھے مہینے بعد ہوتی ہے ، کچھلوگوں سے وصولی کی بہت کم اُمید ہوتی ہے ، کیاان واجب وصول رقوم پرز کو ۃ دبنی جا ہے یا جب وصول ہوجا کیں اس کے بعد؟

جواب:...کاریگرکوکام کرنے کے بعد جب اس کاحق الحذمت (اُجرت، مزدوری) وصول ہوجائے تب اس کا مالک ہوتا ہے، پس اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو جب آپ کا زکو ہ کا سال پورا ہو، اس وقت تک جتنی رقوم وصول ہوجا کیں ان کی زکو ہ ادا کردیا سیجے، پس اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو جب آپ کا زکو ہ کا سال پورا ہو، اس وقت تک جتنی رقوم وصول ہوجا کی ان کی زکو ہ ہمی آئندہ سال دی جائے گی۔ (۱)

### حصص برز کو ۃ

سوال:...میرے پاس ایک تمپنی کے سات سوھ میں ،جن کی اصلی قیمت دس روپیدنی حصص ہے ، جبکہ موجودہ قیمت • ۳ روپے نی حصص ہے ، زکو قاکون می قیمت پر واجب ہوگی ؟

جواب: ...همس کی اس قیمت پرجوه جوب زکو ق کے دن ہو۔ <sup>(۱)</sup>

سوال:...جعدی اشاعت میں تصف پرزکوۃ کی ادائیگی کے بارے میں مسئلہ پڑھا، کین سوال بیہ کے تمام محدود کمپنیاں زکوۃ وعشر آرڈینس مجریہ ۱۹۸۰ء کے تحت کمپنی کے اٹالہ جات پرزکوۃ منہا کرتی ہیں، اور بیرتم اس آرڈینس کی دفعہ کے مطابق قائم شدہ سنٹرل ذکوۃ فنڈ کونتقل کردی جاتی ہیں، نیزیدا داشدہ زکوۃ حصص داران کے حصص کے تناسب کے حساب سے ان کے حاصل شدہ منافع میں سے کاٹ لی جاتی ہے۔ دریافت بیکرنا ہے کہ ایک مرتبہ اجتاعی کاروبار سے ذکوۃ منہا ہوجانے کے بعد بھی دوبارہ ہر حصد دار

<sup>(</sup>١) وشرطه أي شرط افتراض أداتها حولان المحول وهو في ملكه وثمنية المال ...... أو نية التجارة في العروض اما صريحًا ولا بعد من مقارنتها لعقد التجارة كما سيجيئ. (الدر المختار على هامش الطحطاوي ج: ١ ص: ١ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) واعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة قوى ومتوسط وضعيف، فتجب زكاتها ...... عن قبض مائتين مع حولان الحول بعد أى بعد القبض من دين ضعيف وهو بدل غير مال كمهر ودية وبدل كتابة وخلع إلّا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف. وفي الشامية: (قوله إلّا إذا كان إلخ) إستثناء من إشتراط حولان الحول بعد القبض ..... والحاصل أنه إذا قبض منه شيئًا وعنده نصاب يضم المقبوض إلى النصاب ويزكيه بحوله ولا يشترط له حول بعد القبض. (رد انحتار مع الدر المختار ج:٢٠ ص:٣٠٥، ٢٠٠١، مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصد).

 <sup>(</sup>٣) وإن أدى القيمة تعتبر قيمتها يوم الوجوب ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٨٠)، كتاب الزكاة، الباب الثالث).

کواینے ان حصص پرانفرادی طور پرز کو قادا کرنی ہوگی؟

جواب: ...اگر حصدداروں کے صص سے زکو ۃ وصول کر کا گئی توان کوانفرادی طور پراپے حصوں کی زکو ۃ دیے کی ضرورت نہیں ، البتداس میں گفتگو ہو حکتی ہے کہ حکومت جس انداز سے زکو ۃ کاٹ لیتی ہے ، وہ صحیح ہے یانہیں ؟ اوراس سے زکو ۃ ادا ہو جاتی ہے یا نہیں ؟ بہت سے منہیں ؟ بہت سے علاء ، حکومت کے طریق کار کی تصویب کرتے ہیں ، اوراس سے زکو ۃ ادا ہو جانے کا فتویٰ دیتے ہیں ، جبکہ بہت سے علاء کی رائے اس کے خلاف ہے ، اور وہ حکومت کی کافی ہوئی زکو ۃ کواداشدہ نہیں سمجھتے ، ان حضرات کے نزد کیان تمام رقوم کی زکو ۃ مالکان کوخوداداکرنی چاہئے جو حکومت نے وضع کرلی ہو۔ (۱)

خريدكرده بيجيا كهاد برزكوة نهيس

سوال:...زمین کے لئے جن پیپوں سے نج اور کھا دخرید کرر کھا ہے ، کیاان پر بھی زکو ۃ اداکرنی چاہئے؟ جواب:...جو کھا داور نیج خرید کرر کھ لیا ہے ، اس پرز کو ۃ نہیں۔

### پراویڈنٹ فنڈ پرز کو ۃ

سوال:...میں ایک مقامی بینک میں ملازم ہوں ، جہاں میرا فنڈ مبلغ ۶۹ ہزار روپے جمع ہوگیا ہے ، اوراس میں سے میں نے کل ۲۷ ہزار روپے بطورلون لیا ہے ، کیااس پر بھی زکو ۃ دینی ہوگی؟اگر دینی ہوگی تو کب سے اور کتنی؟

جواب:... پراویڈنٹ فنڈ پرز کو ۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ وصول ہوجائے ، جب تک وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع ہے اس پرز کو ۃ واجب نہیں ، اس مسئلے پر حصرت مولا نامفتی محمشفیع صاحبؓ کارسالہ لائقِ مطالعہ ہے۔ (\*)

سمینی میں نصاب کے برابرجمع شدہ رقم پرز کو ۃ واجب ہے

سوال:...میں نے پیسے کسی کمپنی کو دیئے ہیں ، جو کہ منافع ونقصان کی بنیاد پر ہر ماہ منافع ادا کرتی ہے ، جس ہے ہمارے گھر

<sup>(1)</sup> تَقْصِلُ دَيْجَے: أحسن الفتاوي ج: ٣ ص: ٣٠٣، طبع ايچ ايم سعيد، وخير الفتاوي ج: ٣٠ كتاب الزكاة، وجواهر الفتاوي.

 <sup>(</sup>۲) ومنها فراغ المال عن حاجة الأصلية فليس في دور السكني ...... زكوة وكذا طعام أهله ... إلخ وعالمگيري
 ج: ا ص: ۱۷ م کتاب الزكاة، الياب الأوّل في تفسيرها وصفتها وشرائطها).

<sup>(</sup>٣) الديون على ثلاثة مراتب: قوى ...... ووسط كبدل مال لم يكن للتجارة وغلة مال لم يكن للتجارة وإنما يخاطب بأداء زكوته إذا قبض بأداء زكوته إذا قبض مأتين منها، وضعيف كبدل ما ليس بما وهو المهر ....... وإنما يخاطب بأداء زكوته إذا قبض مأتين وحال عليها الحول بعد القبض وهذا قول أبي حنيقة (خلاصة الفتاوئ، الفصل السادس في الديون ج: ١ ص:٢٣٨ طبع رشيديه كوئثه، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص:٣٠٥، ٣٠١، مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصد).

<sup>(</sup>۱۶) و کیسے: جو اهر الفقه ج:۱ ص:۱۸۵، از حفرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحبٌ، طبع دارالعلوم کراچی۔ " پراویڈنٹ فنڈ پرز کو ۃاورسود کا مسئلہ" حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؓ۔

کے اخراجات بمشکل پورے ہوتے ہیں۔ میری آمدنی بھی اتی نہیں ہوتی کہ بہت ہی ضروری گھر کے اخراجات کے بعد پچے پس انداز کرلیاجائے، کیونکہ ہم کثیرالاولا و ہیں۔ اب معلوم بیکرنا ہے کہ زکو قائس طرح سے ادا ہو؟ اگر ماہانہ آمدنی سے ادا کرتے ہیں تو فاقہ ک صورت چیش آتی ہے، اور اگر اصل مال سے نکلواتے ہیں تو بھی آمدن مزید کم ہوجاتی ہے، اور ہاتھ تو پہلے ہی تنگ رہتا ہے، پھر قرض اُٹھانے کی ضرورت چیش آئے گی، جس سے ہمیشہ بچتا ہوں، اور قرض بھی نہیں لیتا، رہنمائی فرمائیس۔

جواب:...جورقم آپ نے نمینی میں جمع کررتھی ہے اگروہ مالیت نصاب (ساڑھے باون تولہ جاندی) کے برابر ہے ، تواس کی زکو ۃ آپ کے ذمہ ہے۔ زکو ۃ اداکرنے کی جوصورت بھی آپ اختیار کریں۔

تجارتی نمپنیوں میں پھنسی ہوئی رقوم پرز کو ۃ کا حکم

سوال: ...علائے کرام سے سنتے ہیں کر خد پر زکوۃ فرض ہے۔ گزارش ہے کہ ایک مسلمان کا اگر کسی پروی ہزاریا کہ ہیں قر ضہ ہوتو زکوۃ وصول ہونے پراداکر نے کا تھم ہے، گرسوال ہے ہے کہ ایک مسلمان کی اگر ساری جمع پونجی قر ضہ ہیں ہواوراس کا ملنا بھی دُشوار ہو، جس کی کراچی ہیں کوآپر یٹواسکینٹرل ......زندہ مثال موجود ہے کہ نہتو جن بھائیوں کی رقمیں پھنس کی ہیں ان کے ملنے کی اُمید ہاور نہ ہی وہ نااُمید ہوکر صبر کر سکتے ہیں، لہذااب اگرایک مسلمان کواپتے قر ضہ والی رقم چالیس سال تک نہیں ملتی تو ، سال اور بعد میں اس کا کیا تھم ہوگا؟ کیونکہ اس طرح اڑھائی فیصد کے حساب سے تو زکوۃ کی مد میں جتنی بھی رقم لوگوں پر قرض ہووہ ذکوۃ کی مد میں منہا ہوگئی ہے میں منہا ہوگئی ہے داپ اگر چالیس سال بعد بھی رقم نہیں ملتی تو کیا ، سمال بیں نہ کورہ رقم جوزکوۃ کی مد میں ختم ہوچکی ہے میں منہا ہوگئی جا ہے گی اور ، سمال کے بجائے آگر ۴۵ سال کے بعد بیر قم مل جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ ذراتفصیل سے جواب عنایت فرمائیں۔

جواب:...ان تجارتی کمپنیوں میں لوگوں کی جورقمیں پھنسی ہوئی ہیں ان کی زکو ۃ کا کیاتھم ہے؟ اس کو بجھنے ہے پہلے اس پر غور کر لینا مناسب ہوگا کہ شرعی نقطۂ نظر ہے ان رُقوم کی نوعیت کیا ہے؟

یہ بات تو ہرخاص وعام کومعلوم ہے کہ جن لوگوں نے ان کمپنیوں میں اپنی پونجی جمع کرائی تھی یہ رقمیں ان کمپنیوں کوبطور قرض کے نہیں دی تھیں بلکہ کاروبار میں شراکت اور منافع میں حصہ داری کے لئے دی تھیں۔ چنانچہان کمپنیوں نے ان رُقوم کوکاروبار میں لگایا اور اس کاروبار سے حاصل ہونے والے منافع میں ان رقموں کے مالکان کوشر یک کیا۔

ان میں ہے بعض کمپنیوں کے بارے میں لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ شریعت کے اُصول مضار بت کے مطابق ان رُقوم سے کاروبارکرتی ہیں،اورشر بعت کے مطابق کھانتہ داروں کو منافع کا حصہ تقلیم کرتی ہیں۔انہوں نے بعض لائقِ اعتمادا ہل ملم ہے شرعی اُصول مضار بت کے مطابق کام کرنے کا کھمل خاکہ تیار کرایا،اس کے اُصول وقواعد وضع سے اور پھراس مرتب نقشے کے مطابق کاروبارشروع

<sup>(</sup>١) وشرطه أى شرط افتراض أدالها حولان الحول وهو في ملكه وثمنية المال كالدراهم والدنانير لتعينهما للتجارة باصل الخلقة فتلزم الزكوة كيفما أمسكهما ولو للنفقة. (قوله وشرطه) ...... وما هنا شرط في نفس المال المزكي (قوله وهو في ملكه) أي التام فخرج الضمار. (الدر المختار مع الحاشية الطحطاوي، كتاب الزكوة ج: ١ ص:٣٩٣، طبع رشيديه).

کیااور بیرحضرات شدّت کے ساتھ اس اَمر کالحاظ رکھتے تھے کہ کاروبار میں بھی اور منافع کی تقسیم میں بھی کوئی بات شریعت کے خلاف نہ ہونے یائے۔

الغرض! الیی کمپنیاں جو کھاتہ داروں کے روپے سے شریعت کے اُصول مضاربت کے مطابق کام کرتی تھیں جورقمیں ان کو دی گئیں وہ قرض نہیں بلکہ ان کے ہاتھ میں امانت تھیں ، اوریہ لوگ کھاتہ داروں کی جانب سے کاروبار کرنے کے لئے وکیل تھے اور ان کے ساتھ نفع میں شریک تھے ، چنانچہ حضرات ِ فقہاءً لکھتے ہیں :

'' مضارب ، کام شروع کرنے سے پہلے رأس المال کی رقم کا امین ہوتا ہے ، کام شروع کرنے کے بعد وہ اس کی جانب سے وکیل بن جاتا ہے ، اور نفع حاصل ہوجانے کے بعد وہ اس کے ساتھ منافع میں شریک ہوجاتا ہے۔'، (۱)

یہ کمپنیاں اپنے مرتب کردہ نقشے کے مطابق کاروبار کررہی تھیں اور کھاتہ داروں کو بالالتزام منافع تشیم کررہی تھیں کہ یکا یک حکومت نے ان کی تمام الملاک پر قبضہ کر کے ان کو کاروبار کرنے سے روک دیا، وودن اور آج کا دن کہ بیتمام الملاک اورا ٹا شے حکومت کے قبضہ وتح مل میں ہیں، ان کمپنیوں کے مالکان نے ہر چند حکومت سے اپلیں کیس کہ حکومت ہمیں اپنی گرانی میں کاروبار کی اجازت دیا جا تا کہ جہ متاثر میں کوان کی رقمیں لوٹانے کے قابل ہو کئیں، گرکوئی شنوائی نہیں ہوئی۔ یہاں بیسوال ہوتا ہے کہ آیا کھانہ واروں کی طرف سے حکومت کے سامنے ان کمپنیوں کی بدعنوانی کی کوئی شکایت آئی تھی؟ اور انہوں نے حکومت سے مداخلت کی کوئی درخواست کی تھی؟ یا حکومت سے مداخلت کی کوئی درخواست کی تھی؟ یا حکومت سے مداخلت کی کوئی درخواست کی تھی؟ یا کھومت نے اسکینڈ ل بنا کران کمپنیوں پر جبر کی قبضہ کرلیا؟ جبال تک کھانہ داروں کا تعلق ہاں کی طرف سے ایک کوئی شکایت منظرِعام حکومت نے اسکینڈ ل بنا کران کمپنیوں پر جبر کی قبضہ کرلیا؟ جبال تک کھانہ داروں کا تعلق ہاں کی طرف سے ایک کوئی شکایت منظرِعام پر جبری اور خواست کی ہو، بلکہ اس کے برعش ان کی مینوں پر عوام کا اعتاد روز بروز پر جور ہا تھا اور لوگ سرکاری اداروں اور بینکوں سے زقوم نکال کران ٹمی تجارتی اداروں میں آئی رقمیں جمع کرانا شروع کرویں، ان اداروں کی بی عوامی مقبولیت ہی ان اداروں کے لئے جان لیوا ٹابت تک فروخت کر کے ان اداروں میں رقمیں جمع کرانا شروع کرویں، ان اداروں کی بی عوامی مقبولیت ہی ان اداروں کے لئے جان لیوا ٹابت ہوئی:

#### " اےروشی طبع توبرمن بلاشدی"

حکومت کے '' ماہرینِ معاشیات' اور سرکاری و نیم سرکاری مالیاتی اداروں کے بزرج مہروں کو بجاطور پریہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگران نجی اداروں کی ساکھ بڑھتی رہی اور ان پرعوام کے اعتماد کا بہی عالم رہاتو حکومت کے مالیاتی ادار سے اور سرکاری و فیم سرکاری بینک اجوان کمپنیوں کی وجہ سے موت و حیات کی مشکش میں مبتلا ہیں ) میکسر مفلوج ہوکر رہ جا کمیں سے اور حکومت کے سودی نظام سے عوام کا اعتماد بانکل ختم ہوجائے گا۔ سرکار کے مالیاتی اداروں کے اس درد کا ہدا واحکومت نے بیتجویز کیا کہ راتوں رات ان گستاخ نجی اداروں

 <sup>(</sup>١) ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده الأنه قبضه بامر مالكه لا على وجه البدل والوثيقة وهو وكيل فيه الأنه يتصرف فيه بأمر مالكه إذا ربح فهو شريك فيه لتملكه جزء من المال. (هداية ج:٣ ص:٢٥٧، كتاب البيوع، باب المضاربة).

ان کمپنیوں پر قبضہ جمانے کے بعد کی سال سے حکومت ،عوام کور قبیں لوٹانے کے سہانے خواب و کھار ہی ہے ،لیکن آج تک تو وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوئے ،ان غصب شدہ کمپنیوں میں جونفدا ٹائے موجود تھے شنید ہے سرکار دیار میں اثر ورسوخ رکھنے والے حضرات ان سے اپنا حصہ وصول کر چکے ہیں ، باقی سامان گلتارہے ،سر تارہے ، ہر باد ہوتا رہے ،اور غریب بوڑھے پیشنرز ، بیوا کمیں ، بیتیم بچے اور ناوارلوگ چینے رہیں ، چلاتے رہیں ، بلبلاتے رہیں ،حکومت کے کار پرداز وں کواس کی کیا پروا…؟

بن اسرائیل کے مظلوموں کی صدائیں فرعون کے بلندوبالامحلات تک کب پہنچی ہیں؟ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام کشتی کسی کی بار ہویا درمیاں رہے!

الغرض! عوام کی بیرتمیں جو حکومت کے آئن چنگل میں پھنسی ہوئی ہیں وہ ان کمپنیوں کے پاس امانت تھیں، اور حکومت نے ان کمپنیوں کوا پی تحویل میں ہے کہ ان کمپنیوں کوا پی تحویل میں لے کران عوامی امانتوں پر قبضہ جمالیا ہے، اور ایسامال جس کو حکومت نے زبردتی اپنی تحویل میں لے لیا ہو، وہ حضرات فقہائی کی اصطلاح میں ''مالی صار'' کہلاتا ہے'، اور ''مالی صار'' کی زکو ہ کا حکم'' بیہے کہ جب تک وہ مال دوبارہ وصول نہ ہوجائے اس پر گزشتہ سالوں کی زکو ہ واجب نہیں، اور جب وصول ہوجائے تو مالک اگر پہلے سے صاحب نصاب ہے تو جب اس کے نصاب پرسال پورا ہوگا، اس وقت اس قم پر بھی صرف اس سال کی زکو ہ واجب ہوگ۔ اور اگر اس وصول ہونے والی رقم کا مالک پہلے

<sup>(</sup>۱) وهو كل ما بقى فى ملكه وللكن زال عن يده زوالًا لَا يرجى عوده فى الغالب. (عالمگيرى ج: ١ ص:١٤٣٠ كتاب الزكاة). (٢) پشترط أن يتمكن من الإستنماء بكون المال فى يده أو يد نائبه فإن لم يتمكن من الإستنماء فلا زكوة عليه. (عالمگيرى ج: ١ ص:١٤٢ ، كتاب الزكاة، الباب الأوّل فى تفسيرها وصفتها، ومنها كون النصاب ناميا).

ے صاحب نصاب نہیں تھا تو جب اس رقم پر سال پورا ہوجائے گا، تب اس پر اس سال کی زکو ۃ واجب ہوگی۔ (۱) تا ہم اگر کسی کوان رُقوم کی وصول کاظنِ غالب ہو، ان کو گزشتہ سالوں کی زکو ۃ اوا کرنی جا ہے۔

اس نا کارہ نے بیمسکلہ اسپینے علم ونہم کے مطابق لکھا ہے ،اگراس میں اس کوتاہ نہم سے غلطی ہوئی ہوتو اہلِ علم ہے استدعا ہے کہ اس کی تھیج فر ما کرممنون فرما ئیس۔

# بینک جوز کو ق کا شاہے اس کا انکم ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں

سوال:...ایک شخص کے پاس گھر میں دس ہزار ہیں، بینک ہیں بھی دس ہزار ہیں، بینک کی رقم سے حکومت زکو قاکا ٹی ہے، اور وہ شخص اکم ٹیکس بھی ادا کرتا ہے، تو کیا وہ رقم جو بینک ہیں جمع ہے اس پرز کو قاد و ہارہ دے گا جبکہ اکم ٹیکس بھی حکومت کو دیتا ہے یا صرف وہ رقم جواس کے گھر میں موجود ہے،صرف اس پرز کو قاد اکرنی ہوگی؟

جواب:... بینک جوزگو قاکا تا ہے، بعض اہلِ علم کے نز دیک زکو قا ادا ہوجاتی ہے، اور حکومت کو جو اَئم ٹیکس وینا ہے اتنی مقدار کو چھوڑ کر ہاتی رقم کی زکو قادا کر دی جائے۔

# مقروض کودی ہوئی رقم پرز کو ہ واجب ہے، اورز کو ہیں فیمتی کیڑے دے سکتے ہیں

سوال:...میراسوال یہ ہے کہ میں نے گھر خرج میں سے بچا بچا کر پانچ ہزار رو ہے جمع کئے ہیں، اوران میں سے چھسو روپے تو ایک کو قرض دے دیئے، دوسال ہوگئے اس نے آج تک واپس نہیں کئے ہیں، اور نہ بی ابھی واپس کرنے کا کوئی ارادہ ہے، باق رقم بھی کے میں اور نہ بی ابھی واپس کرنے کا کوئی ارادہ ہے، باق رقم بھی کے ضرورت مندنے ما نگی تو میں نے اسے دے دی، اسے بھی ایک سال ہوگیا ہے، اس نے بھی واپس نہیں دی ۔ تو بو چھنا یہ ہے کہ کیا اس رقم پر بھی ذکو قردینی ہوگی یانہیں؟ جواب ضرور دیں۔ اور جو کپڑے میں نے اپنے پہننے کے لئے بنائے ہیں، وہ کپڑے ذکو قریب میں دے سے ہیں یانہیں؟

جواب:...جورقم کسی کو قرض دے رکھی ہواس کی زکوۃ ہرسال اداکر ناضروری ہے،خواہ رقم کی واپسی سے پہلے ہرسال دیتے رہیں یارقم وصول ہونے کے بعد گزشتہ تمام سالوں کی زکوۃ کیمشت اداکریں۔ کپڑوں کی قیمت لگا کران کوزکوۃ میں دے

 <sup>(</sup>۱) الزكوة واجبة على الحر العاقل البالغ إذا ملك نصابًا ملكا تاما وحال عليه الحول. (ج: ١ ص: ١٨٥، كتاب الزكرة، هداية لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكوة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجة عن عائشة. (هداية، كتاب الزكرة ج: ١ ص:١٨٥).

<sup>&</sup>quot;) وأما أخذًا ظلمة زماننا من الصدقات والعشر والخراج والجبايات والمصادرات فالأصح أنه يسقط جميع ذلك عن أربـاب الأمـوالإذا نـووا عنـنـد الـدفـع التـصـدق عـليهـم كذا في التتارخانية في الفصل الثامن من الزكوة. (عالمكيري ج: ا ص: • 9 1 ، الباب السابع في المصارف).

<sup>(</sup>٣) وإن كان ماله أكثر من دَينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابًا ... إلخ. (هداية ج: ١ ص: ١٨٦) كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) المديون على ثلاث مراتب: قوى كالقرض وبدل مال التجارة وقيهما الزكوة وإنما يخاطب بالأداء إذا قبض أربعين منها ...إلخ. (خلاصة الفتاوي ج: ١ ص: ٢٣٨، وأيضًا في المدر المختار ج: ٢ ص: ٣٠٥، مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصد).

سکتے ہیں' کیکن ایسانہ ہو کہ وہ کپڑے لائقِ استعال نہ رہنے کی وجہ ہے آپ کے دِل سے اُٹر گئے ہوں اور آپ سوچیں کہ چلوان کو زکو ۃ ہی میں دے ڈالو۔ <sup>(۱)</sup>

# میکسی کے ذریعہ کرایہ کی کمائی پرز کو ق ہے میکسی پڑہیں

سوال:...ایک شخص کے پاس ایک لا کھرو پہیہ ہے،اس ہے وہ ایک ٹیکسی خرید تا ہے،ایک سال بعد جالیس ہزاررو پہیر کمائی ہوگئ،اب زکوۃ کتنی رقم پردے؟

جواب:...اگرگاڑی فروخت کی نیت ہے نہیں خریدی ، بلکہ کما کی کے لئے خریدی ہے تو سال کے بعد صرف جالیس ہزار کی زکو ۃ دیں گے ،گاڑی کمانے کا ذریعہ ہے ،اس پرزکو ۃ نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

اوراگراس مخض کے پاس گاڑی کی کمائی کے علاوہ کچھرو ہیے پیسہ یا زیور نہ ہوتو اس کی زکو ۃ کا سال اس دن ہے شروع ہوگا جس دن گاڑی کی کمائی ساڑھے باون تولہ جاندی کی مالیت کو پہنچ گئے تھی۔ (\*\*)

سوال:...ایک نیسی ہم نے ۴ مہ ہزار کی لی تھی ، مالک کونسطوں کے ذریعہ ہم روپے دے چکے ہیں، پھر یہ نیسی ہم نے ۵۵ ہزارروپے میں فروخت کردی ، جس میں ہم نے دی ہزارروپے نفتہ لئے اور ڈیڑھ ہزارروپے قسط ہم ان سے لے رہے ہیں، تقریباً ۴ میں اور سا ہزارروپے باقی ہیں۔اس پہلے والی نیسی کوفر وخت کر کے ولی ہی دُوسری نیسی اٹھا نوے ہزار پانچ سو(۴۵۰۰) روپے کی اُوسار لی ، تین ہزارروپے قسط واردیتے ہیں ، ڈیڑھ ہزارروپے پہلے والی نیسی کے اور ڈیڑھ ہزاراس نیسی کے ۲ ہزار روپے کا حساب یعنی زکو ہ ہم کس طرح اواکریں اور یہ کہ کتنے روپے ہمیں زکو ہ ہم کس طرح اواکریں اور یہ کہ کتنے روپے ہمیں زکو ہ کے دیے ہوں گے؟

جواب:..ان گاڑیوں سے جومنافع حاصل ہوجائے اور حدِنصاب تک پہنچ جائے ، تو سال گزرنے کے بعداس پرزکو ۃ

<sup>(</sup>۱) السمال الذي تبجب فيه الزكوة إن أدى زكوته من خلاف جنسه أدى قدر قيمة الواجب إجماعًا. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٨٠، كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب، الفصل الثاني في العروض).

<sup>(</sup>٢) " لَنُ تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّى تُنَفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوُنَ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنُ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ" (آل عمران: ٢٠).

<sup>(</sup>٣) وأصل هذا أنه ليس على التاجر زكوة في مسكنه وخدمه ومركبه وكسوته ...... أو متاع لم ينو به التجارة برائح (٣) وأصل هذا أنه ليس على التاجر زكوة في مسكنه وخدمه ومركبه وكسوته ..... أو متاع لم ينو به التجارة برائح (خلاصة الفتاوي، الفصل الخامس في زكوة المال ج: ١ ص:٢٣٧) وليس في دور السكني وثياب البدن وأثاث المنزل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الإستعمال زكوة لأنها مشغول بالحاجة الأصلية والحاجة الأصلية ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقًا أو تقديرًا والبناية في شرح الهداية ج: ٣ ص: ٩ ١ ، كتاب الزكاة ).

 <sup>(</sup>٣) وتعتبر القيمة عند حولًان الحول بعد أن تكون قيمتها في إبتداء الحول مائتي درهم من الدراهم الغالب عليها الفضة.
 (فتاوي عالمگيري، كتاب الزكوة ج: ١ ص: ٩ / ١ ، الباب الثالث في زكاة الذهب، الفصل الثاني في العروض).

آئے گی''صرف کاڑیوں پرز کو ہنہیں آئے گی ، کیونکہ بیحصول نفع کے آلات ہیں ،ان پرز کو ہنہیں آتی۔' کیکن بیخیال رہے کہ بعض لوگ گاڑی اس نیت سے خریدتے ہیں کہ جونبی اس کے اچھے دام ملیں مے اس کوفر وخت کردیں گے ، اور بیان کا محویا با قاعدہ کاروبار ہے،الی گاڑی درحقیقت مال تجارت ہے،اوراس کی قیمت پرز کو ۃ واجب ہے۔

 <sup>(1)</sup> لَابُد من ملك مقدار النصاب لأنه صلى الله عليه وسلم قدر السبب به ولابُد من الحول لأنه لابُد من مدة يتحقق فيها النماء وقدرها الشارع بالحول لقوله صلى الله عليه وسلم لَا زكوة في مال حتّى يحال عليه الحول. (الهداية مع شرحه البناية

<sup>(</sup>۲) تحرّ شنه منع کا حاشیهٔ نبر ۳ ملاحظه بو ـ

 <sup>(</sup>٣) وما اشتراه لها أي للتبجارة كان لها لمقارنة النية لعقد التجارة ... إلخ. لأن الشرط في التجارة مقارنتها لعقدها وهو كسب المال بالمال بعقد شواء ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٤٢، كتاب الزكاة).

# زكوة اداكرنے كاطريقه

### يب مشت كسي ايك كوز كوة بقدر نصاب دينا

سوال:...ایک مسئله آپ سے معلوم کرنا چا ہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں زکو قائسی ایک شخص کودے دیتا ہوں، اوراس کی رقم تقریباً ہزاروں روپے ہوتی ہے، یہ میں اس وجہ سے کرتا ہوں کہ سی مستحق کا کوئی کا م پورا ہوجائے، کیا ایسی صورت میں بیز کو قادینا چائز ہے؟

'' جواب:..ز کو ۃ اداہوجاتی ہے، گرک کو یک مشت اتی ز کو ۃ دے دینا کہ وہ صاحب نصاب ہوجائے ، کمروہ ہے۔'' ایک شخص کو کتنی ز کو ۃ دی جاسکتی ہے؟

سوال:...ایک محض کوزیادہ سے زیادہ کتی زکوۃ دی جاستی ہے؟ ساڑھے باون تولے چاندی اور ساڑھے سات تولے سونے کی قیمت میں بہت فرق ہے، چاندی کے حساب سے ۵٫۵۰۰ دوپے نصاب، اور سونے کے حساب سے ۵٫۵۰۰ دوپے نصاب بنتا ہے، فی زماند ۵٫۵۰۰ دوپے کی کیا حیثیت ہے۔ایک غریب آدمی صاحب اولادکو کس طرح رقم دیں؟ کیونکدا گردوتین بڑار ایک ساتھ دیں تو بشکل ایک دوماہ کا گزارہ ہوگا، اورا گرزیادہ دیں تو وہ صاحب نصاب بن جائے گا۔ نیزگائے یا بھینس کا نصاب ۳۰ مقرر ہے، کیا ایک صاحب نصاب آدمی کے پاس کی یا کھینس کا نصاب ۳۰ مقرر ہے، کیا ایک صاحب نصاب آدمی کے پاس کی یا کہ بھینسین ہول تو وہ زکوۃ دےگا؟ جس طرح سونے چاندی اور نفذی سب کی کل قیمت ملاکر آدمی صاحب نصاب ہوجاتا ہے، اس طرح کسی جگداس کا ذِکر نہیں آتا سونے اور چاندی کے ساتھ گائے اور بھینس کی قیمت ملاکر نصاب کمل کیا جائے۔

جواب:..بسونے اور چاندی کی قیمت میں فرق کی وجہ ہے ایسا ہوسکتا ہے کہ سونے کا نصاب نہ ہے اور چاندی کا نصاب بن جائے ، ہبر حال اگر چاندی کا نصاب بن جائے تو آ دمی صاحب نصاب ہوگا اور زکو ۃ واجب ہوگی۔اگر اس سے کم ہوتو زکو ۃ اس کولینا جائز ہے۔گائے اور بھینس ہمارے یہاں اتن نہیں ہوتیں کہ ان پرزکو ۃ واجب ہوسکے۔

(۱) وكره إعطاء فقير نصابًا أو أكثر، إلّا إذا كان المدفوع إليه مديونًا أو كان صاحب عيال ... إلخ (الدر المختار، باب المصرف ج: ۲ ص: ۳۵۳)، ويكره أن يدفع إلى رجل مائتي درهم فصاعدًا وإن دفعه جاز . (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۸۸). (۲) وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة . (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۷) . الزكوة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت أي كائنة أي شيء ..... إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو الذهب يقومها صاحبها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما أي النصابين إحتياطًا لحق الفقراء، حتى لو وجبت الزكوة إن قومت بأحدهما دون الآخر قومت بما تجب فيه دون الآخر ... إلخ . (اللباب في شرح الكتاب ج: ۱ ص: ۱۳۵ ، كتاب الزكاة، طبع قديمي).

# مستحق کی إجازت ہے اس کی طرف سے جج کی رقم پرز کو ہ ہے جمع کروادینا

سوال:...اگر کسی مخص کی طرف ہے اس کی اجازت ہے بینک میں حج فارم کے ساتھ اس کے نام ہے رقم جمع کرا دی جائے اور ہماری نیت زکو ۃ دینے کی ہے، تو کیا پہطریقۂ مناسب ہے؟ کیا اس طرح زکو ۃ ادا ہوگئ؟

جواب:...اگروہ مستحق ہے اور آپ نے اس کے نام رقم جمع کراتے ہوئے اس کو مالک بنادیا ہے تو زکو ۃ ادا ہوجائے گی، پنہیں۔ () پنہیں۔

### زكوة كى رقم سے جج كرانا

سوال:..زکو قاکی رقم ہے کسی ایسے مخص کو جوز کو قاکا مستحق بھی ہے، جج کرانا جائز ہے؟ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ یہ افضل ہے کیونکہ اس طرح زکو قابھی ادا ہو جاتی ہے اور کسی کو حج کرانے کا ثواب بھی ملتا ہے۔

جواب:...اگروہ ستحق ہے تو اس کوز کو ۃ دینا جائز ہے ،لیکن اتنی رقم کیمشت دے دینا کہ وہ صاحب نصاب بن جائے مکروہ ہے۔

### صاحبِ مال کے حکم کے بغیرز کو ۃ اداکرنا

سوال:...ایک صاحب ز کو ق نے اپنی ز کو ق کے پیسے کا کسی کو دکیل نہیں بنایا اور وُ وسرا دکیل صاحبِ مال کی اجازت کے بغیر اَ داکر دے تو اَ داہوگی یانہیں؟

جواب:...اگر دُوسرا آ دمی، صاحبِ مال کے تھم یا اِجازت سے اس کی طرف سے زکو ۃ اوا کردے تو زکو ۃ اوا ہوجائے گ، درنہ ہیں۔

### ز کو ق کب ادا کی جائے؟

سوال:...ز کو ۃ دِین کا ہم رُکن اور فرض ہے، اس کی اوائیگی کا کیا طریقہہے؟ اور بیکٹنی مدّت میں دے دین چاہئے؟ جواب:...سال ختم ہونے کے بعدز کو ۃ فرض ہوجاتی ہے، اس کواَ ۃ ل فرصت میں اوا کرنا ضروری ہے۔ اور سال ختم ہونے سے پہلنے اگر آ دمی وقناً فو قنا دینارہے اور سال کے اِختنام پر حساب کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ (")

<sup>(</sup>١) أما تفسيرها فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه الله تعالى هذا في الشرح كذا في التبيين. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠١ ، كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها).

 <sup>(</sup>۲) ويكره أن يدفع إلى الرجل ماثتي درهم فصاعدًا وإن دفعه جاز ـ (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٨) الباب السابع).

وليس لكل واحد من الشريكين أن يؤدى زكوة مال الآخر إلا بإذنه. (الجوهرة النيرة، كتاب الوكالة ص:٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) وتبعب على الفور عند تمام الحول ..... وأما شرط أدائها فنية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٠ / ١ كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها).

### مختلف اوقات میں زکوۃ کی مدمیں اُ داشدہ رقم کومنہا کر کے باقی زکوۃ ا داکریں

سوال:... میں نے مختلف اوقات میں تھوڑی تھوڑی رقم زکوۃ کی نیت سے دی ،مثلاً: بھی دوسور دیے بہمی چارسور پے اور بھی سور و پے ، ما وِرمضان میں حساب کی رُوسے میرے ذھے دو ہزار پانچ سور و پے کی زکوۃ تھی۔ میں نے پہلے سے اوا کروہ رقم کاٹ کر باتی نیخے والی رقم زکوۃ کے طور پراُ داکر دی ،معلوم بیکرنا ہے کہ کیا بیطریقۂ کارسیج ہے؟

جواب:..جتنی زکوة وقتانو قتادا کرچکی ہیں،اس کومنها کر ہے جتنی باتی ہے اتنی زکوة ادا کردیں۔<sup>(1)</sup>

### علطی ہے زیادہ زکو ۃ اداکردی تو آئندہ سال میں شارکرسکتا ہے؟

سوال:...اگر کسی نے وُگنی زکو قطعی ہے ادا کردی، یعنی ڈھائی فیصد کے بجائے پانچے فیصد ادا کردی تو کیا وہ مخص اعظے سال نئی زکو ق کی رقم سے زائدادا کی زکو ق کی رقم منہا کرسکتا ہے؟

جواب:...کرسکتاہے۔

#### بغيربتائے زکوۃ دینا

سوال:...معاشرے میں بہت اصحاب ایسے ہیں جوز کو ہ لینا باعثِ ٹیں ،اگر چہ یے نظریہ غلط ہے ، تو کیا ایسے اصحاب کو بغیر بتائے اس مدمیں سے کسی دُوسرے طریقے سے اداکی جاسکتی ہے؟ مثلاً: ان کے بچوں کے کپڑے بنوادیئے جا کمیں ، ان کے بچوں کی تعلیم میں امداد کی جائے ،اس صورت میں جبکہ زکو ہ دینے والے پراور قم ممکن نہ ہو۔

جواب:...ز کو ة دیتے دفت به بتانا ضروری نہیں کہ بیز کو ة ہے، ہدیہ یاتخد کے عنوان سے ادا کی جائے اورا دا کرتے وفت نیت ز کو ة کی کرلی جائے ،تو ز کو ة ادا ہو جائے گی۔ <sup>(۳)</sup>

سوال: ...کی دوست احباب کی ہم زکوۃ کی رقم سے مددکریں اور اس کواحساس ہوجانے کی وجہ سے ہم بتا کی بہتر رکوۃ ہوجائے گی؟

جواب: ..مستحق کویہ بتانا ضروری نہیں کہ بیز کو ق ہے،اسے سی بھی عنوان سے زکو ق دے دی جائے اور نبیت زکو ق کی کر لی جائے تو زکو قادا ہوجائے گی۔

 <sup>(</sup>١) وأما شرط أدائها فنية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٤٠)، كتاب الزكاة، الباب الأول).

<sup>(</sup>٢) وكما يجوز التعجيل بعد ملك نصاب واحد من نصاب واحد يجوز عن نصب كثيرة. (عالمكيري ج: ١ ص:١٤١).

 <sup>(</sup>٣) وشرط صبحة أدائها نية مقارنة له أى للأداء ... إلخ. وفي شرحه: قوله نية أشار إلى أنه لا إعتبار للتسمية فلو سماها هبة أو قرضًا تجزيه في الأصح. (شامي ج:٢ ص:٢٦٨، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) ايضاً۔

#### ادائے زکوۃ کی ایک صورت

سوال:...اگرز کو ۃ کے روپے ہمارے پاس گھرپر دکھے ہیں، گھرکے باہراگر کوئی ضرورت مندمل جائے، ہم جیب کے چیوں میں سے پچھدے دیں، اورا تنے چیے ہم گھر آ کرز کو ۃ کے پیپوں میں سے لےلیں تو ز کو ۃ ہوجائے گی؟ جواب:...ادائیگی ہوجائے گی۔ (۱)

صاحبِ مال کے علم کے بغیر، وکیل زکو ۃ اوانہیں کرسکتا

سوال:...ایک صاحبِ زکوۃ نے اپنی زکوۃ کے پیسہ کاکسی کو دکیل نہیں بنایا اور وُ وسرا کوئی صاحبِ مال کی اجازت کے بغیرا دا کردے توادا ہوگی یانہیں؟

جواب:...اگر زوسرا آ دمی ،صاحبِ مال کے تھم یا جازت ہے اس کی طرف ہے زکو ۃ اداکردے تو زکو ۃ ادا ہوجائے گی در نہیں۔ زکو ۃ کی تشہیر

سوال:...' جنگ' میں ایک نوٹو شائع ہوا ہے کہ بیواؤں میں مشینیں تقسیم کررہے ہیں ، زکو ہ سمیٹی کے چیئر مین ہیں ، کیا شریعت اس کی اجازت ویتی ہے کہ اس طرح زکو ہ کی تشہیر کی جائے؟

جواب: .. بنو ٹو چھا بنا تو آج کل نمائش اور ریا کاری کامحبوب مشغلہ ہے، جن بیوا وَں کوسلا کی مشینیں تقسیم کی گئیں اگر دہ زکو ۃ
کی مستحق تھیں تو زکو ۃ اوا ہوگئی، ورنہ نہیں۔ 'زکو ۃ کی تشہیر اس نیت سے تو وُرست ہے کہ اس سے زکو ۃ دہندگان کو ترغیب ہو، اور ریا کاری اور نمود ونمائش کی غرض سے زکو ۃ کی تشہیر جا ترنہیں، ' بلکہ اس سے ثواب باطل ہوجا تا ہے۔

#### تھوڑی تھوڑی زکو ۃ دینا

### سوال:...اگركونى عورت اپىكل رقم ياسونا جواس كے پاس ہاس پرسالاندزكوة ندتكالتى مو، بلكه ہرمبيند كھ ند كھ كس

(١) وشرط صحة أدالها نية مقارنة له. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٦٨، كتاب الزكاة).

(۲) وشرط صبحة أدائها نية مقارنة له ...... أو نوى عند الدفع للوكيل ثم دفع الوكيل بلا نية ... إلخ. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۹۸). رجل أدى زكوة غيره عن مال ذلك الغير فأجازه المالك فإن كان المال قائمًا في يد الفقير جاز والا فلا. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۵۱) كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها).

(٣) إِنَّمَا الطَّنَاقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ ... الآية (التوبة: ٢٠). أينضًا: أما تفسيرها فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى. (فتاوئ هندية ج: ١ ص: ١٤٠).

(٣) إذا أراد الرجل أداء الركوة الواجبة قالوا الأفضل الإعلان والإظهار وفي التطوعات الأفضل هو الإخفاء والإسرار. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١). إذا أراد الرجل أداء الركوة فالأفضل هو الإظهار وفي التطوع الإخفاء. (خلاصة الفتاوي، كتاب الزكاة، الفصل الثامن في أداء الزكوة ج: ١ ص: ٢٣١، طبع رشيديه كوئشه). ضرورت مندکودے دیتی ہو جمعی نفتر تم مجمعی اتاج وغیرہ اور وہ اس کا حساب بھی اپنے پاس ندر کمتی ہوتو اس کا ایسا کرنا زکوۃ وینے ہیں شار ہوگا یائیس؟

جواب:...زکوة کی نیت ہے جو پچھودیتی ہے اتنی زکوة ادا ہوجائے گی۔ کیکن پیکیے معلوم ہوگا کہ اس کی زکوۃ پوری ہوگئی یا نہیں؟ اس کئے حساب کر کے جتنی زکو ہ تکلی ہووہ اوا کرنی جاہتے ، البتہ بیا مختیار ہے کہ اکٹھی وے دی جائے یا تھوڑی تھوڑی کر کے سال بحريس اداكردى جائے ، مرحساب ركھنا جا ہے۔ اور ميجى ياوركھنا جا ہے كەزكۇ ۋاداكرتے دفت زكو ۋكى نيت كرنا ضرورى ہے، · جو چیز زکو ق کی نبیت سے نہ دی جائے اس سے زکو قادانہیں ہوگی۔البتۃ اگر زکو ق کی نبیت کرکے پچھر قم الگ رکھ لی ،اور پھراس میں سے وقنا فو قنادية رب، توزكوة ادا بوجائے كى۔ (٢)

سوال:...اگركوئي مخص بيجا ہے كرسال كة خريس زكوة اداكرنے كے بجائے ہرماہ كچھرتم زكوة كور يرتكالار بوكا يمل دُرست ہے؟ ايك صاحب كا كہنا ہے كهاس طرح زكوة ادائبيں ہوتى ،اس طرح صدقه نكالناجا ہے۔

جواب:... ہرمینے تھوڑی تعوڑی زکو ۃ نکالتے رہنا دُرست ہے۔ <sup>(۳)</sup>

سوال:..عرض ہے کہ میراوسیع کاروبارہے ہلین میں جوسالانہ زکو ۃ حساب کرکے آ ہستہ آ ہستہ مختلف مدارس یا غرباء میں تقریباً آٹھ تومہینوں میں زکوۃ اوا کرویتا ہوں۔ میں نے ساہے کہ زکوۃ رمضان کے ماہ میں پوری پوری ادا کردینی جائے۔ برائے مہر بانی قرآن وصدیث کی روشن میں تکمل بتا ئیں کہ ز کو ۃ کی رقم کس ماہ میں یا پھرآ ہستہ دے دیں تو کوئی حرج تونہیں؟ تفصیل کے

جواب:...آپ جب سے صاحب نصاب ہوئے اس تاریخ ( قمری تاریخ مراد ہے ) کے آنے پرز کو ق فرض ہوجاتی ہے، خواہ وہ رمضان ہو یامحرم \_بہتر تو بھی ہے کہ حساب کر کے زکو ۃ کی رقم الگ کر لی جائے ،کیکن اگر تھوڑ ی تھوڑ ی کر کے سال بھر میں اوا کی جائے تب بھی زکو ۃ ادا ہوجائے گی ، اور جب سال شروع ہوای وقت ہے تھوڑی تھوڑی زکو ۃ پیشکی ادا کرتے رہیں ، توبیعی

 <sup>(</sup>١) وشرط صحة أدائها نية مقارنة له أي للأداء ولو ..... حكمًا ..... أو مقارنة بعزل ما وجب كله أو بعضه ولًا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٤٠، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٢) وأما شيرط أدائها فنيلة مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب، فإذا نوى أن يؤدى الزكُّوة ولم يعزل شيئًا فجعل يتصدق شيئًا فشيئًا إلى آخر السنة ولم تحضره النية لم يجز عن الزكوة كذا في التبيين. إذا كان في وقت التصدق بحال لو سئل عمّا إذا توُدي يممكنه أن يجيب من غير فكرة فلالك يكون نية منه ولو قال ما تصدقت إلى آخر السنة فقد نويت عن الزكوة لم يجز كذا في السراجية. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٤١، كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها).

<sup>(</sup>۳) اليناء

 <sup>(</sup>٣) والمراد بكونه حوليا ان يتم الحول عليه وهو في ملكه . ..... وفي القنية العبرة في الزكرة للحول القمرى. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٩ ١ ٢ ، كتاب الزكاة، طبع دار المعرفة، بيروت).

دُرست ہے۔ تاکہ سال کے ختم ہونے پرزگو ہی اداہوجائے۔ بہرحال جتنی مقدارز کو ہ کی واجب ہواس کا داہوجانا ضروری ہے۔
سوال:...اگرکوئی زکو ہ مہینہ دار قسطوں میں اداکرنا چاہتا ہے تو دوصور تیں ہوسکتی ہیں، فرض کریں دہ پھیلی زکو ہ اداکر چکا
ہے، اب اس پرزکو ہ واجب نہیں۔ ان پہلی صورت میں وہ ایک سال گزرنے کے بعد حساب لگائے کہ اس پر کتنی ذکو ہ فرض ہوئی ہے،
اوراس رقم کومہینہ وار قسطوں میں اداکرنا شروع کردے، لیکن اگر اس دوران وہ مرگیا تو زکو ہ کا بوجھ اس پر رہ جائے گا۔ ۲: دُوسری صورت میں وہ حساب لگائے کہ سال کے آخر تک اس پر کتنی زکو ہ فرض ہوجائے گی اور قسط وار اداکرنا شروع کردیے جو کی بیشی ہووہ آخر میں یہ ایک کے سال کے آخر تک اس پر کتنی زکو ہ فرض ہوجائے گی اور قسط وار اداکرنا شروع کردیے جو کی بیشی ہووہ آخر مینے میں برابرکرے، ایک صورت میں جب وہ مرے گا تو اس پرزکو ہ کا بو جو نہیں ہوگا، لیکن کیا اس طرح زکو ہ ادا ہوجائے گی؟
جواب: ... ہینگی ذکو ہ دینا سے جو ہو، اس لئے اس کی زکو ہ ادا ہوجائے گی۔ (۱)

سوال:... میں نے رمضان کے مہینے میں جتنی زکو ہ نگائی تھی ، وہ رقم الگ کر کے رکھ دی ، اب ایک دوگھروں کو جن کو میں زکو ہ
دینا چاہتا ہوں ان کو ہر مہینے اس میں سے نکال کر دے دیتا ہوں ، کیونکہ اگر ایک ساتھ دے دیئے جا کمیں تو بیلوگ خرج کر دیتے ہیں اور
پھر پریثان رہتے ہیں۔ آپ شرقی نقط برنظر سے بتا دیجئے کہ میر ایفعل وُ رست ہے یانہیں؟ اس سلسلے میں ایڈ وانس زکو ہ دینے کے متعلق
بھی بتا دیں تو عنایت ہوگی۔

سوال:...میں ہرمہینے زکوۃ کے روپے نکالتی ہوں ،اور رمضان شریف میں دے دیتی ہوں ،اگر کوئی عام دنوں میں مجھ ہے بیروپے قرض مائے تو کیامیں دے عمق ہوں؟

جواب:...جب تک وہ رقم آپ کے پاس ہے،آپ کی ملکیت ہے،آپ اس کا جو چاہیں کر علق ہیں۔

<sup>(</sup>۱) ولو عجل ذو نصاب زكوته لسنين أو نصب صح لوجود السبب (درمختار) قوله وكذا لو عجل ....... وهي التعجيل لسنية أو لسنين لأنه إذا ملك نصابًا وأخرج زكوته قبل أن يحول الحول كان ذلك تعجيلًا بعد وجود السبب ... إلخ. (شامي ج: ۲ ص: ۲۹۳، ايضًا خلاصة الفتاوئ ج: ۱ ص: ۲۳۱).

<sup>(</sup>٢) الينأ والدبالار

<sup>(</sup>٣) منحه: ١٢٤ كاحاشية نمبر ٢ ملاحظه بور

<sup>(</sup>٤٨) الينأهاشي نمبرا ويكعيل-

 <sup>(</sup>۵) ولا يخرج المزكى عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء. (درمختار ج: ۲ ص: ۲۷۰، كتاب الزكاة، وفي البحر ج: ۲
 ص: ۳۱۸ طبع رشيديه).

#### گزشته سالوں کی زکو ۃ

سوال:...ایک شخص پرز کو قاواجب ہے، کیکن وہ زکو قاوانہیں کرتا، پجھ عرصے کے بعدوہ خدا کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے، اور آئندہ زکو قاوا کر نے کا اپنے خدا ہے وعدہ کرتا ہے، پچھلی زکو قائے بارے میں اس پر کیا تھم ہے؟ کیا وہ پچھلی زکو قامجی اوا کرے؟ مثلاً: دس سال تک زکو قاوانہیں کی جبکہ اس کے پاس ذاتی مکان بھی نہیں ہے، اور تخواہ بھی صرف گزارے کی ہو، ایسے شخص کے لئے زکو قادانہیں کی جبکہ اس کے پاس ذاتی مکان بھی نہیں ہے، اور تخواہ بھی صرف گزارے کی ہو، ایسے شخص کے لئے زکو قاک بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...نماز، زکو ق،روز وسب کا ایک بی تکم ہے، اگر کوئی شخص غفلت اور کوتا ہی کی وجہ سے ان فرائض کوچھوڑتا رہا تو صرف توبہ، اِستغفار سے یہ فرائض معاف نہیں ہوں گے، بلکہ حساب کر کے جتنے سالوں کی نمازیں اس کے ذمہ ہیں، تعوثری تعوثری کر کے ادا کر تا شروع کر دے، مثلاً: ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرلیا کرے، بلکہ نفلوں کی جگہ بھی قضا نمازیں پڑھا کرے، یہاں تک کہ گزشتہ سالوں کی ساری نمازیں پوری ہوجا کیں، اسی طرح زکو ق کا حساب کر کے وقا فو قا ادا کرتا رہے، یہاں تک کہ گزشتہ سالوں کی زکو ق بوری ہوجائے، اس طرح زوزے کا تھم سمجھ لیا جائے، الغرض ان قضا شدہ فرائض کا ادا کرتا بھی ایسا ہی ضروری ہے سیا کہ ادا فرض کا۔ (۱)

# گزشته سالول کی زکوة کیسے ادا کریں؟

سوال:...میری شادی تیره سال پہلے ہوئی تقی ،اس پر میں نے اپنی ہیوی کو چیرتو لہ سوتا اور میں تو لہ جاندی تقفے کے طور پردی تقی ۔الف: اس مالیت پر کتنی زکو قاہروگی؟ ب: دوسال بعد اس مالیت میں سونا ایک تو لہ کم ہوگیا، یعنی بعد میں ۵ تو لہ سوتا اور ۲۰ تو لہ جا تو لہ جا ندی رہ گئی ہے ،اس کو تقریباً گیارہ سال ہو گئے ہیں، جس کی کوئی زکو قانبیں دی گئی ، اب اس کی کتنی زکو قادیں حساب کر کے بتا کیں ، اگر سونادیں تو کتنادیتا ہے؟

سوال:..میری بہن کے پاس ۹ تولد سونا ہے اور ۲۰ تولے چاندی ہے، اور بیستر ہ سال سے ہے، آپ بتا کیں کہ اس کواب کتنی زکو ۃ دینی ہے؟

#### جواب:...دونول مسکول کا ایک ہی جواب ہے،آپ کی بیوی اور آپ کی بہن کی ملکت میں جس تاریخ کوسوتا اور جا ندی

<sup>(</sup>۱) باب قضاء الفوائت (القضا لغة الأحكام) ...... الأولى ان يقول (اسقاط الحكم الواجب بمثل ما عنده) إعلم ان القضاء وجب بالسبب الذي وجب به الأداء فكل من الأداء والقضاء تسليم عين الواجب إلّا ان الأداء تسليم عن الواجب في وقشه والقضاء تسليم عين الواجب بعد خروج الوقت وهذا هو الراجح ..... والتأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة .... وأفاد بذكره الترتيب في الفوائت والوقية لزوم القضاء وهو ما عليه الجمهور . (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، باب قضاء الفوائت ص: ٢٣٩ طبع مير محمد كتب خانه، وأيضًا تيسير الوصول إلى علم الأصول ص: ٣٠٠).

آئے، ہرسال اس قمری تاریخ کوان پرز کو ۃ فرض ہوتی رہی، جوانہوں نے ادانہیں کی ،اس لئے تمام گزشتہ سالوں کی زکو ۃ اداکر ناان کے ذمہ لازم ہے۔

گزشتہ سالوں کی ذکوۃ اداکرنے کا طریقہ بہے کہ پہلے سال سونے ادر چاندی کی جومقد ارتھی اس کا چالیہ وال حصد ذکوۃ میں دیا جائے ، پھر وُ دسرے سال اس چالیہ ویں حصے کی مقد ارمنہا کر کے باتی باندہ کا چالیہ وال حصد نکالا جائے ، ای طرح سر ہسال کا حساب لگایا جائے ، اوران باتی تمام سالوں کی ذکوۃ کا مجموعہ جتنی مقد ارسونے ادر چاندی کی ہے وہ ذکوۃ میں اداکر دی جائے۔ آپ کی بہن کے پاس سر ہسال پہلے 9 تو لے سونا اور ۲۰ تو لے چاندی تھی۔ میں نے سر ہسال کی ذکوۃ کا حساب لگایا توسونے کی ذکوۃ کی مقد ار ۲۳ میں ہے ہوئی مقد ار ۲۳ می کی ذکوۃ کی بہن کے ذمہ لازم ہے ، اور آپ کی بیوی کے ذمہ گیارہ سال کی ذکوۃ میں ۱۹۵۹ کے اور آپ کی بیوی کے ذمہ گیارہ سال کی ذکوۃ میں ۱۹۵۹ کے اور آپ کی بیوی کے ذمہ گیارہ سال کی ذکوۃ میں ۱۹۵۳ کے کرام سونا اور ۲۵ و ۵۰ می اداکر نالازم ہے۔

### وُ كان كى زكوة كس طرح اداكى جائے؟

سوال: ... میں ایک و کان کا مالک ہوں ، جو کہ آج ہے تقریباً چارسال قبل ۲۰ ہزار روپے میں خریدی تقی ، اور تقریباً ایک سال قبل میں نے اس میں ۵۰ ہزار روپے کا سامان قرض لیا تھا جو اَب میں سال قبل میں نے اس میں ۵۰ ہزار روپے کا سامان قرض لیا تھا جو اَب میں نے اداکر دیا ہے ، اس و کان سے جھے کو جو آمدنی ہوتی ہے ، میں وہ پوری و کان میں ہی لگا دیتا ہوں ، مارکیٹ کے صاب سے میری و کان کی قیمت بھی ۲۰ یا ۲۵ ہزار روپے بنتی ہے ، ماور مضان آنے والا کی قیمت بھی ۲۰ یا ۲۵ ہزار روپے بنتی ہے ، ماور مضان آنے والا ہے ، آپ سے سوال بیسے کہ میں اس پرز کو ق کس حساب سے اداکروں؟ و کان کی آمدنی سے میں کی خرج نہیں کرتا۔

جواب:... وُکان میں جنتی مالیت کا سامان ہے اس کی قیمت لگا کر، آپ کے ذمه اگر کچھ قرض ہواس کو منہا کر دیا جائے ،اور باقی جنتی رقم بچے اس کا جالیسواں حصہ زکوۃ میں ادا کر دیا کریں، دُکان کی عمارت، باردانہ اور فرنیچر وغیرہ پرزکوۃ نہیں، صرف قابلِ فروخت مال پرزکوۃ ہے۔ (\*)

 <sup>(</sup>١) وشرطه أي شرط إفتراض أدائها حولان الحول وهو في ملكه وثمنية المال كالدراهم والدنانير لتعيينهما للتجارة بأصل
 الخلقة فتلزم الزكوة كيفما أمسكهما ... إلخ. (الدر المختار مع الشامي ج:٢ ص:٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) ..... وفي القنية العبرة في الزكاة للحول القمرى. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢١٩، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٣) وذكر في المنتقى: رجل لـ الله الله مأة درهم دين حال عليها اللالة أحوال فقبض مالتين، فعند أبي حنيفة يزكي للسنة الأولى خمسة وللثانية والثالثة أربعة أربعة من مأة وستين ... إلخ. (فتاوئ شامي ج: ٢ ص: ٣٠٥، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) الزكوة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت أى كائنة أى شيء يعنى من جنس ما تجب فيه الزكوة كالسوائم أو غيرها كالثياب إذا بلغت فيه الزكوة كالسوائم أو غيرها كالثياب إذا بلغت في من حاله أكاب ع: ١ ص:١٣٥، كتاب الزكاة)، وإن كان حاله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابًا بالفراغ عن الحاجة الأصلية والمراد به دين له مطالب من جهة العباد. (الهداية مع شرح البناية ج:٣ ص:١١،١١).

#### استعال شده چیز ز کو ة کے طور بردینا

سوال:...ایک هخف ایک چیز چه ماه استعال کرتا ہے، چه ماه استعال کے بعد وہی چیز اپنے دِل میں زکو ۃ کی نیت کر کے آ دمی قیمت پر بغیر بتائے مستحقِ زکو ۃ کودے دیتا ہے،تو زکو ۃ ادا ہوجائے کی یانہیں؟

جواب:..اگر بازار می فروخت کی جائے اوراتنی قیمت ل جائے تو زکو قادا ہوجائے گی۔<sup>(۱)</sup>

#### نەفروخت ہونے والی چیزز کو ق میں دینا

سوال:...ایک دُ کان دارہے ایک چیز نہیں بکتی ، وہ چیز ز کو ۃ میں دی جاسکتی ہے یانہیں؟ اور قبول ہوگی بھی یانہیں؟ جواب:...ردّی چیز ز کو ۃ میں دینا اِ خلاص کے خلاف ہے، تاہم اس چیز کی جننی مالیت باز ارمیں ہو، اس کے دیے ہے آئی ز کو ۃ اداہو جائے گی۔ (۲)

### اشياء کي شکل ميں زکو ة کی ادائيگی

سوال:...کیاز کو قاکی رقم مستحقین کواشیاء کی شکل میں بھی دی جاسکتی ہے؟ جواب:...دی جاسکتی ہے، کیکن اس میں بیاحتیاط لمحوظ رہے کہ ردّی قتم کی چیزیں زکو قامیں نہ دی جا کمیں۔

### ز کو ق کی رقم ہے مستحقین کے لئے کاروبار کرنا

سوال:...زلوۃ کی امداد کی تقسیم کے بارے میں ایک نظرید پیسا سے آیا ہے کہ پر قم مستحقین کو دینے کے بجائے اس سے مستحقین کے جن میں کی ذمہ دار فرد کی مگرانی میں صنعتی نوعیت کا کوئی کار وبار کر دیا جائے تا کہ اس سے منافع حاصل ہوا ورغر باء کور وزگار بھی فراہم کر کے مستحقین کو جلد یا بدیر انہیں صاحب نصاب لوگوں کے برابر لاکھڑا کیا جائے ۔ جبکہ میں نے ایک دینی اور دُندی دونوں علوم میں کا فی دسترس رکھنے والے گوشد شین بزرگ سے بیسنا ہے کہ ذکوۃ کی رقم مخیر افراد سے مستحقین کو براہِ راست ملنی چاہئے ، کسی علوم میں کا فی دسترس رکھنے والے گوشد شین بزرگ سے بیسنا ہے کہ ذکوۃ کی رقم کوئیر آدی کے پاس پہنچنے سے پہلے اس سے کسی شم تیسر نے فردکوان دونوں کے درمیان نہ تو حاکل ہونے کی اجازت ہے اور نہ اس تی کیوں نہ ہو؟ ان دونوں نظر یوں کے جبی یا غلط ہونے کی افا کہ دو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا اختیار ہے ،خواہ وہ مستحقین کے ق میں ہی کیوں نہ ہو؟ ان دونوں نظر یوں کے جبی یا غلط ہونے کے بارے میں ضروری دضاحت فرما کیں۔

جواب: ...اس بزرگ کی به بات سیح ہے کہ زکو ہ کی رقم کا جب تک سی فقیر محتاج کو مالک نہیں بنادیا جائے گا، زکو ہادا

<sup>(</sup>١) المال الذي تجب فيه الزكوة إن أدى زكوته من خلاف جنسه أدى قدر قيمة الواجب إجماعًا. (فتاويُ عالمكيري ج: ١ ص: ١٨٠، الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة، الفصل الثاني في العروض، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٢) الصّاحواله بالا\_

<sup>(</sup>٣) السمال اللدى تسجب فيه الزكوة إن أدى زكوته من خلاف جنسه أدى قدر قيمة الواجب إجماعًا. (عالمكيرى ج: ا ص: ١٨٠). لَنْ تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ. (آل عمران: ١٩).

نہیں ہوگی، ان کواس کا مالک بنادینے کے بعد اگران کی اجازت سے وتو کیل سے ایسا کوئی انتظام کیا جائے جوآپ نے لکھا ہے، تو

# زكوة كى رقم سے غرباء كے لئے صنعت لگانا

سوال: ... كياز كوة كى رقم ما وصنعتى كارخان لكائ جاسكة بي ؟ تاكه غرباء ونا دارستحقين زكوة كوبهترين اورستفل طور برمددکی جاسکے۔

جواب:...زكوة كى اواليكى كے لئے فقيركو مالك بنانا شرط ہے۔ صنعتى كارغانے لكانے سے ذكوة اوانبيس ہوكى۔ ہاں! ا كركارخانداكا كرايك فقيركويا چندفقراءكوآپ اس كامالك بناوية بين بطتني ماليت كاوه كارخاند باتني ماليت كي زكوة اواموجائ كي \_

# قرض دی ہوئی رقم میں زکوۃ کی نیت کرنے سے زکوۃ ادائبیں ہوتی

سوال:..جم نے کسی غریب اور پریشان حال وضرورت مندکی مالی مددکی ،اس نے اُوحاررقم ما تکی تھی ،اس کی خت حالی کے پیش نظرہم نے مالی اعانت کی ،اب وہ مقرّرہ میعاد میں قرض لی ہوئی رقم کوآج تک واپس نہیں کرسکا، نہ ہی صورت دکھائی ،اب کیا ہم اس كوقرض دى بوئى رقم كوز كوة كى نيت كريح چھوڑ دين توز كوة ادا بوجائے كى ؟ جبكه بم نے اسے رقم أدهار دى تقى ، توز كوة كى نيت نبيس کی تھی ، نہ ہی میہ خیال تھا کہ وہ رقم ہم کووا پس نہیں کرے گا اور مضم کر جائے گا۔

# مستحق بمخص کوزگوۃ دے کر کہنا کہ وہ کسی کو جج کروادے

سوال: ...كسى بعى مستحق شخص كوز كوة دى كني اوراس كوكها مميا كهتم كسى كوجج كرادينا، تو كيااس طرح ز كوة ادا هو كني؟ جواب:...جس مستحق کو آپ زکو قدرے رہے ہیں، وہ اس کا مالک ہے، آپ کو یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ وہ کسی کو حج دہ ک

 <sup>(</sup>١) أما تفسيرها فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولاً مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالي هذا في الشرع، كذا في التبيين. (عالمكيري ج: ١ ص: ٠٤ ١ ، كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها). (٢) - انصناحواله بالاب

 <sup>(</sup>٣) ولا يسجوز أن يسنى بالزكوة المسجد وكذا القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكرى الأنهار والحج والجهاد وكل مالًا تمليك فيه. (عالمكيري ج: ١ ص: ٨٨ ١ ، الباب السابع في المصارف).

<sup>(</sup>٣) - وأما شوائط أدائها فنينة مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب الكذا في الكنز ـ (عالمكيري ج: ١ ص: ٩ ـ ١) ـ وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٧٠: وشـرط صـحة أدائها نية مقارنة له أي للأداء ولو ...... حكمًا ..... أو مقارنة بعزل ما وجب كله أو بعضه ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقير. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٤٠، كتاب الزكاة).

۵) کتاب الزگوة ..... هـی تـملیک جزء مال عینه الشارع وهو ربع عشر نصاب حولی ..... من مسلم فقیر غیر هاشمي ولًا مولًاه ...... مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه ..... لله تعالى (الدر المختار ج: ٢ ص:٢٥٦-٢٥٨).

### گھروالوں کو پسندنہ آنے والانیا کپڑاز کو ہیں دینا

سوال:...ایک کپڑا گھر والوں کے لئے خریدا گیا،لیکن وہ گھر والوں کو پہندنہیں آیا،اور دُکان دار بھی واپس نہیں کرتا،اس کپڑے کور کھ دیا گیااورسوچا گیا کہ اسے زکو ہ کے طور پر دے دیں گے، آیاوہ کپڑاز کو ہ کے طور پر دینے سے ذکو ہ اواموجائے گی؟ جواب:...جو کپڑا گھر والوں کو پہندنہیں آیا، کیااس میں کوئی نقص تھا؟ بہر حال بچھ قیمت کم کر کے اس کوز کو ہ میں دینا جائزے۔

# ز کو ہ اسکول کے بچوں پرخرج کرنا

سوال:...ہماری جماعت اپنی برادری کی فلاح و بہبود کے لئے ممبران سے زکو ۃ جمع کرتی ہے، تا کہ حق داروں میں تعتیم کی جاسکے،اس سلسلے میں پچوسوالات ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، جو إختلاف کاسب بھی بنتے ہیں۔

کیاز کوۃ کی رقم اسکول کے بچوں کی تعلیم ان کی کتابوں، یو نیفارم اور بس کے کرائے کے لئے اِستعال کی جاسکتی ہے؟ بچھ
لوگوں کا خیال ہے کہ وُ نیاوی تعلیم کے لئے زکوۃ کی رقم خرج نہیں کی جاسکتی، جبکہ چندلوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ حدیث ہے کہ ملم
حاصل کر و چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، اور چین میں چونکہ اسلام، اسلامی حکومت نہتی، لبذاعلم کے حوالے سے چین کا سنروُ نیاوی
علم حاصل کر نے کے لئے ہی ہوگا۔ وُ وسری بات یہ کہ غزوہ بدر کے بعد قید یوں کور قم لے کر چھوڑ و یا گیا تھا جبکہ وہ کا فرقیدی جوتعلیم یافتہ
سے انہیں پابند کیا گیا کہ وہ مدینے کے دس بچوں کو ملم کے زیور سے آ راستہ کریں۔ اب مدینہ منورہ میں و نی علم آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین سے بہتر کون دے سکتا تھا! یہ کا فرقیدی یقیناً مدینے کے نومسلم لوگوں کے بچوں کو وُ نیاوی علم
ہی سے آ راستہ کرنے یہ کمور ہوں گے۔

جواب:...ز کو قاکی رقم کا کسیستحق کو مالک بنانا ضروری ہے،اسکول کے بیچے جومسلمان ہوں اور ستحقِ ز کو قامجی ہوں،ان کودیئے سے ذکو قادا ہوجائے گی۔ بیالگ بحث ہے کہ ذکو قاکامصرف الجھے سے اچھا تلاش کرنا جا ہے۔

بیصدیث کیم حاصل کروخواہ چین میں ہو جھے نہیں۔ علم صدیث کے ماہرین نے اس کو موضوع اور من گھڑت کہا ہے۔ (۱)

کا فرقیدیوں سے بیشر طرکرنا کہ وہ صحابہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا کیں ،اس سے آج کل کی اسکول اور کا لجی تعلیم کا ذکر کیسے
نکل آیا؟ جو ۹۹ فیصد بچوں کو بے دِین بناتی ہے۔ اور یہ بچے نہ نماز کے دہتے ہیں ، نہ دِین کے۔ وُنیادی علم حاصل کرنا جائز بلکہ ضروری
ہے ، محرشرط یہ ہے کہ پڑھنے والے بچوں کا دِین برباد نہ ہو۔ جو تعلیم مسلمان بچوں کو دِین سے بہرہ کرے ، جائز نہیں ، بلکہ حرام ہے

 <sup>(</sup>۱) كتاب الزكاوة: أما تفسيرها فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك
 عن كل وجه الله تعالى هذا في الشوع. (فتاوئ هندية ج: ١ ص: ٧٠١ ، كتاب الزكاة، فتاوئ شامي ج: ٢ ص: ٢٥٢).

 <sup>(</sup>٢) أُطلبوا العلم ولو بالصّين ...... قال ابن حبان: باطل لَا أصل له ... الحّد (اللّآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ج: ١ ص: ٩٣ ١، طبع دار الفكر بيروت).

اوراس کی اعانت کرنے والے فعل حرام کے مرتکب ہیں۔(۱)

# سمی غریب بی کی شادی کے لئے زکوۃ کی رقم سے دوتو لے یااس سے کم سوناخر ید کردینا

سوال:...کیاز کو ق کی رقم ہے کسی نہایت غریب رشته دار بچی کے لئے دوتو لے یااس سے کم سوناخر ید کرشادی کے لئے دیا جاسكتا ہے؟ اورزكو ة ادا بوجائے كى؟

جواب:..اگروہ بی صاحبِ نصاب بیں (یعنی پہلے سے اس کے پاس زیور یا نفذی کی شکل میں اتناسر ماینہیں جس پرز کو ہ فرض ہو) تو بی کوز کو ہ کی رقم سے زیور بنادیتا سیح ہے۔ (۲)

### ز کو ہ کی رقم ہے جہیز خرید کر دینا

سوال:...میرامسئلہ بیہ ہے کہ میری نند کی پانچے بیٹیاں ہیں ،اور دو بیٹے ہیں۔ایک بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، وُ وسری بیٹی کی شادی گزشتہ مبینے انجام یائی ہے، تین اڑکیاں باقی ہیں۔اڑکیوں کے والدصاحب کھر میں ان کے کہنے کے مطابق بالکل خرچہ وغیرہ نہیں دیتے ، بھائی ملازم پیشہ ہیں، والدہ بھی اکثر بہار رہتی ہیں۔ سنا ہے کہ بھائی وو ہزار روپے ماہانہ دیتے ہیں۔ آج کل گومہنگائی میں بہاری میں دو ہزار ہے گزارہ مشکل ہے۔ لڑکیوں کی شادی میں جہیز وغیرہ دینے کے لئے مسئلہ پیدا ہوتا ہے، بھائی بہت معمولی شم کا جہیز دینے کے لائق ہیں۔ ہمارا مسلہ یہ ہے کہ میرے شوہر بھی قرض وار ہیں، ان کی بھی اتنی حیثیت نہیں کہ ان کی مالی مدد کرسکیں۔ میں نیوشن پڑھا کر بی می ڈال کرز کو ۃ ویتی ہوں ، کیونکہ میرے یاس میکے کا ملاہوا زیورہے ،للندا میں آپ سے بیہ یو چھنا جاہ رہی تھی کہاس سالا نہ ز کو ہیں ہے ان کی اثر کیوں کے جہیز کے لئے سالانہ پچھ رقم ان کودے عمق ہوں کہبیں؟ تا کہ وہ جہیز بناسکیں اپنی اثر کیوں کا۔کہاں تک جائزے؟ مولاناصاحب!رمضان المبارك سے پہلے ميرے خط كاجواب ديجئے ، ميں بہت شكر كزار ہول كى \_ويسے ايك بات اورعرض کرؤول کہ پہلی لڑکی کی شادی میں زکو ۃ میں ہے ان کو دو ہزاررو ہے دے چکی ہوں ،میری وہ زکو ۃ قبول ہوئی کہبیں؟ آپ میرے خط کاجواب منرورویں۔

جواب:...اگران لڑ کیوں کے پاس اتناسونان موجس پرز کو ۃ واجب موجاتی ہے، توان کو جہیز کا سامان خرید کردے سکتی ہیں، یانفقہ پیسے دے عتی ہیں کہوہ جہزخر بدلیں۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(1)</sup> وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُولَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوانِ. (المائدة: ٢).

<sup>(</sup>٢) "إنـما الصدقت للفقراء والمساكين" الآية (التوبة: ٢٠). الـمـصارف ...إلخ منها الفقير وهو من له أدني شيء وهو ما دون النصاب. (عالمگيري ج: ١ ص:١٨٤ ، الباب السابع في المصارف).

المصارف ... الخـ (منها الفقير) وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب أو قدر النصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة. (عالمگيري ج: ١ ص:١٨٤ ، الباب السابع في المصارف).

# قرض دی ہوئی رقم پرز کو ۃ سالانہ دیں ، چاہے قرض کی وصولی پر یک مشت

سوال: ... میں نے پچور تم ایک دوست کو ترض حنہ کے طور پر دی ہوئی ہے، کیا ہیں اس پر ہر سال زکو ۃ دوں یا جب وہ وصول ہوجائے تب دوں؟ واضح ہو کہ رقم کو دیے ہوئے کی سال ہو گئے ہیں، اور اب اس دوست کا کاروبارا چھا چل رہاہے، میرے دو چار دفعہ ما تکنے پر بھی اس نے رقم والی نہیں کی، ٹال دیتا ہے کہ ابھی نہیں ہے، ایک بل پھنسا ہوا ہے جب ل محیا تو فور آادا کر دوں گا۔ چواب: ...اس قرض کی رقم پرزکو ۃ تو آپ کے ذمہ ہر سال واجب ہے، البتہ یہ آپ کو اِختیار ہے کہ علل کے سال اداکر دیا کریں یا جب وہ قرض وصول ہوتو گزشتہ تمام سالوں کی ذکو ۃ دفت پراداکریں۔ (۱)

مقروض سونے کی زکوۃ کس طرح اداکرے؟

سوال:...میرے پاس زیور ۹ تو لے ہے، اس کی زکو ۃ کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، زکو ۃ کتنے تو لے پر لا گوہوتی ہے اور کتنے تو لے کے بعد زکو ۃ دینی پڑتی ہے؟ فرض کروکہ ۵ تو لے پرزکو ۃ ہےتو جھے بقایا ۳ تو لے کی زکو ۃ دینی پڑے گی یا ٹوٹل ۹ تو لے کی دینی ہوگی؟ میں سرکاری ادارے میں ملازم ہوں اور میں نے کانی قرضہ بھی دیتا ہے، اس صورت میں ذکو ۃ کا طریقہ کیا ہے؟ جبکہ میری تنخواہ بھی زیادہ نہیں ہے، مشکل سے گزارہ ہوتا ہے۔

جواب:...آپ کے ذمہ جو قرض ہے اس کو منہا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس ساڑھے سات تو لے سوتا ہاتی رہ جاتا ہے تو آپ پراس ہاتی ماندہ کی زکو ۃ واجب ہے۔

# ز کو ة سے ملازم کو تنخواہ دینا جائز نہیں ،امداد کے لئے زکو ۃ دینا جائز ہے

سوال:...میرے ہاں ایک ملازم ہے جس نے تخواہ میں اضافے کا مطالبہ کیا، تو میں نے زکوۃ کی نیت ہے اضافہ کردیا، اب وہ یہ محتاہے کہ تخواہ میں اضافہ ہوا، ای کے بدلے میں کام کررہا ہوں، کیااس طرح دی ہوئی میری زکوۃ ادا ہوئی یانہیں؟

جواب:... ملازم کی شخواوتواس کے کام کامعاوضہ ہے، اور جب آپ نے شخواہ بڑھانے کے نام پراضافہ کیا تو وہ بھی کام کے معاوضے میں ہوا، اس لئے اس سے زکو قادانہیں ہوئی۔ جو شخواہ اس کے ساتھ طے ہودہ اداکر نے کے علادہ اگراس کو ضرورت منداور

<sup>(</sup>۱) - ولمو كان الدين على مقر ملى أو على معسر أو مفلس ....... فوصل إلى ملكه لزم زكوة ما مطى. (الدر المختار ج:۲ ص:۲۷۷). وفي خلاصة الفتاوى (ج:۱ ص:۲۳۸) السديون عسلى للاث مواتب: قوى كالقوض وبدل مال التجارة وفيهما الزكوة وإنما يخاطب بالأداء ...إلخ. (شامى ج:۲ ص:۲۰۲، مطلب فى وجوب الزكاة فى دين الموصد).

 <sup>(</sup>٢) ومن كان عليه دين يحيط بـماله فالا زكوة ...... وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابًا
 بالفراغة عن الحاجة. (هداية ج: ١ ص: ١٨٦) كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٣) ولمو نوى الزكوة بما يدفع المعلم إلى الخليفة ولم يستأجره إن كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان أيضًا أجزأه والله في الأعياد وغيرها بنية الزكوة كذا في معراج الدراية. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٩ ٩ ١ ، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

محتاج سمجه كرز كؤة وىدى جائة توزكؤة ادابوجائ كى (١)

# ملازم كوايروانس دى موئى رقم كى زكوة كى نيت دُرست نبيس

سوال:...میں نے اپنے ملازم کو پچھرقم بطورا پیروانس واپسی کی شرط پر دی الیکن میں دیکھتا ہوں کہ بیرقم ادانہیں کر سکے گا ،اگر میں زکو قالی نیت کرلوں تو کیاا واہوجائے گی؟

جواب:...ز کو قاکی نیت دیتے وقت کرنی ضروری ہے، بعد میں کی ہوئی نیت کافی نہیں،اس لئے آپ رقم کوز کو قاکی مرمیں منہانہیں کر سکتے۔ ہاں! بیکر سکتے ہیں کہ ز کو قاکی نیت سے اس کو اتنی رقم دے کر پھرخواہ ای وقت اپنا قرض وصول کریں۔ (۳)

#### آئندہ کے مزدوری کے مصارف زکو ۃ ہے منہا کرنا وُرست نہیں

سوال:...ایک شخص مکان بنوار ہاہے، مزدور کام کررہے ہیں،اس دوراان زکو ۃ دینے کاوفت آتا ہے، کیاوہ ان مزدوروں کی اُجرت الگ رکھ کرز کو ۃ نکالے گا؟ یعنی اگر فرض کیا • ۵ ہزار بننے کا انداز ہے، تو • ۵ ہزارا لگ رہنے دے اوراس کی زکو ۃ نہ نکالے، کیونکہ میں نے پڑھاہے کہ اگرنوکر ہیں کسی کے تو وہ ان کی تخواہ انہیں دے کر پھرز کو ۃ دے۔

جواب:... جننا خرج مکان پراُٹھ چکاہے، اور اس کے ذمہ مزدوروں کی مزدوری واجب الادا ہوگئی ہے، اس کوز کو ۃ ہے متنفیٰ کرسکتا ہے، لیکن آئندہ جومصارف اُٹھیں مے یامزدوری واجب ہوگی اس کومنہا کرنا دُرست نہیں۔ (۴)

# زكوة كى رقم مے مسجد كاجزيٹرخريدنا جائز نہيں

سوال: ..ایک آدمی این زکوة کی رقم ہے مجد کا جزیر خرید سکتا ہے یانبیں؟

جواب:...زکو ق کی رقم ہے مجد کا جزیر نہیں خریدا جاسکتا (۵) البنتہ یہ ہوسکتا ہے کہ کوئی غریب آ دمی قرض لے کر جزیر خرید کر مجد کودے دے اور ذکو ق کی رقم اس کوقر ضدا داکرنے کے لئے دے دی جائے۔

 <sup>(</sup>١) ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب وإن كان صحيحًا مكتسبًا. (عالمگيري ص: ١٨٩ ، في المصارف).

<sup>(</sup>۲) مخزشته منح کا حاشیه نمبر ۳ ملاحظه دو ـ

<sup>(</sup>٣) وحيلة الجواز أن يعطى مديونه الفقير زكوته ثم يأخذها عن دينه اهـ (درمختار على الشامية ج: ٢ ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٣) (قوله وملك نصاب حولى فارغ عن الدين وحوائجه الأصلية نام ولو تقديرًا) ...... والمراد بكونه حوليًا أن يتم الحول عليه المراد بكونه حوليًا أن يتم الحول عليه الحول ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٩ ٢). وإذا كان النصاب كاملًا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكوة لأنه يشق اعتبار الكمال في أثنائه اما لا يدمنه في إبتدائه ..... وفي انتهائه ... إلخ. (هداية ج: ١ ص: ٩ ١ ١).

 <sup>(</sup>۵) ولا يبجوز أن يبنى بالزكوة المسجد ..... وكل ما لا تمليك فيه. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٨٨) كتاب الزكاة،
 الباب السابع في المصارف، طبع رشيديه كوئثه).

### یمیے نہ ہوں تو زیور بیج کرز کو قادا کر ہے

سوال:...ز کو ۃ دیناصرف ہوی پرفرض ہے، دہ تو کما کرنہیں لاتی ، پھر دہ کس طرح ز کو ۃ دے؟ جبکہ شوہراس کوصرف اتن بی رقم دیتا ہے جو گھر کی ضروریات کے لئے ہوتی ہے۔

جواب:...اگر پیسے نہ ہوں تو زیور فروخت کر کے زکو ۃ دیا کرے ، یا زیور ہی کا چالیسواں حصہ دیناممکن ہوتو وہ دے دیا کرے۔

سوال:...زیدگی بیوی کے پائ سونے کے زیورات ہیں جس کا وزن نہیں کرایا ہے، کیااس کی زکو ہ بیوی کو دینی ہے یا شوہر کو؟ جبکہ شوہر تمام ضرور یات خود پوری کرتا ہے، اور بیوی کو بہت کم رقم جیب خرج کے لئے دیتا ہے۔ بعض اوقات شوہر کے پاس سال کے آخر میں استے پیسے نہیں ہوتے کے زکو ہ اوا کی جائے، شوہر کی آمدنی اسکول کے اُستاد کی تنخواہ اور نیوش وغیرہ پر ہے، شوہر کی پھور تم نفع ونقصان کے کاروبار میں گئی ہوئی ہے، جس پرزکو ہ دی جاتی ہے، کیا پھر بھی سونے کے زیورات پرزکو ہ دین ہوگی؟

جواب:...سونے کانصاب ساڑھے سات تولہ ہے ،اگرزید کی بیوی کے پاس اتناسونا ہے جس کی وہ خود مالک ہے تو زکو ۃ اس پر فرض ہے ،اگریمیے نہ ہوں تو زیور فروخت کر کے زکو ۃ دی جائے۔ <sup>(۱)</sup>

### بیوی خودز کو ة ادا کرے جاہے زیور بیچنا پڑے

سوال:...میرے تمام زیورات کی تعدادتقریباً آٹھ تولہ سونا ہے، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس نہ تو قربانی کے لئے اور نہ
ہی زکو ق کے لئے پچھر قم ہے، لبندا میں نے ایک سیٹ اپنی بچی کے نام رکھ چھوڑا ہے، وہ اب زیر اِستعال بھی نہیں ، اور شو ہرز کو ق دیے پر
راضی نہیں ، اور کہتا ہے تمہارا زیور ہے تم جانو ، گر اس میں میری صرف آئی ملکیت ہے کہ پہن سکوں تبدیل یا فروخت بھی نہیں کر سکتی ، اب
پچی والے زیور کی ذکو ق کون دے گا؟ بھائی کے دیئے ہوئے ڈھائی ہزار روپے پرزکو ق نکال دیتی ہوں۔

جواب: ...جوز بورآپ نے بچی کی مِلک کردیاہے، وہ جب تک تابالغ ہے اس پرز کو قانبیں۔ کین اس کی ملکیت کردینے

<sup>(</sup>۱) تجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال مضروبًا كان أو لم يكن ... النجد (عالمكيري ج: ١ ص: ١٤٨)، كتاب الزكاة، الباب الثالث). لأن الواجب الأصلى عندهما هو ربع عشر العين وإنّما له ولَاية النقل إلى القيمة يوم الأداء. (بدائع الصنائع ج:٢ ص: ٢٢، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>۲) لم يختلفوا ان الحلى إذا كان في ملك الرجل تجب فيه الزكاة، فكذالك إذا كان في ملك المرأة كالدراهم والدنانير، وأيضًا لا يختلف حكم الرجل المرأة فيما يلزمها من الزكاة، فوجب أن لا يختلفا في الحلى. (أحكام القرآن للجصاص ج: ٣ ص: ١٥٨ باب زكاة الحلى، طبع قديمي). ايتماً حواله إلا.

 <sup>(</sup>٣) (وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام) أى شرط إفتراضها لأنها فريضة محكمة قطعية ...... وخرج الجنون والصبى فلا زكوة في مالهما ... إلخ (البحر الوائق ج: ٢ ص: ٢١٧). وأيضًا فليس الزكوة على صبى ومجنون ... إلخ (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٤١) كتاب الزكاة، طبع مكتبه رشيديه كوئنه).

کے بعد آپ کے لئے اس کا استعال جا رَنہیں۔ باتی زیوراگر نقدی طاکر حدِ زکوۃ تک پہنچا ہے تواس پر زکوۃ فرض ہے، اگر نقد رہ پینہ ہوتو زیور فروخت کر کے زکوۃ دینا ضروری ہے۔ اگر شوہر آپ کے کہنے پر آپ کی طرف سے زکوۃ اداکر دیا کر بے تو زکوۃ ادا ہوجائے گی۔ مگراس کے ذمہ فرض نہیں۔ فرض آپ کے ذمہ ہے۔ زکوۃ اداکر نے گا تخبائش نہ ہوتو اتنازیور ہی نہ رکھا جائے جس پر زکوۃ فرض ہو، یہ جواب تواس صورت میں ہے کہ یہ زیور آپ کی طکیت ہو، یہ جو یہ کھا ہے کہ: ''اس میں میری صرف اتن طکیت ہو، یہ جو اب تواس شوہر کی طکیت ہے، اور آپ کو صرف پہن سکول، تبدیل یا فروخت بھی نہیں کر سکتی' اس نقرے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زیور دراصل شوہر کی طکیت ہے، اور آپ کو صرف پہنے کے لئے دیا گیا ہے، اگر یہی مطلب ہو تا سے نواس زیور کی ذکر وراصل شوہر کی طکیت ہے، اور آپ کو صرف پہنے کے لئے دیا گیا ہے، اگر یہی مطلب ہے تواس زیور کی ذکر قرض ہے، آپ پڑییں۔

#### غریب والدہ نصاب بھرسونے کی زکوۃ زبور پیچ کردے

سوال:...دالدہ صاحبہ کے پاس قابلِ زکو ۃ زیورہے،ان کی اپنی کوئی آمدنی نہیں، بلکہ اولا دپر گزراوقات ہے،اس صورت میں زکو ۃ ان کے زیور پرواجب ہے یانہیں؟

جواب :...ز کو ة واجب ہے، بشرطیکہ بیزیورنصاب کی مالیت کو پہنچتا ہو، زیور پیج کرز کو ة دی جائے۔

### شوہر کے فوت ہونے پرز کو قاکس طرح اداکریں؟

سوال:...ہماری ایک عزیزہ ہیں، ان کے شوہر فوت ہو گئے ہیں، اور ان پر ہارہ ہزار کا قرضہ ہے، جبکہ ان کے پاس تعوڑ ا بہت سونا ہے، آپ سے بدیو چھنا ہے کہ کیاان کوز کو ۃ دینی جائے؟اگر دینی ہے تو کتنی؟

جواب: ... شوہر کا چھوڑا ہوا تر کہ صرف اس کی اہلیہ کانہیں، بلکہ سب سے پہلے اس کے شوہر کا قرضہ ادا کیا جائے، پھراسے شرق حصوں پرتقسیم کیا جائے، اور پھران وارثوں میں سے جو بالغ ہوں ان کا حصہ نصاب کو پہنچتا ہوتو اس پرز کو قاہوگی۔ (۱)

### اگرنفندی نه بهوتو سابقه اور آئنده سالول کی زکو قامین زیوردے سکتے ہیں

سوال:...اگركوئى لاكى جهيز ميں اسينے ساتھ اتناز يورلائے جس كى زكوة كى رقم اچھى خاصى بنتى ہوا ورشو ہركى آمدنى سے سال ·

 <sup>(1)</sup> لا يجوز الأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه ص: ١١٠).

<sup>(</sup>٢) مخزشته مفح كاحاشيه نمبرا، ٢ ملاحظه فرما كين ..

<sup>(</sup>٣) - وتعتبر نية الموكل في الزكوة دون الوكيل كذا في معراج الدراية. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٤١، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>۴) مخزشته مغیرها شیرنبرا ۴۰ ملاحظه بو به

 <sup>(</sup>۵) يبدأ عن تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير ..... بتجهيزه ..... تم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ويقدم دين الصحة .... ثم يقسم الباقي بعد ذلك بين ورثته اى اللين يثبت ارثهم بالكتاب أو السنة ... إلخ . (درمختار، كتاب الفرائض ج: ٢ ص: ٢٥٩ تا ٢٢٤).

 <sup>(</sup>۲) وشيرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والمحرية ...... وملك نصاب حولى فارغ عن الدين وحوالجه الأصلية ... المخد (المبحر الرائق ج: ۲ ص: ۲ ا ۸،۲ ۱ م کتاب الزكاة).

مِن اتنى رقم بِس انداز نه بوسكتى موتوبتا يا جائے زكو قائس طرح اواكى جائے؟

جواب:...ان زیورات کا میجمد حصه فروخت کردیا جائے یا کئی سال کی زکوۃ میں دے دیا جائے ، لیعنی اس کی قیمت لگالی جائے ،اورزیورات کی زکو قاجتے سال کی اس کے برابر ہوائے سال کی نبیت کر کے وہ زیورز کو قامیں دے دیا جائے۔<sup>(1)</sup>

# دُ كان ميں مال تجارت برز كو ة اور طريقة ادا نيكي

سوال:...میں کتابوں اوراسٹیشنری کی وُ کان کرتا ہوں ،سامان کی مالیت تقریبآبارہ تا پندرہ ہزار ہوگی ،وُ کان کرایہ کی ہے،آیا يه دُ كان كاسامان قابلِ اواليَّكِي زَكُوة هـ بيعني اس مال تنجارت برز كُوة فرض هـ ج؟

جواب:... ذ كان كا جوبهم مال فروخت كيا جاتا ہے، اگراس مال كى ماليت ساڑھے باون توليے جاندى كى ماليت كو پنجتى ہوتو اس مال پرز کو ة فرض ہوگی۔ <sup>(۲)</sup>

سوال:...اگراس مال پرز کو ة فرض ہے تو چونکه اسٹیشنری کا سامان بہت ساری اشیاء پرمشمتل ہے اور میں روز اندخریداری اور فروخت بھی کرتا ہوں ،اس لئے اس کا حساب کتاب تاممکن ساہوجا تاہے ،تو کیاا نداز أاس کی قیمت لگا کرز کو ۃ ادا کرسکتا ہوں؟

جواب:...روزانه کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ،سال میں ایک تاریخ مقرّر کر کیجئے ،مثلاً: کم رمضان کو پوری وُ کان کے قابل فروخت سامان كاجائزه كے كراس كى ماليت كاتعين كرلياجائے، اوراس كے مطابق زكوة اداكرديا سيجئے، جس تاريخ كوآپ نے وُ كان شروع كي تقى ، ہرسال اس تاریخ كوحساب كرليا سيجئے۔ (٣)

# انكم ليكس اداكرنے يے ذكوة ادانبيں ہوتی

سوال:...ايك مخص صاحب نصاب ب، اگروه شرع كے مطابق اپنى جائيداد، رقم وغيره سے زكوة اداكرتا بي توكيا شرعاً وه مكى نظام دولت كاوضع كرده انكم نيكس اداكرنے سے برى موجاتا ہے؟ اگروه صرف انكم نيكس اداكرتا ہے اور ذكو ة نبيس ديتا تواس كے لئے كياتكم ٢٠ نيزموجوده نظام مين وه كيا طريقها ختياركر ي

الفصل الأوّل في زكوة الذهب والفضة، تجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال مضروبًا كان أو لم يكن مصوغًا أو غير مصوغ حليا كان للرجال أو للنساء ...... ويعتبر فيها أن يكون المؤدي قدر الواجب وزنًّا ولَّا يعتبر فيه القيمة ...... وتوادي من خلاف جنسه يعتبر القيمة بالإجماع. (الفتاوي الهندية ج: ١ ص: ٨٨ ١ ، ٩٨ ١ ، كتاب الزكاة ، الباب الثالث في زكاة الذهب).

أو في عرض تجارة قيمة والبلازم ...... في مضروب كيل منهيميا ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقًا نصاب. (الدر المختار ج:٢ ص:٢٩٨، كتاب الزكاة، باب زكاة المال).

الـزكوة واجهة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق والذهب ..... وتعبتر القيمة عنىد حولًان النحول بعد أن تكون قيمتها في إبتداء الحول مائتي درهم من الدراهم الفالب عليها الفضة. (فتاوي عالمكيري، كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكوة اللهب والفضة ج: ١ ص: ٩ ١ ، طبع رشيديه).

جواب:...انکم ٹیکس ملکی ضرور بات کے لئے گورنمنٹ کی طرف سے مقرّر ہے، جبکہ زکوۃ ایک مسلمان کے لئے فریضہً خدا دندی اورعبادت ہے، اَنکم نیکس ادا کرنے ہے ز کو قادانہیں ہوتی ، بلکہ ز کو قاکا لگ ادا کرنا فرض ہے۔ (۱)

مالک بنائے بغیر فلیٹ رہائش کے لئے دینے سے زکو ۃ اوانہیں ہوگی

سوال:...دریافت طلب بیہ ہے کہ زکوۃ کی مدین تمیر کئے محتے فلیٹ حسب ذیل شرائط پرستحقین زکوۃ کودیئے محتے ہیں ،تو ز کو ة دينے والوں کي ز کو ة ادا موجاتي ہے يائيس؟

ا:... بیفلیٹ کم از کم پانچ سال تک آپ سی کے ہاتھ چنج نہیں شکیں مے (زیادہ سے زیادہ کی کوئی حذبیں )۔

٣:...متعلقه فليث آپ کواپنے استعال کے لئے دیا جارہا ہے،اس میں آپ کرایہ دارنہیں رکھیں ہے، میکڑی پرنہیں دے سیس مے ،اورکسی وُ وسر مے خص کواستعال کے لئے بھی نہیں دے سکیں گے۔

m:...آپ نے فلیٹ اگر کسی کو پکڑی پر دیا یا کرایہ دار رکھا تو اس کی اطلاع جماعت کو ملنے پر آپ کے فلیٹ کاحق منسوخ کر دیا

سم:..قلیٹ کے مینٹی ننس کی رقم جو جماعت مقرر کرے وہ ہر ماہ اداکر کے اس سے رسید حاصل کرنی پڑے گی۔

٥:..فليث كى وساطت كى و وسر فليث كے قضد دارے بد في بيس كيا جاسكے كا۔

۲:..اس مارت کی حیب جماعت کے قبضے میں رہے گی۔

2: ... منتقبل میں فلیٹ بیچنے یا چھوڑنے کی صورت میں جماعت سے نوآ بجکشن سر ٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد مزید كارروائي بوسكے كى ..

٨:...أو يربيان كي منى شرا نط كے علاوہ جماعت كى جانب ہے عمل ميں آنے والے نئے أحكامات اور شرا يَط كو مان كران پرعمل کرنا ہوگا، ان بیان کی گئی شرا نظ اور یا بندیوں کی خلاف ورزی کرنے والے مبرے جماعت فلیٹ خالی کراسکے کی اور فلیٹ میں رہنے والے کواس بڑھل کرنااور قانونی حق جیموڑ نا ہوگا۔

(ندكوره بالااقرار نامه كى تمام شرا نطاور مدايت پر هر كريجه كرمنظور كرتااور راضى خوشى سے اس پراين دستخط كرويتا موں) براومهر بانی جواب بذر بعداخبار جنگ عنایت فرمائیں، تا کدسب جماعتوں کو پتاچل جائے، کیونکہ بیسلسله سکھر، حیدرآ با داور کراچی کی میمن برادری میں عام چل پڑا ہے،اوراس میں کروڑوں روپے ذکوۃ کی مدمیں لوگوں سے وصول کرکے لگائے جارہے ہیں۔

فالمدليل عملي فوضيتها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول أما الكتاب فقوله تعالى واثوا الزكوة وقوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ... إلخ. (بدائع الصنائع ج:٢ ص:٢، كتاب الزكاة، طبع سعيد).

جواب:...زكوة تب ادا ہوتى ہے جب محتاج كو مال ذكوة كا مالك ہناديا جائے، اور ذكوة دينے والے كاس سے كوئى تعلق اور واسطہ ندر ہے۔ آپ كے ذكر كردہ شرائط نامے ميں جوشر طيس ذكر كا كئى جيں وہ عاريت كى جيں، تمليك كى نہيں، لہذا ان شرائط كے ساتھ اگر كى كوزكوة كى رقم سے فليث بناكرديا كيا تو زكوة ادا نہيں ہوگى۔ ذكوة كے ادا ہونے كى صورت يہى ہے كہ جن كويہ فليث ديئے جائيں ان كو مالك بناديا جائے ، اور ملكيت كے كاغذات سميت ان كومالكانہ حقوق دے ديئے جائيں كہ بوگ ان فليش ميں جيسے چاجيں مالكانہ تقرف كريں ، اور جماعت كى طرف سے ان بركوئى پابندى نہ ہو۔ اگر ان كو مالكانہ حقوق نہ ديئے كئے تو زكوة دينے والوں كى ذكوة ادا نہيں ہوگى ، اور ان بركان كرمائى كران كومالكانہ حقوق نہ ديئے گئے تو زكوة دوبارہ اداكريں۔

# زكوة كى رقم سےمكان بنوانا

سوال:...ا یک شخص عمو ما ایک رفائی إ دارے کوز کو ق کی رقم دے دیتا ہے، رفائی إ دارے کے مما کدین کے مشورے ہے اس نے رُقومات زکو ق سے مکان بک کرائے اور بیمکان ای رفائی إ دارے کودے دیئے، یہاں یہ بھی ہوسکتا تھا کہ وہ رقم پہلے إ دارے کوا دا کر کے اس کے بعد إ دارہ کسی تعکیدارے تعمیر کرواتا، مگر إ دارے نے اس تھم کی ویچید کیوں سے بچنے کے لئے متذکرہ بالا امرکوڑ جج دی، یعنی مال کی صورت حال میں زکو ق کی ادائیگی کی ، کیا ایسی صورت میں زکو قادا ہوگئی؟

جواب:... بیرمکان جب کسی مختاج کو دے دیئے جائیں گے (مالکانہ حقوق کے ساتھ ) تب زکو ۃ ا دا ہوگی ، اس سے پہلے نہیں <sup>(۱)</sup> پہلے نہیں۔

# ز کوة کی رقم سے قرض دینا

سوال:... میں نے زکوۃ اکاؤنٹ (بغیرسود) کھول رکھاہے، اس میں سال بہسال رقم جمع ہوتی رہتی ہے، اور میں حسب ضرورت رقم لوگوں کواور إداروں کودیتار ہتا ہوں ،سوال ہیہے: ا:...کیااس اکاؤنٹ سے قرض حسنہ دے سکتا ہوں؟

۲:..کیااس اکاؤنٹ سے ضرورت مندول کو قرض دے سکتا ہوں؟ وہ اگر وعدہ کے مطابق قرض واپس کر دیں تو اکاؤنٹ میں رقم واپس جمع ہوجائے گی ،اگر وہ واپس نہ کریں تو کیا آئی ہی رقم زکو ق کی مجھے پر واجب الا دارہے گی یا قرض لینے والے پر (میری) ذکو ق واجب الا داہو گی؟ یا ہم دونوں پر؟ شریعت کے مطابق جو بھی جواب ہو،عطافر مائیں۔ زکو ق واجب الا داہو گی؟ یا ہم دونوں پر؟ شریعت کے مطابق جو بھی جواب ہو،عطافر مائیں۔ جواب:..آپ بیرقم فقرا ہ ومساکین کو مالک بنا کردے سکتے ہیں ، کیکن اس قم کوقرض کے طور پر دیتے رہنا سے جنہیں۔ (۲)

<sup>(</sup>١) "إنـما الصدقت للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله" (التوبة: ٢٠).

<sup>(</sup>٢) وأما ركن الزكاة هو إخراج جزء من النصاب إلى الله تعالى وتسليم ذالك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير وتسليمه إليه أو إلى يد من هو نائب عنه وهو المصدوق والملك للفقير يثبت من الله تعالى وصاحب المال نائب عن الله تعالى في التمليك والتسليم إلى الفقير . (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٣٩، كتاب الزكاة).

# کن لوگوں کوز کو ق دے سکتے ہیں؟ (مصارف زکو ق)

#### ز کو ۃ کے ستحقین

سوال: ... کن کن لوگول کوز کو ق دینا جائز ہے اور کن کن کونا جائز؟

جواب:...اپ مال باپ، اوراپی اولا دکوز کو ق دینا جائز نہیں، ای طرح شوہر بیوی ایک دُوسرے کوز کو ق نہیں دے سکتے۔ 'جولوگ خودصاحب نصاب ہول ان کوز کو ق دینا جائز نہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان (ہاشمی حضرات) کوز کو ق دینا جائز نہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان (ہاشمی حضرات) کوز کو ق دینے کا تھم نہیں، بلکہ اگروہ ضرورت مند ہول تو ان کی مددغیرِز کو ق سے لازم ہے۔ اپنے بھائی، بہن، چیا، بینیج، مامول، بھا نج کوز کو ق دینا جائز ہے۔ اپنے بھائی، بہن، چیا، بینیج، مامول، بھانج کوز کو ق دینا جائز ہے۔ مزید نصیل خود یو چھے یا کسی کتاب میں پڑھ لیجئے۔

سوال:...ز کو ق کی تقسیم کن کن قوموں پرحرام ہے؟ جبکہ ہمارے علاقے تخصیل پلندری بلکہ پورے آزاد کشمیر میں سیّد، ملک، اعوان اورلو ہار، ترکھان، قریش وغیرہ ان کے لئے زکو ق حرام قرار دے کربند کردی گئی، البندسیّد حضرات کے لئے تو زکو ق لینا جائز نہیں، ویکر دوقو میں جن میں قریش کہلانے والے ترکھان، لو ہاراوراعوان، ملک شامل ہیں زکو ق کے حق دار ہیں یانہیں؟ براو کرم اس کی بھی وضاحت کریں کہ سیّد کھرانے کے علاوہ صاحت مندلوگ مثلاً: یتیم، بیوہ، معذور زکو ق لینے کے حق دار ہیں؟

 <sup>(</sup>۱) ولا إلى من بينهما ولاد ولو مملوكًا لفقير أو بينهما زوجية ...إلخ. (الدر المختار، كتاب الزكاة، باب المصرف ج: ۲
 ص: ٣٣٦، هداية ج: ١ ص: ٢٠٦).

 <sup>(</sup>۲) ولا يجوز دفع الزكوة من يملك نصابًا أي مال كان دنانير أو دراهم أو سوائم أو عروضًا للتجارة أو لغير التجارة فاضلًا
 عن حاجته في جميع السنة هكذا في الزاهدي. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٩) كتاب الزكاة، الباب السابع).

<sup>(</sup>٣) ولا إلى بني هاشم إلّا من أبطل النص قرابته وهم بنو لهب ... إلخ. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٥٠، باب المصرف).

 <sup>(</sup>٣) طذا في الواجبات كالزكوة والنلر والعشر والكفارة فأما التطوع فيجوز الصرف إليهم كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٩)، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

 <sup>(</sup>۵) والأفضل في الزكوة والفطر والنذر والصرف أوّلًا إلى الإخوة والأخوات ثم إلى أولادهم ثم إلى الأعمام والعمات ثم
 إلى أولادهم ثم إلى الأخوال والخالات ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٠)، كتاب الزكاة، الباب السابع).

جواب:...زگوۃ ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لئے حلال نہیں ، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مراد ہیں : آل علی ، آل عقبل ، آل عفر ، آل عباس اور آل حارث بن عبد المطلب فیض ان پانچ بزرگوں کی نسل ہے ہواس کو زکوۃ نہیں دی جاسکتی ، اگر وہ غریب اور ضرورت مند ہوتو وُوسر نے فنڈ سے ان کی خدمت کرنی جاسکتی ، اگر وہ غریب اور ضرورت مند ہوتو وُوسر نے فنڈ سے ان کی خدمت کرنی جاسے۔ (۱)

## سيداور ہاشميوں کی اعانت غيرِز کو ة ہے کی جائے

سوال:...اسلام دینِ مساوات ہے اور دینِ عدل و حکمت ہے،اسلام غیر مسلموں سے جزیہ وصول کرتا ہے تو آئیں اپنے زیرِ سایہ تخفظ فراہم کرتا ہے، اسلام زکو قادینے کا حکم دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آئیں اُمت (ہاشمی کے علاوہ) کے غریبوں،مسکینوں، تیموں اور بیوا وکل پرخرج کیا جائے، یہ اسلام کا ایک حکم ہے،جس پڑمل کرتا واجب ہے ۔لیکن میر اسوال بدہے کہ ہما را فدہب ہاشمی اُمت کے غریبوں، تیموں، نا واروں،مسکینوں اور محتاجوں،غریب طالب علموں کے لئے کیا مالی تحفظ فراہم کرتا ہے؟

جواب:... ہائمی، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے اور اپنے متعلقین کے لئے زکو قانوں کے نظرت سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی خدمت کرتا ہوئے اجرکا موجب ہے۔ (")

#### سادات کوز کو ة کيون نبيس دي جاتي؟

سوال:...مولا ناصاحب! میں نے اکثر کتابوں میں پڑھاہے اور سنامجمی ہے کہ سا دات نوگوں کوز کو ہ نہیں دینا جا ہے ،ایبا کیوں ہے؟

جواب:...ز کو قا الوگوں کے مال کامیل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کواس سے ملوّث کرنا مناسب نہ تھا، وہ اگر ضرورت مند ہوں تو پاک مال سے ان کی مدد کی جائے۔ نیز اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کوز کو قادینے کا تھم ہوتا تو ایک نا واقف کو وسوسہ ہوسکتا تھا کہ بیخوبصورت نظام اپنی اولا دہی کے لئے تو ...معاذ اللہ ... جاری نہیں فرما سمے؟ نیز اس کا ایک نفسیاتی پہلوہمی ہے، اور

 <sup>(</sup>۱) ولا يندفع إلى بن هناشم وهنم آل على وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبدالمطلب كذا في الهداية.
 (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۸۹ ، كتاب الزكاة ، الباب السابع في المصارف).

<sup>(</sup>r) مخرشته صفح کا حاشی نمبر ۴ ملاحظه فرما کیں۔

<sup>(</sup>٣) - قوله وبنسي هناشم ومواليهم أي لَا يجوز الدفع لهم لحديث البخاري نحن أهل بيت لَا تحل لنا الصدقة. (البحر الراثق ج:٢ ص:٢٦٥، كتاب الزكاة، باب المصرف).

 <sup>(</sup>٣) وقال المصنف في الكافي وهذا في الواجبات كالزكوة والنذر والعشر والكفارة أما التطوع والوقف فيجوز الصرف اليهم الأن المؤدى في الواجب يطهر نفسه بإسقاط الفرض فيتدنس المؤدى كالماء المستعمل وفي النفل تبرع بما ليس عليه فلا يتدنس به المؤدى كمن تبرد بالماء اهـ (البحر الرائق ج:٢ ص:٢٦٥) كتاب الزكاة، باب المصرف).

<sup>(</sup>۵) الطِعَأَد

وہ یہ کہا گرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کوز کو قاوینا جائز ہوتا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی بناپرانہی کوتر جیجے دیتے ،غیرسیّد کو زکو قادینے پران کا دِل مطمئن نہ ہوتا ،اس سے دُوسر بے فقراء کوشکایت پیدا ہوتی۔

سوال: سنی فقد میں سیّدوں پر زکو ۃ ، خیرات اور صدقہ کے استعال کی ممانعت ہے، سوال یہ ہے کہ آیا اس فقہ میں غریب سیّد نہیں ہوتے ؟ اورا گر ہوتے ہیں توان کی حاجت روائی کے لئے فقین میں کون ساطریقہ ہے؟ اوراس سلسلے میں حکومت پاکستان کے زکو ۃ وعشر میں کوئی گنجائش ہے یانہیں؟

جواب: ... بیمسئلہ کی فقہ کانہیں، بلکہ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمودہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لئے زکو قاور صدقہ حلال نہیں، کیونکہ بیلوگوں کے مال کامیل کچیل ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو اللہ تعالیٰ نے اس کثافت سے پاک رکھا ہے۔ سیدا گرغریب ہوں تو ان کی خدمت میں عزّت واحترام سے بدیہ پیش کرنا جا ہے۔ حکومت کو بھی جا ہے کہ سیّدوں کی کفالت غیرصد قاتی فنڈ سے کرے۔

### سيّد کي بيوي کوز کو ة

سوال:...ہمارےایک عزیز جو کہ سیّد ہیں، جسمانی طور پر بالکل معذور ہونے کے باعث کمانے کے قابل نہیں ہیں، ان کے گھر کا خرچہ کا بیٹ ہیں۔ ہوں کو ٹیوشن پڑھا کراور پچھ قریبی عزیز ول کی مددسے چلاتی ہیں۔ سوال بیہ ہے کہ چونکہ ان کی بیوی غیرسیّد ہیں اور گھر کی فیل ہیں قوبا وجوداس کے کہ شوہراور بچے سیّد ہیں، ان کوز کو قدی جاسکتی ہے؟

جواب:...بیوی اگر غیرسید ہے اور دہ زکو ق<sup>ا</sup> کی مستحق ہے ،اس کوز کو قادے سکتے ہیں۔ اس زکو قاکی مالک ہونے کے بعد دہ اگر چاہے تواہے شوہراور بچوں پرخرچ کرسکتی ہے۔ <sup>(۳)</sup>

### سا دات لڑ کی کی اولا دکوز کو ۃ

سوال:...ہندہ کی شادی زید کے ساتھ ہوئی تھی ،جس سے اس کے دو بچے ہیں ، پچھ عرصہ بعد زید نے ہندہ کو طلاق دے دی ، بچے ہندہ کے پاس ہیں جومحنت کر کے ان کی پرورش کرتی ہے ، زید بچوں کی پرورش کے لئے اس کو پچھ نہیں دیتا، ہندہ خاندانِ سا دات

 <sup>(</sup>١) عن عبدالمطلب بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذه الصدقات انما هي أوساخ الناس وانها لا تحل لحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١١١، باب من لا تحل له الصدقة).

<sup>(</sup>٢) ويجوز الدفع إلى من عداهم من بن هاشم. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٩ ، كتاب الزكاة، الباب السابع).

سے تعلق رکھتی ہے،اوراس کے بیہ بچصدیقی ہیں، ہندہ کے عزیز،اقربا، بہن بھائی یاماں باپ ان بچوں کی پرورش وغیرہ کے لئے ذکوۃ کا بیسہ ہندہ کودے سکتے ہیں یانہیں؟ کہ وہ صرف بچوں کے صرف میں لائے، کیونکہ ہندہ کے لئے تو ذکوۃ لینا جائز نہیں ہے،شر کی اعتبار سے اس مسئلے پرروشنی ڈالیں۔

جواب:...یہ بچسیدنہیں، بلکہ صدیق ہیں،اس لئے ان بچوں کوز کو قادینا سیجے ہے،اور ہندہ اپنے ان بچوں کے لئے زکو قا وصول کرسکتی ہے،اپنے لئے نہیں۔(۱)

#### علوی (اعوان) کوز کو ة وینا

سوال:...'' بہتی زیور' میں ہے کہ بنوعبدالمطلب ، بنو ہاشم کوز کو ۃ لینا جائز نہیں ،سوال یہ ہے کہ علوی جو عام طور پراعوان کہلاتے ہیں ،ان کے بارے میں کیاتھم ہے؟

جواب:... بنو ہاشم کوز کو ۃ وینا جائز نہیں ،اوراعوان بھی حضرت علی رضی الله عنه کی اولا دہیں ،اس لئے وہ بھی ہاشمی ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

### سیّده کی اولا د جوغیرسیّد ہے ہواُ ہے زکوۃ دینا

سوال:... بیوی سیّد ہے اور شوہر غیر سیّد، جس کا اِنتقال ہو چکا ہے، ان کے بچوں کوز کو قادی جاسکتی ہے یانہیں؟ جواب:... دے سکتے ہیں۔ (۲)

### غریب سیّد بهنونی کوز کو ة دینا

سوال:...میری شادی ایک سیّدگھرانے کی خاتون سے ہوئی ہے، ایک بہن کی شادی بھی سیّد مرد سے ہوئی ہے، بہنوئی کی مالی حالت خراب ہے، کیامیں اپنی زکوق کی رقم سے اپنی بہن یااس کی اولا د کی مدد کرسکتا ہوں؟ جواب:...بہن کودے سکتے ہیں، کیونکہ وہ سیّدنہیں۔ اوران کی اولا دکونیں دے سکتے کیونکہ وہ سیّد ہیں۔ (۲)

(1) گزشته صغیح کاحاشیه نمبر ۲ ملاحظه فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) فإن تحريم الصدقة حكم يختص بالقرابة من بني هاشم ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٦٥، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٣) وبنو هاشم الذي تحرم عليهم الصدقات آل عباس وآل على وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبدالمطلب كذا ذكره الكرخي. (بدائع ج: ٢ ص: ٩ ٩، كتاب الزكاة، فصل وأما الذي يرجع إلى المؤدى إليه).

<sup>(</sup>٣) ويبجوز الدفع إلى من عداهم من بني هاشم. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٩)، المصارف ...الخ منها الفقير وهو من له أدني شيء وهو ما دون النصاب. (عالمگيري ج: ١ ص:١٨٧، كتاب الزكاة، الباب السابع).

 <sup>(</sup>۵) الأفضل في الزكوة ..... الصرف إلى الإخوة والأخوات. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٠١) كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٢) ولا يدفع إلى بني هاشم. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٩ ؛ كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

## زكوة كالحيحمصرف

سوال:...کیازگوۃ اورعشرکی رقوم کوسکی دفاع پر یا اندسٹری نگانے پرخرچ کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ آج تک ہم لوگ یہی سنتے

آئے ہیں کہ ذکوۃ وعشرکی رقوم کوان چیزوں پرنہیں خرچ کیا جاسکتا، لیکن میاں .....صاحب کے ایک اخباری بیان نے ہمیں چیران ہی

نہیں بلکہ پر بیٹان بھی کردیا، میاں صاحب فرماتے ہیں: '' شرعی نقطہ نگاہ سے حکومت ذکوۃ وعشر کی رقومات کوسکی دفاع پرخرچ کرنے کا

حق رکھتی ہے، ذکوۃ وعشر کے مصارف کے متعلق نمائندہ جنگ کے سوال پر انہوں نے کہا کہ ذہبی نقطہ نگاہ سے ملکی دفاع کی ضرورت

پوری کرنے کے لئے اگر وسائل موجود نہ ہوں یا کم ہوں تو پھراس مقصد کے لئے ذکوۃ وعشر کو استعال کیا جاسکتا ہے، ای طرح تبلیٰۃ وین

ادر اِشاعت وین کے لئے اُگوۃ وعشر کو چر پور طریقے ہے استعال کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس سلسلے میں'' نی سبیل اللہ'' کی مدموجود ہے،

انہوں نے کہا کہ ذکوۃ کی رقوم سے ملک میں انڈسٹری بھی لگائی جاسکتی ہے، جس میں غریبوں، بھیموں اور سنتی افراد کو ملاز متیں ملئی انہوں نے کہا کہ ذکوۃ آن وسنت اور فقہ خفی کے مطابق ہے؟ دلائل جاسکتا ہے۔'' بحوالہ روز نامہ جنگ کراچی • ارد مہر ۱۹۸۳ء۔ کیا میاں صاحب کا پیفتطہ نظر قرآن وسنت اور فقہ خفی کے مطابق ہے؟ دلائل سے ساس کی وضاحت فرما کمیں۔

جواب:...زکوۃ ،فقراءومساکین کے لئے ہے،قرآنِ کریم نے'' نی سبیل اللہ'' کی جومدذکر کی ہے اس میں'' فقر''بطورشرط ملحوظ ہے، بینی جومجاہدنا دار ہواس کواس کی ضروریات زکوۃ کی مدمیس ہے دی جاسکتی ہیں، جن کا وہ مالک ہوجائے۔ مطلقا ملکی دفاع، تعلیم صحت اور رفاہِ عامد کی مدات پرزکوۃ کا ببیہ خرج کرنا میجے نہیں'' جولوگ اس قتم کے فتوے صادر کرتے ہیں ان کے مطابق زکوۃ اور نیکس میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔

#### ز کو ۃ کینے والے کے ظاہر کا اعتبار ہوگا

سوال:...اعزّه ،احباب دا قارب جو بظاہر ستحقِ زکوۃ نظرآ تے ہیں ،یکس طرح تقیدیق کی جائے کہ بیصاحب نصاب ہیں؟ جواب:...ظاہر کا اعتبار ہے ، پس اگر ظاہر حال کے مطابق دِل مانتا ہے کہ بیستحق ہوگا ،اس کودے دی جائے۔

## معمولی آمدنی والےرشتہ دار کوز کو ۃ دینا جائز ہے

سوال:...میری ایک قریبی عزیزہ ہیں، ان کے شوہرایک معمولی حیثیت ہے کام کر رہے ہیں، آمدنی اتی نہیں کہ گھر کے

 <sup>(</sup>١) أما تفسيسرها فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه فد تعالى هذا في الشرع كذا في التبيين. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٤٠) كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٢) - ولَا يجوز أنه يبني بالزكوة المسجد وكذا القناطر والسقيات وإصلاح الطرقات وكرى الأنهار والحج والجهاد وكل ما لَا تمليك فيه. (عالمگيري ج: ١ ص:١٨٨) كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

إذا شك وتحرى فوقع في أكبر رأيه أنه محل الصدقة فدفع إليه أو سأل منه فدفع أو رآه في صف الفقراء فدفع فإن ظهر
 انه محل الصدقة جاز بالإجماع. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٠ ١، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف، طبع رشيديه).

اخراجات بداحسن چل سکیس، رہائش مکان بھی کرایہ کا ہے، جواب طلب امریہ ہے کہ ان حالات میں، میں زکو ۃ وصد قات کی رقم انہیں دے سکتا ہوں؟

جواب:...اگروه ز کو ق کے متحق ہیں، تو ز کو ق کی مدسے ان کی مدرضرور کرنی جا ہے۔(۱)

تم آمدنی والے خاندان کے بچوں کوعید برز کو ہے کیڑے لے کردینا

سوال:...ہمارے قریبی رشنہ دار ہیں جو کہ ملازمت کرتے ہیں، ماہانہ تخواہ دو ہزار روپے ہے، مکان اپنا ذاتی ہے، سات آٹھ بچے دومیاں ہیوی ہیں، یعنی دس گیارہ افراد کا خاندان ہے، ہیوی اکثر بھار بہتی ہے، آپ کومعلوم ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں دو ہزار کی ویلیوکیا ہے۔ کیاا یسے خاندان کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے جبکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے؟ ان کو بتا کرز کو ۃ نہ دی جائے، یہ کہا جائے کہ آپ عید پر بچوں کے کپڑے لیس، یا بچوں کی کتا ہیں خرید لیس، بل ہم اداکر دیں سے تفصیل سے روشنی ڈال دیں۔ جواب:..دے سکتے ہیں۔ (۱)

پکڑی پر لئے ہوئے گھر میں رہنے والے کوز کو ۃ دینا

سوال:...میری بہن کا بیٹا دونوں آنکھوں ہے معذور ہو چکا ہے، آنکھوں کے علاج پر ہزاروں روپے خرج ہونے ہے ممکن ہے بینائی واپس آ جائے۔گھر کا زیور وغیرہ بظاہر فروخت ہو چکے ہیں، کیا اس کے علاج دوائی پرز کو ق کی رقم خرج ہوسکتی ہے؟ اپنا گھرہے جس میں رہتا ہے، اور جس کی گیڑی تمن لا کھروپے مالک جائیداد کو واپس کر کے مل سکتی ہے، اور اس وفت کوئی ذریعہ آ مدن نہیں ہے۔

جواب:...اگروہ ستحق ہوتو ہوسکتی ہے۔ <sup>(۳)</sup>

مستحق كالغين كس طرح موكا؟

سوال:... فی زمانہ کسی ہے متعلق فیصلہ کرلینا کہ میخص مستحقِ زکو ۃ ہے، بڑا مشکل اور ناممکن ہے۔ معلوم کرنا کہ کیسا آپ زکو ۃ کے مستحق ہیں؟ نامنا سب معلوم ہوتا ہے۔ برائے کرم ارشا دفر مائے کہ اس بات کانعین کس طرح کیا جائے کہ فلاں شخص مستحقِ زکو ۃ ہے یانہیں؟

۔ جواب:...کون شخص مستحقِ ز کو ۃ ہے کون نہیں؟ اس کا فیصلہ تو ز کو ۃ دینے والا بی کرسکتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں ٹی وی

 <sup>(</sup>١) وينجوز دفعها إلى من ينملك أقبل من النبصاب وإن كان صحيحًا مكتببًا كذا في الزاهدي. (عالمگيري ج: ١
 ص: ١٨٩، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

 <sup>(</sup>۲) (منها الفقير) وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب (عالمگيري ج: ۱ ص:۱۸۷)، دفع الزكوة إلى صبيان أقاربه
 برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدى الباكورة جاز (الدر المختار ج: ۲ ص:۳۵۱، قبيل باب صدقة الفطر).

<sup>(</sup>٣) (منها الفقير) وهو من له أدني شيء وهو ما دون النصاب. (عالمگيري ج: ١ ص:١٨٥).

ہے، یا ایساا ورلغویات کا سامان ہے تو وہ زکو ق کامستخل نہیں ہے۔ جو تنص کہ ضرور یات اصلیہ سے زائدرتم بقد رِنصاب رکھتا ہووہ ستخلِ زکو قنہیں۔ (۱)

#### عثانی کوز کو ة دینا

سوال:...میرے شوہرعثانی ہیں اور صاحب نصاب نہیں ہیں ، کیا میرے والدین یا بھائی بہن میرے شوہر کے علم میں لائے بغیرانہیں زکو ق کی رقم بطور قرض یا عطیہ دے سکتے ہیں؟

جواب:...اگرشو ہرز کو ق کے ستحق ہیں تو آپ کے دالدین ان کوز کو ق دے سکتے ہیں ، واللہ اللہ ا

### غریب خاندان کومکان کی مرمت کے لئے زکو ہ وینا

سوال:...اس خاندان نے ابھی اپنے مکان میں کھڑ کی وغیر ولگوانی ہے کیونکہ گرمی بہت ہے، مکان کی حصت پرفرش لگانا ہے، تاکہ پانی بنچے نہ آئے، کیا ہم ان کواس تغییر کے لئے زکو قالی رقم دے سکتے ہیں؟ ان کو کہددیں کہ بیکام آپ کروالیس بل ہم ادا کردس گے؟

جواب: ... جی بان! کام کرالیں ، پھریل ادا کرنے کے لئے ان کوز کو ق کی رقم دے دیں۔

## ز کو ہ کی رقم ہے مستحق رشتہ دار کی شادی کرانا

سوال: ... کیامیں اپنجینجی کی شادی پرز کو ق کی رقم لگاسکتی ہوں؟

جواب:..اگراس لڑکی کے پاس یااس کے دالدین کے پاس اتنارہ پینیس ہے کہ اس کی شادی کر عمیں تو زکو ہ کے پیسے سے اس کی شادی ہوئیں ہے دائر ہے۔ کہ سے سے اس کی شادی جا کی بعد میں سے اس کی شادی کے مصارف برداشت کئے جا کیں، بعد میں فرق ہے اس کی شادی کے مصارف برداشت کئے جا کیں، بعد میں فرق ہے اس کا قرض ادا کردیا جائے۔ (۳)

(۱) ولا ينجوز دفيع الـزكوة إلى من يملك نصابًا أي مال كان دنانير أو دراهم أو سواتم أو عروضًا للتجارة أو لغير التجارة فاضلًا عن حاجته في جميع السنة هكذا في الزاهدي. (عالمگيري ج: ١ ص:١٨٩، كتاب الزكاة، الباب السابع).

(۲) المصارف إلخ منها الفقير وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة.
 (عالمگيري ج: ١ ص:١٨٤)، ويجوز دفعها لزوجة أبيه وابنه وزوج ابنته تاتر خانية. (الدر المختار ج: ٢ ص:٣٣٦).

(٣) ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب (عالمكرى ج: ١ ص: ١٨٩). والغارم من لزمه دين ولا يملك نصابًا فاضلًا عن دينه. (هداية ج: ١ ص: ٢٠٥). المراد بالغارم في الآية وهو في اللغة من عليه دين ولا يجد قضاء كما ذكره القتبي وإنما لم يقيده المصنف لأن الفقر شرط في الأصناف كلها ...... وفي الفتاوى الظهيرية والدفع إلى من عليه الدين أولى من الدفع إلى المتحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠٠، كتاب الزكاة، باب المصرف).

(٣) ولو قضى دين الفقير بزكرة ماله أن كان يأمره جاز وإن كان بغير أمره لا يجوز وسقط الدين ... إلخ. (عالمگيري ج: ١
 ص: ٩٠١). وفي الفتاوي الظهيرية والدفع إلى من عليه الدين أولى من الدفع إلى الفقير. (البحر الوائق ج: ٢ ص: ٢٠٩٠).

# اگر بوتے، بوتی کوز کو قانہیں دی جاسکتی تو بہوکو کیسے دی جاسکتی ہے؟

سوال:...اگر پوتے بوتی کوز کو قانبیں دی جاسکتی تو پھر بہوکو کیسے دی جاسکتی ہے؟ جبکہ بہوکوضرورت ہی اپنی اولا دے لئے

جواب:...بہوکوز کو قادے سکتے ہیں،اوروہ مالک ہونے کے بعد جس کو چاہے دیدے۔(۱)

## بہن بھائی کی صدقتہ فطراورز کو ۃ ہے مدد کرنا

سوال:...زیدایک هخص بوجه نقامت وزا کدانعمری دوتین سال ہے روز ہنیں رکھسکتا، توصد قدم فطر کے مطابق سال گزشته دو سودک رو پیدبطورفند بیصوم غرباء میں تقشیم کراتے تھے،امسال آٹھ رو پیصدقہ فطر بتایا جاتا ہے،تمیں روز وں کے دوحیالیس رویے ہوتے ہیں، زید ندکورہ بالا تخص کی حقیق بہن سخت بیار ہے، بیوہ ہے، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، ایک لڑکا ہے جو بیکارتسم کا کھٹوشم کا ہے، اس لئے میخص زید جوز ائدالعمری کےسبب روز ونہیں رکھر ہاہے،اگرفدیۂ صوم کے بطور ۲۴۴روپے اپنی بیوہ بہن جو بخت ضرورت منداورعلاج معالجے کی بھی حاجت مندہے، اگر بہن کو دیدے تو زید کی طرف سے فدیہ صوم اوا ہوجائے گایانہیں؟

جواب :...ز کو ة ،صدقه نظراورروزوں کے فعد میر کی رقم بھائی بہن کودینا جائز ہے، کشرطیکہ وہ محتاج ہوں۔ <sup>(r)</sup>

#### غریب بهن بهائیوں اور دیگررشته داروں کوز کو ۃ دینا

سوال:...کیاز کو ة اپنے مستحق غریب بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو دی جاسکتی ہے؟ اور ان کو بیہ بتانا کیا ضروری ہے کہ بیہ ز کو ق کی رقم ہے؟

**جواب:...بهن بهائيول کواوررشته دارول کوز کو ة وینا جائز ہے، کمبلکه اس میں دواً جر ہیں ، ایک ادائے فریضه کا ، اور دُ وسرا** صله رحمی کا<sup>۵۰</sup>البته والیدین اپنی اولا د کو ، اوراو لا د کوز کو ة نهیس دے سکتے ،اس طرح اولا داسپنے والیدین کو، دادا ، دادی کو ، اور نانا ،

البحوز دفع المؤكّوة إلى من سوى الوالدين والمولودين من الأقارب ومن الإخوة والأخوات وغيرهم لانقطاع منافع الأملاك. (بدائع ج: ٢ ص: ٥٠، كتاب الزكاة، فصل وأما الذي يرجع إلى المؤدى إليه).

<sup>(</sup>٢) والأفضل في الزكوة والفطر والنذر الصرف أوَّلًا إلى الإخوة والأخوات ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٠ ١).

 <sup>(</sup>٣) ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٩) كتاب الزكاة، الباب السابع).

<sup>(</sup>٣) والأفيضل في الـزكوة ...... أولًا إلى الإخوة والأخوات ..... ثمّ إلى الأعمام والعمات ...إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٩٠٠ ، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

 <sup>(</sup>۵) روى أن أمرأة عبيدالله بين مستعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة على زوجها عبدالله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٣٠، كتاب الزكاة، طبع ايج ايم سعيد). وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذوى الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه النسائي والترمذي. (الترغيب والترهيب ج: ۲ ص: ۳۵).

نانی کوز کو ۃ نہیں دے سکتی۔میاں بیوی بھی ایک وُ وسرے کوز کو ۃ نہی دے سکتے۔ جس کوز کو ۃ دی جائے اس کو بتانا ضروری نہیں ،البتہ دیتے وقت دِل میں نیت ہونا ضروری ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### زكوة كابتائے بغير بيوه بہن كى زكوة سے مددكرنا

سوال:...زیدگی ایک بہن ہوہ ہے،شوہر کی پنشن پرگزارہ ہے، بہوادر پوتوں اور دو بیٹوں کا ساتھ ہے، ایک برسرروزگار ہے، دُوسرا جواولا دوالا ہے بےروزگار ہے، زندگی کی گاڑی کسی طرح چل رہی ہے، کیکن مالی تنگی رہا کرتی ہے،شوہر کی پنشن اور بیٹے کی کمائی کفالت نہیں کرتی ،توالی صورت میں زیدا گرا بی بیوہ بہن کوفدید، زکو قایا فطرے کی رقم سے مالی امداد کرے تو شرعی اعتبار ہے کیا بیجا مُزہوگا؟ جبکہ بہن کواس کاعلم نہ ہوکہ امداداس صورت ہے کی جارہی ہے۔

جواب:...بهن اگرنادار ہے تو اس کوز کو ۃ وغیرہ دیتا جائز ہے۔ دیتے وقت دِل میں نیت کر لی جائے ،ان کو بتانا ضروری نہیں ، واللّٰداعلم! <sup>(۳)</sup>

# يتيم بھائيوں، بہنوں اور والدہ پرز کو ۃ کی رقم خرچ کرنا

۔ سوال:...کیااہیے بیتم بھائیوں، بہنوں اور والدہ پرز کو ق کی رقم بغیران کو بتائے خرج کی جاسکتی ہے یاان کو بغیر بتائے کہ بیہ ز کو ق ہے دے سکتے ہیں؟

جواب:...والده کوز کو ق<sup>ا</sup>دینا جائز نہیں۔ بھائی بہن اگر مختاج ہوں تو ان کوز کو قادینا جائز ہے۔ لیکن آپ کے پیتیم بھائی بہن چونکہ خود آپ کی کفالت میں ہیں ،اس لئے ان کوز کو قانہ دی جائے۔ <sup>(۱)</sup>

 (١) ولا يدفع السركي زكوة ماله إلى أبيه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل ..... ولا تدفع المرأة إلى زوجها. (هداية ج: ١ ص: ٢٠١، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقات إليه).

(٢) نوى الزكاة بما يدفع لصبيان أقربائه أو لمن يأتيه بالبشارة أو يأتي بالباكورة أجزأه ...... وكذا ما يدفعه إلى الخدم من الرجال والنساء في الأعياد وغيرها بنية الزكاة، كذا في معراج الدراية. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٩٠ ١ ، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف). وفي شرح الحموى: العبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع إليه. (الأشباه والنظائر مع شرح الحموى ج: ١ ص: ٢٢١).

(٣) والأَفْضل في الزَّكُوة ....... الصرف إلى الإخوة والأخوات. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٠)، نـوى الزَّكاة إلَّا أنه سماه قرضًا جاز في الأصح لأن العبرة للقلب لَا للسان. (الدر المختار مع رد المتار ج: ١ ص: ٤٣٣).

(٣) لا يصرف ..... إلى من بينهما ولاد. (تنوير الأبصار ج: ٢ ص: ٣٢١، طبع سعيد).

(۵) والأفضل في الزكُّوة ...... الصرفَ أوَّلًا إلى الإخوة والأخوات. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٠).

(٢) وفي رد المحتار: قلت والظاهر أنه إذا احتسبه من الزكوة تسقط عنه النفقة المفروضة لاكتفاء البتيم بها لما صرحوا به أن نفقة الأقارب تجب باعتبار الحاجة ....... قال في التتارخانية عن الحيط إذا كان يعول يتيما ويجعل ما يكسوه ويطعمه من زكوة ماليه في الكسوة لا شك في الجواز لوجود الركن وهو التمليك وأما الطعام فما يدفعه إليه بيده يجوز أيضًا لما قلنا بخلاف ما يأكله بلا دفع إليه. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٥٤، كتاب الزكاة).

#### بھائی کوز کو ۃ دینا

سوال:..علمائے دین چھاس مسئلے کے کیا فرماتے ہیں کہا گرا پنا حقیق بھائی معذوراور بیار ہواور ذریعہ آمدنی بھی نہ ہوتو کیا اس کو دُوسرا بھائی زکو ۃ دے سکتا ہے؟

جواب:...بهن، بهائی اور چیا، مامول کوز کو ة دینا جائز ہے۔ (۱)

### بھائی اور والد کوز کو ۃ دینا

سوال: ...اگرکوئی شخص حساب کتاب میں اپنے والداور بھائیوں سے الگ ہواورصا حبِ حیثیت بھی ہو، اب اگریہ بیٹا والد صاحب کو گئے تھا۔ کہ بہلے اپنے غریب مستحق بھائی کو دے دے اور بھائی سے کہد دے کہ بیرتم آپ اور والد و ونوں استعال میں لائیں یا بھائی سے کہد دے کہ بیرتم آبول کر کے والدکو دینا، جبکہ والدستحق بھی ہو، کیا بیستے ہے یا ایسی کوئی صورت ہے کہ بیرتم والدکودے دی جائے اورز کو قادا ہوجائے ؟

جواب:... بھائی کوز کو ۃ دینا سے جے ہے، گراس ہے بیفر مائش کرنا کہ وہ فلاں شخص (مثلاً: والدصاحب) پرخرج کرے،غلط ہے۔ جب اس نے بھائی کوز کو ۃ دے دی تو وہ اس کی ملکیت ہوگئی،اب وہ اس کا جو جا ہے کرے۔اورا گر بھائی کوز کو ۃ دینامقصود نہیں، بلکہ والدکودینامقصود ہے اور بھائی محض دکیل ہے،تو بھائی کودینے ہے زکو ۃ ادانہیں ہوگی۔ (۳)

#### نا دار بهن بهائيوں كوز كو ة دينا

سوال:...میرے والدصاحب عرصہ ڈیڑھ ممال ہے فوت ہو چکے ہیں ، اور میں گھر میں بڑا ہوں ، اور شادی شدہ ہوں ، فی الحال سارے گھرکی کفالت بھی خود کر رہا ہوں ، گھر کے افراد کچھ یوں ہیں: ایک والدہ ماجدہ صاحبہ ایک ہمشیرہ صاحبہ اور تین عدو چھوٹے بھائی ہیں، جن میں ایک برسر روزگار ہے ، اور دوابھی پڑھ رہے ہیں ، میرے ذمہ ذکو ہ بھی واجب ہے ، کیا میں وہ زکو ہ اپنے بھائیوں کو دے سکتا ہوں اور ہمشیرہ صاحبہ کو؟ کیونکہ ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ رہا مسئلہ والدہ صاحبہ والا تو وہ میر افرض ہے ، اور سب ذمہ داری میں تبول کروں گا۔

جواب:...ز کو ة بهن بھائيوں کودينا جائز ہے۔ <sup>(م)</sup>

<sup>(</sup>۱) كرشته صفح كاحاشيه نمبر۵ ملاحظه مو-

<sup>(</sup>٢) والأفضل في الزكوة ..... الصرف أوَّلًا إلى الإخوة والأخوات ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٩٠).

 <sup>(</sup>٣) وتعتبر نية الموكل في الزكوة دون الوكيل كذا في معراج الدراية. (عالمگيري ج: ١ ص: ١١١ كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) الينأحاشية نمبر٢ ملاحظه و-

## صاحبِ حیثیت آ دمی کا اینے والدین کی مالی مدد نه کرنا، نیز اینے بھائی کو چھوڑ کر دُوسروں کو ز کو ة دینا

سوال:...ایک شخص صاحبِ جائیدا داور صاحبِ حیثیت ہے، انچھی تنخواہ پر ملازم ہے، ویسے تو نیک ہی ہے، مگر دومسائل ہیں۔اس خوش حالی اور مالی طور پرمتحکم ہونے کے باوجودوہ اپنے والدین پر جو اِنتہائی غربت کا شکار ہیں ، پچھ خرچ نہیں کرتا ،اور نہ ہی ان کی مالی معاونت کرتا ہے،ایسے خص کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:... میخص جوخودتو خوش حال زندگی گزارتا ہے لیکن بوڑ ھے والدین کا خیال نہیں کرتا ، گنا ہگار ہے ، مرنے کے بعد عذاب میں مبتلا ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

سوال:...اس کا دُوسرا بھائی عیال دار اورغریب ہے، اتنا غریب کہ فاتے تک ہوتے ہیں، اور پچھاحباب ساتھ دیتے ہیں۔ بھائی جوز کو ق نکالما ہے، تمر دُوسرے لوگوں کو دیتا ہے، بھائی کوئییں دیتا، نہ ہی کسی طرح اس کی پچھدد کرتا ہے، بھائیوں ہیں تعلقات تو بہتر ہیں، تمرکسی طرح اس کی مدنہیں کرتا، إسلامی فقہ کے مطابق یفل کس حد تک دُرست ہے؟

جواب:...آ دمی کی زکو ۃ کامستحق سب ہے پہلے اس کا بھائی، بھیتیج اور عزیز وا قارب ہیں، جو محض جتنازیادہ نز دیک ہو، اتنا زیادہ مستحق ہے۔ بیخض جواپنے بھائی اوراس کے کنے کوچھوڑ کر، دُ وسروں کوز کو ۃ دیتا ہے، غلط کرتا ہے۔

#### بيوه بهن کوز کو ة دينا

سوال:...جاری بہن بیوہ ہے، اور بیار ہے، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے، کیا اسے علاج کے لئے زکوۃ کی رقم دی جاسکتی ہے؟

جواب: ... ببن كوز كوة كى رقم ويناجا ئز ب\_\_

## چيا کوز کو ة

#### سوال:... ہمارے والدصاحب كا انقال ہوگيا ہے، اور ہم سات بھائى بہنیں ہیں، والدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے زكو ة

(١) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطيعًا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنّة، وإن كان واحدًا فواحدًا، ومن أصبح عاصيًا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار، إن كان واحدًا فواحدًا، قال رجل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه! وإن ظلماه! وإن ظلماه! (مشكّوة ص: ٣٢١، باب البر والصلة).

(٢) والأفضل في الزكوة ..... الصرف إلى الإخوة والأخوات ثم إلى أولَادهم ..... ثم إلى ذوى الأرحام ثم إلى الجيران. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٠ ١ ، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

(٣) والأفضل في الزكوة والفطر والنذر الصرف أوّلًا إلى الإخوة والأخوات. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٠١).

ہم پر فرض ہے،اورہم زکو ۃ نکالنا چاہتے ہیں،کیاز کو ۃ کی پچھر تم اپنے بچپا کودے دیں، بچاکے مالی حالات سیح نہیں ہیں،ہم زکو ۃ بچپا کو دے سکتے ہیں یانہیں؟اورہم بیجی چاہتے ہیں کہ زکو ۃ کا بچپا کو تلم بھی ندہو۔

#### تجييج يابيثي كوز كوة دينا

سوال:...میرے پاس میری بیتیم جیتی رہتی ہے، کیا میں زکو ۃ کی رقم اس پرخرچ کرسکتی ہوں؟ وُ وسراسوال ہے کہ میں اپنے بینے کوبھی زکو ۃ دے سکتی ہوں؟ وہ معمولی ملازم ہے۔

جواب:... بیٹا بی ، پوتا پوتی ،اورنوای نواسے کوز کو ة دینا جائز نہیں ، بھتیجا بھیجی کودینا ورست ہے۔

## بیوی کاشو مرکوز کو ة دیناجا تر نهیس

سوال ا:...عام طور پر بیوی کی کل کفالت شو ہر کے ذمہ ہے، اگر بدنسیبی سے شوہرغریب ہوجائے اور بیوی مال دار ہوتو شرعاً شو ہر کے بیوی پر کیاحقوق عائد ہوتے ہیں؟

٢:... ندكوره شو مركوبيوى يے زكوة ليكر كھانا كياؤرست موگا؟

جواب ا:... بورت پرشو ہر کے لئے جوحقوق ہیں، وہ شو ہر کی غربت اور مال داری دونوں میں یکساں ہیں، شو ہر کے غریب ہونے پر بیوی پرشر عابیح تن ہے کہ شو ہر کی غربت کے چیش نظر صرف اس قدر متان ونفقہ کا مطالبہ کر ہے جس کا شو ہر تحمل ہو سکے۔ "البتہ اخلا قابیوی کو چاہئے کہ وہ اپنے مال سے شو ہر کو کو گئی کا روبار وغیرہ کرنے کی اجازت دے۔ ""
اخلا قابیوی کو چاہئے کہ وہ اپنے مال سے شو ہر کی امداد کر ہے یا اپنے مال سے شو ہر کو کو گئی کا روبار وغیرہ کرنے کی اجازت دے۔ ""

ص: ٩٠١). وفي شرح الحموى: العبرة لنيبة الـدافيع لَا لـعلم المدفوع إليه. (الأشباه والنظائر مع شرح الحموى ج: ١ ص: ٢٢١، طبع إدارة القرآن).

 <sup>(</sup>۱) والأفضل في الزكوة ...... ثم إلى الأعمام والعمات ثم إلى أولادهم ... إلخ. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۹۰).
 (۲) نوى الزكوة بـما يـدفـع لـصبيان أقربائه أو لـمن يأتيه بالبشارة أو يأتي بالباكورة أجزأه ... إلخ. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۹۰).
 ص: ۹۰). وفي شرح الحـمـوى: العبـرة لنيـة الـدافـع لا لـعلـم المدفوع إليه. (الأشباه والنظائر مع شرح الحموى ج: ۱

النفقة واجبة للزوجة على زوجها ..... وتعتبر في ذلك حالهما جميعًا .... وعليه الفتوى وتفسيرة انهما إذا كانا موسرين قفة اليسار وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار. (هداية ج: ٢ ص:٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) عن زيسب امرأة عبدالله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن قالت: فرجعت إلى عبدالله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسئله فإن كان ذلك يجزىء عنى وإلا صوفتها إلى غيركم ...... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه (مشكوة ص: ١١١) باب أفضل الصدقة).

ہیں،اس لئےشو ہراور بیوی کا آپس میںایک دُ وسرے کوز کو قادینا جائز نہیں۔<sup>(۱)</sup>

## مال دار بیوی کے غریب شوہر کوز کو ق دینا سیجے ہے

سوال:...زید کی بیوی کے پاس چار ہزارروپے کا سونا اور چاندی ہے، جبکہ مقروض اس سےزائد ہے، (یا در ہے سونا چاندی زید کی بیوی کی ملکیت ہیں ) اور زید کے والدین نے اسے گھر سے حصہ دینے سے انکار کر دیا ہے، تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں کہ زید ز کو ق لے سکتا ہے یانہیں؟ مقروض خو دزیدہ، مال زیدی بیوی کے پاس ہے۔

جواب ....زیددُ وسروں سے زکو ۃ لےسکتا ہے، گراس کی بیوی اس کوز کو ۃ نہیں دیے سکتی۔ بہر حال شوہرا گرغریب ہے تو وہ زکو ہ کامستحق ہے، بیوی کے مال دارہونے کی وجہ سے وہ مال دارنہیں کہلائے گا۔

#### شادی شده عورت کوز کو ة دینا

سوال:...ایک عورت جس کا خاوند زنده ہے، کیکن وہ لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں ، کیاان کوخیرات صدقہ یا زکو ۃ دینا

جواب:...اگروہ غریب اور ستحق ہیں تو جائز ہے۔

#### مال داراولا دوالی بیوه کوز کو ة

سوال نسایک عورت جو کہ بیوہ ہے، لیکن اس کے چار پانچ لڑ کے برسرروزگار ہیں، اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے، اگروہ الرے ماں کی بالکل امداد نہیں کرتے تو کیا اس عورت کوز کو ۃ دینا جائز ہے؟ اگر بالفرض اولا دتھوڑی بہت امداد دیتی ہے جواس کے لئے نا کافی ہے، تب اسے زکوۃ دینا جائز ہے یانہیں؟

جواب:..اس خاتون کے اخراجات اس کے صاحب زادوں کے ذمہ ہیں، کیکن اگروہ نادار ہے اوراز کے اس کی مالی مدد اتی نہیں کرتے جواس کی روز مر ہ صرور بات کے لئے کافی ہو، تواس کوز کو ۃ دیتا جا مُزہے۔ <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) ولَا يَلْفُعُ إِلْنَى امْرَأْتُهُ لَلْإِشْتُراكُ في المنافع عادة ولَا تَدْفِع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالي كذا في الهداية: (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٩) كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

 <sup>(</sup>٢) منها الفقير وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة فلا يخرجه عن الفقر ملك نصب كثيرة غير نامية إذا كانت مستغرقة بالحاجة كذا في فتح القدير. (عالمكيري ج: ١ ص:١٨٧).

<sup>(</sup>m) ايعناحاشي نمبرا ملاحظه بو۔

<sup>(</sup>۴) - الصّاحاشية نمبر۲ ويكعير

 <sup>(</sup>۵) وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه اما الأبوان فلقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفًا. (هداية ج: ٢ ص: ٣٣٥، باب النفقة، فصل في من يجب النفقة ومن لا يجب).

<sup>(</sup>١) الصِّأَ حَاشِيهُ مِبرًا للأحظه بور

## زكوة كيمستحق

سوال ... میری بیوہ بھاوج ہیں ، ان کے پاس تقریباً ۵ انو لے سونے کا زیور ہے ، جبکہ ان کی کوئی آمدنی نہیں ہے ، نہ کوئی مکان ہے ، نہ کوئی ذریعہ آمدنی ہے ، ان کو کیا زکو ۃ وی جاسکتی ہے؟ بیدواضح رہے کہ بیزیوران کے پاس وہ ان کے شوہراوران کے والدین نے دیا تھا، ہمارے ساتھ رہتی ہیں ، ان کا ایک بیٹا ہے جوابھی پڑھ رہاہے ، اور کمانے کے قابل نہیں ہے۔

جواب:...آپ کی بھاوج کے پاس اگر ۵ا تو لےسوناان کی اپنی ملکیت ہےتوان کوز کو ۃ دینا جائز نہیں، بلکہ خودان پُرز کو ۃ فرض ہے، ہاں!ان کے بیٹے کے پاس اگر کچھ بیس تواس کوز کو ۃ دے سکتے ہیں۔ <sup>(r)</sup>

#### بيوه اوربچول كوتر كه ملنے بيرز كو ة

سوال:...ایک بیوہ مورت ہے جس کی اولا دنرینہ تمین ہیں ،اسے اپنے شوہر کے ترکہ میں تقریباً چالیس ہزارر و پے ملے ،اس نے وہ رقم بینک میں فکسڈ ڈیپازٹ رکھوا دی ،اوراس پر جوسودیا اب منافع جو بھی ملتا ہے اس سے اس کا گزراوقات ہوتا ہے ،کیااس کے اُو پرز کو قواجب ہے؟ (یا در ہے کہ اس کے علاؤہ ان کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں )۔

جواب:...اس رقم کوشری حصوں پرتقتیم کیا جائے ، ہمرایک کے جصے میں جورقم آئے اگر وہ نصاب (ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت ) کوپینچتی ہےتو اس پرز کو ۃ فرض ہے ، نابالغ بچوں کے جصے پرنہیں۔ <sup>(۲)</sup>

سوال:...جب حکومت پاکتان نے زکوۃ آرڈ پنس نافذ کیااورزکوۃ کاٹ لی،اس کے بعداعلیٰ انسران سے زجوع کیا گیا تو جواب میں انہوں نے محلہ کمیٹی کوزکوۃ فنڈ سے زکوۃ وظیفہ دینے کے لئے کہا، کیاوہ زکوۃ لینے کی حقدار ہے، جبکہ وہ اپنی آمدنی سے گزارہ کررہی ہے اورزکوۃ لینانہیں جاہتی؟

جواب:..ماحب نصاب زكوة نهيں لے سكتا۔ (٤)

## ضرورت مندلیکن صاحب نصاب بیوه کی زکو قے سے امداد کیے؟

سوال:...ایک ضرورت مندخاتون جواَب بیوه بین،ان کے شوہر کا ایک ہفتہ قبل انقال ہوگیا،ان خاتون کا کوئی ذریعہ

 <sup>(</sup>۱) ولا يجوز دفع الزكوة إلى من يملك نصابًا ... إلخ. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۸۹).

<sup>(</sup>٢) الزكوة واجبة عل الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابًا ملكاً تامًّا وحال عليه الحول. (هداية ج: ١ ص:١٨٥).

<sup>(</sup>٣) - ان الطفل يعمد غنيا بغني أبيه بخلاف الكبير فإن لَا يعد غنيا بغني أبيه ولَا الأب بغني ابنه ولَا الزوجة بغني زوجها ولَا الطفل بغني أمّه. (رداغتار ج: ٢ ص: ٣٥٠، مطلب في الحوائج الأصلية).

<sup>(</sup>٣) \_ يـوصيـكـم الله فـي اولادكـم للذكر مثل حظ الانثيين. (النساء: ١١). "فإن كـان لـكـم ولـد فـلهن الثمن ممّا تركتم" (النساء:١٢).

<sup>(</sup>۵) الينأحاشينبرا ملاحظه و-

<sup>(</sup>٢) ومنها العقل والبلوغ فليس الزكوة على صبى ومجنون. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١).

<sup>(2)</sup> الفاكاشينبر، ملاحظه و-

معاش نہیں، مرحوم کی ایک بچی کی عمر ۹ سال ہے، کرایہ کے مکان میں رہتی ہیں، ماہانہ کرایہ ۰۰ ۵ روپے ہے، ان بیوہ خاتون کے پاس ایک سیٹ سونے کا شادی کے وفت کا ہے، وزن تقریباً دس تولے ہے، موجود ہے، بیوہ اس کو بیٹی کے لئے مخصوص کرنا جا ہتی ہیں، یعنی اس زیور کی ملکیت ۹ سال کی بچی کے نام کرنا جا ہتی ہیں، ان حالات میں کیا ندکورہ بیوہ کوشر ع مستحقِ زکوۃ قرار دیتی ہے؟ لیعنی ان کی ضرورت بھرِزکوۃ ماہانہ وظیفہ کی شکل میں پوری کی جا سمتی ہے؟

جواب:...اگرسونے کاسیٹ اپنی لڑ کی کے نام ہبہ کردیا تو ہیوہ ندکورہ زکو قا کی مستحق ہے، اور اس کی امداد زکو قاسے ک جاسکتی ہے۔

#### مفلوك الحال بيوه كوز كو ة وينا

سوال:...ہارے محلے میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے،اس کی ایک نوجوان بٹی بھی ہے، جو کہ مقامی کالج میں بڑھتی ہے،
اس بیوہ عورت کا ایک بھائی ہے جواناج کی دلائی کرتا ہے،اور مہینے کے دو ہزار روپے کما تا ہے،لیکن اپنی بیوہ بہن اور مال کو پچھ بھی نہیں دیا،اس بیوہ عورت کا بھتیجا اُٹھا تا ہے،اور اس بھتیج کی بھی شادی ہوگئ ہے،اور دیا،اس بیوہ عورت کی مال بالکل ضعیف اور بیار ہے،ان سب کا خرج نہیں اُٹھا سکتا،اب دہ بیوہ عورت بالکل اکمی ہوگئ ہے،اور اس کی مدد اس کی ایک بی بھی ہوگئ ہے،اوراس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، تو کیا اس صورت حال میں اس کا زکو قالین جائز ہے؟ اور کیا ہم سب برادری والے ل کر بیوہ عورت کے بھائی کو روپے نہ دینے پراس ہے زبردی کر سکتے ہیں؟

جواب:... بھائی کواگر مقدور ہے تو اے جاہئے کہ اپنی بہن کے اخرا جات برداشت کرے، اگر وہ نہیں کرتا یا استطاعت نہیں رکھتا اور بیوہ کے پاس بھی نصاب کی مقدار سونا جاندی یارو پیہ بیسہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نا دار بھی ہے اور بے سہارا بھی ، اس صورت میں اس کوز کو قاوصد قات و پناضروری ہے۔

#### برسر روز گاربیوه کوز کو ة دینا

سوال:... ہمارے علاقے میں ایک بیوہ مورت ہے، جومحکم تعلیم حکومتِ پاکستان میں ملازم ہے، تنخواہ ماہانہ پانچ سورہ پے ہے، ان کا ایک جوان لڑکا بھی سرکاری ملازم ہے، دونوں ایک ساتھ حکومت کے فراہم کر دہ سرکاری کوارٹر میں رہتے ہیں، ہمارے علاقے کی زکوۃ تمینی نے اس بیوہ مورت کے لئے زکوۃ فنڈ ہے بچاس روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا ہے اور ہر ماہ ادا کیا جاتا ہے، کیا بیوہ ہونے کی وجہ ہے جبکہ سرکاری ملازمہ ہوتوزکوۃ کی مستحق ہے؟

جواب:..اگره ومقروض نبیس برسرِ روزگار ہے، تواس کوز کو قانبیس لینی جاہے ، تاہم اگره وصاحب نصاب نبیس تواس کو دینے

 <sup>(</sup>١) قوله هو الفقير والمسكين ...... أى المصرف الفقير والمسكين ..... والأولى أن يفسر الفقير بمن له ما
 دون النصاب ... إلخد (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٥٨) كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٢) والأفضل في الزَّكُوة ..... الصرف أوَّلًا إلى الْإخوة والأخوات ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٠٠).

ے زکو قادا ہوجائے گی۔

### شوہرکے بھائیوں اور بھنیجوں کوز کو ۃ دینا

سوال:...میرے شوہر کے جار بھائی ایک بہن ہے، جوسابقہ فاوند سے طلاق لیننے کے بعد دُوسری جگہ شادی شدہ ہے، گر سابقہ فاوند سے طلاق لینے کے بعد دُوسری جہاں گھر کا خرچہ پورانہیں سابقہ فاوند سے تین بنجے ہیں، جومیرے ذوسرے دیور کے ہاں رہتے ہیں، اور زیر تعلیم ہیں، اتن مہنگائی میں جہاں گھر کا خرچہ پورانہیں ہوتا وہاں ان کو خرچہ دینا بھی ایک مسئلہ ہے، علاوہ ازیں میرے بڑے دیور کا انقال ہو چکا ہے، اور ان کے بیج بھی زیر تعلیم ہیں۔ دریافت طلب سے کہ کیا ہم ان بچوں کی تعلیم یا شادی بیاہ پرز کو ق کی مدمی خرچ کر سکتے ہیں اور ہماری زکو ق ادا ہوجائے گی ، لیکن ان بچوں کو تلم مذہوکہ ذکو ق ہے؟

جواب:...آپ این شوہر کے بھانجوں اور بھتیجوں کوز کو قادے سکتی ہیں، آپ کے شوہر بھی دے سکتے ہیں، اُلوقا کی ادائیگی کے لئے ان کو بتانا ضروری نہیں کہ یہز کو قالی کی رقم ہے،خود نیت کرلینا کافی ہے،ان کوخواہ مدیے، تخفے کے نام ہے دی جائے تب بھی ذکو قادا ہوجائے گی۔ (۳)

## غير سخق كوز كوة كى ادا ئيگى

سوال :...صدقه خیرات یا زکو قانسی محص کوستی سمجه کردی جائے ،حقیقتا و مستحق نه ہو، بلکه اپنے آپ کوسکین ظاہر کرتا ہو، جیسے آج کل کے اکثر گلدا گر، تو صدقه ،خیرات یا زکو قادینے والا تواب یائے گا؟

جواب:...ز کو ة ادا کرتے وقت اگر گمان غالب تھا کہ بیخص ز کو ة کامستحق ہے،تو ز کو ة ادا ہوگئ، '' گمر بھیک منگوں کونبیں دینا جاہئے۔

<sup>(</sup>١) ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا لأنه فقير والفقراء هم المصارف، ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها فادير الحكم على دليلها وهو فقد النصاب (هداية ج: ١ ص:٢٠٤، كتاب الزكاة، باب المصرف).

<sup>(</sup>٢) ولَا إِلَى مِن بِينهما ولَاد ... إلخ. وفي الشرح: وقيد بالولَاد لجوازه لَبقية الأقارب كالْإخوة والأعمام ولأخوال الفقراء بـل هـم أولـٰي لأنـه صلة وصدقة. (شامي ج:٢ ص:٣٣١). والأفـضـل فـي الـزكوة ...... الصرف أوّلًا إلى الإخوة والأخوات ثم إلى أولَادهم ... إلخـ (عالمگيري ج: ١ ص:٩٠١، كتاب الزكاة، الباب السابع).

 <sup>(</sup>٣) دفع الزكلوة إلى صبيان أقاربه برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدى الباكورة جاز. (الدر المختار ج:٢ ص:٣٥٦، قبيل باب صدقة الفطر).

<sup>(</sup>٣) أما لمو تسحرى فدفع لمن ظنه غير مصرف أو شك ولم يتحر لم يجز حتى يظهر أنه مصرف فيجزيه في الصحيح خلافًا لممن ظن عدمه وتمامه في النهر. وفيه: واعلم أن المدفوع إليه لو كان جالسًا في صف الفقراء يصنع صنعهم أو كان عليه زيهم أو سأله فأعطاه كانت هذه الأسباب بمنزلة التحرى ... إلخ. (ردانحتار ج:٢ ص:٣٥٢، مطلب في الحوائج الأصلية).

 <sup>(</sup>۵) ولا ينحل أن ينسأل شيئًا من القوت من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب وبأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على الحرّم. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۵۳، ۳۵۵، طبع ايج ايم سعيد).

### كام كاج نهكرنے والے آدمی كی كفالت زكوة سے كرنا جائز ہے

سوال:...ایک شخص جان بوجھ کر کامنہیں کرتا، ہڈحرام ہے، رشتہ داروں سے دھوکا دہی کرتا ہے، وہ مجبورآ اس کی کفالت کرتے ہیں، کیاز کو ۃ سےاس کی کفالت جائز ہےاورز کو ۃ ادا ہوجائے گی؟ جواب:...ز کو ۃ تو ادا ہوجائے گی۔ <sup>(۱)</sup>

کام کاج نہ کرنے والے آ دمی کے بچوں اور بیوی کوز کو ۃ دینا

سوال: ...ایک آدمی ہے، وہ جان ہو جھ کرکام نہیں کرتا، گھر پر پڑار ہتا ہے، جبکہ اس کے تین بچے ایک ہوی ہے، اپناؤاتی مکان بھی نہیں ہے، اس کے ہوئی بچوں کا کیا قصور ہے؟ مکان کرایہ کا ہے تنگ دست بچوں کو، بیوی کوز کو قدی جاسکتی ہے؟ یہ بھی ہے کہ جب بھراس کے بیوی بچوں کورقم دیں گے تو وہ بھی وہیں سے کھائے گا جبکہ صحت مند ہونے کے باوجود ہے کار پھر تا ہے، بیوی بچی ہے کہ جب بھراس کے بیوی بچوں کورقم دیں بیوں سے داختی ہے؟ بچوں کا اس بچے بچارے تگی کی زندگی گزارر ہے ہیں، اس صورت ہیں آپ واضح فرما ئیں کہ ذکو قدی رقم سے اس کی مدد کی جاسکتی ہے؟ بچوں کا اس میں کیا تصور ہے؟

جواب:..اس کی بیوی بچوں کوز کو ة دے دی جائے۔

#### نه کمانے والے کوز کو ۃ وینا

سوال:...میرے سسر کا اِنتقال ہوگیا ہے، اور میرے سالے اگر چہ جوان ہیں مگر کماتے نہیں، حالانکہ ان کے پاس زمین وغیرہ موجود ہے، کیکن نفذی کی صورت میں رو پہنییں ہے، کیا میں ان کوز کو قاد ہے سکتا ہوں؟

جواب:...اگران کے پاس اتنی مالیت نہیں کہان پرز کو ۃ واجب ہو سکے،تو ان کوز کو ۃ دینا جائز ہے،لیکن ان کواپنی محنت (۳) سے کمانا جاہئے۔

## صاحب نصاب مقروض برز کو ة فرض ہے یانہیں؟

سوال:...اگرصاحبِ نصابِ مقروض ہوتو اس کے لئے کیا تھم ہے؟ ہم نے ساہے کہ قرض دار پرکسی صورت میں بھی زکو ۃ واجب نہیں ہوتی ، جب تک کہ دو قرض ادانہ کردے، چاہے اس کے پاس اتنار دپیے ہو کہ دو قرض ادا کرسکتا ہے، مگر نا دہندہے۔

جواب:...اُصول یہ ہے کہ اگر کسی ہے پاس مال بھی ہواور وہ مقروض بھی ہوتو یہ دیکھا جائے گا کہ قرض وضع کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب کے برابر مالیت بچتی ہے یانہیں؟اگر قرض وضع کرنے کے بعد نصاب کے برابر مالیت نیج رہتی ہوتو اس پراس بچت

<sup>(</sup>۱) مخزشته صفح کا حاشیه نمبرا، ۳ ملاحظه فرما کیں۔

 <sup>(</sup>۲) (منها الفقير) وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب. (عالمگيري، باب المصارف ج: ١ ص:١٨٤).

٣) ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب وإن كان صحيحًا مكتمبًا. (عالمگيري ج: ١ ص:١٨٩).

کی زگو ۃ واجب ہے،خواہ وہ قرض ادا کرے یا نہ کرے، اور قرض وضع کرنے کے بعد نصاب کے برابر مالیت نہیں پچتی تو اس پرز کو ۃ فرض نہیں۔ اس اُصول کواچھی طرح سمجھ لیا جائے۔

#### الضأ

سوال:...زید و بمر دو بھائی ہیں، زید نے بمر کو بغرض کاروبار مختلف اوقات میں اچھی خاصی رقم بطور قرض دی، ناگزیر وجوہات کی بناپر کاروبار میں گھاٹا ہوتا چلا گیا، زید کانی عرصے ہے اپنی رقم کا طلب گار ہے، لیکن بمر کے لئے رقم کی فراہمی ممکن نظر نہیں آتی ، ادر کاروبار بھی صرف نام کا ہے، تو کیا اب اس کے لئے زکو ہ لے کر قرض کی مدمیں اداکر ناشر عاً مناسب ہے؟ نیز اپنوں میں سے کسی کواتی یا تھوڑی ہی رقم زکو ہ کی نکال کر بمرکود بن چا ہے تا کہ وہ اپنا قرض چکا سکے تو آیا ان کے لئے بھی شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جواب:...اگر بمرکا اثاثا اتنائیس کہ وہ قرضہ اداکر سکے تو اس کوزکو ہ کی رقم دی جاسکتی ہے۔ (۲)

#### مقروض کوز کو ة دے کر قرض وصول کرنا

سوال:...ایک شخص پرہارے • • ۳۳ روپے قرض تھے، وہ مخص بہت غریب ہے، ہم نے اس مخص کواتنی رقم بطور زکو ۃ ادا کر دی اوراس نے وہ رقم ہمیں قرضے میں واپس کر دی ، کیااس طرح ہماری زکو ۃ ادا ہوگئ؟ جواب:...آپ کی زکو ۃ ادا ہوگئ ،اوراس کا قمرض ادا ہوگیا۔

#### مقروض آ دمی کوز کو ق وینا جبکهاس کے بیٹے کماتے ہوں

سوال:...ایک آوی نے باہر ملک جاکر کسی کے ساتھ شراکت پرکاروبار کیا تھا، یہاں اس نے اپنامکان فروخت کیا اور زیور فروخت کیا ہے اور لوگوں سے پانچ لاکھ قرض لے کرکاروبار میں لگایا، اور جہاں کاروبار کیا وہ اس کے دُوسر سے ساتھی کے نام دُکان تھی، جب کام چل گیا تواس ساتھی نے کہا کہ تبہارا اس دُکان میں بچھ بھی نہیں ہے، تم پاکستان واپس چلے جاؤ، کوئی لکھا پڑھی تحریر نامہ نہیں تھا، دُکان ساتھی کے اپنے نام تھی، اس آ دمی کو واپس پاکستان آ نا پڑا، جبکہ اس کے ذمے لاکھوں روپیہ قرضہ ہے، لینے والے دن رات پریشان اور بے عزت کرتے ہیں، جبکہ ان کا ایک بیٹا حال ہی ہیں ملازم ہوا ہے اور تین بیٹے معمولی دُکان داری کرتے ہیں، اور وہ خود ہمی ایک دُکان پر جوکسی کی ہے کام کرتے ہیں، مکان کرایہ کا ہے، جو تھوڑ ابہت لاتے ہیں وہ قرض والے دروازے پر کھڑے ہوت ہیں، کیا ایسے آ دمی کوز کو ق دمی جاسکتی ہے؟ ان کی دُکان اپنی ذاتی ہے، جس میں بیچ کاروبار کرتے ہیں، جو کہ لاکھوں روپ کی فروخت

<sup>(</sup>۱) ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكوة ....... وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابًا بالفراغة عن الحاجة. (هداية ج: ١ ص:١٨٦، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٢) ومنها الغارم وهو من لزمه دين ولا يملك نصابًا فاضلًا عن دينه أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه كذا في التبيين. والدفع إلى من عليه الدين أولى من الدفع إلى الفقير كذا في المضمرات. (عالمكيري ج: ١ ص:١٨٨).

<sup>(</sup>٣) وحيلة الجواز أن يعطى مديونه الفقير زكوته ثم يأخذها عن دينه. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٤١).

ہوسکتی ہے، اس کئے نہیں کرتے کہ پھر بچول کے کاروبار کا کیا بینے گا، ایسے خاندان کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے؟ جواب:..قرض اداکرنے کے لئے زکو ۃ دے سکتے ہیں۔ (۱)

### مقروض کوز کو ۃ دے کراُس سے اپنا قرض واپس لینا

سوال:...میری خالہ جو کہ امریکا میں مقیم ہیں، انہوں نے مجھے ۵۰۰۰ روپے زکو قاکی مدمیں بھیجے کہ کسی مستحق کو اُدا کردوں۔ پچھ عرصہ پہلے کسی خاتون نے پچھ رقم مجھ سے اُدھار لیتھی، لیکن اب وہ اس حالت میں نہیں ہیں کہ میری رقم مجھے واپس کرسکیں۔آپ مجھے قرآن وسنت کی روشنی میں بتا کمیں کہ اگر میں اپنے اُدھار کی رقم واپس نہلوں (جبکہ اُن کی حالت دینے کے قابل نہیں ہے) اور اپنی خالہ کی بھیجی ہوئی رقم میں تبدیل کرلوں تو کیا ہے مناسب رہے گا جبکہ وہ خاتون زکو قابھی لیتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ان پر سے قرضے کا بوجھ بھی ختم ہوجائے اور میں بھی اپنے فرض کوا داکر دوں، یعنی خالہ کی امانت کو ستحق تک پہنچادوں۔

جواب:..ان کوز کو ق کی رقم دے دیں ، اور پھران ہے اپنے قرض میں وصول کرلیں۔ اُز کو ق کے ادا ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ زکو قادا کرتے وقت زکو ق کی نیت ہے دی جائے۔ اگر رقم بطور قرض کے دی ہوتو بعد میں زکو ق کی نیت کرنے سے زکو ق ادا نہیں ہوگ ۔ جس خاتون نے آپ سے رقم اُوھار لی ہے ، اس کا حل یہ ہے کہ آپ کسی عورت کے ذریعے اس کوز کو ق کی رقم دے دیں ، (بتانے کی ضرورت نہیں کہ بیز کو ق کی رقم ہے ) جب وہ آپ کے سامنے اس کوز کو ق کی رقم دیدے تو آپ خاتون سے کہیں کہ وہ آپ کا قرض ادا کردے۔

### مسى قرض دار كا قرض زكوة يصادا كرنا

سوال:...ز کو ق کی رقم ہے اپنی مہلی کے شوہر کا قرض یا کسی اور کا کسی عزیز رشتہ دار کا قرض اُ تاریختے ہیں؟ جواب:...اگروہ مختاج ہوتوان کوقرض ادا کرنے کے لئے زکو ق کی رقم دینا صحیح ہے۔

# کیا اُدھار دِی ہوئی رقم میں زکوۃ کی نبیت ہوسکتی ہے؟

سوال:... پچھلوگ اُدھار لے کر چلے جاتے ہیں، کافی وقت گزرنے کے بعد ملنے کی اُمیز نہیں ہوتی، کیا ہم ان قرض کے پیپوں کی زکو ق کی نیت کرلیں تو زکو قادا ہو جائے تو ہم اس کوزکو ق میں نیت کے مطابق کسی غریب کودے دیں؟

جواب:...ز کو ة ادا ہوجانے کی شرط بیہ کر قم دیتے وفت ز کو ق کی نیت کی جائے ، "یا جب تک فقیر کے پاس وہ رقم بعینہ

 <sup>(</sup>۱) ومنها الغارم وهو من لزمه دين ولا يملك نصابًا فاضلًا عن دينه. (عالمگيري، باب المصارف ج: ۱ ص:۱۸۸).

 <sup>(</sup>٢) حيلة الجواز ان يعطى المديون الفقير خمسة زكوة ثم يأخذها منه قضاء عن دينه. (بحر الرائق ج:٢ ص:٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) وشرط أدائها نية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب ...إلخ. (بحر الرائق ج: ٢ ص: ٣٢٦، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) فإن كان مديونا فدفع إليه مقدار ما لو قطى به دينه لّا يبقى له شيء أو يبقّى دون المائتين لَا بأس به. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٨ ، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

 <sup>(</sup>۵) وأما شرط أدائها فنية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب (عالمگيري ج: ١ ص: ١٤٠) كتاب الزكاة).

محفوظ ہواس وفت تک نیت کی جاسکتی ہے، لیکن اگر قرض کی نیت ہے رقم دی اور قرض لینے والے نے وہ رقم خرج کرلی، اب زکوۃ کی نیت کرنے سے زکوۃ ادانہیں ہوگی۔البتہ بیصورت ہوسکتی ہے کہ اگر مقروض مختاج ہوتو اس کوزکوۃ کی رقم دے دی جائے،اور دینے کے بعدایئے قرض میں وصول کرلی جائے۔(۱)

## گیڑی کامکان اور گھر میں بندرہ ہیں ہزاراشیاءوالے کو بچی کی شادی کے لئے زکو ۃ دینا

سوال:...ایک فرد نے زکو ق کی رقم سے بچی کی شادی کے لئے مدد کی درخواست دی ہے۔اس کے گھر میں پندرہ ہیں ہزار روپے کی اشیاء ہیں، اور پکڑی کا مکان بھی ہے،لیکن آج کل کے دور میں شادی کے لئے جو کم از کم ضروریات ہیں وہ مخص انہیں پورا کرنے سے قاصر ہے۔مثلاً فرنیچر، برتن ، کچھ کپڑے، باہر سے بارا تیوں کی آمد پران کے لئے طعام وقیام کا بند و بست وغیرہ ، کیا ہے خص زکو ق کا مستحق ہے؟

جواب:... اِستعال کی اشیاء کے علاوہ اگر اس کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی مالیت کی پونجی ہو،خواہ زیوراور روپ پیسے کی شکل میں، وہ زکو قاکامستحق نہیں، بیخص جو بچی کی شادی کرنا چاہتا ہے کس سے قرض لے کرخرچ کرلے، بعد میں قرض ادا کرنے کے لئے اس کوزکو قاکی رقم دی جاسکتی ہے۔

## مستحق کوز کو ة میں مکان بنا کردینااورواپسی کی تو قع کرنا

سوال:... بحمدالله! آج کل زکو ة وعشر کے نفاذ اور سود کے خاتمے پڑمل درآید کیا جار ہاہے، اور اس سلسلے میں قوانین شرعی کا نفاذعمل میں لایا جار ہاہے۔

بسلسله ذکو قا وعشر کی تقسیم بستحقین کے ضمن میں صاحب صدر و وزیرِ خزانه نے گزشته دنوں مختلف موقعوں پرفر مایا تھا کہ ذکو قا کی تقسیم کا بہترین طریقِ کاریہ ہے کہ بیستحق کی عزّت ِنفس مجروح نه ہوا وراس کواس طرح تقسیم کیا جائے کہ ستعقبل میں وہ زکو قالینے کا مستحق نہ رہے، یعنی قلیل صورت میں نہیں، بلکہ ایسی معاونت ہو کہ ستحق کا مستقبل سنور جائے۔

للنداکیاایسے افراد میں بھی ذکو ہ تقتیم کی جاسکتی ہے جو' غریب الوطنی'' کی زندگی گزرر ہے ہیں؟ یعنی جن کے پاس ابھی تک مستقل رہائش کا کوئی مکان ذاتی نہیں، قطعہ زمین ہے، لیکن ملاز مانہ زندگی کی نہایت قلیل آمدنی میں صرف کھانے پہننے کے لئے ہی مشکل سے ہوتا ہو، یا اور کسی وجہ سے نہایت مفلوک الحالی کے سبب ذاتی رہائش مکان اپنے حاصل کردہ قطعہ زمین میں موجودہ دور کی شدیدگرانی میں تغییر کرانے کاعملاً تصور بھی نہ کر سکتے ہوں۔

کیا ایسی صورت میں تغییر مکان کے لئے تغییراتی تخینے کے مطابق کی مشت رقم زکو ہے دی جاسکتی ہے تا کہ ایک کنبداور

 <sup>(</sup>١) حيلة الجواز أن يعطى مديونه الفقير زكوته ثم يأخذها عن دينه. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٤١).

 <sup>(</sup>۲) الـمـصــارف إلـخ منها الفقير وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة فلا يخرجه عن الفقر. (عالمگيري ج: ١ ص:١٨٤ ، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

خاندان کا سرحیپ جائے؟ علاوہ ازیں کیا زکو ۃ لینے والا ایسامستحق ہتھیراتی مراحل کمل ہونے کے بعد زکو ۃ کی رقم واپس اقساط میں رضا کارانہ طور پرادا کرسکتا ہے؟

جواب:...ا بیے غریب اور نا دارلوگ جونصاب کے بقدرا ٹاشہ ندر کھتے ہوں ان کوز کو قد ینا جائز ہے، اوراس کی صورت یہ ہوسکتی ہے کہ ذکو قد کی رقم سے مکان بنوا کران کو مکان کا مالک بنادیا جائے ، ایسے غریب و نا داروں سے رقم کی واپسی کی توقع رکھنا عبث ہے ، اسے غریب و نا داروں سے رقم کی واپسی کی توقع رکھنا عبث ہے ، اس کے رضا کارانہ واپسی کا سوال خارج از بحث ہے۔

### صاحب نصاب کے لئے زکوۃ کی مدسے کھانا

سوال: بین مدرسه میں قرآن مجید حفظ کررہا ہوں ،اور میری عمرتقریبا میں سال ہوچک ہے،اور ہمارے گھریلو حالات بھی بہت اجتھے ہیں ،اور گھر کی ساری آمدنی اور اخراجات مجھے سے تین بڑے بھائیوں کے ہاتھوں میں ہے، جبکہ میرا مدرسہ میں کھا تا بینا اور رہنا سہتا ہوتا ہے، اور آپ کومعلوم ہوگا کہ ویٹی مدارس کا گزارہ اکثر زکوۃ ،خیرات اور چرم قربانی سے ہوتا ہے،مہر بانی فرما کریہ بتا کیں کہدرسکا یہ کھانا مجھ پر جائز ہے یا تا جائز؟

جواب:...اگر والدین کی جائیدادہے آپ کو اتنا حصہ ملاہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں تو زکو ہ کی مدے کھانا آپ کے لئے جائز ہی نہیں۔

### معندورلڑ کے کے باپ کوز کو ۃ دینا

سوال:...ایک سرکاری ملازم گریز نمبرا کا ایک لڑکا جس کی عمرتقریباً دس مال ہے، د ماغی عارضہ میں مبتلا ہے، اوراس کا باپ اس کی کفالت کرتا ہے، اور جہال تک ممکن ہوتا ہے، دواعلاج بھی کرتا ہے، اس لڑکے کے د ماغی عارضے کی بناپر ہماری زکو ق سمیٹی نے زکو ق فنڈ سے ماہانہ دفلیفہ مقرر کررکھا ہے، اور ہر ماہ دیا جارہا ہے۔ مریض لڑکے کا باپ سرکاری ملازمت کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے فراہم کردہ کوارٹر میں رہتا ہے، کیا ایسی حالت میں لڑکے کا باپ زکو ق کاستحق ہے؟

جواب:...اگراس لڑے کا باپ نا دار ہے تو زکوۃ کامستحق ہے۔ بعض عیال دارا سے ہوتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہوتے ،ان کاروزگار بھی ان کے مصارف کے لئے کافی نہیں ہوتا ،ایسے لوگوں کوز کوۃ دیتا جائز ہے۔ (م)

<sup>(</sup>١) ويكف من:١٥٨ كاحاشي نمبرا\_

<sup>(</sup>٢) ديكھ من:١٥١ كاماشينبرا۔

<sup>(</sup>m) ویکھئے ص:۱۵۸ کا حاشینمبرا۔

 <sup>(</sup>٣) وكذا لو كان له حوانيت أو دار غلة تساوى ثلاثة آلاف درهم وغلتها لا تكفى لقوته وقوت عياله يجوز صرف الزكرة
 في قول محمد رحمه الله تعالى. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٩) كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

#### نادارکوز کو ة دینااورنیت

سوال:...جارے جانے والوں میں ایک سفید پوش ہے آدمی ہیں، گر مالی اعتبار ہے بہت کمزور ہیں، ریزهی لگاتے ہیں، یوی ٹی بی کی مریض ہے، وہ وہ جاکر فروخت کرآتے ہیں، دو تین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا ذاتی مکان ہے، کیا بیے محف کوز کو قالگ جاتی ہے؟ اوراگر وہ زکو قالینا پسند نہ کر بے توان کو بغیر بتائے زکو قاد ہے سکتے ہیں؟ ہیں، ان کا ذاتی مکان اور ریزهی لگانے کے باوجوداگر وہ نا دار اور ضرورت مند ہیں توان کی ذکو قاد بنا صحح ہے۔ ذکو قاکی ادا تا کی سے اس کو میہ بتانا شرطنہیں کہ بیز کو قاہے ہے۔ ذکو قاد اور نیت زکو قالی کی کرلی جائے تب بھی زکو قاد اور بیا ہے۔ کو قادا اور نیت زکو قالی کی کرلی جائے تب بھی زکو قادا کی گرلی جائے تب بھی ذکو قادا کے بیا جو دائے گی کہ کہ کہ دے دیا جائے اور نیت زکو قالی کرلی جائے تب بھی ذکو قادا کرنے گی کہ کردے دیا جائے گائی کے لئے اس کو میہ بتانا شرطنہیں کہ بیز کو قاد کر ہو ہے ہتی دار ہو ہے کہ کردے دیا جائے اور نیت زکو قالی کرلی جائے تب بھی ذکو قادا کی در اس کی کہ کہ کردے دیا جائے گائے۔ (۱)

## كيانصاب كى قيمت والى بھينس كاما لك زكوة ليسكتا ہے؟

سوال:...اگرایک آ دمی کے پاس ایک گھڑی ہے، یا ایک گائے ہے یا بھینس ہے جس کی قیمت نصاب کے برابر ہے، اس آ دمی کے لئے زکو ق کی رقم ،فطرانہ کی رقم لینا جا تزہے یانہیں؟

جواب:...ية چيزي جوسوال مِن ذكر كي بين ،حوائج اصليه مِن شامل بين ،اس ليّة فيخص زكوة ليسكتا ہے۔ (۳)

## إمام كوز كوة دينا

سوال:...إمام مجدك لية زكوة جائز بع؟

جواب:...اگروہ محتاج اور فقیر ہے تو جائز ہے، ورنہ نہیں محض اِمامِ مسجد ہونے کی وجہ سے تو کوئی زکوۃ کامستحق نہیں ہوجا تا' اِمامت کی اُجرت کے طور پرز کوۃ دینا بھی سیجے نہیں۔ (۵)

# إمام مسجد كونخواه زكوة كى رقم سدد يناجا تزنهيس

سوال:...جارے علاقے میں بید ستورہ کہ جب ایک عالم کواپنا چیش اِمام بناتے ہیں تو اس کے لئے کسی تتم کی تنخواہ یا نفقہ

<sup>(</sup>١) ويجوز دفعها إلى من يسلك أقبل من النبصاب وان كان صحيحًا مكتسبًا كذا في الزاهدي. (عالمكبري ج: ١ ص: ١٨٩، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

<sup>(</sup>٣) - قوله فيه أشار إلى أنه لا إعتبار للتسمية فلو سماها هبة أو قرضًا تجزيه. (ردانحتار ج:٣ ص:٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) - وفيارغ عن حاجته الأصلية وهي ما يدفع الهلال من الإنسان تحقيقًا كالنفقة ودور السكنلي وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البود ....... وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب ...إلخ. (شامي ج:٢ ص:٣٦٢).

 <sup>(</sup>٣) منها الفقير وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة فلا يخرجه عن الفقر ملك نصب كثيرة غير نامية إذا كانت مستغرقة بالحاجة كذا في فتح القدير. (عالمگيري ج: ١ ص:١٨٤).

 <sup>(</sup>۵) ولا تحسب أجرة العمال ونفقة البقر وكرى الأنهار وأجرة الحافظ وغير ذلك ... الخـ (عالمگيرى ج: ١ ص:١٨٤)
 كتاب الزكاة، الباب السادس في زكاة الزرع والثمار).

مقررنہیں کرتے ، بلکہ علاقے کی رسم بیہ کے لوگ یعنی محلے والے اس إمام کوز کو ۃ دیتے ہیں ، پہلے ہے بیہ طخبیں ہوتا کہ میں إمامت کروں گا تو تم مجھ کوز کو ۃ دینا ، اس لئے پیش إمام کوز کو ۃ دینا إمام کوبھی معلوم ہے کہ رسم کی وجہ سے ہے اور قوم کوبھی۔ کیا اس طرح إمامت کرنے سے قوم کی زکو ۃ ٹکلتی ہے یانہیں ؟ اور پیش إمام کے لئے اس طرح إمامت کرنے میں پچھ قباحت ہے یانہیں ؟

جواب:...اگرچہ إمام صاحب سے بہ بات طے نہیں ہوئی کہ ان کو زکوۃ کی رقم سے تنخواہ دی جائے گی، لیکن چونکہ
"المعروف کالمشروط" کے اُصول کے مطابق کہ جو چیز پہلے سے ذہن میں طے شدہ ہے، وہ ایس ہے جیسے کہ اس کی شرط لگائی جائے۔
چنانچہ جب إمام صاحب اور زکوۃ دینے والوں کے ذہنوں میں یہ بات پہلے سے ہے کہ اس إمام کی کوئی تنخواہ مقرز نہیں کی جائے گی اور
اس کوزکوۃ کی رقم دی جاتی رہے گی، لہذا زکوۃ کی رقم سے إمام کو تنخواہ یا بالفاظ دیگر اس کی اِمامت کی اُجرت دینا جائز نہیں۔" البتہ اگر اس
کو اِمامت کی اُجرت الگ دی جاتی ہو، پھر غریب ، مختاج ہونے کی وجہ سے اس کوزکوۃ دے دی جائے توضیحے ہے۔ (۱)

#### جيل ميں ز کو ة دينا

سوال:..جیل کےاندرنماز جمعہاورز کو ۃ ویٹا جائز ہے یانہیں؟اگر ہےتو کیا جیل کےاندرمستحق قیدی کودے سکتے ہیں یانہیں؟ جواب:...جیل میں نماز تو باجماعت پڑھنی چاہئے،گر جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز پڑھنی چاہئے۔ 'بیل کے قیدیوں میں جو لوگ زکو ۃ کے مستحق ہوں ان کوز کو ۃ ویٹاؤرست ہے۔ <sup>(۳)</sup>

### بھیک ما شکنے والوں کوز کو ۃ دینا

سوال:...رمضان المبارك ميں كراچى ميں ملك كے مختلف حصوں سے بڑے پیانے پرخانہ بدوش آتے ہیں، بیلوگ كراچى كے علاقوں ميں زكو ة ،خيرات مائكتے ہیں ،شرعی نقطة نظر سے بتا ہے كہان لوگوں كوز كو ة ،فطرہ وغيرہ دينا جائز ہے يانہيں؟

جواب:...بہت سے بھیک ما تکنے والے خود صاحب نصاب ہوتے ہیں ،اس لئے جب تک پیاطمینان نہ ہو کہ بیرواقعی مختاج ہے ،اس کوز کو قادر صدقۂ فطردیتا مجے نہیں۔

<sup>(</sup>۱) تخزشته صغیح کا حاشیه نمبر۵ ملاحظه فرما نمیں۔

 <sup>(</sup>۲) ولو نوى الزكوة بما يدفع المعلم إلى الخليفة ولم يستأجره إن كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان أيضًا أجزأه وإلا فلا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٩١، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

 <sup>(</sup>٣) ومنها الإذن العام وهو أن تفتح أبواب الجامع فيؤذن للناس كافة حتى ان جماعة لو اجتمعوا في الجامع وأغلقوا أبواب
المسجد على أنفسهم وجمعوا لم يجز ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٨) كتاب الصلاة، الباب السادس عشر).

<sup>(</sup>٣) محرّ شته صفح کا حاشیه نبیر۵ ملاحظه فرما نمیں۔

 <sup>(</sup>٥) ولا يحل أن يسال شيئًا من القوت من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على الحرّم. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٥٣، ٣٥٥، طبع ايج ايم سعيد).

#### مدرسے کا چندہ ما تنگنے والوں کو بغیر شخفین کے زکوۃ دینا

سوال:... یہ جوگلیوں میں مدر سے کا چندہ ما نگتے پھرتے ہیں ،ان کوز کو ۃ وغیرہ یا کوئی پیسہ دینا جائز ہے یانہیں؟ جواب:... مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ جب تک تحقیق نہ ہو، کیا کہ سکتا ہوں...؟

ساڑھے چار ہزارروپے مالیت کے سونے کے مالک کوز کو ۃ دینا

سوال:...اگرنصاب کی مالیت مثلا: ۰۰ ۴٫۵ روپے ہو،تو کیا ایسے مخص کوز کو ۃ و سے سکتے ہیں جس کے پاس اتن رقم یا اس سے زیادہ کا زیوروغیرہ ہو؟ علاوہ ازیں فرتج ، وی می آ ر، ٹی وی وغیرہ بھی ہو؟

جواب:...ای شخص کوز کو ة نبیس دے سکتے۔<sup>(۱)</sup>

## جس گھر میں ٹی وی، وی سی آرہو، اُس کوز کو ۃ دینا جائز نہیں

سوال:...آج کل عام طور پرجن لوگول کوز کو ۃ دی جاتی ہے،ان کے گھروں میں ٹی دی،فرت کی ،وی می آر،وغیرہ اور بہت می چیزیں ہوتی ہیں ،جبکہ صرف ٹی دی ہی جار ہے پانچ ہزار تک کا ہوتا ہے ،جو کہ ساڑھے باون تو لے جاندی کی قیمت کے برابر ہے،ایس صورت میں ان لوگوں کوز کو ۃ دیناصیح ہے؟

جواب:...جن کے گھروں میں ٹی وی ، وی ی آ رہو،ان کوز کو ق دیٹا سیح نہیں۔ <sup>(r)</sup>

# غيرمسلم كوزكوة ديناجا تزنبيس

سوال:...کیاغیرمسلم یعنی عیسا کی عورتیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں ، زکو ۃ ، خیرات یا صدقہ کی مستحق ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ بیہ لوگ بھی غریب ہی ہوتی ہیں محنت ہے اپنا گزارہ بمشکل کرتی ہیں۔

جواب:...غیرمسلم کوز کو ة دینا دُرست نہیں ،فلی صدقہ دے سکتے ہیں۔ مگراُ جرت میں نہ دیا جائے۔ <sup>(۳)</sup>

 <sup>(</sup>۱) المصارف إلخ منها الفقير وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة.
 (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۸۵ ا ، كتاب الزكاة ، الباب السابع في المصارف).

 <sup>(</sup>۲) ولا يجوز دفع الزكوة إلى من يملك نصابًا أي مال كان ...... فاضلًا عن حاجته. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٩،
 كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

<sup>(</sup>٣) وأما أهل المذمة فملا يجوز صرف الزكوة إليهم بالإتفاق ويجوز صرف صدقة التطوع إليهم بالإتفاق ...... وأما المحربي المستأمن فلا يجوز دفع الزكوة والصدقة الواجبة إليه بالإجماع ويجوز صرف التطوع إليه كذا في السراج الوهاج. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٨٨) كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

<sup>(</sup>٣) ص:١٦٣ كاحاشيةبر٥ ملاحظه يجيئه

## غيرمسلم كوزكوة اورصدقة فطردينا دُرست نهيس

سوال: ..عرصه دراز سے عیدین کے قریب ترین دنوں میں قافلے کے قافلے غیر مسلم خانہ بدوشوں کے کراچی و دیگر شہروں کی طرف زکو قاوفطراندوصول کرنے پہنچ جاتے ہیں ، ان خانہ بدوشوں میں اکثریت غیر مسلموں کی ہوتی ہے ، کیا غیر مسلموں کوزکو قاو فطرانہ دیا جاسکتا ہے؟ اور کیا بیمسلمان فقراء کاحق نہیں ہے؟ اوراگر بیمسلمان مسکین وفقراء کاحق ہے تو جولوگ ان غیر مسلموں کوزکو قاو فطرانہ دیتے ہیں ، کیاان کی ذکو قاوفطرانہ ادا ہوجاتا ہے؟

جواب:...ز کو ة وصدقهٔ فطرصرف مسلمان فقراء کو دیا جاسکتا ہے، جن لوگوں نے غیرمسلموں کو دیا ہو، وہ دو بارہ اوا کریں۔

## غيرمسلم کوز کو ة دينا

سوال:...کیاغیرسلم کوخیرات دی جاسکتی ہے؟ کیونکہ آج کل جمعہ اورعیدین میں غیرسلم بھی مائنگنے والے ہوتے ہیں؟ جواب:...غیرسلم کوز کو ق دینا جائز نہیں ،صدقہ خیرات دینا جائز ہے۔ (۲)

# زكوة سے كرايد، داكٹرى فيس اداكرنے سے زكوة كى ادائيگى

سوال:...ایک مفت ڈسپنسری کھولنے کا اِرادہ ہے،جس میں تمام اوویات، کرایہ اورڈ اکٹر کی تنخواہ زکو ق کی مدہے دی جائے، صرف ڈسپنسری پرلکھ دیا جائے گا کہ یہاں ہے وہی لوگ دوائی لے سکتے ہیں جوز کو ق کے مستحق ہیں، کیا صرف اتنا لکھ دیتا کا فی ہے؟ ڈسپنسری میں ہرطرح کےلوگ آتے ہیں، کیا اس طرح کرنے ہے زکو قادا ہوجائے گی؟

جواب:...جودوائیال غریب مستخق افراد کو دِی جائیں، ان میں زکوۃ کی نیت سیحے ہے۔ کرایہ اور ڈاکٹر کی فیس مقرر کردی جائے،اورغریبوں کوفیس کی رقم زکوۃ میں نقد دے دی جائے، وہ ڈاکٹر کودے دیں، یہ جائز ہے، واللّٰداعلم! (۳)

# اگرڈاکٹر کی فیس زکو ہے اداکر دی جائے تو کیاز کو ہ ادا ہوجائے گی؟

سوال:...اگرکسی کاعلاج کرادیا جائے اور ہیتال کابل اور ڈاکٹر کی فیس ہیتال میں جمع کرادی جائے ،اور مریض کوملکیت میں نہ دی جائے تو کیاز کو قادانہیں ہوگی ؟

جواب:... جينبيں!مريض کوما لک بناديا جائے تو ز کو ة ادا ہوگی ، ورنهبیں ، بشرطيکه مريض مستحقِ ز کو ة ہو۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>۱) مخرشته صفح کا حاشیهٔ نبر ۳ ملاحظه فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) ولا يجوز أن يدفع الزكوة إلى ذمي ويدفع إليه ما سوى ذلك من الصدقة. (هداية ج: ١ ص: ١٨٥ ، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) إذا دفع الزكوة إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضه. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٠ ١، كتاب الزكاة، الباب السابع).

<sup>(</sup>٣) ولا يجوز أن يبني بالزكرة المسجد ...... وكل ما لا تمليك فيه. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٨) كتاب الزكاة).

### ز کو ة فنڈ ہے مریضوں کو دوائی خرپید کر دینا

سوال:...انجمن دبلی راعیان کے زیرِ اہتمام ایک میڈیکل سینٹرنٹ کراچی میں رفاہی بنیادوں پر کام کر رہا ہے، یہاں پر غریب مریضوں کودوائیں زکو قافنڈ ہے دی جاتی ہیں، کیا بیجا ئز ہے؟ ہر مریض سے نوکن نئی کے طور پر ۵روپے لئے جاتے ہیں، کیا اس پیسے ہے ڈاکٹر اور کمیا وَنڈر کی تنخواہ دی جاسکتی ہے؟

جواب:...جوغریبغر باءز کو ۃ کے ستحق ہیں،ان کوز کو ۃ کی رقم سے دوا ٹمیں خرید کر دی جاسکتی ہیں،اورڈا کٹر اور کمپاؤنڈر کی فیس کے لئے ان کونفذرقم دے دی جائے ،اور وہ ڈا کٹر ،کمپاؤنڈر کوفیس اوا کر دیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### غيرمسلمون كوزكوة

سوال:...کیا غیرمسلم (ہندو،سکھ،عیسائی، قادیانی، پاری وغیرہ) کو زکو ۃ دینا جائز ہے، جبکہ سینکڑوں مستحقین مسلمان موجودہوں؟

سوال:.. حکومت بینکوں ہیں جمع شدہ رقوم ہے صرف مسلمانوں کے اکا وُنٹوں ہے زکو ۃ منہا کرتی ہے، جبکہ اس زکو ۃ ہیں ہے جو حصہ کالجز کے طلبہ کوبطوراعانت دیاجاتا ہے، ان طلبہ میں مسلمان طلبہ کے علاوہ قادیانی، ہندو ہی شامل ہوتے ہیں، آپ ہے یہ دریافت کرنا ہے کہ آیاز کو ۃ کابیم صرف اسلام کے عین مطابق ہے یااس میں اختلاف ہے؟

جواب:...زکوة کامصرف صرف مسلمان ہیں، کسی غیرمسلم کوز کوة وینا جائز نہیں، اگر حکومت زکوة کی رقم غیرمسلموں کو ویتی ہےاور سیحےمصرف پرخرچ نہیں کرتی تواہل زکوة کی زکوة اوانہیں ہوگی۔

# ز کو ة اور کھالیں ان تظیموں کو دیں جو تیجے مصرف میں خرچ کریں

سوال:... مختلف تنظیمیں زکوۃ اور قربانی کی کھالیں جمع کرتی ہیں، جبکہ بیان کے ذریعے جورقوم حاصل ہوتی ہیں اس کا حساب بھی پیش نہیں کرتیں، نہ ہی اخراجات کا، تو کیا اس صورت میں ان کو زکوۃ اور قربانی کی کھالیں دینے سے زکوۃ اور قربانی ادا ہوجاتی ہے؟

جواب:..زکو ۃ اور چرم ِ قربانی کی رقم کا کسی مختاج کو مالک بنانا ضروری ہے،اس کے بغیرز کو ۃ ادانہیں ہوتی، اور قربانی کا ثواب ضائع ہوجا تا ہے۔پس جن اداروں اور تظیموں کے بارے میں پورااطمینان ہوکہ وہ ذکو ۃ کی رقم کوٹھیک طریقے سے مجےم

 <sup>(</sup>۱) إذا دفع الزكرة إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۹۰ ا، كتباب الزكاة، الباب السابع فى المصارف)، ولا يجوز أن يبنى بالزكرة المسجد ...... وكل ما لا تمليك فيه. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۸۸).

<sup>(</sup>٢) ص:١٦٦ كاحاشية بمرس ملاحظه ويه

<sup>(</sup>٣) أما تفسيرها فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كله وجه الله تعالى هذا في النبيين. (عالمگيري ج: ١ ص: ٧٠ ١ ، كتاب الزكاة).

خرج کرتے ہیں،ان کوز کو ۃ وینی چاہیے اور جن کے بارے میں بیاطمینان نہ ہوان کودی گئی ز کو ۃ ادانہیں ہوئی ،ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی ز کو ۃ دوبارہ اداکریں۔

### دینی مدارس کوز کو ة دینا بهتر ہے

سوال:...مدارى عربيه مين زكوة ديناجا تزيم يانبين؟

جواب:...ز کو ۃ دینا جائز ہی نہیں بلکہ بہتر ہے، کیونکہ غرباء دمسا کین کی اعانت کے ساتھ ہی ساتھ علوم دینیہ کی سرپرتی میں ہوتی ہے۔

# کیاز کو ۃ اور چرم قربانی مدرسہ کودینا جائز ہے؟

سوال:...ال زکوۃ اور چرم قربانی تقیرِ مداری عربیہ وتخواہ مدرسین وغیرہ میں صرف کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ چونکہ یہاں کے کسی خطیب صاحب نے جعد کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ تعمیرِ مدارس و تخواہ مدرسین میں بیرال صرف کرنا ناجا کز ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کہا کہ تعمیرِ مدارس و تخواہ مدرستِ وین مدارس میں ویتے تھے، اور اب بس کی وجہ سے مدارس کو ظاہری طور پر نقصان ہوا، اس لئے براہ کرم وضاحت فرماویں انہوں نے دُوسرے مساکین کو دینا شروع کیا، جس کی وجہ سے مدارس کو ظاہری طور پر نقصان ہوا، اس لئے براہ کرم وضاحت فرماویس تا کہ عوام الناس کے ولوں سے شکوک رفع ہوجا کمیں، اور ہتم مین حضرات بھی تیجے طریقے سے بیال صرف کریں۔

جواب:...ز کو ق ، چرمِ قربانی اورصد قاتِ واجبہ سے نہ مدرسہ کی تغییر ہوسکتی ہے ، اور نہ مدرّسین کی تنخواہ میں دیٹا وُرست (۳) مگر چونکہ مدارسِ عربیہ کی زیادہ آمدنی ای مدسے ہوتی ہے ، اس لئے بذریعہ تملیک بیر قم استعال کی جاتی ہے ، تملیک کی صحیح صورت کسی صاحب علم سے دریافت کرلیں۔

## ز کو ہ کی رقم سے مدرسہ اور مطب چلانے کی صورت

سوال:...جارے ایک دوست اور گلی ٹاؤن میں ایک دین مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں، جس میں مقامی بچوں کوحفظ و ناظرہ تعلیم قرآن دی جائے گی اور بعد ہ اس میں رعایتی مطب کھولنے کا ارادہ ہے، دریا فت طلب اَمریہ ہے کہ کیا مدرسہ کی توسیع اور تعمیر اور معلم کی تنخواہ زکو ق مصدقات کی رقم کی جاسکتی ہے؟ کیا مطب کی مدمیں زکو ق مصدقات ،عطیات کی رقم کی جاسکتی ہے؟ میا مطب کی مدمیں زکو ق مصدقات ،عطیات کی رقم کی جاسکتی ہے؟ جواب:... بغیر تملیک کے زکو ق کی رقم مسجد، مدرسہ اور مدر سین کی تنخواہ میں استعال نہیں ہوسکتی ، اس کی تدبیریہ ہے کہ کوئی

<sup>(</sup>١) التصدق على الفقير العالم أفضل من التصدق على الجاهل كذا في الزاهدي. (عالمكيري ج:١ ص:١٨٧).

 <sup>(</sup>۲) ولا يجوز أن يبنى بالزكوة المسجد وكذا القناطر والسقايات واصلاح الطرقات وكرى الأنهار والحج والجهاد وكل ما
 لا تمليك فيه ...إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٨٨) كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

<sup>(</sup>٣) ص:١٦٤ كاحاشيةبرا الماحظهو-

مختاج آ دمی قرض لے کرمدرسہ میں و ہے دے ، اور زکو ق کی رقم ہے اس کا قرض ادا کر دیا جائے ، یعنی زکو ق کی رقم اس کودے دی جائے ، جس سے وہ اپنا قرض ادا کرے ۔مطب کا بھی یہی تھم ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## ز کو ق کی رقم سے لحاف خرید کرطلباء کوصرف استعمال کے لئے دینا

سوال: ...ایک دینی مدرسے کے سفیر میرے پاس تشریف لائے ، اورا پنے مدرسے میں سروی کے لئے لحاف کی ضرورت بیان کی ، اورا پنے مدرسے میں سروی کے لئے لحاف کی ضرورت بیان کی ، اوراس کے لئے کس طرح استعال کریں گے؟ توانہوں نے وضاحت کی کہ ذکو ہ کی رقم میں طالب علموں کو استعال کے لئے توانہوں نے وضاحت کی کہ ذکو ہ کی رقم سے لحاف بنا کر مدرسے میں رکھ لیتے ہیں ، سردی کے موسم میں طالب علموں کو اِستعال کے لئے دے دیے جاتے ہیں۔ جب طالب علم مدرسے سے فارغ ہوجائے تو اسے اپنے ساتھ لحاف لے جانے کی اجازت بھی نہیں۔

محترم مولانا صاحب! آپ وضاحت فرمائیں کہ کیا اس طرح زکو ۃ ادا ہوجائے گی؟ کیونکہ میں نے بیسنا ہے کہ زکو ۃ ادا کرتے وقت کسی کوما لک بناناضروری ہے۔

جواب:...جی ہاں!زکو قاکی قم کا فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔اس لئے لحافوں کی جوصورت آپ نے کھی ہے،اس سے زکو قادانہیں ہوگی،البنۃا گرنا دارطلبہ کوان کحافوں کا مالک بنادیا جائے توز کو قادا ہوجائے گی۔ (۲) س

### زكوة سے شفاخانے كا قيام

سوال:...ایک برادری کےلوگ زکو ۃ وصول کر کےاس فنڈ سے ڈسپنسری قائم کرنا چاہتے ہیں، دوائیاں زکو ۃ فنڈ کی رقم سے خریدی جائیں گی، ڈاکٹروں کی فیس، جگہ کا کرایہ اور دیگر اخراجات زکو ۃ سے خرچ کئے جائیں گے، جبکہ ڈسپنسری سے ہرشخص امیر و غریب دوائی لے سکے گا۔

ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جیسا کہ ادارہ زکو قاوصول کرتا ہے تو وہ زکو قامستحقین میں تقسیم کرنے کے بعد نی جاتی ہے، آیا ادارہ اس زکو قاکواس سال ختم کردے یا اسے آئندہ سال بھی تقسیم کرسکتا ہے؟ برائے کرم اس کا جواب بھی ضروری تکھیں۔ جواب:...زکو قاکی رقم کا مالک کسی مستحق کو بنانا ضروری ہے۔ اس لئے نہ تو اس سے ڈیپنسری کی تقمیر جائز ہے، نہ

<sup>(</sup>۱) ولو قضى دين الفقير بزكوة ماله إن كان بأمره جاز وإن كان بغير أمره لا يجوز وسقط الدين. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۹۰) وفي الفتاوي الظهيرية: والدفع إلى من عليه الدين أولى من الدفع إلى الفقير. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۲) وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير المسجد ... إلخ. قوله لبكن الثواب لهما أي ثواب الزكوة للمزكى وثواب التكفين للفقير. (شامى ج: ۲ ص: ۲۵۱، مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء).

<sup>(</sup>٢) إذا دفع الزكوة إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها. (عالمُكيري ج: ١ ص: ٩٠ ١، كتاب الزكاة، الباب السابع).

<sup>(</sup>m) الينيأ\_

<sup>(</sup>۴) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۲ ملاحظه موبه

ڈ اکٹروں کی فیس'، نہآ لات کی خرید، نہ صاحب ِ حیثیت لوگوں کواس میں سے دوائیاں دینا جائز ہے، البیتہ ستحق لوگوں کو دوائیاں دے سکتے ہیں۔ (۳)

جہاں تک سال ختم ہونے سے پہلے زکو ہ کی رقم خرچ کروینے کا سوال ہے، توبیاُ صول ذہن میں رہنا چاہئے کہ جب تک آپ بیر قم مستحقین کوئیں دے دیں محے، تب تک مالکان کی زکو ہ اوانہیں ہوگی ،اس لئے جہاں تک ممکن ہواس رقم کوجلدی خرچ کردینا چاہئے۔

# مسجد میں زکوۃ کا پیسہ لگانے سے زکوۃ ادانہیں ہوتی

سوال:...ایکمسجدہے جو کمیٹی کے ماتحت چل رہی ہے،تواس کمیٹی کامال زکو ۃ قبضہ کر کےاس زکو ۃ کے مال کومسجد میں خرج کرنا کیساہے؟

جواب:..زكوة كاروپيم مجدين لكانے سے زكوة ادائبيں ہوگى۔(٥)

## تبلیغ کے لئے بھی کسی کو مالک بنائے بغیرز کو ۃ ادانہیں ہوگی

سوال:..ز کو ق کی رقم ہے بلنج کے کاموں میں کسی شم کی معاونت ہوسکتی ہے؟

جواب:...ز کو ق کی رقم میں تملیک شرط ہے، لیعنی جو محض ز کو ق کامستحق ہوا ہے اتنی رقم کامالک بنادیا جائے ،تملیک کے بغیر کار خیر میں خرچ کر دینے سے زکو قادانہیں ہوگی۔

# ز کو ق کی رقم سے کیڑوں مکوڑوں اور پرندوں کودانہ ڈالنے سے زکو قادانہیں ہوگی

سوال:...کیاز کو قاکی رقم ہے پرندوں، چڑیوں وغیرہ کودانہ ڈال سکتے ہیں؟ کیا کیڑے مکوڑوں کو کھانے کی چیزیں زکو قاک رقم ہے خرید کر ڈال سکتے ہیں؟ایسا کرنے ہے کیاز کو قادا ہوجائے گی؟

جواب:...اس سے زکوۃ ادانہیں ہوتی، زکوۃ ادا ہونے کی شرط یہ ہے کہ زکوۃ کی رقم کا کسی محتاج مسلمان کو مالک بنادیا جائے۔ اگرزکوۃ کی رقم کا کھانا پکا کرغریبوں، محتاجوں کی دعوت کردی جائے کہ جس کی جتنی خواہش ہو کھائے ، مگرساتھ لے جانے ک

<sup>(</sup>۱) ص:۱۶۹ کاحاشیهٔ نبر۲ ملاحظهٔ فرما کیں۔

<sup>(</sup>۴) الينياً۔

<sup>(</sup>٣) ولَا يجوز دفع الزَّكُوة إلى من يملك نصابًا أي مال كان ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٩ ، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب. (عالمگيري ج: ١ ص:١٨٩) كتاب الزكاة، الباب السابع).

<sup>(</sup>۵) ص: ١٦٩ كاحاشية بمرع ملاحظة فرماكين ..

<sup>(</sup>١) ص:١٦٨ كاحاشيةبر٢ ملاحظةرمائين\_

<sup>2)</sup> الضأر

اجازت نبیں،اس ہے بھی زکو ۃ ادانہیں ہوگی۔

## حکومت کے ذریعہ زکو ق کی تقسیم

سوال:...موجودہ حکومت زکوۃ کے نام ہے جورقم تقتیم کر رہی ہے، شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ بعض اوقات صاحبِ نصاب لوگ بھی خودکومسکین ظاہر کر کے بیرقم حاصل کر لیتے ہیں،ان کے لئے کیا تھم ہے؟ جنابِ عالی! مہر بانی فرما کریہ بتا کیں کہ بیرقم کس کے لئے جائز ہے؛ورکس کے لئے نہیں؟

جواب:...صاحبِ نصاب لوگ ز کو ة کامصرف نہیں ، ان کوز کو ة لیناحرام ہے، اگر کسی کوفقیر سمجھ کرز کو ة دے دی گئی، بعد میں معلوم ہوا کہ و هنی تھا تو ز کو ة ادا ہوگئی۔ (")

## وزبراعظم کےریلیف فنڈ میں زکو ۃ دینا۔

سوال:...وزيراعظم صاحب كريليف فندمين زكوة كرقم دى جاسكتى ہے؟

جواب :...اگراس بات کا اِطمینان ہو کہ زکو ہ کی رقم مستحقین تک پہنچ جائے توضیح ہے، ورنہ خوداً داکرنا ضروری ہے۔

## ز کو ة کی رقم ملکی قرض أتارومهم میں دینا

سوال:..مقروض کا قرض اُ تارنے کے لئے زکوۃ سے مدد کی جاسکتی ہے،تو کیا نواز شریف کی'' قرض اُ تاروملک سنوارو'' مہم میں زکوۃ کی رقم سے عطیہ دیا جاسکتا ہے؟

جواب:..اس کے لئے غیرز کو ق کی رقم دی جائے ،اورز کو ق کی رقم غریبوں ،مختاجوں کے لئے چھوڑ دی جائے۔(۵)

### مال ز کو ة دِینی جماعتوں کو دینا

سوال:... کو کی شخص مال ز کو ة دینی جماعتوں کودے سکتاہے؟

<sup>(</sup>١) قوله تسمليكًا فلا يكفى فيها الإطعام إلّا بطريق التمليك ولو أطعمه عنده ناويا الزكوة لا تكفى (شامى ج:٢ ص:٣٣٣، كتاب الزكاة، باب المصرف).

<sup>(</sup>٩) گزشته صفح کا حاشیه نمبر۳ ملاحظه شیجئے۔

 <sup>(</sup>٣) قبولـه فـادفـع عـن حـاجته ...... فإن كان له فضل عن ذلك تبلغ قيمته مائتي درهم حرم عليه أخذ الصدقة. (شامي
 ج:٢ ص:٣/٤، كتاب الزكاة، باب المصرف).

<sup>(</sup>٣) إذا شك وتحرى فوقع في أكبر رأيه أنه محل الصدقة فدفع إليه أو سال منه فدفع أو رآه في صف الفقراء فدفع فإن ظهر أنه محل الصدقة جاز بالإجماع وكذا ان لم يظهر حاله عنده وأما إذا ظهر أنه غنى أو هاشمي ....... فإنه يجوز وتسقط عنه الزكوة ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٠ ١، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

<sup>(</sup>۵) المصارف إلخ منها الفقير ...... وهو ما دون النصاب ومنها المسكين وهو من لا شيء له ... إلخ و لا يجوز أن يبنى بالزكوة المسجد ..... وكل ما لا تمليك فيه (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٨ ، ١٨٨ ، كتاب الزكاة).

جواب:..زگوۃ کے لئے ضروری ہے کہ کی مختاج کواس کا ما لک بنادیا جائے ،جن إداروں کے بارے میں اِطمینان ہو کہ وہ زکوۃ کی رقم سیحے مصرف پرخرچ کرتے ہیں ،ان کوز کوۃ وینا جائز ہے ،اور جن کے بارے میں بیہ اِطمینان نہیں ،ان کودینا جائز نہیں۔ (۱) زکوۃ اور تعمیر مدرسہ

۔ وال: ... ایک صاحبہ کی دِلی آرز واورخواہش تھی کہ وہ ایک دِ بی مدرسہ برائے طالبات حیدرآ بادشہر میں قائم کریں،جس میں لڑکیاں قرآن شریف حفظ اور ناظرہ پڑھیں۔ صاحبہ موصوفہ نے اپنے ذاتی خرج پرایک پلاٹ حاصل کر کے اور مدرسے کی تغییر کے واسطے اپنے دست مبارک سے سنگ بنیا در کھا اور مدرسہ تا حال زیر تغمیر ہے۔ پچھ نخیر حضرات اس مدرسے میں اپنی زکو ہ وغیرہ کی رقم سے اعانت کرنا چاہتے ہیں، دریافت طلب اُموریہ ہیں کہ تگران مدرسہ زکو ہ کی بیرقم کس طریقے پر قبول کرے اور کس طرح اس رقم کو مدرسے کی مزید تغمیر پرخرج کرے، تا کہ ذکو ہ دہندہ کی زکو ہ بھی ادا ہوجائے اور مدرسے کی تغمیر بھی کمل ہوجائے؟

جواب:...ز کو قاکی رقم کاکسی مختاج کو ما لک بنانا ضروری ہے۔ تعمیر کی مدمیں زکو قاکی رقم خرج کرنے سے زکو قادانہیں ہوگی یتعمیرات کی مدمیں غیرز کو قاکی رقم وصول کی جائے۔ <sup>(۲)</sup>

ز کو ہ کی رقم ہے کنویں کی تغمیر

سوال:... کچے کے علاقے میں ایک مسجد ہے، مسجد کے لئے کنویں کی تغییر کی ضرورت ہے، تا کہ لوگ سہولت سے وضو کرسکیں، کیاز کو قاکی رقم سے بیکنوال تغییر کرنا جائز ہے؟

جواب: ...زكوة كى رقم سے كنوال بنانا جائز نہيں ۔

مستحقین کوز کو ہ کی رقم سے عینکیس بنوا کردینا

سوال:...طارق نے اپنی زکوۃ کی رقم الف.ب.ج تمپنی کودے دی کہ بیرقم مستحقین زکوۃ کے علاج پرِصَر ف کروینا، یا مستحقین زکوۃ کے علاج پرِصَر ف کروینا، یا مستحقین ِزکوۃ کوئینکیں بنوا کردے دینا۔الف.ب.ج تمپنی نے اپنے کارندوں سے بیکام کروایا۔اَزرَاہِ کرم مطلع فرمائے کہ کیا زکوۃ اوا ہوگئی؟

جواب: ... جس إدارے كے سپر دييز كوة كى رقم كى گئى ہے،اگروہ واقعى مستحقين كواَ داكر ديتا ہے تو زكوة ادا ہوجائے كى ،اور

<sup>(</sup>١) إذا دفع الزكوة إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها أو يقبضها للفقير من له ولاية عليه. (عالمكيري ج: ١ ص: ٩٠١).

<sup>(</sup>٢) إذا دفع الزكوة إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها. (عالمكيري ج: ١ ص: ٩٠١، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٣) ولا يجوز أن يبنى بالزكوة المسجد وكذا القناطر والسقايات واصلاح الطرقات وكرى الأنهار ...... وكل ما لا
 تمليك فيه (عالمگيري ج: ١ ص:١٨٨) كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

#### صدقات واجبه غلط مصارف يرخرج كرنا

سوال: ...کراچی میں آج کل عذاب الہی آیا ہوا ہے، قرآن مجید میں کی مقامات پر گزشتہ کی قوموں پرآئے ہوئے عذاب وقہر الہی کے قذکر ہے موجود ہیں۔ جب قویمی خداکی نافر مانی کرتی ہیں توان پرعذاب بھیجاجا تا ہے۔ ہم بھی نافر مان ہیں اور دِن رات خالق کی نافر مانی میں معروف رہتے ہیں ، لیکن گزشتہ کی سالوں ہے ہم اِجمّا کی نافر مانی میں معروف ہوگئے ہیں۔ گزشتہ بچے سالوں ہے مختلف سیاسی پارٹیوں نے اپنے حامیوں سے چند ہے کے ساتھ ساتھ فطرہ ، صدقہ ، زکو ق ، خیرات وغیرہ بھی وصول کرنا شروع کردیا ، اور اس کی کچھ حصہ ستحقین کو اور بڑا حصدا پی شاہ خرچیوں اور اسلحہ وغیرہ کی خریداری پر مُر ف کرنا شروع کردیا۔ کراچی ہے وہ لوگ جو دیا یہ فیر یعنی دُئی ، سعودی عرب ، مسقط میں ہیں ، انہوں نے بھی اس فعل کو کار خرجہ محمد کراس میں حصہ لیا اور اَب بھی اس پڑل کرر ہے ہیں۔ خیر سید خبر سے دخور پر دیے ہیں۔ اس فعل پر کسی عالم جبکہ صدقہ ، ذکو ق ، خیرات ، صدف میں ہے انتخار کا کیا طریقہ نے بھی تو جہنے کی آپ سے ورخواست ہے ، آپ اس کی بابت واضح طور پر بتا کیں اور گزشتہ کئے گئے کمل پر تو بہ اِستخار کا کیا طریقہ کو کا بختر وہ ذکر ق ، خیرات ، صدف ، فطرہ کیا دو بارہ ویا جائے گا؟

جواب:...صدقه، زکوة، چرمِ قربانی کی رُقوم اگر شجح مصرف پرخرج نه کیا جائے تو وہ زکوة اور صدقات واجبدادا ہی نہیں ہوتے ،اورصدقے کا تُوابنیں ملتا۔

آپ کی بیہ بات صحیح ہے کہ پچھ عرصے ہے زکو ۃ وصد قات اور چرم ِ قربانی کی رُقوم کو نا اہل ہاتھوں میں دے دیا جا تا ہے ، اور وہ برئی ہے در دی و بے پروائی کے ساتھ بے موقع خرج کر ڈالتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کو علامات قیامت میں شہار کیا گیا ہے۔ فلاہر ہے کہ اس بے اِحتیاطی کے نتیج میں عذا بِ اِلٰہی تو نازل ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بہت می ٹرائیاں اور گناہ ہیں جس میں ہم لوگ اِجْمَا عی طور پر ہتلا ہو گئے ہیں۔ اس سے بطورِ خاص تو بہ کریں۔

# ز کو ة کی رقم جماعت خانے کی تزئین وآ رائش پرخرج کرنا

سوال: بیں ایک برادری کے جماعت خانے کا انچارج ہوں، جماعت خانے میں برادری کی شادی وغمی کی تقریبات ہوتی ہیں، اس میں ایک جزوتی ناظرہ قر آن مدرسہ بھی قائم ہے، قوم کے لوگ چندے کے علاوہ زکوۃ ،صدقات، قربانی کی کھالیں بھی اس میں دیتے ہیں، جواس کے لئے اکثر علاء کے نزویک جائز نہیں ہے۔ اس رقم کا اِستعال جماعت خانے کی تزئین وآ رائش میں صرف ہوتا ہے، جمھے اِخراجات کرنے کی پوری طرح اِجازت ہے، اور جس طرح چاہے خرج کروں، یہ قوم کا اِعتاد ہے۔ میں چاہتا ہوں

<sup>(</sup>١) إذا دفع الزكوة إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها. (عالمكيري ج: ١ ص: ٩٠١، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفني دولًا والأمانة مغنمًا والزكوة مغرمًا
 ...إلخ. (مشكوة، باب اشراط الساعة ص: ٣٤٠، طبع قديمي كتب خانه).

ز کو ة وغیره کی رقم مسکین اورمستحق لوگوں کو مدد کے طور وُ وں ۔ مگر توم مجھے اس سلسلے میں ا جازت نہیں دے گی ، کیا میں اپنے طور پر بغیر توم کو مطلع کئے بیر قم مستحق لوگوں کودیے سکتا ہوں؟

جواب:...ز کو ۃ اور قربانی کی کھالیں جماعت خانے کی تزئین وآ رائش پر اِستعال کرناضیح نہیں ۔لوگوں کی ز کو ۃ اور قربانیاں صیح نہیں ہوں گی۔آپ اپنی براوری کومسئلہ بتا دیں ،اگر وہ نہ مانیں تو جماعت خانے کے کام سے اِستعفاء دے کرسبکدوش ہوجا ئیں ، تا کہ جماعت کےلوگوں کے ساتھ قیامت کے دن آپ بھی نہ پکڑے جائیں۔ <sup>(۱)</sup>

### ز کو ہے خریدے گئے بلاٹ برفلیٹ بنا کر پچھنم بیوں کو دینااور پچھ نیچ دینا

سوال:...ہماری جماعت نے آج سے تین سال قبل ایک پلاٹ گیارہ لا کھروپے میں خریدا، جس میں رجٹری خرچہ اور مزید دی گئی رقم ملاکر تقریباً ۱۹ سے ۲۰ لا کھروپے ہیں جو کہ ٹوٹل رقم زکوۃ فنڈ سے دی گئی تھی خریدا گیا، آج اس پلاٹ کی قیمت ۲۰ سے ۳۵ لا کھ تک ہے۔

اب اس پلاٹ پر ہماری جماعت ایک پلازہ تغمیر کررہی ہے، جس میں کل ۹۰ فلیٹ بنائے جائیں گے، جس میں ہے ۹۰ فلیٹ بنائے جائیں گے، جس میں ہے ۹۰ فلیٹ زکو ہ کے ستحق افراد کو دیئے جائیں گے جو ہر ماہ فلیٹ زکو ہ کے ستحق افراد کو دیئے جائیں گے جو ہر ماہ فلیٹ زکو ہ کے فلیٹ ایسے افراد کو دیئے جائیں گے جو ہر ماہ متطوں کی صورت میں جماعت کورتم اداکریں گے، اوران کی اس رتم ہے ہی ان کے ۵۰ فلیٹ تغمیر ہوں گے۔

محترم! آپ سے بہآگائی حاصل کرنی ہے کہ جو پلاٹ ٹوٹل زکوۃ کی رقم سے خریدا گیا ہے اوراس کی قیمت بھی وگئی سے ذاکد ہوچکی ہے، تین سال قبل 19 سے ۲۰ الا کھ میں خریدا گیا پلاٹ آج ۲۰ سے ۲۵ سال کھروپ سے زاکد کا ہے، الیک صورت میں ان ۵۰ فلیٹ کا جن کی رقم مالکان اوا کرکے پھر فیضہ حاصل کریں گے، زکوۃ سے حاصل شدہ رقم کی زمین ان کی تغییر کا مسئلہ اور لاگت کا مسئلہ کہ آیا (پلاٹ کی تین سال قبل کی رقم لگے گی یا آج کی رقم لگے گی) کیونکہ زمین کی خریداری زکوۃ کی رقم سے ہوئی ہے، اس صورت میں ۵۰ فلیٹ مالکان کے فرے کیارتم ہوگی؟ جبکہ جماعت کے عہد یداران ۲۰ فلیٹ زکوۃ کی مدمین اور ۵۰ فلیٹ رقم اوا گیگی کرنے والوں کو دیں گے۔ جواب: ...زکوۃ کی رقم سے خرید کی ہوئی چیز کا محتاجوں کو ما لک بنادیا جائے تو زکوۃ اوا ہوتی ہے، ورینہیں ہوتی ۔ آپ کی جماعت نے 19 - ۲۰ لاکھ کا جو پلاٹ زکوۃ کی رقم سے خریدا ہے، چونکہ محتاجوں کو اس کا مالک نہیں بنایا گیا، اس لئے زکوۃ اوا کرنے والوں کی زکوۃ اوا نہیں ہوئی۔ (۲)

# رفاہی انجمن کے ذریعے زکوۃ کی تقسیم

سوال:...ہماری ایک چھوٹی سی خاندانی انجمن ہے،ہم ایپے ممبران سے زکو ۃ وصول کر کے خاندان کے ضرورت مندلوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، بیشتر اُفرادرمضان السبارک میں زکو ۃ نکالتے ہیں اوران کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ بیز کو ۃ اس ماہ ضرورت

<sup>(</sup> او ۲) ولا ينجوز أن يبنى بالزكوة المسجد وكذا القناطر والسقايات ...... وكل ما لا تمليك فيه. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٨٨ ، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

مندوں کو پہنچادی جائے۔ تا حال یہی طریقہ اِختیار کیا جا تار ہاہے، لیکن بعض افرادیہ چاہتے ہیں کہ بجائے بیک مشت رقم کے ان کے لئے ماہانہ مقرّر کردیا جائے۔

پہلاسوال قرآنِ کریم اور شرع کی روشن میں ہیہے کہ اگر ہم زکوۃ کی مدمیں جمع شدہ رقم کواپنے پاس یعنی انجمن کے پاس روک کر پورے سال میں تقسیم کردیں تو اس طرح رمضان المبارک میں ملنے والے ثواب پرتو اَثر نہیں پڑے گا؟ کیونکہ زکوۃ اداکرنے والے نے تو کیک مشت رقم رمضان المبارک میں ہی اداکر دی ہے۔

جواب:...ز کو ۃ ادا کرنے والوں نے ز کو ۃ نکال کرانجمن کو دکیل بنادیا ہے، اس لئے ان کوتو نو اب مل گیا، آ گے انجمن کی ذمہ داری ہے کہاس کوچے خرچ کرے۔ (۱)

## ز کو ق کی رقم کوکاروبار میں لگا کراُس کے منافع سے غریبوں کی مدد کرنا

سوال:...کیا بیر تیجے اورمطابق شرع ہوگا کہ زکو ۃ کی رقم کوئسی مناسب جگہ کاروبار میں لگادیا جائے ، یا این آئی ٹی یونٹس خرید لئے جائیں اورحاصل ہونے والےمنافع ہے مستحقین زکو ۃ کی مددکردی جائے ؟

جواب: ... کی مخص کی زکوۃ اس وقت اوا ہوگی جب وہ رقم مستحقین پرتقتیم کردی جائے گ۔ پس زکوۃ کی رقم اگر کسی اوارے میں رکھوادی جائے قواس سے زکوۃ اوانہیں ہوگی جب تک کہ مستحقین پرتقتیم نہیں کردی جاتی ۔ اور اگر پیشخص زکوۃ کے تقتیم ہونے سے پہلے مرجائے تو زکوۃ اوانہیں کی جاسکتی ۔ البتہ اور نے سے پہلے مرجائے تو زکوۃ اوانہیں کی جاسکتی ۔ البتہ وارث اگر عاقل ، بالغ ہوں تو اس کی تقتیم کی اِجازت وے سکتے ہیں ۔ چونکہ یہ مسئلہ بہت نازک ہے، اس لئے میرے خیال میں فریضہ زکوۃ سے عہدہ برآ ہونے کے لئے ضروری ہے کہ زکوۃ کی رقم مستحقین کوفور آدے دی جائے۔

## ز کو ق محدقات وصول کرنے والی ویلفیئر شاپ سے سیّد کواَ شیاءخرید نا

<sup>(</sup>١) فلو دفع الزكوة إليي رجل وامرأة ان يدفع إلى الفقراء فدفع ولم ينو عند الدفع جاز\_ (عالمكيري ج: ١ ص: ١ ١١)\_

<sup>(</sup>٢) - إذا دفع الزكوة إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٠٠، كتاب الزكاة).

خریدنے کے مستحق نہیں تھے۔ مجھے آپ سے بیمعلوم کرنا ہے کہ ہم بھی اس ویلفیئر شاپ سے سامان خرید سکتے ہیں؟ اگرنہیں توجو مال خرید کر ہم گنا ہگار ہوئے ،اس کا کفار وکس طرح ادا کریں؟

جواب:...ز کو قاورصدقات واجبه کی مدین اگرای إدارے میں رقمیں جمع کرائی جاتی ہیں، توسیّدوں کو وہاں ہے چیڑ خریدنا سیح نہیں۔ اورخودا پسے إدارے میں رقم جمع کروانا بھی سیح نہیں، یعنی زکو قاورصد قات واجبہ کی رقم ایسے إدارے میں جمع کروانا سیج نہیں۔ (۲)

# فلاحی إدار اراد اورز كوة كى رقم

سوال:...بہت سے فلاحی إدارے زکو ق محدقات کی ملنے والی رُقو مات کو بینکوں میں جمع کرتے ہیں، اور ان رقوم میں سودکا اضافہ بھی ہوتا ہے، یہ بات ہم کواس طرح معلوم ہوئی کہ اخبارات میں یہ خبر آئی کہ ان إداروں کے بینک کھاتوں میں جوسود ملتا ہے ان پر حکومت نے انکم فیکس نافذ کردیا ہے، اس کے بعد معلوم ہوا کہ بات چیت ہونے پر انکم فیکس ختم کردیا۔کیا ایسے إداروں کوزکو ق وصد قات کی رُقوم دینا وُرست ہے، جبکہ یہ فلاحی إدارے رُقوم کو بینک میں رکھ کرسود سے یہ فلاحی إدار سے چلاتے ہیں؟

جواب: ... يهال چندمسائل كاسمجه ليماضروري ہے۔

ان۔۔۔زکو ق کے لئے تملیک شرط ہے، کہ زکو ق کی رقم کا کسی مختاج کو مالک بنادیا جائے، ورنہ زکو ق اوانہیں ہوگی ، بلکہ مالک کے ذمے باتی رہے گی۔ چنانچہ اگر کوئی شخص مقروض مرجائے تو مرنے کے بعد اس کا قرضہ زکو ق کی رقم سے اوانہیں کیا جا سکنا ، کیونکہ میت مالک بننے کی اہل نہیں ۔ ای طرح اگر زکو ق کی رقم سے مہتال بنادیا ، کوئی عمارت بنادی ، یاکسی رفا ہی او ارے کوگاڑی خرید کردے دی ، یا کہ جھاور سامان اس کوخرید کردے دیا تو زکو ق اوانہیں ہوگی ۔

۲:...جن رفابی إدارول کوز کو ق دی جاتی ہے، وہ اس رقم کے خود ما لک نہیں ہوجاتے، بلکہ وہ زکو ق ادا کرنے والوں کے وکیل بیں ، اگر بیہ إدارے مختاج اور سختی افراد کواس رقم کا مالک بنادیتے ہیں تو زکو ق ادا ہوگئ۔ اور اگر وہ نقیراور مختاج لوگول کو بیر تم نہیں ویتے ، بلکہ اپنی صوابد ید پر کسی رفابی کام میں خرج کرویتے ہیں، مثلاً: رفابی إدارے کے لئے گاڑی یا ایمبونس خرید لی، کہیں ہمپتال بنادیا، کسی جگہ کوئی مکان بنالیا تو زکو ق ادائیں ہوگی، بلکہ زکو ق دہندگان کے ذہے بدستور واجب رہے گی۔

سن ای طرح اگررفائی إدارے نے زکوۃ کی رقم بینک میں رکھوادی توجب تک وہ رقم بینک میں ہے تب تک زکوۃ ادانہیں ہوئی، زکوۃ تب اداہوگی جب بیرتم بینک سے وصول کر کے کسی ستحق محتاج کے حوالے کردی جائے گی۔

<sup>(</sup>١) ولا يدفع إلى بني هاشم. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٨٩ ، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

<sup>(</sup>٢) ولا يجوز أن ينبي بالزكرة المسجد ..... وكل ما لا تمليك فيه (عالمكيري ج: ١ ص:١٨٨).

 <sup>(</sup>٣) إذا دفع الزكلوة إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٠). ولا يبجوز أن يبني بالزكرة المسجد وكذا القناطر ..... وكل ما لا تمليك فيه ولا يقضى بها دين الميت. (عالمگيري ج: ١ ص:١٨٨).

## زكوة كى رقم كارفابى أموريس إستعال

سوال:..تقریباً ۱۰ اے زائدا فراد نے ل کرایک ویلفیئرسوسائی قائم کی ہے، یقریش ویٹی برادران پر مشمل ہے، یہ فالعتا سائی تنظیم ہے اور برادری ہی کے ان افراد کے لئے جومعذور، نادار، ہوہ، یتیم ہوں، زکو ق،صدقات، چرم قربانی، فطرہ و فیرہ لیتی ہے ادر ماہاندہ ظیفے کے طور پر ستحقین کے گھروں پر پہنچاتی ہے۔ علاج معالج بھی کرواتی ہے، اور شادی کے موقع پر مالی إمداد بھی کرتی ہے۔ طریقہ کاریہ ہے کہ عہدے داران گھر گھر جا کر بی عطیات وصول کرتے ہیں اور اس طرح مختاط اندازے کے مطابق سر براررہ پے بینک میں ان مدات میں جمع ہیں، اور جب کس ستحق کی درخواست آتی ہے تو با قاعدہ زکو قاسمیٹی کا إجلاس ہوتا ہے اور شحیت کرنے کے بعد درخواست پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ اب بی صورت بیدرہ پیش ہے کہ لوگ ہم سے مکان خرید نے کے لئے یا چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کے لئے ذکو قاسمیٹی کے ادا کہ بین کی ہم زکو قاکی رقم سے تجارت، کاروبار کاروبار کرنے کے لئے قرض حند ماہانہ قسط واجب الادادے سکتے ہیں؟

جواب:...ز کوۃ کی رقم قرض میں نہ دی جائے بلکہ جس مخص کو دینی ہوا ور وہ ضرورت مند ہو، اس کو ز کوۃ کی رقم کا مالک بنا دیا جائے۔اگر چھوٹا موٹا مکان خرید کر اس کو مالک بنا دیا جائے تو بھی سمجے ہے، بہر حال زکوۃ کی رقم قرض میں نہ دی جائے ، واللّداعلم! (۱)

### فلاحی ادارے زکو ہے وکیل ہیں، جب تک مستحق کوادانہ کریں

سوال:...کوئی'' خدمتی ادارہ''یاکوئ'' وتف ٹرسٹ' اور'' فاؤنڈیشن' کوزکو ۃ دینے سے کیاز کو ۃ ادا ہوجاتی ہے؟
جواب:...جوفلاحی ادارے زکو ۃ جمع کرتے ہیں، وہ زکو ۃ کی رقم کے مالک نہیں ہوتے، بلکہ زکو ۃ دہندگان کے دکیل اور
نمائندے ہوتے ہیں، جب تک ان کے پاس زکو ۃ کا پیسہ جمع رہے گا، وہ بدستورز کو ۃ دہندگان کی مِلک ہوگا،''اگر دہ صحیح معرف پرخرچ
کریں گے تو زکو ۃ دہندگان کی زکو ۃ ادا ہوگی، ورنہیں۔اس لئے جب تک کسی فلاحی ادارے کے بارے ہیں بیاطمینان نہ ہوکہ وہ
زکو ۃ کی رقم شریعت کے اُصولوں کے مطابق ٹھیک معرف ہیں خرج کرتا ہے،اس وقت تک اس کوزکو ۃ نہ دی جائے۔

سوال:...اس طرح ذکوۃ جمع کرنے والے ادارے جمع کی ہوئی ذکوۃ کی رقم کے خود مالک بن جاتے ہیں یانہیں؟ اوراس طرح جمع کی ہوئی ذکوۃ کی رقم کووہ چاہیں اس طرح لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں خرج کر سکتے ہیں، مثلاً: اس رقم میں سے صاحب ذکوۃ مخص کواور درمیانی طبقے کے صاحب مال مخص کو مکان خریدنے یا کاروبار کرنے کے لئے بنا منافع آسان تسطوں میں واپس ہونے

<sup>(</sup>۱) ولا يجوز أن يبنى بالزكوة النمساجد وكذا القناطر ...... وكل ما لا تمليك فيه. (عالمكيرى ج: ١ ص: ١٨٨). ولو دفع إليه دار ليسكنها عن الزكوة لا يجوز. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٩٠١، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٢) وأما إذا لم يكن الآخذ وكيلا عنهم فتجزى وإن بلغ المقبوض نصبًا كثيرة لأنهم لم يملكوا شيئًا مما في يده. (شامي ج:٢ ص:٢٩) كتاب الزكاة، باب المصرف).

والے قرض کے طور پر دے سکتے ہیں؟ کیونکہ درمیانی طبقے کے صاحبِ مال زکو ۃ کے مستحق نہیں ہوتے ،اور زکو ۃ لیٹا بھی نہیں جا ہجے ، اس کے مطابق اس کوزکو ۃ کی رقم قرض کے طور پر دینا مناسب ہے؟

جواب:...بیادارےاس رقم میں مالکانہ تقرف کرنے ہے مجاز نہیں، بلکہ صرف نقراءاور مختاجوں کو بانٹنے ہے مجاز ہیں، اس لئے اس رقم کو قرض پر اُٹھانے ہے مجاز نہیں۔البتہ اگر مالکان کی طرف سے اجازت ہوتو وُرست ہے۔کسی صاحب نصاب کو مکان خریدنے کے لئے رقم دینے سے زکو قادانہیں ہوگی۔ البتہ بیصورت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی مخف سے قرض لے کرمکان خرید لے،اب اس کو قرضہ اداکرنے کے لئے ذکو قادینا صحیح ہوگا۔ (۳)

## ز کو ہے چندہ وصول کرنے والے کومقررہ حصد ینا جائز نہیں

سوال:...دینی مدارس کے چندے کے لئے بعض بیچے چھوٹے چھوٹے صندوقے لے کر دُوسرے شہروں میں جا کر چندہ مانگتے ہیں، اعنی اکثر افراد چندہ رقم سے حصہ مقرّرہ پر چندہ مانگتے ہیں، بعض کی تخواہ ہوتی ہیں، اگر کوئی زکو ق کی رقم ان کو دی تو کیا زکو ق کا فرض ادا ہوجائے گایا نہیں؟ کیونکہ چندہ مانگنے والوں میں بعض کا حصہ: ﴿ ، ﴿ ، ﴿ ، ہُم ہوتا ہے، تو پوری رقم مدرسہ میں نہیں پہنچی ،اس لئے براہِ کرم تفصیل سے اس مسئلے پر روشنی ڈالیس۔

جواب:... چندہ کے جھے پرسفیر مقرر کرنا جائز نہیں، کہ ارس کو جوز کو قادی جائر وہ سیجے معرف پرخرج کریں گے تو زکو قادا ہوگی ، ور نہیں ، اس لئے زکو قاصرف انہی مدارس کودی جائے جن کے بارے میں اطمینان ہو کہ وہ تھیک معرف پرخرچ کرتے ہیں۔ جن مدارس کے نام پر نیچے چندے مائکتے ہیں ، وہ زکو قاکو تھے مصرف میں خرج نہیں کرتے ہیں ، اس لئے ایسے مدارس کو چندہ میں زکو قاندوی جائے۔

<sup>(</sup>۱) كزشته منح كا حاشيه نبر ۲ ملاحظ فرمائيں۔

<sup>(</sup>٢) - ولَا يجوز دفع الزكوة إلى من يملك نصابًا أي مال كان ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٩ ٩ ١ ، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٣) ومنها الغارم وهو من لزمه دين ولا يملك نصابًا فاضلًا عن دينه أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه كذا في التبيين. (عالمگيري ج: ١ ص:١٨٨) كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف.

<sup>(</sup>٣) و ميسك: نظام الفتاوي ج:٢ ص:٣١١ طبع مكتبدر حماشيد

## پیداوار کاعشر

### عشركي تعريف

سوال:... ا : عشر کی تعریف کیا ہے؟ ۲ : کیا زکوۃ کی طرح اس کا بھی نصاب ہوتا ہے؟ ۳ : کیا عشر سب زمین داروں پر برابر ہوتا ہے؟ ۲ : یہ کن لوگوں کوا دا کیا جاتا ہے؟ ۵ : ایک آ دمی اگر اپنے مال کی زکوۃ ادا کردے تو کیا عشر بھی دینا ہوگا؟ ۲ : کیا بیسال میں ایک مرتبددیا جاتا ہے یا ہری فصل پر؟ کے : کیا مویشیوں کے جارے کے لئے کاشت کی تی فصل پر بھی عشر ہوگا؟

جواب:..عشر، زمین کی پیداوار کی زکو ہے۔ اگر زمین بارانی ہو کہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، تو پیداوار اُشخے کے وقت اس پر دسوال حصداللہ تعالیٰ کے راستے میں دیناواجب ہے، اور اگر زمین کوخو دسیراب کیا جاتا ہے تو اس کی پیداوار کا ہیںوال حصد صدقہ کرنا واجب ہے۔

۲:...جارے إمام ابوصنیفہ کے نز دیک اس کا کوئی نصاب نہیں ، بلکہ پیدا دار کم ہویا زیادہ ،اس پرعشر واجب ہے۔ (م) ۳:...جی ہاں! جومنص بھی زمین کی فصل اُٹھائے اس کے ذمہ عشر واجب ہے۔

 (١) الباب السادس في زكاة النورع والشمار، وهو فرض وسببه الأرض النامية بالخارج حقيقة ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:١٨٥ ، كتاب الزكاة، الباب السادس في زكاة الزرع والثمار).

(۲) وما سقلي بالدولاب والدالية ففيه نصف العشر، وإن سقى سيحًا وبدالية يعتبر أكثر السنة ... إلخ وفتاوئ عالمگيرى
 ج: ١ ص:١٨٦، كتاب الـزكاة، البـاب السـادس). وأيـظـا: وما سقى بغرب أو دالية أو سافية ففيه نصف العشر، الدالية الدولاب والسانيه ابعير الذي يستقى به الماء. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٥٣ ا، باب العشر).

(٣) یجب العشر فی مسقی سماء وسیح و نصفه فی مسقی غرب و دالیة. (شامی ج: ٢ ص: ٣٢٤، باب العشر، أیضًا ج: ٢
 ص: ٣٢٥). أیضًا: ثم ماء العشری ماء السماء و الآبار و البحار التی لَا تدخل تحت و لَایة أحد. (هدایة مع فتح القدیر ج: ٢
 ص: ٩٩١، باب زكاة الزرع و الثمار، و كذا فی رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٣٠، باب العشر).

(٣) ويجب العشر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في كل ما تخرجه الأرض من الحنطة والشعير ..... قل أو كثير ... إلخ وعالم كيرى ج: ١ ص: ١٨٦). والحجة لأبي حنيفة في إيجاب الحق في جميع الأصناف خلاما ذكرنا، قول الله تعالى: يَايها الله ين المنوا أنفقوا من طيبت ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وعمومه يوجب الحق في كل خارج إلا ما قام دليله، ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: والنخل والزرع مختلفًا أكله ...... واثوا حقه يوم حصاده، و ذالك عام في كل ثمرة في جميع ما يقع فيه الحصاد، والدليل أن هذا لحق هو العشر، إتفاق الجميع من فقهاء الأمصار على أنه لا حق يجب في الخارج من الأرض عند الحصاد إلا العشر . (شرح مختصر الطحاوى ج: ٢ ص: ٢٨٨، ١٩ باب زكاة الثمار والزروع).

(۵) أن ملك الأرض ليس بشرط لوجوب العشر وإنما الشرط ملك الخارج لأنه يجب في الخارج لا في الأرض فكان ملكه لها وعدمه سواء بدائع. (شامي ج: ۲ ص: ۳۲۲، باب العشر).

س: عشر کے مستحق وہی لوگ ہیں جوز کو قالے مستحق ہیں۔ (۱)

۵:..عشر پیدا داری زکو ق ہے،اس لئے دُوسرے مالوں کی زکو قادا کرنے کے باوجود پیدا دار پرعشر واجب ہوگا۔ (۱)

۲:...سال میں جنتی نصلیں آئیں ، ہرنی فصل پرعشر واجب ہے۔ (۳)

ع:... بى بان إمويشيون كے جارے كے كاشت كى كئ فعل برجمى حضرت إمامٌ كے نزد كي عشرواجب ہے۔

زمین کی ہر پیداوار پرعشرہے،زکو ہنہیں

سوال:..عشر کانصاب کیاہے؟ اور کن کن چیزوں کاعشر دیاجا تاہے؟ زری پیدادار میں ۵ فیصدز کو ۃ دی جاتی ہے تو کیازر می پیدادار میں عشراورز کو ۃ دونوں اداکرنے ہوں ہے؟

جواب:...حضرت إمام ابوصنیفه یخ نزدیک عشری زمین کی ہر بیدادار پرعشر داجب ہے،خواہ کم ہویا زیادہ۔ اگر زمین بارانی ہوتواس کی پیدادار میں دسوال حصہ داجب ہے، اوراگر کنویں کے پانی سے سیراب کی جاتی ہو، یا نہری پانی خرید کرلگایا جاتا ہوتو اس میں بیسواں حصہ داجب ہے۔ حضرت إمام کے نزد یک محلوں، سنریوں، ترکاریوں اور مویشیوں کے چارے میں بھی، جس کو کاشت کیا جاتا ہو،عشر داجب ہے۔ زری پیداوار میں زکو قاداجب نہیں ہوتی، صرف عشر داجب ہے، جس کی تفصیل او پرذکر کردی گئی۔

(۱) مصرف الزكرة والعشر ...... هو فقير وهو من له أدنى شيء أي دون نصاب ...إلخ. (الدر المختار ج:٢
 ص:٣٣٩ باب المصرف).

(۲) مخزشته منح کا حاشینمبرا ملاحظه فرمائیں۔

- (٣) ببلا شبوط نصاب ...... وبلا شرط بناء وحولان حول ...إلخ وفي الشرح: حتى لو أخرجت الأرض مرارًا وجب
   في كل مرة لإطلاق النصوص عن قيد الحول ...إلخ (شامي ج: ٢ ص: ٣٢٦، باب العشر).
- (٣) وفي الخضروات التي لَا تبقى وهذا قول الإمام وهو الصّحيح كما في التحفة. (شامى ج: ٢ ص: ٣٢٩)، أما الحطب والقصب والحشيش لَا تستنبت في الجنان عادة بل تنفّي عنها حتى لو اتخذها مقصبة أو مشجرة أو منبتًا يجب فيها العشر. (هذاية ج: ١ ص: ٢٠١، كتاب الزكاة، باب زكاة الزروع والثمار).
- (۵) قال أبو جعفر: كان أبوحنيفة يقول: في قليل الثمار والزروع، وفي كثيرها الصدقة، فإن كانت مما سقّتُه السماء أو سقى فتحا، فالعشر، وإن سُقى بدالية أو سانية: فنصف العشر ....... والحجة لأبي حنيفة في إيجاب الحق في جميع الأصناف خلاما ذكرنا، قول الله تعالى: يَايها الذين المنوا أنفقوا من طيّبت ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وعمومه يوجب المحق في كل خارج إلا ما قام دليله ويدل عليه أيضًا قول الله تعالى: والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان مشتبهًا وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر واثوا حقه يوم حصاده، وذلك عام في كل ثمرة في جميع ما يقع فيه الحصاد. (شرح مختصر الطحطاوي ج: ٢ ص:٢٨٤، ٢٨٨ كتاب الزكاة).
- (۲) وينجب العشر عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى في كل ما تخرجه الأرض من الحنطة والشعير والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان والعصيفر وأشباه ذلك منما له ثمرة باقية أو باقية قل أو كثر هكذا في فتاوى قاضيخان. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٨١) كتاب الزكاة، الباب السادس في زكاة الزرع والثمار).

## عشرکتنی آمدنی پرہے؟

سوال: "كزارش بيه كرآب في ايك سوال كے جواب ميں فرمايا ہے كد: " جو محض بھى زمين كى فصل أشائے خواہ كم ہويا زیادہ،اس کے ذمہ عشرواجب ہے' اس سلسلے میں رہمی وضاحت فرمادیں کہ اگر کسی مخص کے پاس تھوڑی سی زمین ہے اوروہ اس پر کاشت کرتاہے، فعل اچھی نہیں ہوتی ، کھاد، پانی اور کیڑے مار دوائیوں کے اخراجات بھی بمشکل پورے ہوتے ہیں ، جوفعل آتی ہے وہ اس کی ضرور بات سے بہت کم ہے،اس طرح وہ صاحب نصاب نہیں ہے اور ستحق ز کو ق ہے،تو کیا ایسی صورت میں وہ اپنی قصل کاعشر خوداستعال كرسكتا ب

جواب:..اس کی ذاتی پیداوار کاعشراس کے ذمہ داجب ہے،اس کوخو داستعال نہیں کرسکتا۔ (۱)

#### عشرکس کے ذمہ؟

سوال:...اگر مالک زمین اپنی زمین کوید بردیدے تو عشرکس کے ذمے داجب الا دا ہوگا؟ اگر مالک کے ذمے ہوگا تو ممس وقت؟

جواب:..عشراس مخص کے ذہے ہے جس کے کھر پیدا وارجائے ،اس لئے بد پردی منی زمین کاعشر مستأجر کے ذہے ہوگا۔'

### پیدادار کاعشر کتنا ہوتا ہے؟

سوال:...زمین سے پیدا ہونے والی قصل پر کتنی عشر فرض ہے؟

جواب:...اگرزمین کو پانی سے سیراب کیاجاتا ہے تو بیسوال حصہ فرض ہے، اور اگر بارانی ہے تو دسوال حصہ فرض ہے۔ سوال:..فصل پرجوخرچ ہوتا ہے وہ خرچ نکال کرعشراً داکی جائے یا بغیرخرج نکالے؟

جواب: ... بغيرخرج نكاكادا كى جائے۔

## پیداوار کے عشر کے بعداس کی رقم پرز کو ۃ کا مسئلہ

سوال:... باغ بیچنے کے ایک ماہ بعد کسی نے اپنی سالانہ زکوۃ ٹکالنی ہے، آیا اس باغ کی رقم پر، جس کا اس نے عشر دے دیا

<sup>(</sup>١) كُرْشته منح كما شينبر ٥٠٣٠٣ ويكس أيعنا: ولا ياكل شهدًا من طعام العشر حتى يؤدى عشرة كذا في الظهيرية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٤ ، كتاب الزكاة، الباب السادس في زكاة الزرع والثمار).

<sup>(</sup>٢) اينياً، نيز كزشة منج كاماش نمبر ١٠،٣ ملاحظهو-

 <sup>(</sup>٣) قوله يجب العشر ثبت ذالك بالكتاب والسُنّة والإجماع والمعقول: أي يغترض لقوله تعالى: والواحقه يوم حصاده، قيانٌ عامة المفسرين على أنه العشر أو نصفه وهو مجمل بيّنه قوله صلى الله عليه وسلم: ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر. (رد المتار ج: ٢ ص: ٣٢٥، باب العشر).

<sup>(</sup>٣) ولَا ترفيع المؤن أي لَا تحسب أجرة العمال ونفقة القبر وكرى الأنهار وأجرة الحافظ وغيره ذلك. (البحر الرائق ج:۲ ص:۲۵۹)۔

ہ، زکوۃ آئے کی یانیس؟

جواب:..اس رقم پر بھی زکوۃ آئے گی، جب دُوسری رقم کی زکوۃ دیتواس کے ساتھواس کی بھی دے۔('' غلبہ اور پھل کی پیداوار برعشر کی اوائیگی

سوال:... کیاغلہ یا پھل کے بدلے اس کی قیت زکوۃ کی شکل میں وصول کی جاسکتی ہے یاجنس بی وصول کرنا ضروری ہے؟ ایک صاحب فرمارہے تھے کہ اگر جنس کی قیمت دے دی گئی تو زکوۃ ادا نہ ہوئی ، حالانکہ عشر کے آرڈیننس میں قیمت بی وصول کی جاتی ہے۔

دُوسری بات بیرکہ کیازر کی پیداوار میں بھی بچھ نصاب ہے؟ بچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نصاب کی قید نہیں۔ پچھ لوگ کہتے ہیں کہ کم سے کم ایک وسق ہونا ضروری ہے، ایک وسق کا کیاوزن ہوتا ہے، ہم لوگوں کومعلوم نہیں، براہ کرم فقیر خفی کی رُوسے جواب سے سرفراز فرما کیں ، تا کہ فٹکوک وُ ور ہوں۔

جواب: بیشری بیداداراگر بارانی ہوتواس پرعشر (نیعنی دسوال حصہ داجب ہے) اگر اس پیدادار پر پانی وغیرہ کے مصارف آتے ہول تو بیسوال حصہ داجب ہے۔ اصل داجب تو پیدادار ہی کا حصہ ہے، لیکن یہ بھی اختیار ہے کہ استانے غلے کی قیت دے دی جائے۔ کومت جونی ایکڑ کے حساب سے عشر دصول کرتی ہے یہ جی نہیں ، ہوج یہ چاہئے کہ جتنی پیدادار ہواس کا دسوال یا بیسوال حصہ لیاجائے ، پورے علاقے کے لئے عشر کانی ایکڑ ریٹ مقر دکر دینا غلط ہے۔ (۱)

عشرادا كرديين كے بعد تافروخت غله پرنه عشر ہے، نه زكوة

سوال:...دهمان ہے بروفت عشر نکالا ہے،غلہ سال بحرر کھار ہا، یعنی ندا پی کسی ضرورت میں استعال ہوتا ہے اور نہ مارکیث میں اس کی کھیت ہے، کیا سال گزرنے پراس میں سے عشر دیا جائے گایا جالیسواں حصہ ذکو ہا؟

جواب:...ایک بارعشرادا کردیے کے بعد جب تک اس کوفر وخت نہیں کیا جا تا اس پر ندد و بار وعشر ہے، ندز کو ق ، اور جب عشرادا کرنے کے بعد غلہ فروخت کردیا تو اس سے حاصل شدور قم پرز کو ق اس وقت واجب ہوگی جب اس پرسال گزر جائے گا ، یا آگر یہ

<sup>(</sup>۱) ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالًا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه سواء كان المستفاد من نماله أو لَا وبأى وجه استفاد ضمه سواء كان بميراث أو همة أو غير ذلك. (الجوهرة النيرة ج:۲ ص:۲۳ ا، باب زكاة الإبل).

<sup>(</sup>٣) المال الذي تبعب فيه الزكوة إن أدى زكاته من خلاف جنسه أدى قدر قيمة الواجب إجماعًا. (عالمكيري ج: ا ص: ١٨٠، كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض).

<sup>(</sup>٣) كأنه يجب في الخارج لَا في الأرض. (شامي ج:٢ ص:٣٢٢، باب العشر).

<sup>(</sup>۵) - ووقته وقت خروج الزرع وظهور الشمر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في البحر الوائق. (عالمگيرى ج: ا ص: ۱۸۲ ، كتاب الزكاة، الباب السادس في زكاة الزرع والقمار).

مخص پہلے ہے صاحبِ نصاب ہے توجب اس کے نصاب پر سال پورا ہوگا، اس وقت اس رقم کی بھی ذکو ۃ اوا کرےگا۔ () مزارعت کی زمین میں عشر

سوال:... میں ایک زمین دار کی زمین کاشت کرتا ہوں ، اور اس سال کل زمین میں دس ہزار کی کیاس ہوئی ہے ، اور میرے حصے میں پانچ ہزار آیا ہے ، اب کیا میں پورے دس ہزار کاعشریا زکو ہ نکالوں یا اپنے جصے پانچ ہزار کاعشریاز کو ہ نکالوں؟

جواب:...آپ اینے جھے کی پیداوار کاعشر نکالئے ، کیونکہ اُصول ہے کہ زمین کی پیداوار جس کے گھر آئے گی زمین کاعشر بھی اس کے ذمہ ہوگا، پس مزارع کے جھے میں جتنی پیداوار آئے اس کاعشراس کے ذمہ ہے، اور مالک کے جھے میں جتنی جائے اس کا عشراس پرلازم ہے۔

### ٹریکٹروغیرہ چلانے سے زراعت کاعشر بیسوال حصہ ہے

سوال:... پہلے زمانے میں لوگ کا شت کاری کرتے تھے، تو صرف بل چلا کراور یانی لگا کر پیداوار حاصل کرتے تھے، کیکن موجودہ دور میں ٹریکٹرول کے ذریعے سے بل چلائے جاتے ہیں، اور پھرز مین میں کھاد ڈالنی پڑتی ہے، اور دُوسری کوڈی وغیرہ کرائی جاتی ہے، تو ایسی زمین کاعشرادا کرنا ہوتو زمین پر جوخر چہ ہوتا ہے اس کو نکال کرعشرادا کیا جائے یاکل پیداوار کا بغیر خرچہ نکا لے عشرادا کرنا ہوتو زمین پر جوخر چہ ہوتا ہے اس کو نکال کرعشرادا کرنا ہوتو زمین کر عشرادا کریں یا بنتے تکا لے بغیرادا کریں؟

جواب:...ایی زمین کی پیدادار میں نصف عشر یعنی پیدادار کا بیسوال حصه داجب ہے، اخراجات کو وضع نہیں کیا جائے گا، بلکہ پوری پیدادار کا بیسوال حصہ ادا کرنا ہوگا، نیج کوبھی اخراجات میں شار کیا جائے گا۔

# قابلِ نفع کھل ہونے پر باغ بیچناجا ئزہے،اس کاعشر مالک کے ذمہ ہوگا

سوال:...ایک شخص نے اپناباغ ثمر قابل نفع ہونے کے بعد نکے دیا، آیا وہ عشر دے یا خرید نے والے پرعشر آئے گا؟ جواب:...اس صورت میں خریدنے والے پرعشز ہیں، بلکہ باغ کے فروخت کرنے والے پرعشر ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) تخزشته مغمة حاشيه نمبرا ملاحظه فرما نمين ـ

<sup>(</sup>۲) و مکھئے ص:۱۸۱ کا حاشیہ نمبر ۳،۳۔

<sup>(</sup>m) حوالد کے لئے دیکھتے من:۱۸۲ کاحاشیہ نبر ۱۳،اور من:۱۸۱ کاحاشیہ نبر ۵۔

 <sup>(</sup>٣) قول العمال ونفقة اليقر و الأول ونصفه في الثاني بلا رفع أجرة العمال ونفقة اليقر وكرى الأنهار وأجرة الحافظ و نحو ذلك ............. بل يجب العشر في الكل ... إلخ. (شامي ج: ٣ ص:٣٢٨، باب العشر).

 <sup>(</sup>۵) وإذا باع الأرض العشرية وفيها زرع قد أدرك مع زرعها أو باع الزرع خاص فعشره على البائع دون المشترى.
 (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۸۷ ، كتاب الزكاة، الباب السادس في زكاة الزرع والثمار).

## عشر کی رقم رفاہِ عامہ کے لئے ہیں، بلکہ فقراء کے لئے ہے

سوال:.. حکومت پاکستان نے جوز کو ۃ وعشر کمیٹیاں بنائی ہیں ،ان کے پاس عشر کی کافی رقم جمع ہے ، کیار قم عشر رفاہ عامہ پر خرج کی جاسکتی ہے؟ مثلاً:اسکول کی ممارت یا جارد یواری یا گلیاں وغیرہ؟

جواب :...ز کو ة اورعشر کی رقم مرف فقراء ومساكين كودي جاسكتي ہے، رفاءِ عامد پرخرج كرنا جائز نہيں ۔ (۲)

### قرض دار کوقرض کی رقم عشروز کو ق میں جھوڑ نا

سوال:...کیا قرض دارکوقر سے کے روپے ( اُدھار دیئے ہوئے روپ )عشر دز کو ق میں چھوڑے جاسکتے ہیں یانہیں؟ جواب:...عشر دز کو قادا کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے، اس لئے قرضہ جو پہلے دیا تھا اس کوعشر وز کو ق میں نہیں چھوڑا جاسکتا۔"البتہ یہ دسکتا کہ اس کوز کو ق دے کریے رقم اپنے قرضے میں اس سے دالیس کر لی جائے۔

## گورنمنٹ نے اگر کم عشرلیا ہوتو بقیہ کا کیا کریں؟

سوال:...زید پردس ہزارروپے عشر بنتی ہے، جبکہ حکومت کے قوانین کے مطابق تین ہزارروپے عشر بنتی ہے، زید نے حکومت کوتین ہزارروپے ادا کردیئے ،اب زید باتی سات ہزارروپے ادا کرے گایادس ہزار؟ اورحکومت کو جوعشرادا کی وہ جائز ہے یا نا جائز؟ جواب:...جتنا باقی ہے وہ خودا ہے طور پراَ داکر دے۔

# عشری ادائیگی ہے متعلق متفرق مسائل

سوال:...کیاعشرکا زکوٰۃ کی طرح نصاب ہے؟ کیونکہ حکومت نے ایک مقدار مقرر کی ہوئی ہے، اگر فصل اس مقدار سے زیادہ ہوتوعشر دینالازمی ہے، ورنہیں۔

جواب:...حصرت إمام ابوحنیفهٔ کے نز دیک عشر کا نصاب نہیں ، بلکہ ہر قلیل و کثیر میں عشر واجب ہے ، حکومت ایک خاص

 <sup>(</sup>۱) مصرف الزكاة والعشر ...... (هو فقير وهو من له أدنى شيء) أي دون نصاب ...... (ومسكين، من لا شيء له) على المذهب ... إلخ. (درمختار ج: ۲ ص: ۲۳۹ باب المصرف، أيضًا: اللباب في شرح الكتاب ج: ۱ ص: ۱۳۸).

<sup>(</sup>٢) ولا يجوز أن يبني بالزكوة المسجد وكذا القناطر والسقايات ... إلخ. (عالمكيري ج: أص ١٨٨٠).

 <sup>(</sup>٣) وأما ركنه فالتمليك كالزكوة وشرائط الأداء ما قدمناه في الزكوة. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٥٥، باب العشر).

<sup>(</sup>٣) فيجب إخراج الواجب من جميع ما أخرجته الأرض عشرًا أو نصفًا. (البحر الرائق ج:٢ ص:٢٥٦، باب العشر).

<sup>(</sup>۵) كان أبو حنيفة يقول: في قليل الثمار والزروع، وفي كثيرها الصدقة ...... والحجة لأبي حنيفة في إيجاب الحق في جميع الأصناف خلاما ذكرنا، قول الله تعالى: يَايها الذين المنوا أنفقوا من طيّبت ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وعمومه يوجب الحق في كل خارج ... إلخ وشرح مختصر الطحاوى ج: ٢ ص: ٢٨٧). قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر ... إلخ و (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ٢٨١)، باب زكاة الزروع).

مقدار برعشر وصول کرتی ہے،اس سے کم کاعشر مالک کوخودادا کرنا جاہئے۔

سوال: .. حکومت کوعشر، زکوة دیناجائز بی انہیں؟ کیونکہ تصرف بہت مفکوک ہے۔

جواب:..اعمادنه ہوتو نددیا جائے ،لیکن کیاایہ اممکن بھی ہے کہ حکومت عشر وصول کرے اور کسان اوانہ کرے...؟

سوال:... بارانی زمین کی فصل پرعشر دسوال حصہ ہے، اور نہری، جابی وغیرہ پر ببیسوال حصہ، کیا ببیسوال حصہ اس لئے مقرر ہے کہ مؤخر الذکر پر اخراجات بڑھ جاتے ہیں، اگر میسیج ہے تو آج کل کیڑے مار اسپرے اور کیمیائی کھاد کا اضافہ خرج کا شتکار کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کیا اسپرے وغیرہ کا خرج فصل کی آمدنی ہے کم کر کے عشر دینا ہوگایاکل پیداوار پرعشر دینا ہوگا؟

جواب:...شریعت نے اخراجات پرنصف عشر (لینی دسویں جصے کے بجائے بیسواں حصہ) کردیاہے،اس لئے اخراجات کو منہا کر کے عشرنبیں دیا جائے گا، ہلکہ تمام پیداوار کاعشر دیا جائے گا۔ <sup>(۱)</sup>

سوال:..فرض کریں ڈھائی ایکڑز مین ہے • • امن گندم پیدا ہوتی ہے،اس گندم کی کٹائی کاخرج تقریباً ۵ من ہوگا، گندم کی کٹائی دومن فی ایکڑ کے صاب ہے کرتے ہیں،اورتھریشر (مکہائی) کاخرج تقریبا ۱۵ من ہوگا، بچت آمدنی • ۸ من ہوگی، کیاعشر • • امن پر دینا ہوگایا • ۸ من پر؟

جواب:..عشرسومن پرآئے گا۔<sup>(۲)</sup>

سوال:... مندم کی نصل کی کٹائی کی مزدوری گندم میں دیتا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ گندم کی نصل کی کٹائی کی مزدوری صرف گندم کی صورت میں لیتے ہیں۔

جواب:...صاحبین کے زدیک جائزے، اورای پرفتوی ہے۔

 <sup>(</sup>۱) وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العمال ونفقة البقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة فلا معنى لرفعها. (هداية ج: ۱ ص:۲۰۳، كتاب الزكاة، باب زكاة الزروع والثمار، أيضًا: فتاوئ شامى ج:۲ ص:۳۲۸ باب العشر). تيزد يكي ص:۱۸۱ كاماشينبره و ص:۱۸۱ كاماشينبر۵.

<sup>(</sup>٢) به الآرفيع مؤن ...... به الارفع أجرة العمال ونفقة البقر وكرى الأنهار وأجرة المحافظ ونحو ذلك ...... بل يجب في الكل ...إلخ وشامي، باب العشر ج:٢ ص:٣٢٨). وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العبق ال ونفقة البقر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المولة فلا معنى لرفعها . (هداية ج: ا ص:٢٠٣، كتاب الزكاة، باب زكاة الزروع والثمار).

<sup>(</sup>٣) ولا تنصبح عند الإمام الأنها كقفيز الطَّحان وعندهما تصبح وبه يفتي للحاجة وقياسًا على المضاربة. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٤٥، كتاب المزارعة، طبع سعيد).

# زكوة كيمتفرق مسائل

## ز کو ة د ہندہ جس ملک میں ہواسی ملک کی کرنسی کا اعتبار ہوگا

سوال:... چند دوست مل کراپنے وطن کے مستحقین کے لئے زکوۃ کی دیے رقم جمیجنا چاہتے ہیں، نیکن وہاں کی کرنی اور ہماری کرنی میں فرق ہے، مثلاً: یہاں ہے ، • • • • ، • و پہیجیں گے توان کو • • • ، • ہرو پہلیں گے، اب یہ پوچسنا ہے کہ ذکوۃ ، • • • ، • ہرو پہلیں گے، اب یہ پوچسنا ہے کہ ذکوۃ ، • • • ، • ہرو پہلیں گے، اب یہ پوچسنا ہے کہ ذکوۃ ، • • • ، • ہرو پہلیں گے، اب یہ پر فرق چتنا ہے۔ اس طرح ہم اور پہلی ادا ہوگی یا • • • ، • • ہرو پہلیں ہی فرق چتنا ہے۔ اس طرح ہم اپنے دلیں میں ذکوۃ جمیعیں جہاں کی کرنی کی قبت سے کم ہو، یعنی اگر ہم یہاں ہے • • • ، • ۵ رو پہلیس تو اس صورت میں ذکوۃ و • • ، • ۵ رو پ کی ادا ہوگی یا • • • ، • ۲ رو پ کی ؟ دونوں مسلول کا جواب بہت ضروری ہے، کیونکہ دونوں دلیں میں ہماری برادری کے پھھ آدی ہتے ہیں، اس کوا گراخبار'' جنگ' میں شائع کرادیں تو بہتوں کا جھلا ہوگا ، کیونکہ کی لوگ اس طرح میں جمیعیۃ رہتے ہیں توان کو بھی مسئلے کا پاچل جائے گا۔

جواب:...ز کو ۃ دہندہ نے جس ملک کی کرنس سے زکو ۃ ادا کی ہے وہاں کی کرنس کا اعتبار ہوگا،اس ملک کی کرنس سے جتنے مال کی زکو ۃ ادا کی استنے مال کی زکو ۃ شار ہوگی ، دُ وسر ہے ملک کی کرنسی خواہ کم ہویا زیادہ۔

وُوسرے الفاظ میں یوں سجھ لیجئے کہ جورقم کسی مختاج یا مختاجوں کودی گئی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے مال کا جالیسواں حصہ ہونا چاہئے ،جس کرنسی میں زکوٰۃ ادا کی گئی ہواس کرنسی کے حساب سے جالیسویں جھے کا اعتبار ہوگا۔ (۱)

## امریکاوالے کس کرنسی سے زکو ۃ اوا کریں؟

سوال:...امريكامين ربخواكس كرنى سے زكوة اداكري؟

جواب:...وہ ڈالر کے حساب سے زکوۃ کاتعین کریں ہے، جاہے اس کے بعد اس مالیت کو پاکستانی روپے میں تبدیل کرکے زکوۃ دے دیں۔

الممال المذي تبجب فيه الزكروة إن أدى زكاته من خلاف جنسه أى قدر قيمة الواجب إجماعًا. (عالمگيرى ج: ا
 المعال الذي تبجب المال الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض، طبع رشيديه كوئشه).

<sup>(</sup>٢) الصَّاحُوالُه بالأر

### ز کو ق کی مدمیں رکھے ہوئے بیبیوں میں سے کھلا کرنا ،ضرورت کے لئے لینا

سوال: ... کیاز کو ق کی مدے رکھے ہوئے الگ پہیے میں سے پہیے کھلے کر سکتے ہیں؟ یا عارضی ضرورت کے لئے اس میں سے پیے نکال سکتے ہیں؟

جواب:...جوپیمیے آپ نے زکوۃ کی مدین الگ رکھ دیئے ہیں، وہ جب تک فقیر کواَ دانہیں کئے جاتے، وہ پیمیے آپ ہی کی ملکیت ہیں، ان کو بدل بھی سکتی ہیں، خرج بھی کرسکتی ہیں، لیکن جب فقیر کو دینے ہوں سے تو ذکوۃ کی نیت کرنا ضروری ہوگا۔ (') ذکوۃ کے لئے نکالی ہوئی رقم یا سود کا استعمال زکوۃ کے لئے نکالی ہوئی رقم یا سود کا استعمال

سوال:...ایک مخص نے زکوۃ کی رقم یا سود کی رقم مستحق کودینے کے لئے نکالی الیکن عین وقت پراسے پچھے رقم کی ضرورت پڑگئی ، تو کیاوہ زکوۃ یاسود کی رقم سے بطور قرض نے سکتا ہے؟

جواب:...ز کا قائی رقم تواس کی ملکیت ہے جب تک کسی کوادانہیں کردیتا،اس لئے اس کااستعال کرنا سیجے ہے۔ سود کی رقم کااستعال سیج نہیں۔ (۳)

## سود کی رقم پرز کو ة

سوال:...ایک مخص کابینک بین اکاؤنٹ ہے، اور سال کے آخر میں اپنے اکاؤنٹ میں جتنا منافع ملتاہے، ٹھیک استے ہی کا چیک کاٹ کرنگال لیتا ہے، اور پھرغریبوں میں یہ مجھ کر بانٹ ویتا ہے کہ ثواب ملے گایا زکو ۃ بانٹ دیتا ہے تو کیا واقعی ثواب ملے گایا نہیں؟ اسلامی شریعت میں جائز ہے یانہیں؟

چواب:...سود کی رقم صدیے کی نیت ہے کسی کونہیں دینی چاہئے، بلکہ تواب کی نیت کے بغیر کسی مختاج کو دے دین عاہئے۔ صدقہ توپاک چیز کا دیاجا تاہے،سود کانہیں۔پس سود کی رقم سے زکو قادانہیں کی جاسکتی۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) إذا دفع المزكّرة إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها. (عالمكيرى ج: ۱ ص: ۱۹۰ كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف)، وأما شرط أدائها فنية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب. (عالمكيرى ج: ۱ ص: ۱۷۰، شامى ج: ۲ ص: ۲۷۰). (۲) ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء. قوله ولا يخرج ...... فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكّوة ... إلخ. (شامى ج: ۲ ص: ۲۷۰، مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>۳) عن جابر رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. (مشكوة ص:۲۳۳، طبع قديمى). أيضًا: أن ما وجب التصدق بكله لا يفيد التصدق ببعضه لأن المغصوب إن علمت أصحابه أو ورثتهم وجب رده عليهم وإلا وجب التصدق به. (شامى ج:۲ ص: ۱ ۲۹، باب زكاة الغنم).

<sup>(</sup>٣) الما يكفر إذا تصدق بالحرام القطعي، أي مع رجاء الثواب الناشي استحلاله. (شامي ج: ٢ ص: ٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) عن أبى هُريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيّب لا يقبل إلا طيّبا ... إلخ (مشكوة ص: ٢٣١)، أيـضًا: في القنية لو كان الخبيث نصابًا لا يلزمه الزكوة لأن الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه اهـ ومثله في البزازية و (د المحتار ج: ٢ ص: ١٩١، باب زكاة الغنم).

### صدقة فطر

#### صدقه فطركے مسائل

سوال: .. مدة وفطرس پرواجب ہاوراس كے كيامسائل ہيں؟

جواب: .. صدقة فطرك مسائل حسب ذيل بين:

ا:...صدقة فطر ہرمسلمان پر جبکہ وہ بقد رِنصاب مال کا مالک ہو، واجب ہے۔ (۱)

۲:...جس مخف کے پاس اپنی استعال اور ضروریات سے زائد اتن چیزیں ہوں کہ اگر ان کی قیت لگائی جائے تو ساڑھے باون تولے چاندی کی مقدار ہوجائے تو بیخص صاحبِ نصاب کہلائے گا،اوراس کے ذمه صدقتہ فطروا جب ہوگا (چاندی کی قیت بازار سے دریافت کرلی جائے )۔ (۲)

سا:... ہر مخص جوصا حب نصاب ہواس کواپی طرف سے اور اپی نابالغ اولا د کی طرف سے صدقتہ فطرا دا کرنا واجب ہے ، اور اگر تابالغوں کااپنامال ہوتو اس میں ہے ادا کیا جائے۔

۳:...جن لوگوں نے سفریا بیاری کی وجہ ہے یا ویسے ہی غفلت اور کوتا ہی کی وجہ ہے روز نے بیس رکھے ،صدقۂ فطراُن پر بھی واجب ہے ،جبکہ وہ کھاتے پینے صاحب ِنصاب ہوں۔

3:...جو بچەعىدى رات مبح صادق طلوع سے پہلے پيدا ہوا ،اس كا صدقة فطر لازم ہے ،اور اگر مبح صادق كے بعد پيدا ہوا تو لازم نہيں۔

٢: ...جو محض عيد كى رات مبح صادق ہے پہلے مركيا، اس كا صدقة و فطرنبيں، اور اگر مبح صادق كے بعد مراتواس كا صدقة و فطر

واجب ہے۔

بادراتی قیت کی اور چیز بھی دے سے بوبنے دوسیر گندم یااس کی قیت ہے، اوراتی قیت کی اور چیز بھی دے سکتا ہے۔ (")
 ۱۹:...ایک آ دمی کا صدقتہ فطرایک سے زیادہ فقیروں ، مختاجوں کو دیتا بھی جائز ہے، اور کی آ دمیوں کا صدقہ ایک فقیر ، مختاج کو بھی دیتا وُ رست ہے۔ (۵)

۱۰:..جولوگ صاحب نصاب نیس ،ان کوصد قدی فطردینا دُرست ہے۔

اا:...اپنے تقیقی بھائی، بہن، چیا، پھوپھی کوصدقۂ فطردینا جائز ہے،میاں بیوی ایک وُ دسرے کوصدقۂ فطرنہیں دے سکتے، ای طرح ماں باپ اولا دکواوراولا دماں باپ، دا دا دا دادی کوصدقۂ فطرنہیں دے سکتی۔

۱۲:..مدقهٔ فطرکانسی مختاج ،فقیر کو مالک بتانا ضروری ہے ،اس لئے صدقهٔ فطر کی رقم مسجد بیں لگانا یا کسی اور اچھائی کے کام میں لگانا وُرست نہیں۔ (۸)

### محتاج فيجي كوصدقه فطردينا

سوال:...دُوسری بات یہ ہے کہ عیدالفطر جو کہ گزرگی اس عید پر مجھے جوفطرہ دینا تھا، وہ میں نے اپنی چی کو دے دیا،اب گاؤں والے کہتے ہیں کہ بید یا ہوافطرہ تمہارا نا جائز ہے، کیونکہ اس کا شوہر نے ندہ ہے۔میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کوشوہر بالکل کچھے بھی نہیں دیتا،اب آپ بتا کمیں کہ یہ دیا ہوافطرہ جائز ہے یا ناجائز؟

<sup>(</sup>١) ووقت الوجوب بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر فمن مات قبل ذلك لم تجب عليه الصدقة ومن ولد أو أسلم قبله وجبت ومن ولد أو أسلم بعده لم تجب ...إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٩٢) كتاب الزكاة، الباب الثامن).

 <sup>(</sup>۲) والسست حب للناس أن يخرجوا الفطرة بعد طلوع الفجر يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى كذا في الجوهرة النيرة.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٢ ١ ، كتاب الزكاة، الباب الثامن في صدقة الفطر).

وأما وقت أداتها فجميع العمر عند عامة مشايخنا رحمهم الله كذا في البدائع. (عالمكيرى ج: ١ ص: ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) - وهي نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر ودقيق الحنطة والشعير وسويقهما مثلهما والخبز لَا يجوز إلّا باعتبار القيمة وهو الأصح. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ٩ ١، كتاب الزكاة، الباب الثامن في صدقة الفطر).

 <sup>(</sup>۵) ويبجوز أن يعطى ما يجب في صدقة الفطر عن إنسان واحد جماعة مساكين ويعطى ما يجب عن جماعة مسكينًا واحدًا إن المواجب زكوة فجاز جمعها وتفريقها كزكوة المال. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۵۵، أينطًا الدر المختار مع الرد ج: ۲ ص: ۳۱۷، باب صدقة الفطر).

 <sup>(</sup>۲) ومصرف هذه الصدقة ما هو مصرف الزكوة كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۹۳ ا ، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٤) اليناً-

<sup>(</sup>٨) الضأر

#### جواب:...اگرآپ کی میرچی مختاج ہے تواس کوصد قدر فطردینا سیح ہے۔(۱)

### عیدکے بعد دریے فطرہ اداکرنا

سوال: کے عرصة قبل اہلیہ کے ساتھ جھڑا ہوا ، اور وہ ناراض ہوکر میکے چلی گئی۔ رمضان میں جب میں نے زکو ہ ، صدقہ وغیرہ دینا شروع کیا توغضے میں بیوی کے نام کا فطرہ نہیں دیا ، باتی تمام بچوں وغیرہ کا فطرہ ادا کیا۔ میری اہلیہ چھ مہینے بعد گھروا پس آگئ اوراس وقت میرے ساتھ رور ہی ہے ، اب میں کس طرح ہے اس غلطی کا تدارک کرسکتا ہوں؟

جواب:...میاں بیوی کا جھکڑا تو ہوہی جاتا ہے،لیکن آپ نے ناراضی میں بچوں والی بات کی۔بہر حال بیوی کی إجازت سے صدقه فطراً باداکردیں۔

# صدقة فطرغيرمسلم كوديناجا تزب مسكلي كضجيح وتحقيق

سوال:...جناب مولا ناصاحب!" آپ کے مسائل اوران کاحل "۲۱ راگست جمعہ کے ایڈیشن میں آپ ہے ایک مسئلے میں خطا ہوئی ہے، کو تکہ آپ کے توسط ہے توام کو دینی مسائل ہے آگاہی حاصل ہورہی ہے، اور میں ان مسائل کی تھیج کے لئے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں تا کہ توام کو تی حاصل ہو، اور آپ ہے گزارش ہے کہ مسائل کو تحقیق دیتی کے بعدز پر قلم فر ما یا کریں، ذمہ داری اور فرض پورا کریں، جس مسئلے میں خطا ہوئی ہے، وہ زیر ملاحظہ ہو:

"صدقة فطرغير مسلم كوديتا مي بين الالاستلے كے لئے بہتى زيوركا حواله درج كے ديتا ہوں۔" زكوة كن كودينا جائز بين كے بيان ميں حصه سوم بہتى زيور مسئله نمبر ٨ يول ہے:" مسئله: زكوة كا پيه كافركودينا وُرست نہيں ہے، مسلمان بى كوديوب، زكوة اور عشر، صدقة فطراور نذرو كفاره كے سوااور خير خيرات كافركو بھى دينا وُرست ہے۔"

ان کتب نے جومیر ہے پاس موجود ہیں ،ای قول کومخنار کہا ہے ، درمخنار ، بہارشر بعت ، قانونِ شریعت ،عمرة الفقہ ،شامی۔ جواب :... جناب کی تقیمے کا بہت بہت شکر ہی ،اللہ تعالی بہت ہی جزائے خیرعطافر مائیں۔ میں آنجناب سے بھی اور دیگر اال علم سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس ناکارہ کی تحریر میں کوئی غلطی نظر آئے تو اس پرضرور متنب فر مایا جائے۔اب اس مسئلے میں اپنی تحقیق عرض کرتا ہوں ، جن حضرات کو استحقیق سے اتفاق نہ ہووہ اپنی تحقیق پڑل فر ماسکتے ہیں۔

فأوى عالمكيرى (ج: اص: ١٨٨ طبع جديد كوئنه) ميس ب:

" ذی کافرول کوز کو قادیتا بالاتفاق جائز نبیس نغلی صدقه دیتا بالاتفاق جائز ہے، تمرصدقهٔ فطر، نذراور کفارات میں اختلاف ہے، إمام ابو حنیفه اور إمام محمد قرماتے ہیں کہ جائز ہے، تمرفقرائے مسلمین کودیتا ہمیں زیادہ

 <sup>(</sup>۱) ومصرف هذه الصدقة ما هو مصرف الزكوة. (عالمگيري، باب صدقة الفطر ج: ۱ ص: ۹۳ ۱، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٢) وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها. (عالمكيرى، باب صدقة الفطر ج: ١ ص: ١٩٢).

محبوب ہے۔شرح طحاوی میں اس طرح ہے۔"(۱)

در مخارمع شامی (ج:۲ ص:۵۱ سطبع جدیدمصر) میں ہے:

'' زکوۃ اورعشر وخراج کے علاوہ دیگر صدقات ،خواہ واجب ہوں ، جیسے: نذر ، کفارہ ، فطرہ ، ذمی کو دینا جائز ہے۔اس میں إمام ابو پوسٹ کا ختلاف ہے،اورانہی کے قول پرفتو کی دیاجا تا ہے، حاوی قدسی۔''('') علامہ شامیؒ اس پر ککھتے ہیں:

'' ہدایہ وغیرہ میں تضریح ہے کہ یہ اِمام ابو پوسٹ کی ایک روایت ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اِمام ابو پوسٹ کامشہور تول اِمام ابو صنیفیہ ومحد کے مطابق ہے۔''

'' خیر رملی کے حاشیہ میں حاوی سے جونقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اِمام ابو یوسف کے قول کو لیتے ہیں (کیکن ہدایہ وغیرہ کے کلام کامفادیہ ہے کہ اِمام ابوحنیفہ وجھرکا قول رائج ہے اور عام متون ای پر ہیں۔''(۳) فاوی قاضی خان برحاشیہ عالمگیری (ج:۱ ص:۲۳۱) میں ہے:

"اور جائز ہے کہ صدقتہ فطر فقراء الل ذمہ کودیا جائے ، مگر مکروہ ہے۔" (")

ان عبارات سے حسب ذیل متائج حاصل ہوئے:

ا:...اِمامِ اعظم ابوصنیفهٔ اور اِمام محمدٌ کے نز دیک صدقهٔ فطروغیره ذمی کا فرکودینا جائز ہے، تمریبتریہ ہے کہ سلمان کودیا جائے، ذمی کودینا بہترنہیں۔

۲:... إمام ابو يوسف كامشهور قول بهى يمى ہے، گمران سے ايك روايت بيہ كه صدقات واجبه كافر كودينا سيح نہيں۔ ۳:... حاوى قدى نے إمام ابو يوسف كى اس روايت كوليا ہے، گمر ہدايداور فقير فقى كے تمام متون نے إمام ابو حنيف دمحمر بى كے قول كوليا ہے۔ قول كوليا ہے۔

۳:.. جن حضرات نے عدم جواز کا فتو کی دیا ، انہوں نے غالبًا حاوی قدی کے قول پراعتاد کیا ہے ، بہتی زیور کے متن میں بھی اس کولیا گیا ہے ، اور بندہ نے بھی '' جنگ'' کی کسی گزشتہ اشاعت میں اس کو اختیار کیا تھا، لیکن اِمام ابوحنیفہ ومحمر کا فتو کی جواز کا ہے ، اور حاوی قدسی کے علاوہ تمام اکا برنے اس کو اِختیار کیا ہے ، بہتی زیور کے حاشیہ میں بھی اس کوفقل کیا ہے ، اس لئے اس ناکارہ نے اپنے مسئلہ سے زجوع کرنا ضروری سمجھا تھا۔

<sup>(</sup>۱) وأما أهل الذمة فيلا يجوز صرف الزكوة إليهم بالإتفاق ويجوز صرف صدقة التطوّع إليهم بالإتفاق واختلفوا في الصدقة الفطر والنذر والكفارات قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز إلّا أن فقراء المسلمين أحب إلينا كذا في شرح الطحاوي. (عالمكيري ج١١ ص:١٨٨) كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

 <sup>(</sup>٢) وجاز دفع غيرها وغير العشر والخراج إليه أى الذمى ولو واجبا كنذر وكفارة وقطرة خلافًا للثاني وبقوله يفتي حاوى القدسي. (الدر المختار مع الشامي ج:٢ ص: ١ ٣٥، باب المصرف).

 <sup>(</sup>٣) وصرّح في الهداية وغيرها بأن هذا الرواية عن الثاني، وظاهر أن قوله المشهور كقولهما (قوله وبقوله يفتي) الذي في حاشية الخير الرملي عن الحاوى وبقوله ناخذ، قلت لكن كلام الهداية وغيرها يفيد ترجيح قولهما وعليه المتون. (شامي ج: ٢ ص: ٣٥٢).
 (٣) ويجوز أن يعطي فقراء أهل الذمة ويكره. (فتاوي قاضيخان بر حاشيه عالمگيري ج: ١ ص: ٢٣١).

#### منّت وصدقه

### صدقه كى تعريف اوراقسام

سوال:..مدقه کی تعریف کیا ہے؟ اوراس کی کتنی اقسام ہیں؟

جواب: ...جومال الله تعالى كى رضائے لئے الله كى راه ميں غرباء ومساكين كو وياجاتا ہے يا خير كے كسى كام ميں خرج كياجاتا ہے، اسے "صدقه" كہتے ہيں۔ صدقه كى تين قسميں ہيں: ا:...فرض، جيسے زكو قد ٢:...واجب، جيسے نذر، صدقه فطراور قربانى وغيره۔ ٣:..نظى صدقات، جيسے عام خير خيرات۔

### خيرات ،صدقه اورنذ رميں فرق

سوال: خيرات، صدقه اورنذرونياز مين كيافرق ٢٠٠

جواب:...صدقہ وخیرات تو ایک ہی چیز ہے، یعنی جو مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے کسی خیر کے کام میں خرج کیا جائے وہ صدقہ وخیرات کہلاتا ہے، اور کسی کام کے ہونے پر پچھ صدقہ کرنے کی یا کسی عباوت کے بجالانے کی منت مانی جائے تو اس کو''نذر'' کہتے ہیں۔ ''نذر'' کا تھم زکو ق کا تھم ہے، اس کو صرف غریب غرباء کھا تکتے ہیں ، غی نہیں کھا تکتے۔ ''نیاز'' کے معنی بھی نذر ہی کے ہیں۔

#### صدقه اورمنّت میں فرق

سوال: مدقد اورمنت مي كيا فرق بع؟

 <sup>(</sup>١) المصدقة: هي العطية التي تبتغي بها المثوبة من الله تعالى. (قواعد الفقه ص:٣٣٨). والصدقة العطية التي يواد بها المثوبة عنده تعالى سميت بها الأنها تظهر صدق رغبة الرجل في تلك المثوبة. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج: الص:٣٣٢، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>۲) ایضا۔

<sup>(</sup>٣) - ومن نـــلـر نــلـرًا مـطلقًا أو معلقًا بشرط وكان من جنسه واجب ....... لزم الناذر لحديث من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى كصوم وصلاة وصدقة ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٤٣٥، كتاب الأيمان).

 <sup>(</sup>٣) ولا يبجوز لهم النذور والكفارات ولا صدقة الفطر ولا جزاء الصيد لأنها صدقة واجبة ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ا ص:١٣٣١، كتاب الزكاة، باب من يجوز رفع الصدقة إليه ومن لا يجوز).

جواب:...نذراورمنّت اپنے ذمه کسی چیز کے لازم کرنے کا نام ہے، مثلاً: کوئی شخص منّت مان لے که میرا فلاں کام ہوجائے تو میں اتناصدقه کروں گا، کام ہونے پرمنّت مانی ہوئی چیز واجب ہوجاتی ہے۔اورکوئی آ دمی بغیرلازم کئے اللہ کے راستے میں خیر خیرات کرے تواس کوصدقہ کہتے ہیں ،گویا منت بھی صدقہ ہی ہے، مگر وہ صدقہ واجب جبکہ عام صدقات واجب نہیں ہوتے۔

#### نذراورمتت كى تعريف

سوال:...نذراورمنت كى تعريف كيا ہے؟ اوران ميں اگر كوئى فرق ہوتو واضح فرما كيں \_

جواب:...نذرکے معنی ہیں کسی شرط پر کوئی عبادت اپنے ذمہ لے لینا، ''مثلاً:اگرفلاں کام ہوجائے تو میں استے نفل پڑھوں گا،اتنے روزے رکھوں گا، بیت اللّٰہ کا حج کروں گا، یا اتنی رقم فقراءکو دوں گاوغیرہ،اسی کومنّت بھی کہا جاتا ہے۔

منّت اورنذ رکا گوشت نه خوداستعال کرسکتا ہے ، نه کسی غنی کود ہے سکتا ہے ، بلکہ اس کا گوشت فقراء پرتقتیم کرنا ضروری ہے۔"

### منّت کی شرا بُط

سوال:...ہمارے مذہب میں منت ماننا کیسا ہے؟ اوراس کے الفاظ کیا ہونے جاہئیں؟ اور کن کن صورتوں میں منت مانن جاہیے؟

جواب:...شرعاً منّت ما ننا جائز ہے، گرمنّت مانے کی چندشرطیں ہیں، اوّل یہ کہ منّت اللہ تعالیٰ کے نام کی مانی جائے،
غیراللہ کے نام کی منّت جائز نہیں، بلکہ گناہ ہے۔ ' دوم یہ کہ منّت صرف عبادت کے کام کی صحیح ہے، جو کام عبادت نہیں اس کی منّت بھی صحیح نہیں۔ سوم یہ کہ عبادت بھی ایس ہو کہ اس طرح کی عبادت کبھی فرض یا واجب ہوتی ہے، جیسے نماز، روزہ، جج، قربانی وغیرہ۔ ایس عبادت کہ اس کی جنس بھی فرض یا واجب نہیں، اس کی منّت بھی صحیح نہیں، چنانچ قر آن خوانی کی منّت مانی ہوتو وہ لازم نہیں ہوتی۔ (۱)

# صرف خیال آنے سے منت لازم ہیں ہوتی

سوال: بمحترم! میری ایک دوست ہے غیرشادی شدہ اس کی پھوپھی کی شادی کو کافی عرصہ گزرگیا ، وہ ابھی تک اولا دجیسی

 <sup>(</sup>۱) ولو جعل عليه حجة أو عمرة أو صومًا أو صلاة أو صدقة أو ما أشبه ذلك مما هو طاعة إن فعل كذا ففعل لزمه ذلك
 الذي جعله على نفسه. (عالمگيري ج: ۲ ص: ۲۵) كتاب الأيمان، الباب الثاني فيما يكون يمينا وما لا يكون يمينا).

<sup>(</sup>۱) اليمبار عمد صفير من س

<sup>(</sup>٣) - محترز شته صفحه کا حاشیه نمبر ۴ ملاحظه بو ـ

 <sup>(</sup>٣) (قوله باطل وحرام) بوجوه، منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلول لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق.
 (شامي ج: ٣ ص: ٣٣٩، مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام ...إلخ).

<sup>(</sup>۵) وفي البدائع: ومن شروطه أن يكون قربة مقصودة فلا يصح النذر بعيادة المريض والوضوء والإغتسال ...إلخ. (شامي ج:٣ ص:٧٣٥، كتاب الأيمان).

 <sup>(</sup>۲) وكان من جنسه واجب أى قرض ..... كصوم وصلاة وصدقة ..... ولم يلزم الناذر ما ليس من جنسه فرض ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ۳ ص: ۷۵) كتاب الأيمان).

نعمت سے محروم ہیں۔ ایک دن میری دوست کے ذہن میں بی خیال آتا ہے کہ پھوپھی بیکہیں کہ میرے ہاں (پھوپھی کے ہاں) اولاد
ہوگئ تو میں بچوں کا سامان کسی کو بھی دے دوں گی۔ اس کے بعداس کے ذہن میں بی خیال آتا ہے کہ بیمنت تم نے اپنے لئے مانی ہے۔
لیکن بی خیال آتے ہی میری دوست نے خدا ہے تو بہ کرلی ہے، اور اس کا ذہن اس ساری چیز کو قبول نہیں کرتا۔ میری دوست آج کل
بہت پریشان ہے۔ مہر بانی فرما کرمولا نا صاحب! آپ بیفرمائیں کہ اس طرح صرف ذہن میں خیال آنے سے منت ہوجاتی ہے کہ
نہیں؟ جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف خیال آنے ہے منت نہیں ہوتی۔

(المعنی ہوتی، بلکہ زبان سے اداکر نے کے ساتھ ہوتی ہیں ہوتی، بلکہ زبان سے اداکر نے کے ساتھ ہوتی ہے۔ المعنی کی حالت میں روز ہے رکھنے کی منت مانی تو بیالوغت کے بعد بھی واجب ہیں

سوال:... مجھے پندرہ سال کی عمر میں روز نے فرض ہوئے ، میں نے تیرہ سال کی عمر میں جب مجھے پرروز نے فرض نہیں ہوئے تھے، تو منت مانی تھی کہ میری بلی کا بچہ جو گم ہوگیا تھا واپس آ جائے تو دوروز نے رکھوں گی۔ بیمنت پوری ہوئی ، مگرروزہ میں نے نہیں رکھا اور کہا کہ جور کھے ہیں انہیں میں سے ہوجائے گا ، اگلے رمضان میں بھی روز نے فرض نہیں ہوئے ، لیکن میں نے کئی روز سے ، لیکن روز سے رکھتے ہوئے منت کی نیت نہیں کی ، اب پوچھنا یہ ہے کہ منت کے روز سے ادا ہوگئے یا دوبارہ رکھنے ہوں گے ؟ جواب:... بیمنت آپ کے ذمہ لازم نہیں۔ (۱)

## نا بالغی میں مانی ہوئی نذر بالغ ہونے پربھی واجب نہیں ہوگی

سوال:...اگرنابالغ لڑکا نذر مان لے اور وہ کام بھی ہوجائے تو اس نابالغ پرنذر کا پورا کرنالازم ہے یانہیں؟ اگر نابالغ کی نذرشرعاً معتبرتھی بمیکن اس نے پوری نہیں کی ،تو بالغ ہونے کے بعد بھی پورا کرنا ضروری ہے یانہیں؟ جواب:...نابالغ کی نذرلازم نہیں ،اور بالغ ہونے کے بعد بھی اس کا پورا کرنا ضروری نہیں۔ (۲)

### نذر مانناشرعاً كيساب اوراس كى تعريف كياب؟

سوال:...ایک اہم بات بیہ کے درسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نذرمت مانا کرو، اس لئے کہ نذر نقذیری اُمور میں پچھ بھی نفع بخش نہیں ہے، بس اس سے اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے۔حوالہ بچے مسلم، کتاب النذر، اور سیح بخاری،

<sup>(</sup>١) واجب بالنذر بلسانه قوله بلسانه فلا يكفي لإيجابه النية. (شامي ج:٢ ص: ١٣٨، باب الإعتكاف).

<sup>(</sup>٢) عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يسلم عن عائشة وابن ماجة عنهما. (مشكوة صدى حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل. رواه الترمذي وأبو داؤد ورواه الدارمي عن عائشة وابن ماجة عنهما. (مشكوة ص: ٢٨٣، باب الخلع والطلاق، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٣) أما الـذى يتعلق بالناذر فشرائط الأهلية منها العقل ومنها البلوغ فلا يصح نذر المحنون والصبى الذى لا يعقل لأن حكم الناذر وجوب المسائع وهما ليسا من أهل الوجوب وكذا الصبى العاقل لأنه ليس من أهل وجوب الشرائع. (بدائع الصنائع جـ ٥ صـ: ١٨، طبع ايچ ايم معيد).

کتاب الایمان والنذر، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اس تتم کی نذر لا یعنی اور ممنوع ہے۔ براو کرم اِسلامی صفحے کے آئندہ جمعہ کے ایڈیشن میں سجیح جواب شائع کراویں ،اورا گرمیرے سجھنے میں پچھنلطی ہے ،تو میری اِصلاح فر مائیں۔

جواب: ... نذر کے معنی ہیں کسی ایسی عبادت کواپے ذمہ لازم کر لینا جواس پرلازم نہیں تھی۔ اور" اپنے ذمہ کر لینا" زبان کا نعل ہے جمنی ول میں خیال کرنے سے وہ چیز اس کے ذمہ لازم نہیں ہوتی، جبکہ زبان سے الفاظ اوا نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی نیت کرنے سے جمنی ولی میں خوتی، جب تک کہ تلبیہ کے الفاظ نہیں ہوتی، جب تک کہ تلبیہ کے الفاظ نہیں ہوتی، جب تک کہ طلاق کے الفاظ زبان سے نہ کہے۔ اور نکاح کی نیت کرنے سے نکاح نہیں ہوتا، جب تک کہ ایجاب و قبول کے الفاظ زبان سے اوا نہ کئے جا کیں۔ اس طرح نذرکا خیال ول میں آنے سے نذر بھی نہیں ہوتی، جب تک کہ نذر کے الفاظ زبان سے اوا نہ کئے جا کیں۔ اس طرح نذرکا خیال ول میں آنے سے نذربھی نہیں ہوتی، جب تک کہ نذر مانو" میں بتا چکا ہوں کہ نذر زبان کا ممل ہے۔ ('' ہوتی نہیں ہوتا کی جو آسے نقل کی ، اس میں فرمایا گیا کہ: '' جوتم نذر مانو' میں بتا چکا ہوں کہ نذرکا مانا زبان سے ہوتا ہوں کے ندرکا نوا نسل کے بیآ ہیت اس مسئلے کے خلاف نہیں۔ آپ نے جوحہ یہ نقل کی ہے کہ: '' انگال کا مدارنیت پر ہے' اس میں شرط قبولیت ہے۔ اس کے الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف نیت کرنے سے میں نہیں ہوتا، بلکھ کی میں نیت کا صبح جونا شرط قبولیت ہے۔ الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کے صرف نیت کرنے سے میں نہیں ہوتا، بلکھ کی میں نیت کا صبح جونا شرط قبولیت ہے۔

دُوسری حدیث میں بھی دِلوں اور عملوں کوالگ الگ ذِکرکیا گیا، جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ صرف دِل کے خیال کا نام عمل نہیں،
البتہ عمل کے لئے دِل کی نیت کا سیحے ہونا ضروری ہے۔ اور آپ نے جو حدیث نقل کی ہے کہ: '' نذرمت مانا کرو' بیر حدیث سیحے ہے۔ گر
آپ نے اس سے جونتیجہ اخذ کیا ہے کہ: '' اس قتم کی نذر لا یعنی اور ممنوع ہے' بینتیجہ غلط ہے۔ کیونکہ اگر حدیث شریف کا بہی مطلب ہوتا
کہ نذر لا یعنی اور ممنوع ہے تو شریعت میں نذر کے پورا کرنے کا تھم نہ دیا جاتا، حالا نکہ تمام اکا برأمت متفق ہیں کہ عبادت مقصودہ کی نذر صحیح ہے، اور اس کا پورا کرنالازم ہے۔

الہٰذااس حدیث کی رُوسے بھی صرف نبیت اور خیال ہے نذر نہیں ہوگی ، جب تک کہ زبان کاعمل نہ یا یا جائے۔

صدیث میں نذر ہے جوممانعت کی گئی ہے، علاء نے اس کی متعدّد توجیہات کی ہیں۔ ایک بیر کی بعض جابل بیر بیھتے ہیں کہ نذر مان لینے سے وہ کام ضرور ہوجا تا ہے۔ حدیث میں اس خیال کی تروید کے لئے فر مایا گیا ہے کہ نذر سے الله تعالیٰ کی تقدیم ہیں اس خیال کی تروید کے لئے فر مایا گیا ہے کہ نذر سے الله تعالیٰ کی تقدیم ہیں الله بیر کی ہورت میں الله سند کی کہ بندے کا یہ کہنا کہ اگر میرے مریض کوشفا ہوجا ئے تو میں استے روز ہے رکھوں گا۔ یا اتنا مال صدقہ کروں گا۔ ظاہری صورت میں الله تعالیٰ کے ساتھ سودے بازی ہے، اور یہ عبدیت کی شان نہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>١) واجب بالنذر بلسانه قوله يلسانه فلا يكفي لإيجابه النية. (شامي ج:٢ ص: ١٣٨، باب الإعتكاف).

<sup>(</sup>٢) لأن غير البخيل يعطى باختياره بلا واسطة النذور قال القاضى عادة الناس تعليق النذور على خصول المنافع و دفع المصار فنهى عنه فإن ذلك فعل البخلاء إذا السخى إذا أراد أن يتقرّب إلى الله تعالى استعجل فيه وأتى به فى الحال والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شىء من يده إلا فى مقابلة عوض يستوفى أوّله فيلتزمه فى مقابلته ........ قال ويحتمل أن يكون سببه كونه يأتى بالقربة التى التزمها فى نذره على صورة المعارضة للأمر الذى طلبه فينقص أجره وشأن العبادة أن تكون متمحضًا لله تعالى اهد (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص:٥١٣ طبع بمبئى).

## حلال مال صدقه كرنے ہے بلاؤور ہوتی ہے، حرام مال ہے ہیں!

سوال: علاء سے شنید ہے کہ صدقہ رقبر بلا ہے، صدقہ ہر مرض کا علاج ہے، کیا بید وُرست ہے؟ کی شخص کو سامیے کا دورہ پر تتا ہے، جاؤوگی تکلیف ہے، تو کیا صدقہ کرنے سے اس کی تکلیف یا دورہ میں فرق پڑے گا؟ کسی تکلیف کے لئے صدقہ کس طرح کرنا چاہئے؟ کیا صدقہ کی منت مانئی بھی جائز ہے؟ مثلاً: اے خدا! اگر فلال تکلیف اسے عرصے میں وُ در ہوجائے تو میں اتنا صدقہ کروں گا، جائز ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ رشوت لے کر تکلیف وُورکرتا ہے، اگر صدقہ ہر مرض کا علاج ہے، صدقہ کرنے سے تکلیف پر بیثانی وُ در ہوتی ہے، تو پھر گنجا پن بھی ایک بیاری ہے، تو کیا صدقہ کرنے سے سر پر بال اُگ آویں گے؟ صدقہ صرف غریبوں کا حق ہے بارے میں مندرجہ بالاسوالات کا مفصل جواب تحریر فرمادین، صدف غریبوں کاحق ہے یا میاری ور ہو گئے ہورک کو رہو گئے ہورک کرنا جائے؟

جواب:...صدقہ رقی بلاکا ذریعہ ہے، لیکن ' ہر مرض کا علاج ہے' یہ میں نے نہیں سنا، جو مصائب و تکالیف اللہ تعالیٰ ک ناراضکی کی وجہ سے پیش آتی ہیں وہ صدقہ سے ٹل جاتی ہیں، کیونکہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ''منت ما نتا جائز ہے، مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا'' اس لئے ہجائے منت مانے کے صدقہ کرتا جاہے ۔ غریبوں اور مختاجوں کی خدمت بھی صدقہ ہے، اور مسجد کی خدمت بھی صدقہ ہے، مگر صدقہ پاک مال سے ہونا چاہئے ، ناپاک اور حرام مال میں سے کیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تبول نہیں ہوتا۔ (۳)

### غيراللدكي نياز كامسكله

سوال:..کیااِ مام جعفرصاوق کی نیازاور گیار ہویں کا کھانا حرام ہے؟ کیاالٹد تعالیٰ کےعلاوہ کسی غیر کی نیاز نہیں ہوتی؟ جواب:...غیرالٹد کے نام جو نیاز دی جاتی ہے،اگراس ہے مقصوداس بزرگ کی رُوح کوایصال ثواب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جوصد قد کیا جائے اس کا ثواب اس بزرگ کو بخش دینامقصود ہو، تو بیصورت تو جائز ہے۔ اورا گرمحض اس بزرگ کی رضا

<sup>(</sup>۱) وروى عن رافع بن خديج رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تسد سبعين بابًا من السوء. رواه الطبراني في الكبير، وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. رواه البيهقي مرفوعًا وموقوفًا. (الترغيب والترهيب ج: ۲ ص: ۹ ۱). وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفى غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي. (مشكّوة ص: ۱۸). عن أبي هريرة وابن عمر رضى الله عنهما قالًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. (مشكّوة ص: ۲۹۷) باب في الندور، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هـريـرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيّب لَا يقبل إلّا طيّبًا ... إلخ. (مشكّوة ص: ١٣٨، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) صرّح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صومًا أو صدقة أو غيرها كذا
 في الهداية. (شامي ج: ٢ ص: ٣٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

حاصل کرنے کے لئے اس کے نام کی نذر نیاز دی جائے تا کہ وہ خوش ہو کر ہمارے کام بنائے ، تو بینا جائز اور شرک ہے۔ غیر اللّٰد کی منّت ما ننا جا کر نہیں

سوال:...ا کثر لوگ معمولی با توں پر بھی منتیں مان لیتے ہیں ، اور اپنے مسائل اولیاءاور اَ نبیاء کے سپر دکر دیتے ہیں ، کیا ایسا کرنا گناہ کا باعث تو نبیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی منت نبیس ماننی جا ہے ، اور منت مانناکسی ولی کو لا کچ و بے کے متر ادف تو نہیں ، مثلاً : منت میں کہا جاتا ہے کہ اگر فلاں کام پورا ہوا تو ہی کریں گے ، وہ کریں گے ، وغیرہ وغیرہ ۔

جواب :...غیراللّٰدی منت ماننا گناه اورشرک ہے،اس سے توبہ کرنی جا ہے ،اوراللّٰد تعالیٰ کے تام کی منت مانناجا مُز ہے۔

# بكرى سي زنده يا وفات شده كے نام كرنا

سوال:...کیا بیشج ہے کہ ایک بکری کی زندہ یاو فات شدہ کے نام کردیں اور پھراس کو ذرج کریں تو اس کا کھانا جا کڑ ہے؟ یا ایسا کیے کہ میرایہ فلال کام ہو گیا تو ہیں یہ بکری اس و لی اللہ کے نام پر ذرج کروں گا؟

جواب:... بکری کسی بزرگ کے نام کردیئے ہے اگر بیمراد ہے کہ اس صدقے کا ثواب اس بزرگ کو پہنچے تو ٹھیک ہے، ادر اس بکری کا گوشت حلال ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ذرئے کی گئی ہو۔ اور اگر اس بزرگ کے نام پڑھاوا مقصود ہے تو بیٹرک ہے، اوروہ بکری حرام ہے، إلَّا میکہ نذر ماننے والا اپنے تعل ہے تو بہ کرکے اپنی نذر سے باز آجائے۔ (م)

## خاتونِ جنت کی کہانی من گھرت ہے اور اس کی منت ناجائز

سوال:...اگرکوئی خاتون بیمنت مانے کہ اگرمیرافلاں کام پورا ہوجائے تو خاتونِ جنت کی کہانی سنوں گی۔ میں نے بھی تین سود فعہ خاتونِ جنت کی کہانی سننے کی منت مان رکھی ہے، کیکن تین سود فعہ منتا دُشوار ہور ہاہے، آپ کوئی حل بتلا کیں۔

جواب:...خاتونِ جنت کی کہانی من گھڑت ہے، نداس کی منت ورست ہے، نداس کا پورا کرنا جائز، آپ اس منت سے

<sup>(</sup>۱) واعلم أن النفر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤكذ من الدراهم والشمع ونحوهما إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام وفي رد المحتار: قوله باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام وفي رد المحتار فه بيت والميت لا يملك ومنها أنه إن المنفور له ميت والميت لا يملك ومنها أنه إن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر (المدر المختار مع الرد الحتار ج: ٢ ص: ٣٩٩). واعلم أن النفر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤكذ من الدراهم والمسمع والزيت ونحوهما إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام وفي الشرح: بوجوه منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق والنذر المختار مع الرد الحتار ج: ٢ ص: ٣٣٩، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم). السيدة نفيسة أو الإمام الشافعي أو الإمام الليث أو أشترى حصر المساجد أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلى غير السيدة نفي للفقراء والنذر الله عز وجل. (رد الحتار ج: ٢ ص: ٣٣٩، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم). ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر الله عز وجل. (رد الحتار ج: ٢ ص: ٣٣٩، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم).

توبه کریں ،اس کے پورانہ کرنے کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔

## نەتومزارىرسلامى كى منت مانناجائز ہے اور نەاس كابوراكرنا

سوال:...میری والدہ نے نیت کی تھی کہ میری شادی ہوجائے گی تو وہ مجھے اور میری دُلہن کو لے کر لال شہباز قلندر کے مزار پرسلامی کے لئے جائیں گی ،اب شادی ہوگئی ہے،لیکن میں خواتین کے مزار پر جانے کا مخالف ہوں ،شریعت کی رُوسے مجھے کیا کرنا جاہے؟

جواب:...الیی منّت ما نناصحے نہیں ،اور اس کا پورا کرنا بھی دُرست نہیں ،اس لئے آپ سلامی دینے کے لئے اپنی بیوی کو مزار پر لے کر ہرگزنہ جا کیں۔

# قرآن مجيد كى برسطر برأنكلى ركه كر "بسم الله الرحمن الرحيم" بر عضے كى منت ماننا

سوال:...بسم الله کا قرآن ختم کرنا کیسا ہے؟ جس میں قرآن مجید کی ہرسطر پراُنگلی بھیرکر'' بسم الله الرحمٰن الرحیم' پڑھی جاتی ہے، کیا بیقر آن مجید کی سور آن مجید کی ہرسطر پراُنگلی بھیرکر'' بسم الله الرحمٰن الرحیم' پڑھی جا اور ہم پڑھ بسم الله در ہے ہیں، لوگ اکثر بیسنت مانتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہوجائے تو میں بسم الله کا قرآن ختم کروں گا۔

جواب:...بسم اللّه شریف کے ساتھ ختم کرنے کی جوصورت سوال میں لکھی ہے، بیطریقہ بیجی نہیں ، اور اس کی نذر ماننا اطل ہے۔

#### بیاری سے تندرستی کے لئے منت کاماننا

سوال:... بین ایک حادثے میں جل گیا تھا، اور جب میری ہیوی کواس کی إطلاع ملی تو انہوں نے مقت مانی ، میرے شوہر خیریت سے گھر آ جا کیں گئے واکہ عدد نیا قرآن شریف مجد میں رکھواؤں گی۔ اور اہم مرتبہ لیمین شریف پڑھواؤں گی۔ اور جب میں اسپنال سے گھر خیریت سے آیا تو میری ہیوی نے مجھے منت کا بتایا، اور جب میں نے اپنے بزرگوں کے سامنے منت کا مسئلہ رکھا تو انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد مرحوم کے ایصالی ثواب کے لئے تو قرآن شریف مبحد میں رکھوایا جاتا ہے، پہلے نہیں۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہوں قرآن شریف مبحد میں رکھوادوں یا چراس کا کفارہ اوا کروں؟ اگر کفارہ ہوگا تو کتنا ہوگا؟ کیا میں اسم مرتبہ لیمین شریف پڑھوادوں؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں؟

<sup>(</sup>۱) وفي البحر شرائطه خمس فزاد أن لَا يكون معصية لذاته إلخ قال في الفتح وأما كون المنذور معصية يمنع انعقاد النذر فيجب أن يكون معناه إذا كان حرامًا لعينه أو ليس فيه جهة قربة. (شامي ج:٣ ص:٢٣٦، مطلب في أحكام النذر).

<sup>(</sup>٢) الصَاْحوالدبالار

<sup>(</sup>٣) وفي القياس لا يلزمه شيء لأنه التزم ما ليس بقربة واجبة ولا مقصودة في الأصل. (هداية ج: ٢ ص: ٥٠٢، باب اليمين في الحج والصلاة والصوم)، وفي البدائع: ومن شروطه أن يكون قربة مقصودة فلا يصح النذر بعيادة المريض وتشييع الجنازة والوضوء والإغتسال ودخول المسجد ومس المصحف ... إلخ. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٣٥٤)، كتاب الأيمان).

جواب:..مبحد میں قرآن مجیدر کھوانا تو منت کی وجہ سے لازم ہے۔ اور یہ تصوّر غلط ہے کہ قرآن مجید صرف مردے کے لئے رکھوایا جاتا ہے۔ سورہ کیلیمن بڑھوانے کی منت لازم نہیں، ہاں اگر خود پڑھنے کی منت ہوتی تو پڑھنا لازم ہوتا، تاہم اگر بڑھوا دے تو اچھاہے۔

# ملازمت کی نذر مانی ہوتو کیاانشورنس کی ملازمت ملنے پرواجب ہوجائے گی؟

سوال:...اگرایک مخص نے کسی بھی جگہ ملازمت ملنے کے بارے میں نذر مانی ہوتو آیا اس ملازم کوانشورنس کمپنی کی ملازمت ملنے پروہ نذروا جب ہوجائے گی یانہیں؟

جواب: ... نذرتو واجب بوگی ، "کیکن حلال مال سے اداکرے ، واللہ اعلم!

# اگر ٩، • ١ محرم كوجوتانه بيننے كى منّت مانى تو كيا وُرست ہوگئ؟

سوال:...مئلہ بیہے کہ میرے دوست نے منّت مانی تھی کہا گرانلہ تعالیٰ میرافلاں کام کراد ہے تو میں ساری زندگی جب تک میں زندہ رہا، تب تک ۹ اور ۱۰ محرم الحرام کو جوتے ، چپل نہیں پہنوں گا ، اور بیدو دِن ننگے پیررہوں گا ، آیااس کی بیمنّت دُ رست ہے یانہیں ؟

جواب:... بیمنّت وُ رست نہیں ، اوراس کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں۔ <sup>(۵)</sup>

سوال:...ندکورہ بالاسوال کی روثن میں ایک طلب سوال یہ ہے کہ اے دیکھتے ہوئے میں نے بھی منت مانی کہ اگر اللہ میر نے فلاں فلاں چزیں مجھے ل جا کیں تو میں اِن شاء اللہ اس محرم الحرام کی ۱۹ ور ۱۰ تاریخ کو بغیر چپل رہوں گا اور اللہ تعالیٰ نے میری دُعاس کی، میں نے محرم الحرام کی ۱۹ ور ۱۰ تاریخ کو بغیر چپل ہنے دِن گزارے اور اس سال میں نے متت مانی کہ اور ۱۰ تاریخ کو بغیر چپل ہنے دِن گزارے اور ۱۰ تاریخ کو بغیر چپل مینے دِن گزارے اور ۱۰ تاریخ کو بغیر چپل ہنے دِن گزارے اور ۱۰ تاریخ کو بغیر متت مانی میرا مید کام کرا و ہے تو میں ساری زندگی جب تک زندہ رہوں گا تب تک محرم الحرام کی ۱۹ ور ۱۰ تاریخ کو بغیر چپل پہنے ہوئے دِن گزاروں گا۔اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بہت ہے لوگوں نے اس طرف تو جہ دِلائی کہ یہ منت مانی جا کر نہیں ۔اب آ پ بتا کیں کہ میرے لئے کہا تھم ہے؟ اور کیا اس منت کا پورا کرنا ضروری ہے؟

<sup>(</sup>۱) ومن نــذر نــذرا مـطـلـقُــا ...... لــزم الـناذر ........ كصوم وصلاة وصدقة ووقف ...إلخــ (الدر المختار ج:٣ ص: ٤٣٥، كتاب الأيمان).

 <sup>(</sup>٢) قوله لم يلزمه وكذا لو نذر قراءة القرآن، قلت وهو مشكل فإن القرائة عبادة مقصودة ومن جنسها واجب وكذا الطواف فإنه عبادة مقصودة أيضًا. (رد المحتار ج:٣ ص: ٤٣٨، كتاب الأيمان).

 <sup>(</sup>٣) وإن عبلق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر لإطلاق الحديث. (فتح القدير ج:٣ ص:٢٤، طبع دار صادر بيروت، كتاب الأيمان، فصل في الكفارة).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هـريـرة رضـي الله عـنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيّب لَا يقبل إلّا طيّبًا …إلخ. (مشكّوة ص: ٢٣١، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٥) وفي القياس لَا يلزُّمه شيء لأنه النزم ما ليس بقربة مقصودة ولَا مقصودة في الأصل. (هداية ج: ٢ ص: ٥٠٢).

جواب:...اُوپرلکھ چکاہوں کہ بیمنت دُرست نہیں ،اوراس کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں۔<sup>(۱)</sup>

### صحت کے لئے اللہ سے منت ماننا جائز ہے

سوال:...اگر بیاری سے شفاکے لئے منّت اللہ سے مانی جائے ، تو کیا یہ ذرست وجائز ہے؟ کیا بیاللہ سے شرط کرتانہیں ہوگا؟ جواب:...صحت کے لئے منّت مانتا جائز ہے، محراس سے بہتر یہ ہے کہ بغیر منّت کے صدقہ وخیرات کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے صحت کی وُعاکی جائے۔

# برائی لکڑیوں سے یکی ہوئی چیز جائز نہیں

سوال:...ہم نے اللہ کے نام پر پچھ پکا کرتقتیم کرنے کا ارادہ کیا ، اوروہ اللہ کے تھم سے پوراہو گیا ، پکانے کے دوران لکڑی کی موٹی ، اور کسی پریشانی یا کسی وجہ سے لکڑی نیل کی ہوتی ہوئی ، اور کسی پریشانی یا کسی وجہ سے لکڑی نیل کی ہوتہ ہم نے کسی گراؤنڈ سے تھوڑی ہی لکڑی اُٹھالی ، کام پوراہو گیا ، لکڑی کے مالک کو ڈھونڈ تا پریشان کن تھا ، اس لئے لکڑی کے وزن کے مطابق جورقم بنتی تھی وہ خیرات کردی ، کیا ہے چیز جوتقتیم کی گئی وہ حرام ہوگئی ؟

جواب:...الله کے نام پرجو چیز دینی ہواتنی رقم چیکے سے کسی مستحق کو دے دینی چاہئے، پکا کر کھلانا کوئی ضروری نہیں۔ اور پرائی لکڑی اُٹھا کراللہ کے نام کی چیز پکانا جا تزنہیں۔ جس کی لکڑیاں تھیں اس کو تلاش کر کے ان لکڑیوں کی قیمت اداکی جائے، یااس سے معافی مانجی جائے۔ (۵)

### حرام مال سے صدقہ ناجائز اور موجب وبال ہے

سوال:...بہت سےلوگوں کودیکھاہے کہ وہ رشوت ،سود ، ناجا ئز تجارت ،حرام کار وبار وغیرہ ہے رو پید جمع کرتے ہیں اور پھر اس سے صدقہ وخیرات کرتے ہیں ،اور حج بھی کرتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ حرام رو پیدتو کمانا گناہ ہے ، پھراس روپے سے صدقہ وغیرہ جائز ہے؟

جواب:...مال حرام مصدقه قبول نبيس موتا، بلكه ألثاموجب وبال مه مديث شريف ميس م كه:

<sup>(</sup>۱) مخزشته صغیح کا حاشیه نمبر۵ ملاحظه و به

 <sup>(</sup>۲) وقد روى عن منجمد رحمه الله تبعالى قال: إن علق النفو بشوط يريد كونه كقوله إن شفى الله مريضي أو رَدّ غائبى
 ...... يلزمه عين ما سمى (عالمگيرى ج: ۲ ص: ۲۵، كتاب الأيسان، الباب الثانى فيما يكون يمينا وما لا يكون يمينا، الفصل الثانى، طبع رشيديه).

٣) - وجازِ دفع القيمة في زكوة وعشر وخراج وقطرة وتلر ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص:٣٨٥).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرء إلا بطيب نفس منه. رواه البيهقي. (مشكوة ص:٢٥٥، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>۵) وقسم يحتاج إلى التراد وهو حق الآدمى والقرار ما في الدنيا بالإستحلال أو رد العين أو بدله. (مرقاة المفاتيح، باب الكبائر ج: ١ ص: ١٠٢).

#### '' الله تعالیٰ پاک ہیں اور پاک ہی چیز کوقبول کرتے ہیں۔''<sup>(1)</sup>

حرام اور ناجائز مال کاصدقہ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی مخص گندگی کا ٹوکراکسی بادشاہ کو ہدیہ کے طور پیش کرے ، ظاہر ہے كداس سے بادشاہ خوش نبیں ہوگا، ألنا ناراض ہوگا۔

## '' ایک ہاتھ سے صدقہ دیا جائے تو دُوسرے ہاتھ کو پتانہ چلے'' کا مطلب

سوال:...صدقے کے بارے میں علمائے کرام ہے سنا ہے کداس طرح دیا جائے کہ و وسرے ہاتھ کوعلم ندہو۔'' وُوسرے ہاتھ' سے مراد، و مرا آ دمی ہے، کیا اگر ایک آ دمی صدقہ وینا جا ہتا ہے اور وہ خود باہر کے ملک میں کار و بار کرر ہاہے، جس آ دمی کوصدقہ دینا چاہتا ہے اس کا کوئی ایڈرلیس نہیں ہے، (بیوہ عورت ہے) وہ کس طرح اس کودے گا؟ اگرصد قے کی رقم اپنی بیوی کے ذریعے دینا چاہے تو کیاا*س صدیے میں کوئی حرج تو نہیں*؟ جبکہ بیوی خاوند کے حقوق مساوی ہیں ،اس طرح صدقہ ہوجائے گایانہیں؟اس کامتبادل

جواب :...جوصورت آپ نے کھی ہے،اس کے مطابق بیوی کے ذریعے صدقہ دینے میں کوئی حرج نہیں، ' ایک باتھ سے دیا جائے تو وُوسرے ہاتھ کو پتانہ چلے' سے مقصود یہ ہے کہ نمود ونمائش اور ریا کاری نہیں ہونی جائے۔ اور گھر کے معتمد علیہ فرد کے ذريعے صدقہ ویناریا کاری نہیں۔

### صدقے میں بہت سی قیودلگانا دُرست ہیں

سوال: ... كياصد قي من كالامر غاياسى رنك وسل كامر غادينا جائز ب؟ اس كى شرى حيثيت كياب؟

جواب:...جو چیز رضائے البی کے لئے فی سبیل الله دی جائے وہ صدقہ کہلاتی ہے بنظی صدقہ کم یا زیادہ اپنی تو نیل کے مطابق آ دمی کرسکتا ہے،صدیے ہے بلائیں وُ ورہوجاتی ہیں۔''صدیے میں بکرے یامرغ کا ذبح کرنا کوئی شرطنہیں اور نہ کسی رنگ و نسل کی قیدہے، بعض لوگ جواس شم کی قیو دلگاتے ہیں وہ اکثر بددِین ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هويوة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيّب لَا يقبل إلّا طيّبًا ...إلخ. (مشكوة ص: ٢٣١، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) عن أنس رضي الله عنه قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم ....... قال: نعم ابن آدم تصدّق صدقة بيمينه يخفيها من شماله. رواه الترمذي. (مشكّوة ص: ٠٧١). وفي شـرح المشكّوة: حيث منعها عن إظهار الصدقة إيثار للسمعة وحبا للثناء أو باعتبار أنه قهر الشيطان أو باعتبار أنه حصل رضا الرحمٰن. (مرقاه المفاتيح، باب فضل الصدقة ج: ٢ ص:۳۸۳).

 <sup>(</sup>٣) عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطأها. رواه رزين. (مشكُّوة ص: ٦٤ ١ ، باب الإنفاق وكراهية الإمساك، الفصل الثالث).

## منّت کو بورا کرنا ضروری ہے، اور اس کے ستحق غریب لوگ اور مدرسہ کے طالب علم ہیں

سوال:...میری والدہ صاحب نے میری نوکری کے سلسلے میں منت مانی تھی کدا گرمیر ہے بیٹے کو مطلوبہ جگہ نوکری مل گئی تو میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گی ، المحمد للہ نوکری مل گئی ، خدا کا شکر ہے ۔ لیکن کا فی عرصہ گزرگیا ، ابھی تک منت پوری نہیں کی ، اس میں سستی اور دیر ضرور ہوئی ہے ، لیکن اس میں ہماری نبیت میں کوئی فتو زئیس ، صرف بیہ مطلوب ہے کہ اس کا طریقۂ کارکیا ہو جو صحح اور عین اسلامی ہو۔ اس میں اختلا ف دا کے بہتے کہ جس جانور کی قربانی کی جائے اس کا گوشت رشتہ داروں ، گھر کے افراد کے لئے ناجا کڑ ہے ، یہ پورا کا پوراغریب و مسکیین یا کسی دار العلوم یا مدر سہ کووے دینا چا ہے۔

جواب:...آپ کی والدہ کے ذمہ قربانی کے دنوں میں قربانی واجب ہے، ادراس گوشت کا فقراء پرتقسیم کرنالازی ہے۔ منت کی چیزغنی اور مال دارلوگ نہیں کھاسکتے ،جس طرح کہ زکو ۃ اورصد قدیفطر مال داروں کے لئے حلال نہیں۔ (۲)

كسى كام كى منت مان كرأس كام كوروك ديا تؤمنت لا زم نهيس ہوتى

سوال:...اگرکوئی منت مانے کہ اس کا کام ہوجائے ،لیکن اس کا کام نہ ہو، پھروہ ای کام کے پورا ہونے کے لئے ایک عمل کرےاور عمل کے لئے بھی منت مانے ،لیکن وہ مل کسی وجہ ہے روکنا پڑے ، کیا ایسی صورت میں منت پوری کرنا واجب ہے؟ جواب:...کام ہوجائے تو منت کا پورا کرنالا زم ہے ، ورنہ ہیں۔

سوال:...پھریبیعمل وہ اِضافی کام کے ساتھ کرے لیکن عمل کمل ہونے کے بعد بھی اس کا کام نہ ہوتو کیااس صورت میں متت پوری کرنا واجب ہے؟

جواب:... کام نه موتومنّت داجب نبین \_ <sup>(۳)</sup>

سوال:..جس پہلے کام کے لئے مل کیا جار ہاتھا،اگراس کام کو پورا کرنے کے لئے پہلے مل کو چھوڑ کرکوئی ڈوسراعمل رُوحانی یا دُوسراطریقة شروع کردیا جائے اوراس دُوسرے طریقے سے کام ہوجائے تو کیامنت پوری کرنا واجب ہے؟

<sup>(</sup>١) فــي الــدر المختار: من نذر وسملي فعليه الوفاء بما سملي . . .إلخــ وفي شرحه: والمراد أنه يلزمه الوفاء بأصل القربة التي التزمها\_ (شامي ج:٣ ص:٣٥٤، مطلب في أحكام النذر).

 <sup>(</sup>۲) في الدر المختار: مصرف الزكوة ...... هو الفقير ...إلخ. وفي رد المحتار: وهو مصرف أيضًا لصدقة الفطر
 والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة كما في القهستاني. (شامي ج: ۲ ص: ۳۳۹، باب المصرف).

<sup>(</sup>٣) إذا نذر شيئًا من القربات لزمه الوفاء به لقوله تعالى: وليوفوا نذورهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه واله فلا يعصه وواه البخارى والإجماع على وجوب الإيفاء به وبه استدل القائلون بإفتراضه.
(حاشية طحطاوى على مراقى الفلاح ص: ٣٤٨).

<sup>(</sup>٤٨) الصّامُ واله بالار

جواب:...کام ہوجائے تو منّت پوری کرناضروری ہے۔ (۱)

سوال: ... کام ہے پہلے بہت ساری نتیں مانی تھیں ، کیاان سب کا پورا کرنالازم ہے؟

جواب نکام ہونے پرمنت کا پورا کرنا ضروری ہے، البته اگر میعاد مقرر کردی تھی اور اس میعاد میں کام نہیں ہوا تو منت

# کام ہونے کے لئے جس چیز کی منت مانی تھی وہ بھول گئی تو کیا کرے؟

سوال :...میں نے منّت مانی تھی کہ اگر میری مراد پوری ہوگئی تو میں روز ہے رکھوں گا اورصد قیہ دوں گا وغیرہ۔اس سلسلے میں پوچھنا یہ ہے کہ مجھے بچھ طرح یا دہیں ہے کہ میں نے کتنے روز وں کی منّت مانی تھی اور صدیقے میں کیا دینا ہے؟ تو کیامیں دوبار ہ کسی چیز کی نبیت کرسکتا ہوں ( بعنی صدقہ وغیرہ یانفل نمازیاروزے وغیرہ کی تعدادیا پہیوں کی مقدار دوبارہ معین کرسکتا ہوں کہبیں؟ ) یہ واضح ر ہے کہ ابھی میری مراد پوری نہیں ہوئی ، میں چاہتا ہوں کہ جوبھی منت مانوں ، اسے پورا کروں ،اس لئے لکھ کراینے پاس ر کھالوں تا کہ يا دره سكے، يا پھر مجھے يہلے والى منت بورى كرنى ہوگى؟

جواب: .. جس كام كے لئے آپ نے منت مانى تھى اگروہ پورانبيں ہوا تو منت لازم نبيں ہوتى ، اگر آپ نے يول كها تھا كه اتنے روزے رکھوں گایا اتناصدقہ دوں گا، تب تو کام پوراہوجانے کی صورت میں آپ کواتنے ہی روزے رکھنے ہوں گے اور صدقہ دینا ہوگا۔'' اوراگر بادنہیں توغور وفکر کے بعد جومقدار ذہن میں آئے اس کو پورا کرنا ہوگا، اوراگر بوں کہا تھا کہ پچھروزے رکھوں گا یا پچھ صدقه دول گابتواب اس كانعين كريسكتے ہيں۔

# اگرصدقه كی امانت كم هوگئی تواس كاادا كرنالازم نهیس

سوال:...کچھدن پہلے میری بڑی بہن (غیرشادی شدہ) نے مجھے حیارسور دیے بکرا صدقہ کرنے کے لئے دیئے ،اورساتھ ہی یا بھیجت کی کہ بیرو پے تمہارے رو بوں میں شامل نہ ہوں۔ میں نے بیرویے الگ رکھنے کی غرض ہے موڑ کر جیب میں رکھ لئے کہ مسج عجرا**صدقه کروادول گالیکن اتفاق سے بیرو پے ای رات کومیری جیب سے کہیں نکل گئے ،میرے اندازے سے بیرو بے موٹر سائیکل** پر جاتے ہوئے جیب میں الگ ہونے کی وجہ ہے نکل کر کہیں اُڑ گئے ہیں۔اس طرح میری بہن نے جورقم صدقے کے لئے نکالی تھی ،وہ اس مقصد کے لئے استعال نہ ہوئی۔ آپ سے یہ یو چھنا ہے کہ ایس صورت میں صدقہ ہوگیا یانہیں جبکہ نیت بالکل صاف تھی؟ اور

<sup>(</sup>١) فيان نــذر مـكــلف نــذرًا بـشــىء مــمـا يــصــح نـذره وكان مطلقًا غير مقيد بوجود شيء كقوله: لله علَى أو نـذر لله علَى صلاة ركعتيـن أو مـعـلـقًـا بـشــرط يــريــد كـونه كقوله: إن رزقني الله غلامًا فعليٌّ إطعام عشرة مساكين ووجد الشرط لزمه الوفاء بهـ (حاشية طحطاوي على مراقي الفلاح ص: ٣٤٩، باب ما يلزم الوفاء به).

<sup>(</sup>٢) الضأب

الوفاء بما سمّى. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص: ٤٣٥، كتاب الأيمان، طبع سعيد).

صدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کود کھتا ہے۔اگر میں جا ہوں تواپی جیب خرج سے پیے بچا کراتی ہی رقم دوبارہ جمع کر کے صدقہ کرسکتا ہوں۔ برائے مہربانی میری اس سلسلے میں رہنمائی فرما کیں کیونکہ جس دن سے روپے کھوئے ہیں، میں شدید ذہنی اُنجھن کا شکار ہوں۔

جواب:...آپ کے ذمہان پیپوں کا اوا کرنا لازم نہیں۔ اگر آپ کی بہن نے نفلی صدقے کے لئے دیئے تھے تو ان کے ذمہ کا خوا ذمہ بچھ لازم نہیں ، اورا گرنذر مانی تھی تو ان کے ذمہ اس نذر کا پورا کرنالا زم ہے۔

## شیرینی کی منت مانی ہوتو اتنی رقم بھی خرچ کر سکتے ہیں

سوال:...میں نے ایک مشکل وفت خدا کے حضور کا میا بی کے لئے مبلغ گیارہ روپے کی شیرینی مانی تھی ،اب میں وہ رقم سجد کی تغییر میں خرچ کرنا چاہتا ہوں ،آیا وُرست ہے یا مجھے مٹھا کی وغیرہ لے کرتقسیم کرنی پڑے گی؟ جواب:...کسی مختاج کواتنی رقم دے دی جائے۔

### میت کے نواب کے لئے کیا ہوا صدقہ مسجد میں استعال کرنا

سوال:...ہمارے علاقے میں اگرمیت ہوجائے تو اس کے پیچھے جوصدقہ دیا جاتا ہے وہ مجد میں استعال کرتے ہیں ، کیا ایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟ ہم اس صدقے کوضروریات ِمبجد میں صرف کر سکتے ہیں؟

جواب:...اگرمیّت نے مسجد میں خرچ کرنے کی وصیت کی ہو یااس کے وارث (بشرطیکہ وہ عاقل بالغ ہوں) خود میّت کی طرف سے مسجد میں خرچ کرتے ہیں تو سیجے ہے ،اور صدقۂ ہجاریہ میں شمولیت ہے۔

### منت بوری کرنا کام ہونے کے بعد ضروری ہے نہ کہ پہلے

سوال:...اگرکوئی شخص منت مانے کہ میرافلاں کام ہوگیا تو میں روز ہ رکھوں گایانفل وغیرہ پڑھوں گا،تو وہ شخص بیکام منت پوری ہونے ہے پہلے کرے یابعد میں کرے؟

جواب: ...الله تعالی کے نام کی منت ما نناجائز ہے، اور کام ہونے کے بعد منت کا پورا کرنالازم ہوتا ہے، پہلے ہیں۔ اور کام

 <sup>(</sup>١) قال في المنح: إن الأمانة علم لما هو غير مضمون، فشمل جميع الصور التي لا ضمان فيها كالعارية والمستأجرة
 ... الخـ (ردانحتار ج:۵ ص:٢٦٢، كتاب الإيداع، طبع ايج ايم سعيد).

۲) مشمر شتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳ ریکھیں۔

<sup>(</sup>۳) عُرْشته صَفِح کا حاشیه نمبرا الماحظه ہو۔

<sup>(</sup>٣) بوصيته من الشلث ....... وإن لم يوص وتبرع وليه به جاز إن شاء الله ويكون الثواب للولى ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٢ ص:٣٢٣، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم).

کے پوراہونے سے پہلے اس منت کا اداکر نابھی سیح نہیں، پس اگر منت کا روز ہ پہلے رکھ لیا اور کام بعد میں پورا ہواتو کام ہونے کے بعد روزہ دوبارہ رکھنالا زم ہوگا۔ (۱)

### منّت کاایک ہی روز ہ رکھنا ہوگایا دو؟

سوال: ...کسی آ دمی نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام پورا ہوگیا تو میں ہرسال محزم کے مہینے میں یا کسی اور مہینے میں ایک روزہ رکھوں گا، اس کی منت پوری ہوگئی، روزہ تو ہرسال اپنے مقرّرہ مہینے میں رکھتا ہے، گربعض لوگوں کا کہنا ہے کہ منت کا روزہ اکیلا ایک نہیں رکھا جاتا، دولگا تارر کھے۔ برائے مہر بانی اس سلسلے میں از رُوئے شریعت روشنی ڈالیس تا کہ شک دُورہو، اگر دوروزے لگا تار کھنے بتھے تو گزشتہ جتنے سالوں کے روزے رکھے ہوں ان کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟

جواب:..اگرایک ہی روز ہے کی منت مانی تھی توایک روز ہ داجب ہے، 'وسرامتحب،اس کی قضار کھنے کی ضرورت نہیں۔

## منّت میں تاخیر کرنا بُراہے

سوال:...میں نے ایک دومینے پہلے دوروز وں کی منت مانی تھی ، جو کہ میں اب تک مختلف مصروفیات کی وجہ ہے نہ رکھ تکی ہوں۔آپ سے اِلتجاہے کہ مجھے بیہ بتاسیئے کہ اگر میں روز ہے اب رکھالوں تو مجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ جواب:...جہاں تک ممکن ہو،ان کوجلدی رکھ لیجئے ،ان میں تاخیر کرتا کر اے۔

### روزوں کی منت بوری کرناضروری ہے

سوال:...مولانا صاحب! میری بهن کی شادی کوتقریباً گیارہ سال کاعرصہ ہوگیا، ان کے ہاں کوئی اولا دنہیں ہوتی تھی۔
انہوں نے آج سے تقریباً چارسال قبل منت مانی تھی کداگر میرے ہاں اولا دہوئی تو میں چالیس روز سے رکھوں گی، اللہ کے فضل سے
پہلے ایک لڑکا ہوا جو کہ ناتکمل تھا، اس کے بعد ایک اورلڑکا ہوا جو کہ ٹھیک نہیں رہتا، اور اَب لڑکی ہوئی ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، میری
بہن نے اب بتایا کہ جومنت مانی تھی وہ میں بھول گئی۔ مولا نا صاحب! ہر طرح کی پریشانیاں دیکھ لی ہیں، معلوم اب بیکرنا ہے کہ جو
چالیس روز وں کی منت مانی تھی، اس کا کفارہ کیسے اوا کیا جائے؟

بخلاف النذر المعلق فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط. (شامي ج:٣ ص: ١٣٤، مطلب النذر غير معلق ...إلخ).

 <sup>(</sup>۲) ولو جعل عليه ..... صومًا أو صلاة أو صدقة ..... لزمه ذلك الذي جعله على نفسه. (عالمگيري
 ج:۲ ص:۲۵، كتاب الأيمان، الباب الثاني فيما يكون يمينا وما لا يكون يمينا).

 <sup>(</sup>٣) لو مات قبل الأداء يناشم بتركه وهو الصحيح، لأن الأمر بالفعل مطلق عن الوقت فلا يجوز تقييده إلا بدليل فكذلك
 النذر. (بدانع الصنائع ج:٥ ص:٩٣، كتاب النذر، فصل وأما أحكام النذر، طبع سعيد).

جواب:...جالیس روزوں کی منّت پوری کرناضروری ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## سوامہینے کے روزے کی منت مان کرلگا تارندر کھ سکے تو و تفے و <u>تفے سے رکھ</u>لے

سوال:...میری دوست کی والدہ نے اپنے شو ہر کے بہت ؤ کھ دینے پرسوا مہینے کے روزے رکھنے کی منّت مانی تھی۔اللہ تعالیٰ کا بڑا! حسان ہے کہ وہ تھیک ہو گئے ۔اب آپ ہے بیمعلوم کرنا ہے کہ وہ روز ہے لگا تار تھیں یا جھوڑ حجوڑ کرر کھ سکتی ہیں؟ کیونکہ وہ بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں اوران کے گردے میں انفکشن بھی ہے،جس کی وجہ سے رمضان کے روز وں میں بھی گردوں میں تکلیف

جواب:...ان محترمہ نے جتنے روزوں کی منت مانی تھی ، وہ ان کے ذمہ لازم ہو گئے۔اگر لگا تارر کھنے کی ہمت نہیں تو و تفے

## قربانی کی منّت مانی ہوئی گائے کوعیدالاصحیٰ کوذنے کرکے گوشت فقراء میں تقسیم کردیں

سوال:...میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری مراد پوری کر دی تو میں ایک گائے کی قربانی وُوں گی۔اللہ تعالیٰ نے میری وہ مراد بوری کردی۔اب چونکہ بہت پُرانی بات ہوگئی ہے تو مجھے یا دنہیں کہ میں نے صدیقے کی گائے منت مانی تھی یا کہ خیرات کی ، یعنی خود گوشت کھاسکتی ہوں یانہیں؟ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا میں وہ گائے قسطوں میں دیے سکتی ہوں کہ یکدم کرنے کی اِستطاعت نبیں؟ یعنی میں بیرجا ہتی ہوں کہ ہرسال عیدالاسمیٰ میں گائے میں ایک حصد ڈال دیا کروں اور نبیت منت والی گائے کی کروں، اس طرح کسی پر یعن گھروالوں پر ظاہر نہیں ہوگا اور منت بھی پوری ہوجائے گی۔

جواب:..عیدالاصحیٰ میں گائے کی قربانی کرد بیجے ''' اوراس کوخود نہ کھائے بلکہ اس کا گوشت غربا ومساکین کودے دیجے، اوراس کی کھال کسی دِین اِ دارے کودے دیجئے۔ <sup>(س)</sup>

كيااللهكنام كى نذركا بكرا فروخت كركغريب كورقم دے سكتا ہے؟ نيز أس كا گوشت كون کھاسکتاہے؟

سوال:...میں نے اللہ تعالیٰ ہے نذر مائی تھی کہ اگر یا اللہ میرا فلاں کام ہوجائے تو میں تیری راہ میں ایک بکرا دُوں گا۔اب

النذر الذي لا تسمية فيه فحكمه وجوب ما نوى إن كان الناذر نوى شيئًا سواء كان مطلقًا عن شرط أو معلقًا بشرط بان قبال لله عمليّ نذر أو قال إن فعلت كذا فللّه عليّ نذر فإن نوى صومًا أو صلاة أو حجا أو عمرة لزمه الوفاء به في المطلق للحال وفي المعلق بالشرط عند وجود الشرط ولا تجزيه الكفارة. (بدائع الصنائع ج:٥ ص:٩٢، كتاب النذر)..

 <sup>(</sup>٣) الأضحية اسم لما يذبح في وقت مخصوص لم يكن فيها إلغاء الوقت فإذا أنذرها يلزم فعلها فيه والا لم يكن آنيا بالمنذور ... إلخ. (رد الحتارج: ٢ ص: ٣٣٣، كتاب الأضحية).

<sup>(</sup>٣) إذ مصرف النذر الفقراء ...إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢ ٢١، قبيل باب الاعتكاف).

جبکہ اللہ تعالیٰ نے میری وہ خواہش یوری کردی ہے، تو میں یہ نذر کیسے یوری کروں؟

ا:... كيا بمرے كا كوشت لوگوں ميں تقسيم كرديا جائے؟

٢: .. كيااس كا كوشت خود بهي كهايا جاسكتا ب

جواب:...منّت کا گوشت فقراء کوتشیم کردیا جائے ،خودبھی نہ کھائے اوراَ غنیا ءکوبھی نہ دے۔

سوال:... بکرامیرے پاس ہے،اس کوفر وخت کر کے روپے غریبوں میں یا پھرکسی زیرِ تقییر مسجد میں دے دیئے جا کیں؟ جواب:...وہ بکراہی کسی فقیرمختاج کودے دیا جائے۔(۱)

### صدقے کا گوشت گھر میں استعال کرنا نا جائز ہے

سوال:...ایک آ دمی صدقے میں بکرا ذرج کرتا ہے، اور وہ گوشت آس پاس پڑوسیوں میں بانٹتا ہے، آیا وہ گوشت گھر میں بھی کھلاسکتا ہے یا کنہیں؟ آپ شرعی دلیل پیش کریں کہ صدقے کے بکرے کا گوشت گھر میں استعال ہوسکتا ہے یا کنہیں؟

جواب:...بكراذ نح كرنے بے صدقہ نہيں ہوتا بلكہ فقراء ومساكين كودينے بے صدقہ ہوتا ہے،اس لئے جتنا كوشت محتاجوں كونتيم كرديا اتنا صدقہ ہوگيا اور جو گھريں كھاليا وہ نہيں ہوا۔ البنة اگر نذر مانی ہوئی تھی تو اس پورے بكرے كامحتاجوں پرصدقہ كرنا واجب ہے، نہ مال دار پڑوسيوں كودينا جائز ہے اور نہ گھريس كھانا جائز ہے۔

## جو گوشت فقراء میں تقسیم کر دیاوہ صدقہ ہے، جو گھر میں رکھاوہ صدقہ ہیں

سوال: فرنیر کے دیہاتی علاقوں میں رسو ماتی روایات جاری ہیں، جن میں پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں، ہارے گاؤں ہے جولوگ بیرونی ممالک میں مزدوری کرتے ہیں یا نوکری ہے واپسی پرچھٹی کے دوران ایک دویاز اندگائے یا بیل صدقہ کرتے ہیں، مگروہ کہتے ہیں کہ میں نے شخی مانی تھی جو کرر ہا ہوں ( دادصدقہ ) اس کی تقسیم اس طرح ہوتی ہے کہ گوشت کو تین حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، جس کے لئے کوئی پیانہ یا اوز ان نہیں ہوتا، اندازہ ہوتا ہے، ایک حصہ گھر کے لئے رکھ دیا جاتا ہے، باتی ووکو اکٹھا ملا کر چھوٹا کاٹ لیتے ہیں اور دشتہ داری میں ہر گھر میں فی کس آ دھا کلوگرام کے حساب سے دیتے ہیں، زیادہ قر ابت داروں کو بغیر حساب کے بھی دیا جاتا ہے، اب قی گوشت گھر کے لئے رکھ دیا جاتا ہے، باتی گوشت گھر کے لئے رکھ دیا جاتا ہے، باتی گوشت گھر کے لئے رکھ دیا جاتا ہے، اب قی گوشت گھر کے لئے رکھ دیا جاتا ہے، اب قی گوشت گھر کے لئے رکھ دیا جاتا ہے، جبکہ گائے یا بتل کا چڑا، سراور اندرونی گوشت مثلاً: دِل ، کلیج، گرد ہے، بھیپھڑ سے اور تھوڑ ابہت وُ دسرا اچھا گوشت پہلے ہی

إذ مصرف النذر الفقراء ..... ولا يجوز أن يصرف ذلك لغنى غير محتاج ولا لشريف منصب لأنه لا يحل له
 الأخذ ما لم يكن محتاجًا فقيرًا. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٣١، قبيل باب الإعتكاف).

 <sup>(</sup>٢) عن عائشة رضى الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها،
 قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٢٩ ١، باب فضل الصدقة، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٣) مصرف الزكاة ...... هو الفقير والمسكين ... إلخ وهو مصرف أيضًا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذاك مصرف أيضًا لصدقات الواجبة وداختار على الدر المختار ج:٢ ص:٣٣٩، وفي البحر ج:٢ ص: ٣٢١ مثله).

ا پے گھرکے لئے رکھ دیاجا تا ہے۔ ہمیں اختلاف ہے، اگر وہ صدقہ ہے تو اس کو گشتی کا نام کیوں دیا جا تا ہے؟ پھرا گرصدقہ تصور کرکے دیاجا تا ہے تو کیااس کا پیطریقہ وُرست ہے؟ خداا ہے منظور کرلیتا ہے؟

جواب:...''شتی'' کامطلب تو میں سمجھانہیں ،اگریہ نذر ہوتی ہے تو پورے کا صدقہ کرنا ضروری ہے'' خود کھا تا یا امیروں کو دینا جا ئزنہیں۔ اورا گرویسے ہی صدقہ ہوتا ہے تو جتنا گوشت نقراء کوتشیم کر دیاوہ صدقہ ہے اور جوگھر میں رکھالیاوہ صدقہ نہیں۔ <sup>(r)</sup>

### منّت كا گوشت صرف غريب كھا شكتے ہيں

سوال:...میری ہمشیرہ نے بیمنت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہوگیا تو میں اللہ کے نام پر بکراذئ کروں گی ،للبذااب ان کا کام ہوگیا ہے ،اوروہ اپنی منت پوری کرنا جا ہتی ہیں اور اللہ کے نام کا بکرا کرنا جا ہتی ہیں ،تو کیا اس بکر ہے کا گوشت عزیز ورشتہ داراورگھر والے استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟ براوکرم رہبری فرما کمیں۔

جواب:...منّت کی چیز کوصرف غریب غرباء کھا سکتے ہیں ،عزیز وا قارب اور کھاتے پیتے لوگوں کواس کا کھانا جائز نہیں ،ورنہ منّت پوری نہیں ہوگی۔

سوال :... آپ نے جمعہ ایڈیشن میں ایک سوال کے جواب میں ارشاد فر مایا تھا کہ منّت کا گوشت پورے کا پورااللہ کی راہ میں تقسیم کرنا چاہئے ، یہ خود کھانایار شنہ داروں کو کھلانا نا جائز ہے ، کیا دُوسری چیز وں کے متعلق بھی یہی تھم ہے؟ مثلاً: اگر کو کی شخص بکرے کے علاوہ کسی چیز کی منت مانتا ہے تو کیاوہ بھی ساری کی ساری اللہ کی راہ میں تقسیم کرنی چاہئے؟

جواب:... بی ہاں! نذر کی تمام چیز وں کا یہی تھم ہے کہ ان کوغریب غرباء پرتقشیم کردیا جائے ،غنی (مال دار) لوگوں کا اس کو کھانا جائز نبیس ،اورنذ رماننے والا اوراس کے اہل وعیال خود بھی اس کونبیں کھاسکتے ۔ <sup>(۵)</sup>

### منّت کی نفلوں کا بورا کرنا واجب ہے

سوال:...میری والدہ بخت بیارتھیں، میں نے منت مانی تھی کہ اگر والدہ کا آپریشن ٹھیک تھاک ہو گیا تو سونفل پڑھوں گا،مگر اس کے بعد میں نے صرف ۴۸ لفل پڑھے اور ہاتی نہیں پڑھے، بتا ہے اب کیا کروں؟

جواب:...اگرآپ کی والدہ کا آپریش ٹھیک ہوگیا تھا تو سونفل آپ کے ذمہ واجب ہو گئے ، اپنی منت کو پورا کرنا واجب

<sup>(1)</sup> ص:۲۰۷ كاحاشيةبرا ملاحظه بو-

<sup>(</sup>٢) گزشته صغیح کا حاشیه نمبرا الماحظه بو ـ

<sup>(</sup>m) محرّ شته صفح کا حاشیه نمبر ۲ ملاحظه فرها نمیں۔

<sup>(</sup>٣) گزشته صغیح کا حاشیه نمبر ۱، ۳ دیمیس به

<sup>(</sup>۵) ایناً۔

ے،اس کئے باتی بھی پڑھ لیجے۔

## منّت کے فل جتنے یا دہوں اتنے ہی پڑھے جائیں

سوال:...اگر کسی مشکل کے لئے نوافل مانے ہوں اور انسان یہ بھول جائے کہ معلوم نہیں کتنے نفل مانے تھے؟ اور کس مقصد کے لئے مانے گئے تھے؟ اگر اب پڑھنے ہوں تو ان کی نیت کیسے کی جائے اور تعداد کیسے معلوم ہو؟ کیا ہم ان نوافل کے بجائے کوئی صدقہ وغیرہ کرسکتے ہیں؟

جواب:...ا تے نفل ہی پڑھے جائیں ، ذرا حافظے پرزور ڈال کریا جائے ، جتنے نفلوں کا خیال غالب ہوا تنے پڑھ لئے جائیں ، نفل ہی پڑھناوا جب ہے ، ان کی جگہ صدقہ دینے ہے وہ منّت پوری نہیں ہوگی۔ (۲)

## قرآن مجید ختم کروانے کی منت لازم نہیں ہوتی

سوال:...جب ہم کس کام کے پورا ہونے کے لئے منت مانتے ہیں کہ فلال کام پورا ہونے پر ہم قرآن شریف ختم کر دائیں گے، اس کے لئے محلّہ والوں کو بلا کر حافظوں ہے قرآن شریف ختم کر دایا جاتا ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اکیلا آ دمی قرآن شریف ختم کرسکتا ہے؟ اور یہ کہ کتنے دنوں کے اندر قرآن شریف ختم کرنا جا ہے؟

جواب:...منت کے لازم ہونے کی حضراتِ فقہاء نے خاصی شرطیں تھی ہیں، اگر وہ شرطیں نہ پائی جا کیں تو منت لازم نہیں ہوتی، ان شرطوں کے مطابق اگر کسی نے بیمنت مانی کہ میرافلاں کام ہوجائے تو ہیں قرآن شریف ختم کراؤں گا، تواس ہے منت مجمی لازم نہیں ہوتی، اوراس کا پوراکر ناوا جب نہیں۔ اس لئے کہ اگر وہ بیکہتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں گا، تب تو وا جب ہوجاتی، مگر چونکہ ؤوسروں ہے قرآن پڑھوا نا ایک ایسا امر ہے جوخود عبادت نہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص روز ہے رکھوانے کی منت مانے تواس پرمنت واجب نہیں ہوگی۔

## قرآنِ كريم نفل برصنے كى منت ادانه كرسكيس تو كفاره كيا ہوگا؟

سوال:...میں نے پچھنتیں کام پورے ہونے کے لئے مانی تھیں،اب میں وہ بھول گیا ہوں،تو میں ان منتوں کو کس طرح

<sup>(</sup>١) ومن نذر نذرًا مطلقًا أو معلقًا بشرط ....... ووجد الشرط المعلق به لزم الناذر لحديث من نذر وسملي فعليه الوفاء بما سملي كصوم وصلاة وصدقة ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٥٥، كتاب الأيمان).

<sup>(</sup>٢) الصَّاحُوالِدَبِالاَــ

<sup>(</sup>٣) ولم يلزم الناذر ما ليس من جنسه فرض كعيادة مريض وتشييع جنازة و دخول مسجد ... إلخ. (الدر المختار ج:٣) ص: ٣١٦، كتاب الأيمان).

<sup>(</sup>٣) ولو نـذر التسبيـحات دبر الصلاة لم يلزمه. وفي الشرح: قوله لم يلزمه وكذا لو نذر قراءة الـقرآن وعلله القهستاني في باب الإعتكاف بأنها للصلاة وفي الخانية ولو قال على الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة أو على أن قراءة القرآن إن فعلت كذا لا يلزمه شيء. قلت وهو مشكل فإن القراءة عبادة مقصودة ومن جنسها واجب وكذا الطواف فإنه عبادة مقصودة أيضًا. (رد انحتار ج:٣ ص: ٢٣٨) كتاب الأيمان).

پورا کروں؟ کیونکہ میرا کام ہوگیا ہے، نیزمنتوں میں قرآن مجید بفلیں وغیرہ بھی شامل ہیں، کیاان کا کفارہ بھی دیا جاسکتا ہے یا کہان کو پورا کرتا ہی ضروری ہے؟

جواب:...منّت مانے کے بعداس کا پورا کرنالازم ہوجا تا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کی جومنّت کی تھی وہ تولازم ہے۔ اس طرح نفل پڑھنے یاروزہ رکھنے کی جومنّت کی تھی اس کا پورا کرنا بھی لازم ہے۔آپسوچ کراتی رکعتیں ادا کرلیں ،اس کے سواان کا کوئی کفارہ نہیں۔ (۳)

کسی کے اِنتقال پرمضبوط اِراد ہے سے کہنا کہ میں پڑھوں گی لیکن نہیں پڑھ کی تو کیا تھم ہے؟

سوال:...میں نے ایک شخصیت کے اِنقال پر بڑے مضبوط اِرادے سے یہ کہاتھا کہان کے لئے ایک قر آن پاک پڑھوں گی، گراً ب مجھ سے پڑھانہیں جار ہا۔تو کیااب یہ پڑھنا مجھ پرواجب ہو گیا جبکہ میں نے صرف اِرادہ کیاتھا منت وغیرہ نہیں مانی تھی؟

جواب:...واجب تونہیں ہوا، "مگرمسلمان کے منہ سے ایک بات نکل جائے تو اس کو پورانہ کرنا ہڑی کمزوری کی بات ہے،

ایک مرتبقر آن کریمختم کرنا کیامشکل کام ہے؟ ذرای ہمت ہےکام لیناچاہے...!

قرآن مجیدختم ہونے پربکری ذرج کرنے کی منت ختم سے پہلے پوری کر دی تو کیا دو ہارہ پوری کرنی ہوگی؟

سوال:...ایک شخص نے منت مانی ہوکہ میراجھوٹا بھائی جب قرآن حفظ کرلے تو میں اللہ کے لئے ایک بکری ذیح کروں گا۔ایک دن وہ اپنے جھوٹے بھائی سے پوچھتا ہے کہ قرآن شریف کب شم ہوگا؟ تو جھوٹا بھائی بڑے بھائی کوخوش کرنے کے لئے بتا تا ہے کہ قرآن شریف ختم ہوا۔ وہ پارے باقی تھے،اور چھوٹے کو بڑے بھائی کی منت کا بھی علم نہیں تھا،الہٰ دامطلع کریں کہ قرآن شریف کے فتم سے پہلے منت قبول ہوگئ یا قرآن شریف کے فتم کے بعد ایک اور بکری ذیح کریں؟

جواب:...چھوٹے بھائی کے بتانے پر جب یہ بچھ کر بکری ذرج کی کہ میرے بھائی نے حفظ کرلیا ہے،اور میں منّت پوری کر رہا ہوں ،تو منّت پوری نہیں ہوئی ، بعد میں ووبارہ بکری ذرج کرنا ضروری ہوگا۔ <sup>(ہ)</sup>

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ مبرا دیکھیں۔

<sup>(</sup>۳) گزشته صفح کاهاشینمبرا دیکھئے۔

 <sup>(</sup>٣) فيركن النذر هو الصيغة الدالة عليه وهو قوله لله عز شانه على كذا أو على كذا أو هذا هدى أو هذا صدقة أو مالى صدقة أو ما أملك صدقة ونحو ذلك. (بدائع الصنائع ج:٥ ص: ١٨، طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۵) أجمع أصحابه أن السذر بالعبادات إذا كان معلقًا بالشرط وأداها قبل وجودها لا يجوز سواء كانت العبادة بدنية أو مالية. (فتاوئ تاتار خانية ج: ۵ ص: ۵۰، طبع إدارة القرآن كراچي).

### گیار ہویں، ہار ہویں کونذر نیاز کرنا

سوال:...کیا گیار ہویں اور بار ہویں شریف پرروشی کرنا، ان دنوں فاتحہ کرنا، یا نذر و نیاز کرنا باعث ِثواب، خیر و برکت ہے؟اور نہ کرے تو گناوتونہیں ہے؟

خیرات فقیر کے بجائے کتے کوڈ الناجا ئزنہیں

سوال:...میں روزانہ شام کواللہ کے نام کا کھا نا ایک روٹی یا ایک پلیٹ جاول کتے کوڈلوادیتی ہوں،فقیر کوئییں دیتی کیونکہ آج کل کےفقیرتو بناوٹی ہوتے ہیں۔میں پیکھانا کتے کوڈال کرٹھیک کرتی ہوں؟

جواب: ... جوفرق انسان اور کتے میں ہے، وہی انسان اور کتے کودی گئ'' خیرات' میں ہے، اور آپ کا یہ خیال کہ آج کل فقیر بناوٹی ہوتے ہیں، بالکل غلط ہے۔اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ضرورت منداور محتاج ہیں، مگر کسی کے سامنے اپنی حاجت مندی کا اظہار نہیں کرتے ،ایسے لوگوں کو صدقہ دینا جا ہے ، وین مدارس کے طلبہ کو دینا جا ہے ،اسی طرح'' فی سبیل اللہ' کی بہت می صورت ہیں، مگر آپ کے صدیے کا مستق صرف کتا ہی رہ گیا ہے ...!

<sup>(</sup>١) وفي البزازية: ويكره إتخاذ الطعام في اليوم الأوّل والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم واتخاذ المدعوة لقراءة القرآن وجمع المصلحاء والقراء للختم ... إلخ (ردالحتار على الدر المختار ج٢٠ ص: ٢٢٠، باب صلاة الجنازة، مطلب في كراهية الضيافة من أهل الميت، طبع سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٢) وفي البحر شرائطه ...... أن لا يكون معصية لذاته ... إلخ قال في الفتح: وأما كون المنذور معصية يمنع انعقاد النذر فيجب أن يكون معناه إذا كان حرامًا لعينه أو ليس فيه جهة قربة (ردالحتار على الدر المختار ج:٣ ص:٣٢>،
 كتاب الأيمان، طبع ايج ايم سعيد).

# نفلى صدقات

### صدقه اورخيرات كى تعريف

سوال:..مدقد اورخیرات ایک ہی چیز کے دونام ہیں یاان میں پچھفرق ہے؟

جواب:...اُردومحادرے میں بیددونوں لفظ ایک ہی معنی میں استعال ہوتے ہیں ،قر آن مجید میں صدیے کالفظ زکو ۃ پر بھی (۱) اور خیرات تمام نیک کاموں کو کہا گیا ہے۔ بولا گیا ہے، اور خیرات تمام نیک کاموں کو کہا گیا ہے۔

#### صدقه كاطريقه

سوال:...ان...صدقد کے معنی کیا ہیں؟ ۲:...بعض لوگ اپنی جان اور مال کا صدقہ دیے ہیں،اس کا کیا مقصد ہے؟ ۳:...کیا صدقہ کوئی خاص تم کی خیرات ہے جو کہ دی جاتی ہے؟ ۴:...صدقہ میں کیا دینا چاہئے اور کن لوگوں کو دیا جاسکتا ہے؟ ۵:...کیا سیّد کوصد قہ دینا جائز ہے؟ اگر ہمیں ان کی مالی خدمت کرنا مقصود ہوتو کیا نیت ہونی چاہئے؟ ۲:...بہت ہوئی جاگئے ہوڑا سا گوشت منگا کر چیلوں کو دینا جائز ہے؟ اگر نقذ رقم غریبوں کو دی جائے تو بیمل کیسا ہے؟ یا وہ گوشت فریبوں میں تقسیم کردیا جائے؟ 2: اکثر بیدو کی جائے کے طور پردیتے ہیں، کیا غریبوں میں تقسیم کردیا جائے؟ 2: اکثر بیدد کی سائے کہ بہت ہوگ کالی مرغی یا کالا بکراہی صرف صدیقے کے طور پردیتے ہیں، کیا کالی چیز دینا ضروری ہے؟

جواب:..صدقہ کے معنی ہیں اللہ تعالی کی رضا وخوشنودی کے لئے خبر کے کامول میں مال خرج کرنا۔ صدقہ کی قرآنِ کریم اوراحادیثِ شریفہ میں بڑی نفسیلت اور ترخیب آئی ہے، مصائب اور تکالیف کے دفع کرنے میں صدقہ بہت مؤثر چیز ہے۔ (")
اوراحادیثِ شریفہ میں بڑی نفسیلت اور ترخیب آئی ہے، مصائب اور تکالیف کے دفع کرنے میں صدقہ بہت مؤثر چیز ہے۔ انٹد تعالیٰ کے داستے میں جو مال بھی خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے، وہ کسی محتاج کو نفذ رو پیے پہیے وے یا کھانا کھلا دے یا

<sup>(</sup>١) | إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا. (التوبة: ١٠).

<sup>(</sup>٢) الصدقة: هي العطية التي تبتغي بها المثوبة من الله تعالى. (قواعد الفقه ص:٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" (التوبة:٣٠١). عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوّه حتى تكون مثل الجبل. رواه البخارى ومسلم. (الترغيب والترهيب ج:٢ ص:٣، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) عن رافع بن خديج رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تسد سبعين بابًا من السوء. رواه الطبراني في الكبير. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ٩ ١ ، طبع إحياء التراث العربي).

کیڑے دے دے یا کوئی اور چیز دے دے۔ کالا بحرایا کالی مرغی کی کوئی خصوصیت نہیں ، ندصد قے کے لئے بحرایا مرغی ذیح کرنا ہی کوئی خصوصیت نہیں ، ندصد قے کے لئے بحرایا مرغی و زیر کے شرط ہے ، بلکہ اگران کی نقد قیمت کسی مختاج کو دے دے تو اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ چیلوں کو گوشت ڈالنا اور اس کو جان کا صدقہ سمجھنا بھی فضول بات ہے۔ ہاں! کوئی جانور بھو کا ہوتو اس کو کھلا نا پلا نا بلا شہم و جب اجر ہے۔ لیکن ضرورت مندانسان کونظرانداز کر کے چیلوں کو گوشت ڈالنا لغوجر کت ہے۔ صدقہ غریبوں ، مختاجوں کو دیا جاتا ہے ، سیّد کو صدقہ نہیں دینا چاہئے ، بلکہ ہدیداور تحفہ کی نیت سے ان کی مدد کرنی چاہئے ، تا ہم ان کونظی صدقہ دینا جائز ہے ، زکو قاور صدقہ فطر نہیں دے سکتے ۔ اس طرح علی وصلی ، کو بھی صدقہ کی نیت سے نہیں بلکہ ہدید کی نیت سے دینا چاہئے ۔

صدقہ کی ایک قتم صدقہ مجاریہ ہے، جوآ دمی کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، مثلاً کسی جگہ پانی کی قلت تھی، وہاں کنواں کھدوا دیا، مسافروں کے لئے مسافر خانہ بنوا دیا، کوئی مسجد بنوا دیا مسجد میں حصد ڈال دیا، یا کوئی دینی مدرسہ بنادیا یا کسی درسہ میں کے دوراک پوشاک اور کتابوں وغیرہ کا انتظام کردیا، یا کسی مدرسہ کے بچوں کوقر آن مجید کے نسخ خرید کردیئے یا اہل علم کو ان کی ضروریات کی دین کتابیں لے کردے دیں، وغیرہ۔ جب تک ان چیزوں کا فیض جاری رہے گا، اس مخص کومرنے کے بعد بھی اس کا تواب پہنچتارہے گا۔ (۱)

## ز کو ہ کے ستحق کوصد قہ بھی دے سکتے ہیں

سوال:...جس کوز کو ة دی جاسکت ہے اس کو صدیتے کی رقم بھی دے سکتے ہیں؟ جواب:...جس کوز کو ة دین جائز ہے،اس کوعام صدقہ بدرجه اُولی دینا جائز ہے۔(۲)

#### صدقه كب لازم موتاج؟

سوال:..مدقد کن اوقات میں لازمی دیاجا تا ہے؟ اوروہ چیز جس پرصدقہ دیاجا تا ہے اس کا سیحےمصرف کیا ہونا جائے؟ جواب:...ز کو قابمشر،صدقد فطر،قربانی،نذر، کفارہ یہ تو فرض یا واجب ہیں،ان کے علاوہ کوئی صدقہ لازم نہیں۔ ہاں! کوئی شخص بہت ہی ضرورت مند ہوا ورآپ کے پاس گنجائش ہوتو اس کی اعانت لازم ہے، عام طور سے نفلی صدقہ مصائب اور مشکلات کے مصرورت مند ہوا ورآپ کے پاس گنجائش ہوتو اس کی اعانت لازم ہے، عام طور سے نفلی صدقہ مصائب اور مشکلات کے

 <sup>(</sup>۱) ولا يدفع إلى بنى هاشم ...... هذا في الواجبات كالزكوة والنذر والعشر والكفارة فأما التطوّع فيجوز الصرف إليهم كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٩، الباب السابع في المصارف).

 <sup>(</sup>۲) عن أنس بن مالک رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع تجرى للعبد بعد موته وهو فى قبره من
 علم علما أو كرى نهرًا أو حفر بثرًا أو غرس نخلًا أو بنى مسجدًا أو ورَث مصحفًا أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته. رواه البزّار. (الترغيب والترهيب ج: ۲ ص: ۲۲، طبع دار إحياء التواث العربى، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرْآءِ وَالْمُسْكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا. (التوبة: ١٠).

<sup>(</sup>۴) ویکھئےجاشیہ نمبرا۔

آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد پنجم) رفع کرنے کے لئے دیاجا تاہے، کیونکہ صدیث میں ہے کہ صدقہ مصیبت کوٹالتاہے۔(۱)

## خيرات كاكها ناكهلانے كالتيح طريقه

سوال:... ہمارے محلے میں مسجد ہے، اس میں محلے کے لوگ ہر جمعرات کوشام کے وقت کھا تالاتے ہیں خیرات کی نبیت ہے، نمازی ایک دولقمه و ال کرائھتا ہے، ایسے ہی ایک ایک کر کے کافی نمازی ایک دولقمہ و ال کر چلتے ہیں، کوئی بھی پید بھر کرنہیں کھاسکتا، کیونکہ وہ اتنا ہوتانہیں ہے کہ سب نمازی پیٹ بھر کر کھالیں ، کیا بہترینہیں کہ وہ ایک جگھریر ۵ آ دمی بلا کر پہیٹ بھر کر کھلا دے۔

جواب :..اس ہے بھی بہتریہ ہے کہ محلے میں کوئی تنگ دست ہوتو اس کے گھر کھانا بھیج دیا جائے ، یا آئی رقم نفتداس کو دے دی جائے۔ بعض لوگ کھانا کھلانے ہی کوصد قہ سمجھتے ہیں ،اگر ضرورت مندوں کونفذ دیا جائے یا غلہ دے دیا جائے ،اس کوصد قد ہی نہیں سجھتے ،ای طرح بعض لوگ جمعرات ہی کو کھانامسجد میں بھیجنا ضروری سجھتے ہیں ،حالا نکہ صدقہ کے لئے نہ جمعرات کی شرط ہے اور نہ سجد تبییجے کی۔بعض لوگ ایصال تواب کے لئے کھانا کھلاتے ہیں اور میں بھتے ہیں کہ جب تک کھانے پر فاتحہ نہ د لائی جائے ایصال تواب ہی نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے۔ آپ نے اِخلاص کے ساتھ جو کچھ بھی راہِ خدامیں دے دیا وہ قبول ہوجا تا ہے اور اگر آپ اس کا نواب کس عزیزیا بزرگ کو پہنچانا جا ہے ہیں توایصال ثواب کی نیت سے اس کوثواب پہنچ جاتا ہے۔ (۳)

### چوری کے مال کی واپسی بااس کے برابرصدقہ

سوال: ... کس شخص نے کسی چیز کی چوری کی اور چوری کرنے کے بعداس کو بی خیال آیا کہ ایسا کرنانہیں جا ہے تھا، لیکن جس جگہ ہے وہ شی نا جائز طور پر حاصل کی گئی تھی وہاں اس کا پہنچا نا بھی ممکن نہ ہوتو کیا اس کی قیمت کے مساوی رقم خیرات کر دینے کے بعدوہ مال تصرف مين لاياجا سكتاب؟

جواب:...اگراس مخص کا پتامعلوم ہے تو وہ چیزیااس کی قیمت اس کو پہنچانا لازم ہے، رقم تھیجے میں تو کوئی إشکال نہیں، بہر حال اگر اس مخص کا پتانشان معلوم ہوتو اس کی طرف ہے تیمت صدقہ کردینا کا فی نہیں، بلکہ اس کو پہنچا نا ضروری ہے،اوراگر وہخص

<sup>(</sup>١) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باكروا بالصدقة فإن البلاء لَا يتخطى الصدقة. رواه البيهقي. (الترغيب والتوهيب ج: ٢ ص: ٩ ١).

وذكر في الفتاوي أن أداء القيمة أفضل من عين المنصوص عليه وعليه الفتوي. كذا في الجوهرة النيرة. (عالمگيري ج: ١- ص: ٩٢ م الياب السابع في المصارف).

<sup>(</sup>٣) وفي التمار خانية عن المحيط الأفضل لمن يتصدق نفلًا أن ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل اليهم ولا ينقص من أجره شيء. (ردانحتار على الدر المختار ج: ٢ ص:٣٥٤، مطلب الأفضل على أن ينوى بالصدقة جميع المؤمنين والمومنات).

مرگیا ہوتواس کے دارث اگر معلوم ہوں تو ہر دارث تک اس کا حصہ پہنچا نالازم ہے ،اگراس کا پتانشان معلوم نہ ہوتواس کی طرف سے اس چیز کوصد قد کر دیا جائے۔

#### ایسی چیز کاصدقه جس کاما لک لایتا ہو

سوال: ... پچھ دن پہلے کی بات ہے کہ شدید بارش ہور ہی تھی ، ایسے ہیں ایک بھر کی بھاگ کر ہمارے گھر آگئی ، اور ہماری بھری کے ساتھ بیٹھ ٹئی ، جب بارش رُکی تو ہم نے اسے باہر نکال دیا تا کہ جہاں سے آئی تھی وہاں چلی جائے ، لیکن وہ بار بار ہماری بھری کے ساتھ آکر بیٹھ رہی تھی ، آخر کارہم نے مجبور ہوکرا سے باہر نکال کر درواز ہند کر دیا ، ایسے ہیں ہماری گلی کا ہر مخص بھی چاہ رہا تھا کہ بھری مجھ طل جائے ، ان کا اصرار بھی تھا کہ بھری اسے وے وی جائے ، لیکن ہم نے نہ دی ، بلکہ اسے لے کرعلاقے سے دُور دراز مقامات تک گئے تا کہ مالک کا بٹالگایا جا سکے ، لیکن پتا نہ چل سکا ، بالآخر بھری ہم نے رکھ کی تاکہ اگر مالک آجائے تو اسے دے وی جائے ، لیکن دوماہ ہونے کہ باوجود مالک کا کوئی پتا نہ چل سکا ، نہ دہ خود آیا ، اب اس بھری کو ہم بیچنا چاہتے ہیں اور بھے کر رد پیر کومطلو ہم خص کے نام سے خیرات یا کی و بی ادار سے ہیں دے دینا چاہتے ہیں ، پوچھنا ہے ہے کہ ہمارا پیمل صحیح ہے یا غلا؟ اگر غلا ہے تو ہم کیا کریں؟ جواب: ... آپ کا ممل سے جو ب ، یکی کرنا چاہئے ، لیکن ساتھ ہی یہ نیت بھی ہوکہ اگر بعد میں اس کا مالک مل گیا اور اس نے بھری کی رقم کا مطالہ کیا تو ہم رقم اسے داپس کردیں گاور ہیں صدی خود ہماری طرف سے شارہ وگا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) عليه ديون ومظالم جهل اربابها وأيس من عليه ذلك من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله هذا مذهب أصحابنا ...... وسقط عنه المطالبة من أصحاب الديون في العقبي. وفي الشرح قوله جهل أربابها يشمل ورثتهم فلو علمهم لزمه الدفع اليهم لأن الدين صارحقهم. (شامي ج:۳ ص:۲۸۳، كتاب اللقطة).

<sup>(</sup>٢) فينتفع الرافع بها لو فقيرًا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه ...... فإن جاء مالكها بعد التصدق خير بين إجازة فعله ولو بعد هلاكها وله ثوابها أو تضمينه ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٢٨٠،٢٤٩).

# صدقه،فقراءوغيره سيمتعلق مسائل

## مجبوراً لوگوں سے مانگنے کے بارے میں شرعی حکم

سوال: ... بیں چھٹی جماعت کا طالب علم تھا کہ میر ہوالدصاحب بیار ہو گئے اور کمائی کرنے کے قابل ندرہ، میراندتو برا بھائی تھا اور نہ ہی براوری میں کوئی مددگار، جس کے ذریعے ہمارے گھر کا نظام چل سکتا۔ میری والدہ صاحب نوگوں کے گھروں میں کا م کاج کرکے ہمارا پیٹ پال لیتی ، مگر چونکہ ہم گھر کے آٹھ آ وی گھانے والے تھے، مہنگائی کی وجہ ہے گزار انہیں ہوتا تھا، مجوراً میری ای جان لوگوں کے کام کاج کے علاوہ لوگوں کو اپنے حالات ہے آگاہ کرکے ان سے خدا کے واسطے مدد کی بھی درخواست کرتمیں۔ میرے والدصاحب تین سال بیارر ہے اور فوت ہو گئے، میں نے پڑھائی چھوڑ کر مزدوری شروع کی ہے، اب اللہ کافشل وکرم ہے، میں نے دو ہمشیرہ کی شادی کردی ہے، اپنی بھی شادی کی ہے، والدہ صاحب کی بھی خدمت کرر ہا ہوں۔ اب مسلہ بیہ کہ میں نے لوگوں سے ساہے کہ بھکاری کے ماتھے پر بھیک کا داغ ہوتا ہے اور بھکاری جنت میں نہیں جاسکتا۔ میں اپنی والدہ صاحب کے سلسلے میں پریشان ہوں، کیونکہ کچھون انہوں نے بھی مجبوری ہے لوگوں سے بھیک لی تھی ، براہ کرم وضاحت فرما کیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ بھکاری جنت میں نہیں جائے گا؟

جواب: ... جولوگ بھیک کو پیشہ بنالیتے ہیں ان کے بارے میں سخت وعید آئی ہے، کیکن جوشریف اپنی مجبوری کی وجہ سے سوال کرتا ہے وہ وعید کا مستحق نہیں۔ آپ کی والدہ نے اگر سوال کیا تو گداگری کے لئے نہیں بلکہ مجبوری کی وجہ ہے، اس لئے ان کے بارے میں پریشانی کی ضرورت نہیں، خدا تو فیق دے تو جتنا لوگوں سے لیا ہے اس سے زیادہ دیا بھی سیجئے۔

كياصدقه دينے ہے موت كل جاتى ہے؟

سوال: ...حضرت إمام جعفرصا ولُّ سے روایت منسوب ہے کہ صدقہ وینے سے موت بھی ٹل جاتی ہے ، کیا بیدوُ رست ہے؟

(۱) عن قبيصة ابن مخارق رضى الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. ثم قال: يا قبيصة! إنّ المسئلة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمّل حمالة فحلت له المسئلة حتى يصيب قرامًا من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته جائحة إجتاحت ماله فحلت له المسئلة حتى يصيب قوامًا من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسئلة حتى يصيب قوامًا من عيش فما سواهن من المسئلة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتًا. (مشكّوة ص: ١٢٢) ، باب من لا تحل له المسئلة من تحل له، طبع قديمي كتب خاله).

جبکہ اُمّ الکتاب میں موت کا وفت معین اور اٹل ہے، توبیہ کیے ممکن ہے؟ وضاحت فرمادیں۔

جواب:...روایت کے جوالفاظ آپ نے قل کئے ہیں، وہ تو کہیں نظر سے نہیں گزرے، البعۃ تر مذی شریف کی روایت میں ہے کہ:'' صدقہ اللہ تعالی کے غضب کو بچھا تا ہے اور کری موت کوٹالتا ہے''۔' اور طبر انی کی روایت میں ہے کہ:'' مسلمان کا صدقہ عمر کو بڑھا تا ہے اور کہ کی موت کوٹالتا ہے اور اللہ تعالی اس کی برکت سے کبر، فقر اور فخر کو دُور کر دیتے ہیں''۔' موت کا وقت جب آ جا تا ہے تو و نہیں ٹلتی ، البعۃ بعض اعمال واسباب کوعمر بڑھانے والے فر مایا گیا، اگر کوئی شخص ان اعمال کو اختیار کر لے تو عمر ضرور بڑھے گی اور بیلم الہی میں موت کا وقت بہر حال متعین ہے۔ اللہ میں بہلے سے مطرشدہ ہے کہ بیخص ان اسباب کواختیار کرے گایا نہیں؟ اس لئے علم الہی میں موت کا وقت بہر حال متعین ہے۔''

### کیاسر کوں پر مانگنے والے گدا گروں کودینا بہتر ہے یانہ دینا؟

سوال:...ا کثرسر کون اور بازارون میں چلتے پھرتے یاؤیرہ ڈالے ہوئے فقیرنظرا تے ہیں، جو ہرا نے جانے والے راہ گیر سے سوال کرتے ہیں، جن میں پچھ ضرورت مند ہوتے ہیں اورا کثر پیشہ ور ہوتے ہیں، گرمسافروں اور راہ گیروں کو بنہیں پتا ہوتا کہ کون اصلی ہے اور کون فتی ؟ جس کی وجہ سے بعض فیرات و بینے والے غیر ستحق لوگوں کو و بے جاتے ہیں، اسی وجہ سے بعض لوگ خیرات و بیتے ہیں اور بعض نہیں و بیتے ، تو اس صورت میں خیرات د بینے والے کو ثواب ہوگا یا نہیں؟ اب چاہ اس نے ضرورت مند کو دیا ہو یا پیشہ ور کو، کیونکہ نہ کیونکہ اس بارے میں خیرات د بینے والز نہیں جانتا۔ اور بعض لوگ خیرات نہیں دیتے ، چاہے وہ ضرورت مند ہو یا پیشہ ور ہو، کیونکہ نہ دینے والا بھی پئیس جانتا، تو کیا اس صورت میں اسے عذاب ہوگا؟

جواب: ... پیشہ در گداگروں کو خیرات دینا جائز نہیں۔ ان میں سے اکثر مال دار ہوتے ہیں، ان کے لئے سوال کرنا حرام ہے اوران کو خیرات دینے میں ان کے اس حرام پیشے کی معاونت ہے، اس لئے یہ بھی جائز نہیں ۔ اور ان کوز کو ق دینے سے

<sup>(</sup>۱) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انّ الصدقة لتطفيُ غضب الرَّبّ وتدفع مينة السوء ـ (ترمذي ج: ١ ص:٣٣)، باب فضل الصدقة) ـ

<sup>(</sup>۲) صدقة المرء المسلم تزيد في العمر وتمتع ميتة السوء ويذهب بها الله الفخر والكبر. (كنز العمال ج: ٢ ص: ٣٦١).
(٣) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسا له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. (مشكّوة ص: ٩١٩)، بياب البر والصلمة). وفي شرحه: انه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ ونحو ذالك فيظهر لهم في اللوح ان عمره ستون سنة إلّا أن يصل رحمه فإن وصلها زيد له أربعون وقد علم الله تعالى ما يسقع له من ذالك وهو من معنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشآء ويثبت ... إلخ. (المرقاة ج: ٣ ص: ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) ولا يحل أن يسال شيئًا من القوت (من له قوت يومه) بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب ... إلخ. وفي الشامية: ويأثم معطيه ... إلى قال الأكمل في شرح المشارق: وأما الدفع إلى مثل هذا السائل عالما بحاله فحكمه في القياس الإثم به لأنه إعانة على الحرام للكنّه يجعل هبة وبالهبة للغني أو لمن لا يكون محتاجًا إليه لا يكون آثمًا، أي لأن الصدقة على الغني هبة كما أنّ الهبة للفقير صدقة. (شامي ج: ٢ ص:٣٥٥، مطلب في الحوائج الأصلية).

ز کو ۃ اوانہیں ہوگی۔اگر کسی شخص کے بارے میں بیگمان غالب ہو کہ بیواقعی مستحق ہے تواس کوخیرات ، بے سکتے ہیں اور دینے کا ثواب بھی ہوگا۔لیکن زکو ۃ انہی لوگوں کو دینی چاہئے جو واقعتا محتاج ہوں ، بھیک مانگنے کا پیشہ نہ کرتے ہوں۔

### بیشه درگداگر دل کوخیرات نہیں دینی جا ہے

سوال:...آپ سے میہ پوچھنا ہے کہ شریعت کے لاظ سے خیرات کسے دینا جائز ہے؟ کیونکہ آج کل کے دور میں ایسے لوگ بھی خیرات کسے دینا جائز ہے اپنا جائز؟ اور اگر دے دی جائے تو پچھ گناہ تو نہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ مسکین اور بیوا کی جائے تو پچھ گناہ تو نہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ مسکین اور بیوا کیں ہوسکتی ہیں؟ دیسے شہری کیونکہ ہمیں یہ مسکین اور بیوا کی ہوسکتی ہیں؟ دیسے شکل سے دیکھنے ہیں ، اور اگر نہ دیں تو ڈربھی لگتا ہے کہ کہیں ہم نے اللہ کے تھم کی نافر مانی تو نہیں کی ، جس سے ہم سزا کے سراوار ہوں۔

جواب:... پیشه درگداگر دل کوتونهیں دینا جا ہے ،ان کےعلاوہ اگر غالب خیال ہو کہ یہ واقعی مختاج ہے تو دے دیا جائے ، در ننہیں۔

### کیا بیشہورگدا گرکے بارے میں تنبیہ آئی ہے؟

سوال:...میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ پیٹہ ورسائل کی اعانت پر تنبیہ آئی ہے، اس صورت میں جمجھے سائل کی اعانت کرنی جائے یانہیں؟

جواب:... چیشہ درسائل کے بارے میں جو نمبہ ہے، وہ سیج ہے، کیکن اگر کو کی فخص داقعی حاجت مند ہوتو اس کی اعانت ضرور کرنی چاہئے 'کیکن اگر حالات ہے محسوس ہو کہ میشے درسائل ہے تو اس کی اعانت ندکی جائے۔

### پیشه درگدا گرکوخیرات دینا، نیزمسجد میں مانگناا وران کو دینا

سوال:..خیرات کے متعلق حضور مقبول صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے کہ خیرات نہ روکو ،تم سے رزق روک لیا جائے گا۔ ایک

 (۱) ولا ينجوز دفع الزكوة إلى من ينملك نصابًا أي مال كان دنانير أو دراهم أو سوائم ... إلخ وعالمگيري ج: ا ص: ۱۸۹ ، الباب السابع في المصارف).

(۲) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة والسمرة والسمرتان وللكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.
 (بخارى ج: ١ ص: ٢٠٠٠، كتاب الزكوة). أيضًا: ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب وإن كان صحيحًا مكتسبًا كذا في الزاهدي. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٩، الباب السابع في المصارف).

(٣) ولا يحل أن يسال شيئًا من القوّت (من له قوّت يومه) بالفعل أو بالقوّة كالصحيح المكتسب ... إلخ. وفي الشامية: ويأثم معطيه ... إلى على الأكمل في شرح المشارق: وأما الدفع إلى مثل هذا السائل عالمًا بحاله فحكمه في القياس الإلم به لأنه إعانة على الحرام للكنه يجعل هبة وبالهبة للغني أو لمن لا يكون محتاجًا إليه لا يكون إثماء أي لأن الصدقة على الغني هبة كما أن الهبة للفقير صدقة. (شامى ج: ٣ ص: ٣٥٥، مطلب في الحوائج الأصلية).

عالم نے اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ عام بھکاری کو خیرات وینا جائز نہیں ہے، اور صرف ایسے مخص کو دِی جاسکتی ہے جس کے پاس ایک وفت کے کھانے کے لئے پچھ نہ ہوا وروہ بھی تقدیق شدہ بات ہو۔ جبکہ آج کل کے بھکاریوں کے متعلق یہ معلوم کرنا ناممکن ہے، بلکہ شاید کوئی بھی بھکاری یا مانگنے والا ایسا نہ ہوگا جس کے پاس ایک وفت کے کھانے کے لئے پچھ نہ ہو۔ آپ مزید وضاحت فرمائیں کہ خیرات کون اشخاص کو دِی جاسکتی ہے تا کہ خیرات و بینے والا اثواب کے بجائے گنا ہگارنہ ہو؟

مسجدوں میں بھی فرض جماعت کے فوراً بعد پچھلوگ بآوا نے بلند إمداداور خیرات طلب کرتے ہیں،اور کافی تفصیل ہے اپنے حالات بیان کرتے ہیں،جس سے اِنفرادی نماز کی ادائیگی میں خلل واقع ہوتا ہے، کیامسجد میں مانگنا جائز ہے؟ اور ان کو دینے والا گنا ہگارتو نہیں؟

جواب:... پیشہ درگدا گرعام طور ہے مختاج نہیں ہوتے ،ان کو خیرات نہیں دینی جاہئے۔خواہ مسجد میں مانگیں یا باہر۔البتہ جس مخص کے بارے میں دِل گواہی دے کہ بیچارہ ضر درت مند،مختاج ہے،اس کودے دینا چاہئے۔ <sup>(۱)</sup>

## بیشه درگداگر دل کامستخق هونا کیسے معلوم ہوگا؟

سوال:...اکثر اوقات خاص طور پرجمعرات جمعہ وغیرہ کوگلی میں فقیر وغیرہ آتے ہیں، جو کہ مختلف پریثانیاں بیان کرکے بھیک یا المداد چاہتے ہیں، اوربعض لوگوں سے سناہے کہ یہ فقیر تو ایسے ہی پیشیے کے طور پر بھیک مانگتے ہیں، یہ ہم سے بھی اچھی زندگ گزار نے ہیں۔ خیر دِلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ دریافت یہ کرنا تھا کہ ایک عام مسلمان کا ان فقیروں کی آواز پر کیا رَدِّ ممل ہونا چاہئے؟ آیاان کو خیرات وینی چاہئے اوران کی آواز من کر دِل کو کیا سوچنا چاہئے؟ یا دِل میں کیا تمنا پیدا ہونی چاہئے؟ تفصیل سے قرآن وصدیث کی روثنی میں بتا کیں۔

جواب:..ان میں سے بعض واقعی ضرورت مند بھی ہوسکتے ہیں،لیکن عام طور پر بیلوگ پیشہ ورہوتے ہیں،اور بھیک ما نگ کرنشہ کرتے ہیں،ان میں سے بہت سے لوگ ہیروئن وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں،اس لئے پیشہ ورگدا گروں کودینا جائز نہیں،البتہ اگر کسی کے بارے میں دِل شہادت دے کہ بیواقعی ستحق ہے،اس کوضرورد بناچاہئے۔

#### ببيثه ورسائل كودينا

سوال:... میں نے علائے کرام سے سنا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سائل کو واپس نہیں لوٹا یا،لیکن مولا نا اشرف علی تفانو کی کی تصنیف' دین و دُنیا'' میں پیشہ ورسائل کی اعانت پر تنبیہ آئی ہے،اس صورت میں مجھے سائل کی اعانت کر نی چاہئے یانہیں؟ کرنی چاہئے یانہیں؟

<sup>(</sup>١ و ٣) ولا يحل أن يسأل شيئًا من القوّت (من له قوّت يومه) بالفعل أو بالقوّة كالصحيح المكتسب ... إلخ وفي الشامية: ويأم معطيه ... إلخ قال الأكمل في شرح المشارق: وأما الدفع إلى مثل هذا السائل عالمًا بحاله فحكمه في القياس الإثم به لأنه إعانة على الحرام لكنه يجعل هبة وبالهبة للغني أو لمن لا يكون محتاجًا إليه لا يكون إثماء أي لأن الصدقة على الغني هبة كما أن الهبة للفقير صدقة وشامي ج:٢ ص:٣٥٥، مطلب في الحوائج الأصلية).

جواب:... پیشہ درسائل کے بارے میں حضرت تھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو پچھاکھا ہے، دہ صحیح ہے،اس لئے اگر داقعی کوئی حاجت مند ہوتواس کی اعانت ضر در کرنی جائے ہیکن اگر حالات ہے محسوس ہو کہ بیٹے درسائل ہے تواس کی اعانت نہ کی جائے۔ خیر ات میں امیر وں کا شامل ہونا

سوال: ...کسی بھی خیرات جو که غریبوں کاحق ہے، اس میں اگرا میرلوگ شامل ہوجا ئیں تو کیا خیرات وُرست ہوگی؟ جواب:...صدقہ وخیرات فقیروں کاحق ہے، اُمراء کونبیں جانا جا ہئے۔ (۲)

کیا خیرات، نیاز، پڑوی کودے سکتے ہیں؟

سوال: فیرات، نیاز، پروی یاعام آدمی کودی جاسکتی ہے؟ جواب: مستحق غریبوں کودی جاسکتی ہے۔

تفلی صدیے سے کی جانے والی دعوت میں غنی آ دمی کی شرکت

سوال:...صدقہ نفلیہ ہے کی جانی والی دعوت میں غنی کی مالک کی اجازت سے شرکت جائز ہے؟ جواب:...صدقہ نفلی میں غنی کی شرکت جائز ہے،اور ثواب کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کریں گے۔ (\*\*)

اگررات کا کھانا ممپنی کے ذمہ ہوتو ملاز مین کو کھلایا گیا گوشت صدقہ نہیں ہوگا

سوال:...آپ جھےصدتے کی شرعی حیثیت کے بارے میں بتائے، یعنی صدقے کے گوشت پرکن لوگوں کا حق ہے؟ میں جسم کمپنی میں کام کرتا ہوں، وہاں پرہم لوگوں کورات کا کھا ناویا جا تاہے، ابھی بچھ عرصے سے سلسلہ شروع ہواہے، کمپنی کے مالکان بکرا منگواکے کٹواتے ہیں، اور یہ گوشت رات کے کھانے میں اسٹاف کو دیا جا تاہے، بچھ لوگوں سے معلوم کرنے پر پتا چلا کہ بیصدقے کا محوشت ہے، اور پچھ کہتے ہیں بیاللہ واسطے ہے۔

سوال یہ ہے کہ جب رات کا کھانا کمپنی کے ذہ ہے تو اس طرح صدقے کا گوشت اسٹاف کو کھلانا جائز ہے یا نہیں؟ اور اسٹاف کا ... جن میں سیّد حضرات بھی شامل ہیں ... یہ کھانا کھانا جائز ہے؟ ہمارے ساتھی کا کہنا ہے کہ کیونکہ رات کا کھانا کمپنی کے ذہ ہے اس لئے ان کا صدقہ ہوا ہی نہیں اور ہمارا یہ کھانا جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) ولا يحل أن يسأل شيئًا من القوّت (من له قوّت يومه) بالفعل أو بالقوّة كالصحيح المكتسب ... إلخ. وفي الشامية: ويأثم معطيه ... إلىخ. قال الأكمل في شرح المشارق: وأما الدفع إلى مثل هذا السائل عالمًا بحاله فحكمه في القياس الإثم به لأنه إعانة على الحرام للكنه يجعل هبة وبالهبة للغني أو لمن لا يكون محتاجًا إليه لا يكون إثما، أي لأن الصدقة على الغني هبة كما أن الهبة للفقير صدقة. (شامي ج:٢ ص:٣٥٥، مطلب في الحوائج الأصلية).

<sup>(</sup>٢ و ٣) إنما الصدقت للفقراء والمسكين ... إلخ. (التوبة: ١٠).

<sup>(</sup>٣) لأن الصدقة على الغني هبة (شامي ج:٢ ص:٣٥٥، مطلب في الحوالج الأصلية، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...آپ کے ساتھی کا بیہ کہنا سیحے ہے کہ چونکہ رات کا کھانا نمین کے ذہے ہے،اس لئے بیکھانا بھی گویا اُجرت میں شامل ہے،اوراَ جرت میں دی گئی چیز کا صدقہ نہیں ہوتا۔ اس لئے آپ کواس کا کھانا جائز ہے۔

#### صدقہ نقددیں یا کھانے کی صورت میں

سوال:...صدقہ دینے کی اصل صورت کیا ہے؟ کھانے کی صورت میں صدقہ دیں یا کسی ضرورت مند کو نقد رقم دے دی جائے؟ان دونوں صورتوں میں اُجرکس پرزیادہ ہے؟

جواب:..نقد و برت المجاب المجاب المجاب المجاب المربعي و سكتے ہيں۔ (۲)

#### کیاجانوروں پرصدقہ کرنا بہتر ہے یا اِنسانوں؟

سوال:...صدقه کس طرح ادا کرنا جائے؟ کیا پرندوں کو گوشت کھلانا جائز ہے؟ جواب:... پرندے اپنارزق خود تلاش کر لیتے ہیں، اِنسانوں کو کھلانا افضل ہے۔ (۳)

#### صدقے کے جانور سے خود کھانا

سوال:...اگر کوئی آ دمی کسی جانور کا صدقہ دےاوراس کو ذبح کر کے اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کرے تو کیا وہ خودیا اس کے خاندان کے افراداس گوشت میں ہے گوشت لے بچتے ہیں یانبیں ؟

**جواب:...جانورذ نح کرنے سے صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ جتنا حصہ خیرات کیا جائے ، وہ صدقہ ہوگا۔ اور جتنا خود رکھا وہ صدقہ** نہیں ہ**وگا۔** <sup>(۳)</sup>

### صدقے کے لئے کالے برے کی تخصیص

سوال:...جارے معاشرے میں بعض رُسومات پڑمل ضروری سمجھا جاتا ہے، مثلاً: صدقے کے لئے کالا بکرادِیا جائے۔ نیز جس کی طرف سے صدقہ دیا جارہ ہو، وہ صدقے کے جانور پر ہاتھ بچیرے، کیااس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ جواب نے اور صدقہ کرنے ہے آفات اور مصبتیں دُور ہوتی ہیں،لیکن جود گیر با تیں آپ نے کھی

 <sup>(</sup>١) ولا تحسب اجرة العامل ونفقة البقر وكرى الأنهار وأجرة الحفاظ وغير ذالك. (عالمگيرى ج: ١ ص:١٨٤).

<sup>(</sup>٢) ودفع القيمة أي الدراهم أفضل من دفع العين على المذهب المفتى به جوهرة ... الخ. وفي الشامية: لأن العلة في أفضلية القيمة كونها أعون على دفع حاجة الفقير لإحتمال أنه يحتاج غير الحنطة ... الخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) إنما الصدقت للفقراء والمنكين ... إلخ. (التوبة: ١٠).

<sup>(</sup>٣) كما في الحديث: وروى عن عائشة رضى الله عنها أنهم ذبحوا شاةً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقى منها؟ قالت: ما بقى منها إلّا كتفها! قال: بقى كلها غير كتفها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، ومعناه أنهم تصدقوا بها إلّا كتفها. (الله غيب والترهيب حجم على عند إحياء التراث العربي).

ہیں کہ بکرا کالا ہو،اس پر ہاتھ پھیرا جائے ،وہ تمام باتیں تو ہم پری ہیں۔<sup>(1)</sup>

### الله تعالیٰ کے نام کی بجائے سرکا صدقہ دینا

سوال:...ایک عامل صاحب نے کہا ہے کہ جولوگ مصیبتوں میں مبتلا ہوں ، ان کو جا ہے کہ بجائے کسی نام کی طرف منسوب کرنے کے صرف اپنے سر کا صدقہ کریں ،صدقہ اوا کرنے سے مصائب رفع ہوجاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ صدقہ صرف اپنے سر کا ہوتا ہے۔ گرہم نے اب تک جب بھی صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف منسوب کر کے دیا کہ اے اللہ! یہ خیرات آپ کے نام کی ہے،آپ ہمارے حال پررحم فرما نیں۔

حضرت! کیا عامل کا کہنا ٹھیک ہے یا غلط؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور اگر غلط ہے جبیبا کہ جارا گمان ہے تو اس کی وضاحت فرمادیں،عین نوازش ہوگی۔

### صدقے کی رقم کہاں خرج کی جائے؟

سوال:...میں اکثر صدیے کی رقم نکال کرر کھ دیتی ہوں ، جب کوئی فقیر آئے تو ایک دوروپے اسے دے دیتی ہوں ، اور سو پچاس روپے ایک رفا بی سینٹر بھیج ویتی ہوں ، کیا پیطریقہ تھے ہے؟ کیونکہ فوری طور پرکونی نہیں ملتا تا کہ بھیے دیئے جا کیں ۔گھر والوں کا كهناه كهصدة كى رقم اس وقت دين حاجة ،جس وقت صدقه ادا كياجائـ

جواب:...جب آپ کے پاس صدیے کی رقم جمع ہوجائے تو کسی دِپنی مدرہے میں بھیج دیا کریں، تا کہ آپ کو دِپنی علوم \*\*\* کے پڑھنے پڑھانے کا ثواب ملے۔ (م)

### حتم قرآن وآیتِ کریمہ کے بعدصدقہ وخیرات کرنا

سوال:...کیاختم قرآن پاک اورآیت کریمه کرانے کے بعدصدقہ وخیرات باز کو ۃ ادا کرنا ضروری ہےاوراس کوکن لوگوں

<sup>(</sup>١) وروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد العنبر يقول: إتقوا النار ولو بشق تمرة فإنها تقيم العوج وتدفع ميتة السوء وتقع من الجائع موقعها من الشبعان. رواه أبو يعلي والبزار. (الترغيب والتوهيب ج: ٢ ص: ١ ١، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت)\_

<sup>(</sup>٢) وروى عن ميسمونة بنت سعد أنها قالت: يا رسول الله! افتنا عن الصدقة؟ فقال: انها حجاب من النار لمن احتسبها يبتغي بها وجه الله عزّو جلَّـ رواه الطبراني. (التوغيب والترهيب ج: ٢ ص:١٤، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

<sup>(</sup>٣) - وروى عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تسد سبعين بابًا من السوء. رواه الطبراني في الكبير. (التوغيب والترهيب ج: ٢ ص: ٩ ١ ، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

<sup>(</sup>٣) وفي المعراج: التصدق على العالم الفقير أفضل. (الدر المختار ج:٢ ص:٣٥٣، باب المصرف).

یر خرچ کیا جاسکتا ہے؟

جواب: ..ختمِ قرآن یا آیت کریمہ کے فتم پرز کو ۃ 'کالناضروری نہیں ، و پسے صدقہ وخیرات آ دمی جب بھی کرے اچھی بات ہے۔

ا بنی زندگی میں ہی صدقهٔ مجاریه کا اہتمام کرنا

سوال:...اگرکوئی شخص ذخیرہُ آخرت کے خیال سے کوئی نیک کام کر جائے ،مثلاً: کوئی مسجد بنوادی ،کسی مدرہے میں حصہ ڈال دیا ،سپارے مسجد میں رکھواد ہے۔ای طرح کسی عزیز یاغریب کی اعانت کردی ،تو کیااس کے لئے جائز ہے؟ کیونکہ دارثوں سے تو تو تع نہیں کہاس کے ترکے میں سے بچھ صدقہ مجاریہ کے لئے خرچ کریں گے۔

جواب:... بیرند صرف جائز ہے، بلکہ بہتر اور افضل ہے کہ آ دمی اپنی زندگی میں اپنے لئے ذخیرہُ آخرت جمع کرنے کا اہتمام کرے۔

### حکومت کی چوری کر کے بیجائے ہوئے پیسیوں سے خیرات کرنا

سوال:...کوئی آ دمی بھی ہو جو حکومت کی چوری کرتا ہے، جیسے بجلی ہویااورکوئی چیز ہو، جو حکومت نئیس معلوم ہے، مگر القد و کھے رہا ہے۔ تو آپ بتا کیں کہ بیدرو پییے جو کچھ بچا کیا، وہ جائز ہوا؟ برائے مہر ہائی صاف صاف تحریر فرما کیں اور حلال کی روزی بھی کماتے ہیں، اس سے کوئی ملاقٹ نیس ہے؟ اور وُرود، فاتحہ وغیرہ بہت وُھوم دھام ہے کرتے ہیں، تو کیا بیسب کا تواب ان لوگوں کو پہنچتا ہے جس کے نام سے کرتے ہیں؟ اور کرنے والے کو بھی تواب ملتا ہے اپنیں؟

جواب:.. حکومت کی چوری کارو پیانا جائز ہے،اس میں سے جوصد قد خیرات کیا جائے ،اس کا ثواب نہیں ماتا۔ (۳)

## رشوت کی رقم اورز مین کی پیداوار کی رقم والے کا صدقہ وخیرات کرنا

سوال:...زیدنے اپنی زمین جس میں زید نصل کاشت کرتا ہے اپنے قریبی رشتہ دار کوکرایہ پر دِی۔زید کا وہ رشتہ دار پولیس میں ڈی ایس پی کے عہدے پر فائز ہے۔اس کے پاس کثرت ہے رشوت کا پییر آتا ہے،لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اپنی کاشت کے لئے زمین بھی ہے جوتقریباً ۱۲۰۰ کارہے جواس کواس کے والد نے اپنی زندگی میں ہی الگ جھے کے طور پر دِی

<sup>(</sup>١) وفي روايـة: من استـطـاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. رواه البخاري ومسلم. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ١٠ م طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

<sup>(</sup>٣) - حدثنا أبو هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أي صدقة أعظم أجرًا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشَى الفقر وتأمل الغني ولَا تمهل حتَّى إذا بلغت الحلقوم ...إلخ. (بخاري ج: ١ ص: ١٩١).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلّا طيبًا ... إلخ. (مشكّوة ص: ٢٣١). وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق يعدله تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلّا الطيب ... إلخ. (مشكّوة ص: ١٤٤) ، باب فصل الصدقة، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

ہے، اوراس نے اپنی رشوت کی رقم سے نہیں خریدی۔ اب غالب گمان کے مطابق اس کے پاس بعنی زید کے رشتہ دار کے پاس مال حرام زیادہ ہے بنست حلال کے، کیونکہ رشوت بہت زیادہ لئے۔ اب مسئلہ بیدر بیافت کرنا ہے کہ کیاز بدکو جوکرا بدکی رقم اپنی حلال زمین کے عوض میں بنی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کوزیدا ہے ذاتی اِستعال میں لاسکتا ہے یا نہیں؟ اور کسی دینی مصرف بعنی مسجد میں چندہ یا مدر سے میں دے سکتا ہے یا نہیں؟ اور زیدکواس کا پوراعلم تھا کہ اس کے دشتہ دار کے پاس مال حرام کثر ت سے موجود ہے، تو زیدکا بیمل سے کے یا غلط؟

جواب: بسب مخص کی آمدنی حلال وحرام سے مخلوط ہو، اس میں غالب کا اعتبار ہے۔ حلال غالب ہوتو اس کے گھر کا کھانا جا تزہے، ورنہ ہیں۔ بہی عظم اس کے ساتھ معالمے کا بھی سمجھنا چاہئے۔ بعض لوگ اپنی حلال آمدنی الگ رکھتے ہیں، اس لئے اگر زیدا پنی زمین اس کو کرائے پر دیتا ہے تو اس کے مدوے کہ جھے بیہ کرابیہ حلال آمدنی سے دیا جائے، اگر وہ ایسا نہ کر بے تو اس کو نہ دِی جائے۔ بہر حال اگر حرام آمدنی سے کرابیا واکیا گیا ہے تو زید کو چاہئے کہ اس سے صدقہ وخیرات وغیرہ نہ کرے، بلکہ سی غیر مسلم سے قرض لے کر اس میں خرج کرے، اور بیر تم غیر مسلم کواس کے قرض میں ویدے۔ (۱)

خیرات کرنے والے کے دِل میں اپنی تعریف کا خیال آنا اور اس کا توبہ کرنا

سوال:...اگربھی کوئی انسان نیک کام کررہا ہو، مثلاً: خیرات وغیرہ دیتا ہو، اس کے دِل میں بیرخیال آئے کہ لوگ میری تعریف کریں گے، مگر دُوسرے ہی لمحے خدا کے خوف ہے اس بات کو دِل سے نکال دے اور تو بہ کرے، تو اس مخض کا نیک عمل قبول ہوجائے گایانہیں؟

جواب:.. ضرور قبول هوگا، إن شاءالله!<sup>(r)</sup>

<sup>(</sup>۱) اهمدى إلى رجمل شيئًا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا باس إلّا أن يعلم بأنه حرام فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي لا يقبل الهدية ولا يأكل الطعام إلّا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل كذا في الينابيع. (عالمگيري ج:۵ ص:٣٢٢، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات).

<sup>(</sup>٢) إنما الأعمال بالنيات. الحديث. (مشكوة ص: ١١، مقدمة).

## حج وعمره كى فضيلت

#### جج سے گناہوں کی معافی اور نیکیوں کا باقی رہنا

سوال:...نا ہے کہ ج ادا کرنے کے بعد وہ انسان جس کا ج تبول ہوجائے وہ گناہ سے پاک ہوجاتا ہے جیے کہ پیدا ہونے کے بعد کوئی بچے، کیا بیہ بات دُرست ہے تو کیا اس شخص نے جواب تک نکیاں کیں وہ بھی ختم ہوجا کیں گی؟
جواب:...گناہوں کے معاف ہونے سے نکیوں کا ختم ہونا کیے بجھ لیا گیا ہے؟ جج بہت بردی عبادت ہے جس سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، گرعباوت سے نکیاں تو ضائع نہیں ہوا کرتیں! اور یہ جو فرمایا کہ:'' حمویا وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے بیدا ہوا ہے''() یہ گناہوں سے پاک ہونے کو سمجھانے کے لئے ہے، کہ جس طرح نومولود بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، ای طرح '' جج مبرور'' کے بعد آ دی گناہوں سے پاک صاف ہوجاتا ہے۔ (\*)

### کیا حاجی کے قضاروز ہےاورنمازیں بھی معاف ہوجاتی ہیں؟

سوال:...کیا حاجی کی قضانمازیں ،روز ہے بھی معاف ہوجاتے ہیں؟

جواب:...ج سے فرائض اور حقوق العباد معاف نہیں ہوتے ، بلکہ جو شخص فرائض کے چھوڑنے اور حقوق العباد کے تلف کرنے کی توبہ نہ کرےاس کا حج ہی قبول نہیں ہوتا ،ابیا شخص وُ نیا کی نظر میں'' حاجی'' ہے ،گراںٹد کے دفتر میں'' حاجی''نہیں بلکہ'' پاجی'' لیعنی فاسق ہے۔'''

 <sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج الله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. (مشكوة ص: ۲۲۱، كتاب المناسك، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

<sup>(</sup>۲) قال الطيبى: اى مشابهًا فى البراءة عن الذنوب بنفسه فى يوم ولدته أمّه فيه. (موقات ج: ۳ ص: ۱۲۸ طبع بمبئى).
(۳) أن من جملة بعض حقوق الله كترك الصلاة والصوم مما أجمع العلماء على أنه لابد من قضائهما ولو بعد التوبة التى هى أقوى أنواع الكفارة، ومن جملتها بعض حقوق العباد كقتل النفس وأخذ مال الناس ظلمًا فى البلاد ولا ريب فى أن مجرد أداء السوحج لا يكفر نحوهما من غير تمكين للنفس ورد مال المظلومين أو الإستحلال من أصحابهما الموجودين. وإرشاد السارى ص: ۳۲۲). ويبجب أن يتوب من جميع الذنوب توبة نصوحا ..... وإن كانت عما ترك فيه من حقوق الله تعالى كصلاة فلا تسفعه التوبة ما لم يقص ما فاته ثم يندم ويستغفر الله تعالى وإن كانت عن ذنب يتعلق بالعباد فإن كانت من مظالم الأموال فتتوقف التوبة منها مع قدمنا فى حقوق الله تعالى على الخروج عن الأموال وإرضاء الخصم إما بأن يتحلل من أهلها أو يردّها إليهم أو إلى من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث ... الخد (إرشاد السارى ص: ۳، طبع دار الفكر بيروت).

## جج کی ادائیگی ہے بل حقوق واجبہ کی ادائیگی

سوال:..بعض مردحضرات اپنی ہیوی، بھائی واحباب وغیرہ کو ناراض کر کے، اپنے والدین یا دیگرمحرَم کے ساتھ، اور اس طرح بعض خواتین اپنے شوہر وغیرہ کو ناراض کر کے اپنے والدین یا دھیرمحرّم کے ساتھ بغیرمعانی تلافی کئے حج مبروروزیارت ِ رسولِ مقبول صلی الله علیہ وسلم کی سعادت کے حصول وفریضے کی ادائیگی کے لئے حربین شریفین تشریف لے جارہے ہیں ، کیا اس طرح ناراضگی اورمعافی تلافی کے بغیرا درصلہ حمی کا برتا وَنہ کرتے ہوئے حدیث شریف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان لوگوں کا ایسے مقدس فریضے ک ادائیگی کے لئے جاناکس حد تک سیح ہے؟ ان کے جج وو میرعبادات کی قبولیت میں فرق پڑے گا یانہیں؟

جواب:...جو مخص سفر حج پر جار ہا ہو،خواہ حج فرض ہو یانفلی ،اس کے لئے ضروری ہے کہتمام متعلقین کے حقوق واجبہادا کرے اور سب سے معافی تلافی کر ہے، کیونکہ لمباسفرہے اور واپسی کا پتانہیں ، اس لئے اس طرح جانا جا ہے گویا سفر آخرت پر جار ہا ہے۔لیکن جولوگ حقوق ادا کئے بغیراور والدین کی إجازت کے بغیر جائیں گے، یاعورت شوہر کی إجازت کے بغیر جائے گی تو ان کا حج تو ہوجائے گالیکن پیرججِ مبرورنہیں ہوگااوراللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہاس پر کیا سزا ملے گی…؟

#### حج مقبول کی پیجان

سوال:...ا کثر لوگوں کو بیہ کہتے سناہے کہ:'' ہم نے حج تو کرلیا ہے گرمعلوم نہیں خدا نے قبول کیا کہنہیں؟'' میں نے بیسنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مجے کر کے واپس آئے اور واپس آنے کے بعد پھر سے یُرائی کی طرف مائل ہوجائے بعنی جھوٹ، چوری،غیبت، دِل وُ کھا نا وغیرہ شروع کردے تو بیان لوگوں کی نشانی ہوتی ہے جن کی عبادت خدانے قبول نہیں کی ہوتی ، کیونکہ انسان جب حج کر کے آ تا ہے تو خدااس کا دِل موم کی طرح نرم کرتا ہے اور سوائے نیکی کے وہ اور کوئی کا منہیں کرتا۔ بیکہاں تک ؤ رست ہے؟

جواب:... ججِ مقبول وہی ہے جس سے زندگی کی لائن بدل جائے، آئندہ کے لئے گناہوں سے بیچنے کا اہتمام ہواور طاعات کی پابندی کی جائے۔ جج کے بعد جس شخص کی زندگی میں خوشگوارا نقلاب نہیں آتااس کامعاملہ مشکوک ہے۔ <sup>(i)</sup>

متعدّدمرتبه ممره'' کی ادائیگی پر اِعتراض کا جواب

سوال:...ہم میں سیجھ صاحب ِرُ وَت حضرات کا سال میں ایک دوعمرے کرنے کامعمول ہے۔ بیہ حقیقت ہر ذی شعور

 (١) يبدأ بالتوبة وإخلاص النيّة ورد المظالم والإستحلال من خصومه ومن كل عامله ويتجرد عن الرياء والسمعة. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹ م) کتاب المناسک، الباب الأوّل، طبع رشیدیه کونته).

 <sup>(</sup>٢) أن الحبح السميرور عبلي ما نقله العسقلاني عن ابن خالويه المقبول وهو كما ترى أمره مجهول وقال غيره هو الذي لَا يخالطه شيء من المعاصي ورجحه النووي وهذا هو الأقرب وإلى قواعد الفقه أنسب لكن مع هذا لَا يخلو عن نوع من الإبهام لعدم جزم أحد بسخلوه عن نوع من الآثام، وقيل الذي لَا رياء فيه ولَا سمعة ولَا رفث ولَا فسوق وهذا داخل فيما قبله، وقيل اللك لَا معصيبة بنعده، وقال النحسن البصوي: الحج المبرور أن يرجع زاهدًا في الدنيا راغبًا في العقبي. (ارشاد الساري ص: ٣٢٢، باب المتفرقات، طبع دار الفكر، بيروت).

پاکستانی کے علم میں ہے کہ سفرِ عمرہ کے لئے زَرِمبادلہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بیدزَرِمبادلہ حکومتِ پاکستان مختلف إداروں ہے سود پر حاصل کرتی ہے۔میری معلومات کے مطابق فرض حج کے بعد جتنے بھی حج یا عمرے کئے جا کیں ان کا شارنفلی عبادات میں ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں حصولِ ذَرِمبادلہ کی جوصورتِ حال ہے اس کے پیشِ نظر کیا نغلی عمرہ بار بارجا تزہے؟

جواب:..بسرکاری افسران اوراُر بابطل وعقدا گرتمام مصارف بندکردی، غیرمکی دورےندکیا کریں اورایک ایک پیے ک بچت کریں تو میں بھی لوگوں کومشورہ وُ وں گا کہ دہ عمرے یانفلی حج پر ببیہ خرج ندکیا کریں لیکن جب بیلوگ اللّے تللّے میں زَرِمبادلہ خرج کرتے میں تو خدااور رسول ہی کے ساتھ کیا وُشمنی ہے کہ ان کے لئے خرج ندکیا جائے...؟ (۱)

### نفل حج زیادہ ضروری ہے یاغریبوں کی استعانت؟

سوال:... ج، اسلام کا ایک اہم رُکن ہے۔ دورانِ ج اسلام کی بیجبتی اوراجہاعیت کاعظیم الثان مظاہرہ ہوتا ہے جس کی افادیت کا کوئی بھی انکارٹیس کرسکا۔ گر جواب طلب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل نقل ج جائز ہے یا نہیں؟ خاص طور پر ان مما لک کے باشدوں کے لئے جہاں ہے ج کے لئے جانے پر ہزار ہارو پے خرج کرتا پڑتے ہیں۔ جبکہ ایک مولا ناصاحب نے روز نامہ' جنگ' کو انٹرویود ہے ہوئے فرمایا کہ:'' کمیونزم' اور'' سوشلزم' یعنی لا دینیت کے حلے کا مقابلہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان کی روٹی کا مسئلہ کر دیا جائے۔ پاکستان اور بہت ہے مسلم مما لک بیس لاکھوں کی تعداد میں مسلمان محض پیدے کی مجبوری کی خاطر میں ائیس انہ سوشلزم ہے کوئی ہمدردی ہے تو محض پیدے کی خاطر، درنہ یہ لوگ بھی ہماری طرح کررہے ہیں، پاکستان کے غریب مسلمانوں میں اگر سوشلزم ہے کوئی ہمدردی ہے تو محض پیدے کی خاطر، درنہ یہ لوگ بھی ہماری طرح مسلمان ہیں اور محتاجوں میں تعریب کی خاطر، درنہ یہ لوگ بھی ہماری طرح مسلمان ہیں اور محتاجوں میں تعیب کردی جانے تو ہمراخیال ہے کہ حلک سے خریت کا مسئلہ کا فی صدتک حل ہوجائے گا اور اسلامی نظام کی راہ میں صائل بہت می رکا وثیں خود بخو دخم ہوجا کئیں گی ۔ پچھلے سال اس سلسلے میں، میں نے دو مرے مولا ناصاحب کولکھا تھا تو انہوں نے میری تاکید میں جواب دیا تھا کہ:'' آپ ہے گزارش ہے کہ اس پر مزید وضاحت فرما کمیں اور پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کو اس حقیقت سے باخبر میں متال کا ہے۔'' آپ ہے گزارش ہے کہ اس پر مزید وضاحت فرما کمیں اور پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کو اس حقیقت سے باخبر فرمانہ کہ کا من کہ اس کی نظام کی راہ آسان ہے آ سان تر ہوجائے۔'

جواب، ایک مولانا کے ' زور دارفتویٰ' اور دُوسرے مولانا کی ' تائید وتصدیق' کے بعد ہمارے لکھنے کو کیا باتی رہ جاتا ہے...! مگر ناقص خیال ہے ہے کہ نفل حج کوتو حرام نہ کہا جائے' البتہ زکو تا ہی اگر مال داروں سے پوری طرح وصول کی جائے اور

 <sup>(</sup>۱) العمرة في العمر مرّة سُنّة مؤكّدة ...... فلا يكره الإكثار منها. (حاشية ردّ المحتار ج: ۲ ص: ۳۷۲، مطلب أحكام العمرة، طبع اليه المعرفي عنه السنة الواحدة. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۳۷، طبع رشيديه كونته).

<sup>(</sup>٢) ذكر في القنية أن أباحنيفة كان يقول الصدقة أفضل من حج التطوّع فلما حج وعرف مشاقه فقال: الحج أفضل (وقيل المحج أفضل من المحج أفضل من الصدقة أفضل من العتق والوصية بالصدقة أفضل المحج أفضل من العتق والوصية بالصدقة أفضل ثم بالحج ثم بالعتق وفي النوازل أن الحج أفضل من الصدقة عند الإمام وعند محمد الصدقة أفضل منه انتهى. وتبين بما ذكرنا أن ما عند المصنف عنه بقيل هو الأولى كما لا يخفى (ارشاد السارى ص: ١١ ٣١، طبع دار الفكر بيروت).

مستحقین پراس کی تقسیم کا سیح انتظام کردیا جائے تو غربت کا مسئلہ مل ہوسکتا ہے۔ مگر کرے کون ...؟

### جج وعمرہ جیسے مقدس اعمال کو گنا ہوں سے پاک رکھنا جا ہے

سوال:... یہاں سعود بیر میں ہمارے گھروں میں وی سی آر پر مخرّب اخلاق انڈین فلمیں بھی دیکھی جاتی ہیں اور ہر ماہ با قاعدگی سے عمرہ اور مسجدِ نبوی کی حاضری کی افادیت ختم نہیں ہوجاتی ؟ لوگ با قاعدگی سے عمرہ اور مسجدِ نبوی کی حاضری کی افادیت ختم نہیں ہوجاتی ؟ لوگ عمرہ تو اب کی نبیت سے اور مسجدِ نبوی میں بھی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی غرض سے جاتے ہیں، قلمیں و یکھنا کہ ابھی نہیں مسجھتے ، عام خیال ہے کہ وطن سے وُوری کی وجہ سے وفت کا شنے کود کیھتے ہیں اور یہاں تفریح کا کوئی اور ذریعے نہیں ہے۔

جواب:..عمرہ اورمسجرِ نبوی (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کی حاضری میں بھی لوگ اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ خدا کی پٹاہ! دین کے مسائل نہ کسی سے پوچھتے ہیں، نہاس کی ضرورت سبجھتے ہیں۔ جو محض ٹی وی جیسی حرام چیزوں سے پر ہیز نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے حج وعمرہ کی کیا ضرورت ہے؟ (۲) ایک عارف کا قول ہے:

بطواف کعبہ رفتم زحرم ندا برآ مد کہ برول درجہ کردی کہ درون خانہ آئی

ترجمه:... ' میں طواف کعبہ کو گیا تو حرم سے ندا آئی کہ: تونے باہر کیا کیا ہے کہ دروازے کے اندر

آتاہے۔''

لوگ خوب داڑھی منڈ اکر روضۂ اطہر پر جاتے ہیں اور ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں گرشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دُشمنوں جیسی بناتے ہیں۔اس تحریر سے بیمقصونہیں کہ لوگوں کو جج وعمرہ نہیں کہ لوگوں آو اور غلطیوں سے پاک رکھنا چاہئے۔ایسے جج وعمرہ ہی پر پورا تو اب مرتب ہوتا ہے۔

### كيانماز كالإہتمام نه كرنے والے كے عمرے ميں كوئى نقص ہوتا ہے؟

سوال:...جارے گھروالے سال میں ایک دفعہ اور بعض دفعہ دومر تبہ عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ہلین یہاں آکر نماز کا اِہتمام نہیں کرتے اور فجر کا تو ایساحال معلوم ہوتا ہے کہ جارے ذھے فرض ہی نہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ان کے نماز کا اِہتمام نہ کرنے کی دجہ سے عمرے میں کوئی نقص تو نہیں آتا؟ اگر آتا ہے تو اس کا صان کیا ہے اور کیا یہ عمرہ قبول ہوگا یانہیں؟

<sup>(</sup>١) وليتعلم ما يحتاج إليه في سفره من أمر الصلاة وكذلك يتعلم كيفية الحج وصفة المناسك. (إرشاد الساري ص:٣).

 <sup>(</sup>۲) لأنه مشروط بعدم وجود الفسق سابقًا ولَاحقًا وحالًا ..... ولَا شك أن المصر على المعصية فاسق وصاحب كبيرة فلا يكون داخلا في الجزاء على أداء الحجة (ارشاد الساري ص:٣٢٣، باب المتفرقات، طبع دار الفكر).

<sup>(</sup>٣) اليناً-

جواب:...نماز فرض ہے، اور عمرہ سنت ہے، جو تحص فرض کا تارک ہو،اوراس کی کوئی پروانہ کرتا ہو،اُس کوایک سنت کے ادا کرنے ہے کیانفع ہوگا...؟

### عمرے کی ادا ٹیگی کے نقاضے

سوال:...جارے گھروالے ہرسال اللہ کے فضل وکرم ہے رمضان المبارک میں عمرے پر جاتے ہیں ، اور اکثر شام پانچ ببجے کی فلائٹ ہوتی ہے،اس سفر کی بنا پراس دِن کاروز ہ فرض گھر والے نہیں رکھتے ،اور کہتے ہیں کہ سغر میں روز ہنبیں ہوتا۔ سفرتو شام ے ہوتا ہےاورروزہ صبح ہے نہیں رکھا جاتا۔ یو چھنا ہے کہ آیا تیل ان کا کہاں تک وُرست ہے؟ کیاان پرروزے کی قضا ہوگی یانہیں؟ یہ بھی بتلا کمیں کہ سفر میں جوروز ہ معاف ہے وہ کونسا سفر ہے؟ کیونکہ ہوائی جہاز کا سفرتو مشقت سے بالکل خالی ہوتا ہے۔

جواب:...جو خص صبح صادق ہے پہلے سفر کی حالت میں ہے اس کوروز ہندر کھنے کی رُخصت ہے، کیکن جس شخص کا سفر بعد میں شروع ہونے والا ہے،اس پرروز ورکھنا فرض ہے،اورچھوڑ ناحرام ہے۔ انجیب بات ہے کہ آپ کے گھروا لےنفل کی خاطر فرض کو چھوڑتے ہیں،حرام کا اِرتکاب کرتے ہیں، اور پھر ...چٹم بدؤ ور...! حج وعمرہ کے شوقین بھی کہلاتے ہیں۔ جتنے روزے آپ کے گھر والون نے چھوڑے ہیں،ان کی قضالا زم ہے۔روز و ندر کھنے کی رُخصت ہرمسافر کے لئے ہے،لیکن جس سفر میں مشقت ند ہواس میں روز ہ رکھنا بہتر ہے، ورنہ بعد میں قضا کرنا ہوگی ۔ (\*)

### مكه والول كے لئے طواف افضل ہے باعمرہ؟

سوال:...مكة المكرّمه مين زياده طواف كرناافضل ب ياعمره جوكه مجدِعا نَشَهْت إحرام بانده كركياجا تاب؟ كيونكه بهار ب إلام كاكبنائي كدطواف مكه مرتمه مين سب سے زياده افضل ہے، اور دليل مديبيان كرتے ہيں كرقر آن ميں بيت الله كے طواف كاحكم ہے ندكة عمره كا ـ اس كئے مقيم مكه مكر مد كے لئے طواف افضل ہے عمرہ سے \_ اور ساتھ ان كار يجى كہنا ہے كدمد بيند منوّرہ سے عمره كا إحرام باندھ كرضرورة ناجائي \_ يوچمنا ب كدكيايه باتين إمام كى تحيك بين يائيس؟

<sup>(</sup>١) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهـنّ وصلّاهـنّ لـوقتهـنّ وأتـم ركـوعهنّ وخشوعهنّ كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعله فليس على الله عهـد إن شـاء غـفـر له وإن شاء عذَّبهـ رواه أحمد وأبوداؤد وروى مالك والنسائي وغيره. (مشكوة ص:٥٨ طبع قديمي). عن أبيي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفّارات لما بينهُنَّ ما لم يعش الكبائر. (ترمذي، باب في فضل صلوات الخمس ج: ١ ص: ٣٠).

<sup>(</sup>٢) - عن جابير رضي الله عنيه أن النبسي صبلي الله عليه وسلم سُئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وان يعتمروا هو أفضل. (ترمذي ج: ١ ص: ١١٢)، أبواب الحج، طبع دهلي)، العمرة في العمر سنة مؤكدة ... إلخ. (ردّ المحتار ج: ٢ ص: ٣٤٢). (٣) بخيلاف اليوم البدى سافر فيه لأنه كان مقيمًا في أوّل اليوم فدخل تحت خطاب المقيمين في ذلك اليوم فلزمه إتمامه حتمًا. (بدائع الصنائع ج:٢ ص:٩٥). فلو سافر نهارًا لا يباح له الفطر في ذلك اليوم. (عالمكيري ج: ١ ص:٢٠١). (٣) وللكن الصوم أفضل إن لم يضره. (حاشية رة المحتار ج: ٣ ص: ٣٢١، كتاب الحج).

جواب:...زیادہ طواف کرنا افضل ہے، گر شرط یہ ہے کہ عمرہ کرنے پر جتنا وفت خرج ہوتا ہے اتنا دفت یا اس سے زیادہ طواف پرخرچ کرے، ورنه عمرہ کی جگہ ایک دوطواف کر لینے کوافضل نہیں کہا جاسکتا۔ <sup>(۱)</sup>

جولوگ مدینه منوّرہ سے مکہ مکرّمہ جانے کا قصدر کھتے ہیں ان کو ذو السحہ لمیف ہے (جومدینه شریف کی میقات ہے ) اِحرام باندھنالازم ہے اور ان کا اِحرام کے بغیر میقات سے گزرنا جائز نہیں، اور اگر مدینه منوّرہ سے مکہ مکرّمہ جانے کا قصد نہیں بلکہ جدہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے اِحرام باندھنے کا سوال ہی نہیں۔ (۳)

کعیے پر پہلی نظر پڑنے سے کیا مراد ہے؟ کیااس وقت دُعاضر ورقبول ہوتی ہے؟

سوال:... پہلی نظر کعبہ شریف پر پڑتے ہی جو دُعا ما نگی جائے قبول ہوتی ہے، بلک جھپنے پر پہلی نظرختم ہوجاتی ہے۔ (الف) پہلی نظر سے کیا مراد ہے؟ (ب) بیموقع زندگی میں صرف ایک بارآ تا ہے یا بار بار؟ مثلاً دوبارہ جج کو گیا یامنی سے طواف زیارت کوآ یا تب نظر پڑی، یا پانچ وفت تماز کوحرم شریف میں داخل ہوا پہلی نظر پڑی، وضاحت فر ماد یجئے نوازش ہوگی۔ زیارت کوآ یا تب نظر پڑی، یا پانچ وفت تماز کوحرم شریف میں داخل ہوا پہلی نظر پڑے دُعاکرے۔ (م)

اس کوعمر میں پہلی بار پر کیوں بندر کھا جائے؟ جب بھی پہلی نظر بیت اللّٰہ پر پڑے دُ عاکی جائے اور قبولیت کا یقین رکھا جائے۔

### کیاغریب لوگ حج اورز کو ۃ کے تواب سے محروم رہیں گے؟

سوالی:...اسلام کے پانچ ارکان میں سے دوارکان زکوۃ اور جج غریبوں پرفرض نہیں ہیں، کیکن اس کی وجہ سے وہ غریب شخص ان دونوں کے بے اِنتہا تو اب اور فضیلت سے محروم رہتا ہے، اسلام کا نظام اِنصاف کیااس کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتا؟
جواب:...اللہ تعالی نے تو اب اور فضیلت حاصل کرنے کی بے شارصور تیں رکھی ہیں، اور ان صور توں کو اپنے بندوں پر تقسیم کردیا ہے، کسی کے لئے کوئی مساری چیزوں کا بیک دفت ایک آدمی میں جمع ہوجانا عادۃ کوشوار ہے۔ جب بیم تعدمہ جھ میں آگیا تو اگر مال داروں کے لئے اللہ تعالی نے مالی عبادات کی صور تیں پیدا فر مادی ہیں جن سے نادار لوگ محروم ہیں، تو ناداروں کے لئے دوصور تیں پیدا فر مادی ہیں جن سے نادار لوگ محروم ہیں، تشکل ایک شخص مال دار ہے، اور دہ اپنامال اللہ لوگ محروم ہیں، تو ناداروں کے لئے دوصور تیں پیدا فر مادی ہیں جن سے مال دار محروم ہیں، مشکل ایک شخص مال دار کو بھی ملے گا جو یہ نیت تعالی کی خوشنودی کے لئے نیک کا موں میں خرج کرتا ہے، جتنا ثو اب اس شخص کو ملے گا، اتنا ہی ثو اب اس نادار کو بھی ملے گا جو یہ نیت تعالی کی خوشنودی کے لئے نیک کا موں میں خرج کرتا ہے، جتنا ثو اب اس شخص کو ملے گا، اتنا ہی ثو اب اس نادار کو بھی ملے گا جو یہ نیت

المسلم عند رُوية الكعبة، ويقول اللَّهم زدهاذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ... الخ. (الأذكار النووية ص: ٦٥ ا).

 <sup>(</sup>١) وتنظيره ما أجاب به العلامة القاضي إبراهيم بن ظهيرة المكي حيث سئل هل الأفضل الطواف أو العمرة من أن الأرجح تفضيل الطواف على العمرة إذا شغل به مقدار زمن العمرة. (فتاوئ شامي ج:٢ ص:٢٠ عبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) المواقيت التي لَا ينجوز أن ينجاوزها الإنسان إلَّا منحرمًا خنمسة لأهل المدينة ذُوالحُلَيفة ...إلخ. (هداية ج: ا ص:٢٣٣، كتاب الحج، طبع شركت علميه ملتان).

 <sup>(</sup>٣) ولو جاوز الميقات ويريد بستان بني عامر دون مكة فلا شيء عليه. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٥٣، طبع رشيديه كولثه).
 (٣) فإذا دخل مكة ووقع بصرة على الكعبة ووصل المسجد، استحب له أن يرفع يديه ويدعو، فقد جاء أنّه يستجاب دعاء

ر کھتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتو میں بھی اس مخص کی طرح نیک کا موں میں خرچ کروں۔ دیکھتے! ایک شخص کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرب ِ الہٰ کاراستہ مالِ کا خرچ کرنا تھہرا دیا ،اور دُوسرے کے لئے صرف اس کی نیت کرلینا۔ (۱)

صرف امیر آ دمی ہی جج کر کے جنت کامستحق نہیں، بلکہ غریب بھی نیک اعمال کر کے اس کا للمستحق ہوسکتاہے

سوال:... حج كر كے صرف امير آدمي ہي جنت خريد سكتا ہے، كداس كے پاس حج پر جانے كے لئے مناسب رقم ہے اور وہ ہزاروں لا کھوں نمازوں کا تواب حاصل کرسکتا ہے، جبکہ غریب محروم ہے اور اللہ تعالیٰ کالضل صرف امیروں پر ہے۔ آج کے زمانے میں تحمی کا حج بھی قبول نہیں ہور ہا، کیونکہ میدانِ عرفات میں لا کھوں فرزندانِ تو حیداعدائے اسلام ( خاص طور پر اسرائیل ، امریکہ ، روس ) کے نابود ہونے کے لئے وُعابِرْ بے خشوع وخضوع سے کرتے ہیں اوران کا بال بھی بریانہیں ہوتا۔ وُنیا سے یُر افَی ختم ہونے کی وُعاکرتے ہیں ہمکین مُرائیاں بڑھرہی ہیں۔ کو یابیان دُعا دُل کے نامقبول ہونے کی علامات ہیں۔

جواب :... جج صرف صاحب إستطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ "مگر جنت صرف جج کرنے پرنہیں ملتی ، بہت ہے اعمال ا یسے ہیں کہ غریب آ دمی ان کے ذریعہ جنت کما سکتا ہے۔ حدیث میں توبیآتا ہے کہ فقراء ومہاجرین ، اُمراء ہے آ دھادن پہلے جنت میں جائیں گے۔ جے کس کا قبول ہوتا ہے اور کس کانہیں؟ یہ فیصلہ تو قبول کرنے والا ہی کرسکتا ہے، یہ کام میرے آب کے کرنے کانہیں۔نہ ہم کسی کے بارے میں ریے کہنے کے مجاز ہیں کہ اس کی فلال عبادت قبول ہوئی یانہیں ، البتہ ہم ہے کہد سکتے ہیں کہ جس نے شرائط کی یابندی كے ساتھ جج كے اركان سيح طور پر أدا كئے اس كا حج بوگيا۔ "رہادُ عاؤں كا قبول ہونا يانہ ہونا، يه علامت حج كے قبول ہونے يانہ ہونے كى نہیں۔بعض اوقات نیک آ دمی کی وُ عابظا ہر قبول نہیں ہوتی اور پُرے آ دمی کی وُ عاظا ہر میں قبول ہوجاتی ہے،اس کی حکمتیں اور مسلحین بھی اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہیں۔اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مُر ائی اور شرکے غلبے کی وجہ سے نیک لوگوں کی وُ عائیں بھی قبول نہیں ہوتیں۔ صدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ نیک آ دمی عام لوگوں کے لئے وُ عاکرے گاجن تعالیٰ شانہ فرما کیں گے کہ: '' توایخ لئے جو

 <sup>(</sup>۱) عن أبي كبشة الأنماري رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ..... عبد رزقه الله مالًا وعلمًا فهو يتـقى فيه ربه ويصل رحمه ويعمل لله منه بحقه فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالًا فهو صادق النيّة يقول: لو أنَّ لي مالًا لعبملت بعمل فلان فأجرهما سواء ...إلخ. (مشكوة، باب إستحباب المال والعمر للطاعة ص: ١٣٥١، طبع

<sup>(</sup>٢) وَرِقَةِ عَلَى النَّاسِ جِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَّيْهِ سَبِيُلًا. (آل عمران: ٩٤).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مأة عام نصف يوم. رواه الترمذي. (مشكُّوة ص:٣٣٤م، باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي صلى الله عليه وسلم، طبع قديمي). (٣) لامكان قبوله حيث وجدت شرائطه وأركانه. زارشاد الساري ص:٣٢٣، طبع دار الفكر بيروت).

کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ ، میں جھے کوعطا کروں گا ہمیکن عام لوگوں کے لئے نہیں ، کیونکہ انہوں نے مجھے ناراض کرلیا ہے' ( کتاب الرقائق ص:۳۸۴،۱۵۵)۔

اور بیمضمون بھی احادیث میں آتا ہے کہ:'' تم لوگ نیکی کا تھم کرواور نرائی کوروکو، ورند قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کوعذابِ عام کی لپیٹ میں لےلیں، پھرتم دُعا کمیں کروتو تمہاری دُعا کمیں بھی ندنی جا کمیں'' (تر زی ج:۲ ص:۳۹)۔

اس وفت اُمت میں گناہوں کی تھلے بندوں اشاعت ہورہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بہت کم بندے رہ گئے ہیں جو گناہوں پر روک ٹوک کرتے ہوں۔اس لئے اگر اس زمانے میں نیک لوگوں کی وُعا کمیں بھی اُمت کے حق میں قبول نہ ہوں تو اس میں تصوران نیک لوگوں کا یاان کی وُعا وَں کانہیں ، بلکہ ہماری شامت ِاعمال کا قصور ہے ،اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما کمیں۔

<sup>(</sup>۱) عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسى بيده! لتأمرنَ بالمعروف ولتتهونَ عن المنكر أو ليوشكنَ الله أن يبعث عليكم عذابًا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. (ترمذي ج: ۲ ص: ۳۹، أبواب الفتن، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبع كتب خانه رشيديه دهلي).

# حج اورعمره کی فرضیت

#### کیاصاحب نصاب پرجج فرض ہوجا تاہے؟

سوال:...ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ: جس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا یا باون تولہ چاندی ہووہ صاحب مال ہے،اوراس پرجج فرض ہوجا تا ہے۔اسلام کی روشنی میں جواب دیں۔ ہے،اوراس پرجج فرض ہوجا تا ہے۔اسلام کی روشنی میں جواب دیں۔ جواب:...اس سے جج فرض نہیں ہوتا، بلکہ نج اس پر فرض ہے جس کے پاس جج کا سفر خرچ بھی ہواور غیر حاضری میں اہل وعیال کا خرچ بھی ہو۔''مزید تفصیل ''معلم الحجاج'' میں دکھے لی جائے۔

#### حج کی فرضیت اوراہل وعیال کی کفالت

سوال:...الف ملازمت سے ریٹائرڈ ہوا، دس ہزار روپے بقایا جات یک مشت گورنمنٹ نے دیئے ،اب بیرقم حج کرنے کے لئے اوراس عرصہ تک اس کے اہل وعیال کے خرج کے لئے کافی ہوتی ہے، گر جب حج سے واپس آنا ہوگا تو روزگار کے لئے الف کے باس کچھ بھی نہ ہوگا۔کیاالی حالت میں الف پر حج فرض ہوگا یانہیں؟

سوال:... ۲: قاسم کی دُکان ہے اوراس میں آٹھ دس ہزاررو پے کا سامان ہے، جس کی تجارت سے اپنااور بچوں کا پیٹ پالٹا ہے، اورا گرقاسم دُکان بچ کر مج کرنے چلا جائے تو میچھے بچوں کے لئے ای رقم سے کھانے پینے کا بندوبست بھی ہوسکتا ہے۔ کیا ایس صورت میں اس پر جج فرض ہوگا یانہیں؟ اوراس کو جج کے لئے جانا جا ہے یانہیں؟

جواب:...دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ جج سے واپسی پراس کے پاس اتن پونجی ہونی جا ہے کہ جس سے اس کے اہل وعیال کی بقد رِضر ورت کفالت ہوسکے۔

ندكوره بالا دونول صورتول ميں جج فرض نہيں ہوگا، بہتر ہے كه آپ دُوسرے علائے كرام ہے بھى دريافت كرليں۔

#### حجِ فرض میں جلدی سیجئے!

سوال: ... میرے والد صاحب جن کی عمر تقریبا ، کے قریب ہے، جج پر جانے کی خواہش نہیں رکھتے ہیں، جبکہ ہماری اور والدہ صاحب کا خواہش ہے کہ وہ جج اواکرلیں، والدہ آج ہے تیرہ سال قبل ہاموں کے ساتھ جج کا فریضہ اواکر پیکی ہیں، والدصاحب کا موقف اس سلسلے ہیں ہیہ کہ خدا کا بلاوا آئے گاتو وہ خود جج کروادے گا، اس کے علاوہ وُ وسرے معاملوں میں مثلاً رشتوں وغیرہ کے سلسلے ہیں بھی والدصاحب کا بیری کہتا ہے کہ اللہ فود کوئی اسباب پیدا کرے گا، انسان کے بس میں پھی بھی نہیں ہے، لہذا اِنسان کوسکون سلسلے ہیں بھی والدصاحب کا یہ تی کہ پہلے انسان کوکوشش کرتی ہیں کہ پہلے انسان کوکوشش کرتی ہی ہے۔ چاہئے کے اللہ تعالی وہی پھی جواہے بھرؤ عاکر نی چاہئے کے اللہ تعالی وہی پھی اسے بندے کے لئے مقرز فر ماکیں گے جواس کے تی ہی بہتر ہوگا۔

چواب:...جس شخص پر جج فرض ہو،اوراَ دانہ کرے اس کے بارے میں صدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پروانہیں کہ وہ یہودی مرے یا عیسائی ہوکر مرے۔ اگر آپ کے والدصاحب پر جج فرض ہے تو ان کوفوراْ اُواکرنا چاہئے،اورا گرخود جانے کی طاقت نہیں رکھتے تو اپنی جگہ کسی کو حج بدل کے لئے بھیجیں۔اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے پیسہ عطافر مایا ہے، اپنی رحمت سے حج پر جانے کے لئے سواری کا اِنتظام فرمایا ہے، اس کے بعدوہ کس رحمت کے اِنتظار میں جیں۔

### بہلے ج یا بٹی کی شادی؟

سوال:...ایک فیخص کے پاس آئی رقم ہے کہ وہ یا تو جج کرسکتا ہے یا پنی جوان بٹی کی شادی کرسکتا ہے، براو کرم مطلع فر ہائیں کہ دہ پہلے جج کر ہے یا پہلے اپنی بٹی کی شادی کر ہے؟ اگر اس نے اپنی بٹی کی شادی کردی تو پھر دہ جج نہیں کر سکےگا۔ جواب:...اس پر جج فرض ہے، اگر نہیں کرےگا تو گناہ گار ہوگا۔ (۱)

(اِقِيمائيم فَيُكُرُثُة)......اللي وقبت انبصرافه كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج: ١ ص:٢١٧، كتاب المناسك، الباب الأوّل). قبال بعض العلماء إن كان الرجل تاجرًا يعيش بالتجارة فملك مالاً مقدار ما لو رفع منه الزاد والواحلة لذهابه واياب ونفقة أولَاده وعياله من وقت خروجه إلى وقت رجوعه ويبقى له بعد رجوعه رأس مال التجارة التي كان يتجر بها كان عليه الحج والاً فلا ... المخ وعالم كميري ج: ١ ص:٢١٨، كتاب المناسك، ردّ المتار ج:٢ ص:٣١٢، كتاب المعج).

(۱) عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يحوت يهوديًّا أو نصرانيًّا وذلك أن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا. (ترمذي، باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج ج: ١ ص: ١٠٠).

(۲) وهو فرض على الفور وهو الأصح فلا يباح له التأخير بعد الإمكان إلى العام الثانى كذا في خزانة المفتين. (عالمگيرى ج: ا ص: ۲ ا ۲، كتاب السناسك). . . . . . . . . . وفي التجريد . . . . . عنده دراهم يبلغ بها الحج أو يبلغ ثمن مسكن وخادم وطعام وقوّت فعليه الحج فإن جعلها في غير الحج أثم كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج: ا ص: ۲ ۱ ۲، كتاب المناسك).

### ہلے بہن بھائیوں کی شادی کروں یا جج؟

سوال:... بین اپنی والدہ صاحبہ کو اگلے سال جج کروانا چاہتا ہوں، جبد میری بین جوان ہے جس کی عمر ۲۳ سال ہے، اور دو بھائی بین، میں اپنی والدہ صاحبہ کو اگلے سال جج کروانا چاہتا ہوں، جبد میری بین جوان ہے جس کی عمر ۲۳ سال ہے، اور دو بھائی بالتر تیب ۲۰، ۳ سال کے جیں، یہ بینوں ابھی تک کنوار ہے جیں، ایک بھائی گھر میں ہے اور دُوسرا میر ہے ساتھ وَ بی میں کام کرتا ہے، ہماری اپنی وَ کان ہے، میں آپ سے پوچھنا بہ چاہتا ہوں کہ پہلے ای جان کو جج کرواؤں یا بہن بھائیوں کی شادی کروں؟ کیاای جان کو پہلے جج کرواؤں تو وہ جج قابلی قبول ہوگا؟ کیونکہ میں ایک سال میں دونوں کام اِسمے خبیں کرسکتا، یا بھائیوں کی شادی کرسکتا ہوں یا جج کروائس آپ کے قابلی قبول ہوگا؟ کیونکہ میں ایک سال میں دونوں کام اِسمے خبیں کرسکتا، یا بھائیوں کی شادی کرسکتا ہوں یا جب آپ سے کروائس کے جی کروائس کے جو کی جس کی عمر ۵۵ سال ہے، آپ بتا کمیں کہاں مسئلے کو سیکے کروں؟

جواب:...اگرآپ کی والدہ پر جج فرض ہیں، یعنی ان کی ذاتی ملکیت اتی ہیں کدان پر جج فرض ہو، تو پہلے شادیوں کے قصے سے نمٹ لینا بہتر ہے، لیکن شادیاں سادگی سے کی جائیں ،ان پر بے جارتم برباد نہ کی جائے۔

### محدودا مدنی میں اڑ کیوں کی شادی ہے اللہ حج

سوال:...ایک مخص صاحب استطاعت ہے اور ج اس پرفرض ہے، لیکن موصوف کی اولا دہے کہ غیرشادی شدہ ہے، جن میں دولڑ کیاں جوان ہیں، رقم اتن ہے کہ اگر جے اوا کر ہے تو کسی ایک لڑکی کی شادی بھی ممکن نظر نہیں آتی، کیونکہ آج کل شادی بیاہ پر کم از کم میں دولڑ کیاں جوان ہیں، رقم اتن ہے کہ اگر جے اوا کر ہے تو کسی ایک طورت میں کوئی محض جس کے بیالات ہوں کیا فرض ہوتا ہے، جے یا شادی ؟

جواب:...فقہاء نے لکھا ہے کہ اگرا یک شخص کے پاس اتن رقم ہو کہ یاوہ اپنی شادی کرسکتا ہے یا جج کرسکتا ہے تو اگر جج کے ایام ہوں تو اس کے ذمہ جج فرض ہے ۔اس سے اپنے مسئلے کا جواب ہجھ لیجئے ،اس سلسلے میں دیگرعلمائے کرام ہے بھی رُجوع کر لیجئے ۔

## پنشن کی رقم ہے جج کرناضروری ہے یامکان بنوائیں؟

سوال:... پنشن جاتے وقت ہمیں پنشن فروخت کر کے تقریباً ساڑھے تین یا تمین لا کھروپے ملتے ہیں ، کوئی جائیداد وغیرہ نہیں ہوتی ، بچوں کے لئے مکان بھی بنانا ہوگا اور دیگر اِخراجات بھی ، کیااس میں جج ضرور ہوگا؟ جواب:...اگر جج کاموقع ہوتو جج کرلیا جائے ، ورنہ چھوٹا موٹا مکان بنالیا جائے۔

 <sup>(</sup>۱) إذا وجد ما يحج به وقد قصد التزوّج بحج به ولا يتزوّج، لأن الحج فريضة أوجبها الله تعالى على عبده كذا في التبيين.
 (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۱۷، كتاب المناسك، طبع رشيديه كوئثه، ردّ الحتار ج: ۲ ص: ۲۲٪، كتاب الحج).

 <sup>(</sup>۲) من شرائط الحج القدرة على الزاد والراحلة ...... وهو أن يكون له مال فاضل عن حاجته وهو ما سوى مسكنه .....
 وأثاث بيته. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١٤، كتاب المناسك، الباب الأوّل، طبع رشيديه).

#### كرابيكامكان ،مهرِموَ جل والے برجج كى فرضيت

سوال:... ج کے مسائل پر بنی جو کتاب وزارتِ ج کی طرف سے موصول ہوئی اس میں لکھا ہے کہ جس کے پاس اپنی حاجت سے زیادہ مال ہولیعنی رہنے کا مکان ،لباس ، گھر کے اسباب کے سوا آ مدورفت کا اور اہل وعیال کا خرج ہواور بیسر ماییاس کے قرض کو منہا کرنے کے بعد ہو،خواہ وہ قرض مہرِ مجل ہو یا مہرِ مؤجل ہی کیوں نہ ہو، اس پر جج فرض ہے۔

الف: ... سوال بيب كما كرم كان كرايكا موتواس برج فرض ب يانبيس؟

ب:...علاوه مهر کے کوئی قرض نه ہواورمهراس قدر زیاده ہو که اس کی اوا نینگی ناممکن ہو، بیوی معاف نه کرے تو وہ حج پر جائے یانہیں؟

جن ۔۔۔ اگر بیوی مہر بلامعاف کے مرگئ ہوتو اس پر بھی کیا جج فرض نہیں؟ اگر جائیدا داتنی ہو کہ اس کوفر وخت کر کے مہراَ داکیا جاسکتا ہے مگر وفت کم بیوجس کے سبب فوری فر وخت ناممکن ہوتو وہ جج پر جاسکتا ہے یائیں؟ اگر چلا جائے تو اس کا جج ہوگا یائیں؟ جواب: ۔۔۔کرایہ کا مکان ہوتو کرایہ کی رقم حوائج اصلیہ میں شار ہوگی ، اتن رقم منہا کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس پر جج فرض ہے مائیں؟ (۱)

، مہرِ معجّل تو بالا تفاق مانعِ وجوب ہے، اور مہرِ موَ جل کے مانع ہونے میں اختلاف ہے، اکثر حضرات کا فتو کل یہ ہے کہ یہ بھی مانع ہے۔ (۲)

بیوی کا دَینِ مبر جب تک وصول نه موراس پر حج فرض نبیس \_ (n)

#### فریضهٔ حج اور بیوی کامهر

سوال:...ایک دوست ہیں، وہ اس سال مج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، انہوں نے والدین سے اجازت لی ہے، مگران کے ذمہ بیوی کا مہر ۱۹۰۰ مرد پے کا قرضہ ہے۔ کیا وہ بیوی سے اجازت لیس سے یا معاف کرائیں گے؟ کیونکہ ان کی بیوی پاکستان میں ہے اور وہ دئ میں ہیں۔ اب ان کا مہر کیسے معاف ہوگا؟

(۱) وأما تنفسيسر النزاد والواحلة فهو أن يملك من المال مقدار ما يبلغه إلى مكة ...... فاضلًا عن مسكنه و خادمه و فرسه
 وسلاحه وثيابه ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۲۲ ا، كتاب الزكاة، طبع سعيد).

(٢) وفي الدر المختار: فضلًا عما لابد منه كما مر في الزكاة. وفي رد الحتار: قوله كما مر في الزكاة أي من بيان ما لابد منه من الحوائج الأصلية كفرسه وسلاحه ..... وقضاء ديونه وأصدقته ولو مؤجلة كما في اللباب وغيره والمراد قضاء ديون العباد. (رد المحتار، كتاب الحج ج: ٢ ص: ١٢١). فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد سواء كان الله كزكاة .... ولو صداق زوجه المؤجل. (الدر المختار، كتاب الزكاة ج: ٢ ص: ٢٦١، ٢٦١، طبع سعيد).

(٣) في الدر المختار: لأن الدِّين ليس بمال بل وصف في الذمة لَا يتصور قبضه حقيقة. (الدر المختار ج:٣ ص:٨٣٨).

#### جواب:...آپ کا دوست حج ضرورکر لے، بیوی سے مہرمعاف کرانا حج کے لئے کوئی شرط نہیں۔ <sup>(۱)</sup> کاروبارگی نبیت سے مج کرنا

سوال:... ہرمسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔موجودہ دور میں کیجہ حضرات ایسے بھی ہیں جوتقریبا ہرسال حج پر جاتے ہیں اور صرف یہی نہیں کہ ہرسال جج پر جاتے ہیں بلکہ ان کا حج ایک قتم کا'' کاروباری حج'' ہوتا ہے، کیونکہ بیلوگ یہاں سے مختلف دوا نیں اور دیگر سامان اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور سعودی عرب میں منافع کے ساتھ وہ چیزیں فروخت کردیتے ہیں۔ای طرح فج سے واپسی پر میلوگ و ہال سے ٹیپ ریکارڈر، وی می آراور کپڑاوغیرہ کثیر تعداد میں لاکریہال فروخت کردیتے ہیں۔اس طرح جج کا فریضہ بھی ادا ہوجاتا ہے اور کاروبار بھی اپنی جگہ چلتار ہتا ہے۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اس'' کاروباری جج'' کی وین حیثیت کیا ہے؟ کیا ہرسال خود جج پر جانے سے بہتر ریہ نہ ہوگا کہ اپنے کسی ایسے غریب رشتہ دارکوا پینے خرج پر جج کرادیا جائے جو جج کے اخراجات برداشت كرفي إستطاعت نبيس ركهتا؟

جواب: ... جے کے دوران کاروبار کی تو قرآنِ کریم نے اجازت دی ہے، کیکن سفرِ جے سے مقصود ہی کاروبار ہوتو ظاہر ہے کہ اس کواپی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ کہ ہایہ کہ اپنی جگہ ؤوسروں کو حج کرادیں ، بیا پنے حوصلہ اور ذوق کی بات ہے ،اس کی فضیلت میں تو کوئی شبہیں مرہم سی کواس کا تھم نبیں دے سکتے۔

### غربت کے بعد مال داری میں وُ وسرانج

سوال:...مجھ پر حج ہیت اللّٰہ فرض نہیں تھااور کسی نے اپنے ساتھ مجھے حج بیت اللّٰہ کرایا ،اور جب وطن واپس ہوا تو اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے مال دیااورغن ہوا،اب بتاہیئے کہ دوبارہ حج کے واسطے جاؤں گاتو پیر حج میرافرضی ہوگا یانغلی؟

جواب:... پہلا حج کرنے سے فرضیت ِ حج ساقط ہوجائے گی<sup>، °</sup> دُوسرا حج عَنی ہونے کے بعد جوکرے گاوہ حج ِ فرض نہیں كبلائ كا بلك فلي مجما جائے گا(٢) ( فآوي وارالعلوم ج:٦ ص:٥٣١) \_

<sup>(</sup>١) الحج واجب على الأحرار ...... إلى حين عوده ...إلخ. (الهداية مع البناية ج:٥ ص: ١-٢، كتاب الحج، حقانيه).

 <sup>(</sup>٢) وقضاء ديونه أي المعجلة والمؤجلة وأصدقة نسائه أي ومهورهن ولو مؤجلة أي فضلا عن المعجلة وقيل لا يشترط كونه فاضلاعن أصدقة نساله يعني المؤجلة دون المعجلة. (ارشاد الساري ص: ٢٩، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٣) "لَيُسَ عَلَيُكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبُتَغُوا فَضَلَا مَنْ رَّيَكُمُ" (البقرة: ٩٨). ويستحب ان يفرغ قلبه من طلب التجارة فإن احتاج إليها ولم يكن له غني عنها فلا بأس بها للكن لا يجعلها مقصوده الأكبر بل يجعلها ضمنًا وتبعًا. (ارشاد الساري ص: ٩).

 <sup>(</sup>٣) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنّيّات، وإنّما لإمرى ما نوئ، فـمـن كـانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوّجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. (مشكواة ص: ١١، كتاب الإيمان، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٥) أنه لَإِ يجب في العمر إلَّا مرَّة واحدة. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ١٩ ١)، فالحج فريضة محكمة ثبتت فرضيتها بدلًائل مقطوعة حتى يكفر جاحدها وأن لا يجب في العمر إلَّا مرَّة كذا في محيط السرخسي. (عالمكيري ج: ١ ص:٢١٧).

 <sup>(</sup>٢) الفقير فإنه لا بجب عليه ابتداء للكن إن أدّاه صح منه وسقط عنه فرضه حتّى لو صار غنيًا بعده لَآ يجب عليه ثانيًا. (ارشاد

#### عورت پر حج کی فرضیت

سوال: ... ج کیا صرف مردوں پر فرض ہے یا عورتوں پر بھی؟

جواب : عورت پربھی فرض ہے جبکہ کوئی محرَم میسر ہو، اورا گرمحرَم میسر نہ ہوتو مرنے سے پہلے جج بدل کی وصیت کردے۔

### کیابیوی کواین رقم سے حج کرنا جائے؟

ہ ہوں ، ہوں ، ہوں ، ہوں ، اپنی تخواہ میں اپنی مرضی ہے خرچ کرتی ہوں ، شوہر کی آمدنی میں شامل نہیں سوال:... میں ایک إدارے میں ملازم ہوں ، اپنی تخواہ میں اپنی مرضی ہے خرچ کرتی ہوں ، شوہر کی آمدنی میں شوہر کہتے ہیں کرتی ۔ شوہر کا کہنا ہے کہ میں ملازمت چھوڑ اور کہتے ہیں کہا ہے کہ میں ملازمت چھوڑ اور ہوں ، کیکن میں ابھی ملازمت چھوڑ نانبیں جا ہتی ، میں جج پر جانا جا ہتی ہوں ، شوہر کہتے ہیں کہا ہے خرچ پر جاؤ۔ ہمارے لئے قرآن وسنت کا کیا تھم ہے؟

جواب:...آپ کے نان ونفقہ کے مصارف شوہر کے ذمے ہیں۔ 'جج پر جانے کے لئے اگر آپ کے پاس قم ہوتو اپنی رقم رچ کریں۔

## منگنی شده لڑکی کا حج کوجانا

سوال:...اگر جج کی تیاری کمل ہواورلڑ کی کمنگنی ہوجائے تو کیاوہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جج نہیں کرسکتی؟ جواب:...ضرور جاسکتی ہے۔

#### بیوہ حج کیسے کر ہے؟

سوال:...خاوند کاانقال اگرایسے ونت ہو کہ جے کے ونت تک اس کی عدت پوری نہ ہوتی ہوتو وہ جے کی بابت کیا کرے؟ جواب:...عدت پوری ہونے سے پہلے جے کاسفرنہ کرے۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) ويعتبر في المرأة أن تكون محرم تحجّ به أو زوج. (فتح القدير مع الهداية ج:٢ ص: ١٢٨) كتاب الحج).

 <sup>(</sup>۲) واختلفوا إلخ نسموته تظهر في وجوب الوصية بالحج إذا مات مثلًا قبل أمن الطريق أو هي قبل وجود المحرم ........
 ومن قبال بمأنها شبرط الأداء قال يجب لأن الموت بعد الوجوب. (فتح القدير ج: ۲ ص: ۱۳۰، كتباب المحج، عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۱۹، كتاب المناسك، الباب الأوّل، طبع رشيديه).

النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلّمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها.
 (هداية ج: ١ ص:٣٢٤، باب النفقة، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) وتبجب عليها النفقة والراحلة في مالها للمحرم ليحج بها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١٩). وفي الدر المختار: مع وجوب النفقة لمحرمها. وفي رد المحتار: أي فيشترط أن تكون قادرة على نفقتها ونفقته. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٣١٣)، طبع سعيد).

<sup>(</sup>۵) ولها أن تخرج مع كل محرم إلّا أن يكون مجوسيًا لأنه يعتقد إباحة مناكحتها. (هداية ج: ١ ص: ٢٣٣، طبع ملتان).

<sup>(</sup>٢) ومن شرائط وجوب الحج عليها خلوها عن العدّة أيّ عدّة كانت ... إلخ. (البناية في شرح الهداية ج: ٥ ص: ٢٠، كتاب الحج، طبع حقانيه).

### ا پناهج نه کرنے والے بیٹے کا والدین کو حج پر بھیجنا

سوال:... بیٹاا پنے والدین کواپنے خرج پر جج کی سعادت کے لئے بھیج سکتا ہے پانہیں؟ جبکہ بیٹے نے خود حج کی سعادت حاصل نبیں کی ہے، اور کیا ایسے میں والدین کا حج ہوجائے گا؟

جواب:...اگرلز کا والدین کورقم کا مالک بنادے تو ان کا حج ہوجائے گا، اور اگرلز کے کے پاس مزید گنجائش ہوتو اس کو بھی والدين كے ساتھ جانا جائے۔(۱)

### بیٹی کی کمائی سے حج

سوال:...اگر بیٹی اپنی کمائی سے اپنی مال کو حج کرانا چاہے تو کیا بیرجائز ہے؟ جبکہ اس کے بیٹے اس قابل نہیں۔ جواب:... بلاشبہ جائز ہے، کیکن عورت کامحرَم کے بغیر حج جائز نہیں ،حرام ہے۔

#### حامله عورت كالج

سوال:...کیا حاملہ عورت جج کرسکتی ہے؟ اگر وہ حج کرسکتی ہے تو کیا وہ بچہ یا بچی جو کہ اس کے بطن میں ہے اس کا بھی حج مو**گا ما**نهیں؟

جواب:...حاملہ عورت جج کرسکتی ہے، پیٹ کے بیچے کا جج نہیں ہوتا۔ (\*)

### اِستطاعت کے باوجود حج سے پہلے عمرہ کرنا

سوال:... داپسی کے بعد ہے بچھ حالات مناسب نہیں رہے اور عرصہ تین سال گزرنے پر بھی ہے روز گار ہوں ، ایک بزرگوارنے ایک خاص بات فرمائی ہے جس کے لئے آپ کی طرف رُجوع کرر ہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ: عمرہ کی شرا بَط بیہ ہیں کہ اوّل تو جج سے پہلے عمرہ جائز نبیں ،اورا کر کرلیا جائے تو ای سال جج کرنالازم ہوجا تا ہے ،اگرنبیں کیا تو گناہ گار ہوگا۔اورای وجہ سے مجھے یہ پریشانی ہورہی ہے،مہریانی فرما کرجواب مرحمت فرمائیں کہ عمرہ بغیر حج کے نہیں ہوسکتا؟ میرے کہنے پر کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عمرے فرمائے اور حج صرف ایک مرتبه آخر میں فرمایا ،جس کووہ بزر گوارنہیں مانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ فرمایا ہے۔

(٢) قال ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج ولًا يجوز لها أن تحج بغيرهما. (الهداية مع البناية ج: ۵ ص: ١٣٠١٣ ، كتاب المحج، طبع حقانيه). ﴿

 (٣) لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإستطاعة بالزّاد والراحلة لا غير قال ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج. (هداية ج: ١ ص:٢٣٣، كتاب الحج).

 (٣) وإنسا شرط الحرية والبلوغ لقوله عليه السلام ...... ايما صبى حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام (البناية) مع الهداية ج: ٥ ص: ٥، كتاب الحج).

<sup>(</sup>١) في الدر المختار: ولو وهب الأب لِابنه مالًا يحج به لم يجب قبوله. وفي رد انحتار: وكذا عكسه ...... ومراده إفادة أن القدرة على الزاد والراحلة لا بد فيها من الملك دون الإباحة والعارية كما قدمناه. (رد المحتار ج: ٢ ص: ١٢٣).

جواب:..جس مخص کوایام جے میں بیت اللہ تک پہنچے اور جے تک وہاں رہنے کی طاقت ہواس پر جے فرض ہوجا تاہے، اور یہ فرض بوجا تاہے، اور یہ فرض بوجا تاہے، اور یہ فرضیت اس پر ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اس لئے ایسے مخص کو جو صرف ایک بار بیت اللہ شریف تک پہنچنے کے وسائل رکھتا ہے، جج پر جانا چاہئے۔ عمرہ کے لئے سفر کرنا اور فرضیت کے باوجود کج نہ کرنا بہت غلط بات ہے۔ بہر حال آپ پر جج لازم ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جج سے پہلے حدید بیدے سال عمرہ کیا تھا، مگر کھا ہے کہ جانے نہیں دیا، اسکے سال عمرة القصاا دافر مایا۔ (۲)

#### حج بإوالده كي خدمت؟

سوال:...میں حج کرنا جا ہتی ہوں،لیکن میری امی ضعیف ہیں،اور میرے علاوہ ان کا کوئی دیکھینے والانہیں ہے،جن لوگوں کے پاس چھوڑ کرجاؤں گی وہ بالکل غیرلوگ ہیں۔میری رہنمائی فرمائیس کہ میں کیا کروں؟

جواب:...اگرآپ کے ذہبے حج فرض ہے توا می کواللہ کے سپر دکر کے ضرور حج پرجائیں ،اوراگرآپ پر حج فرض نہیں تو آپ کے لئے امی کی خدمت افضل ہے۔

#### والدكے نافر مان بیٹے كا حج

سوال:... میر ابزالز کا مجھ کو بہت کہ اکہتا ہے، بات اس طرح ہے کہ میں اس کی اولا دہوں اور وہ میر ابا ہے۔ میر ا دِل اس کی وجہ ہے بہت کمزور ہوگیا ہے اور مجھ کو تخت صدمہ ہے۔ میں اس کے لئے ہر وقت بد دُعا کرتا ہوں اور خاص کر ہرا ذان پر بد دُعا کرتا ہوں کہ خداوند کر کیم اس پر فالج گرائے اور اس کا بیڑا غرق ہوجائے۔ اس کے اس طرزِ عمل پر تخت پر بیثان ہوں، جھوٹ بہت بول ا ہے۔ جواب دیجئے کہ اس کا خدا کے گھر کیا حال ہوگا؟ اور بیر جج کرنے کو بھی جانے کو ہے، میں تو اس کو معاف کروں گانہیں، باپ کے ناراض ہونے پر کیا اس کا حج ہوجائے گا؟ سنا تو بیہے کہ باپ معاف نہ کرے تو جج نہیں ہوتا، میں اس کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ جواب: ...اگر اس کے ذمہ حج فرض ہے تو جج پر تو اس کو جانا لازم ہے'، اور اس کا فرض بھی سرے اُتر جائے گا۔ لیکن جج پر جانے والے کے لئے ضروری ہے کہ جج پر جانے سے پہلے تمام اہلِ حقوق ادا کرے اور سب سے حقوق معاف کرائے۔ ا

<sup>(</sup>۱) عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا وذلك انّ الله تبارك وتعالى يقول: والله على الناس حِجَ البيت من استطاع إليه سبيلًا. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٢٢٢، كتاب المناسك، الباب الأوّل). وهو فرض على الفور وهو الأصح فلا يباح له التأخير بعد الإمكان إلى العام الثاني كذا في خزنة المفتين. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١٢، كتاب المناسك، طبع رشيديه كوئته).

<sup>(</sup>٢) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحصروا بالعمرة بالحديبية فقضوها من القابل وكانت تسمَّى عمرة القضاء. (البناية شرح الهداية ج: ٥ ص: ٣٤٩، كتاب الحج، باب الإحصار).

<sup>(</sup>٣) حج الفرض أولي من طاعة الوالدين وطاعتهما أولي من حج النفل. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢١، كتاب الحج).

<sup>(</sup>٣) وهو فرض على الفور وهو الأصح فلا يباح له التأخير بعد الإمكان إلى العام الثاني كذا في خزنة المفتين. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢ ١ ٢، كتاب المناسك، الباب الأوّل).

 <sup>(</sup>۵) إذا أراد الرجل أن يحج ...... يبدأ بالتوبة وإخلاص النية ورد المظالم والإستحلال من خصومه ومن كل من عامله
 كذا في فتح القدير. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩ ١ ٢، كتاب المناسك، الباب الأوّل).

پس آپ کے بیٹے کو چاہئے کہ وہ آپ کو راضی کرلے، اور معافی مانگ لے۔ اگر آپ اس کو معاف نہیں کریں گے تو اس سے اس کا نقصان ہوگا اور آپ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر معاف کر دیں گے تو ہوسکتا ہے کہ اس کی حالت سدھر جائے ، اس میں اس کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی۔

## عمرہ اداکرنے سے حج لازم ہیں ہوتاجب تک دوشرطیں نہ یائی جائیں

سوال: ...ایک شخص نے پس انداز رقم مبلغ میں ہزار روپے اپنے والد کرتم کے جج کے لئے جبع کی تھی، جج پالیسی کے مطابق بحری جہاز کے ڈیک کا کرایہ ۱۸۴ مروپے گویا ۲۵ ہزار روپے ہے۔ علاء سے مشورہ کیا کہ جتنی رقم کی کی ہے وہ قرض لے کرفارم بھر دیا جائے؟ تو علائے کرام نے قرض سے جج کی ادائی گوشع کیا۔ بعدہ دریا دنت کیا گیا کہ عمرہ کرلیا جائے؟ تو اس پر جو اب ملا کہ عمرہ کرنے کے بعد جج کا اداکر نا ضروری ہوجائے گا۔ دریا دنت طلب اُ مریہ ہے کہ اگر جج کی ادائی میں حکومتی قانون کی وجہ سے رکاوٹ ہے کہ رقم پوری نہیں، لیکن موجودہ رقم سے عمرہ کیا جا سکتا ہے تو آیا یہ دُرست ہے یا نہیں؟ اور کیا عمرہ کرنے کے بعد جج کا اذاکی موجودہ رقم سے عمرہ کیا جا سکتا ہے تو آیا یہ دُرست ہے یا نہیں؟ اور کیا عمرہ کرنے کے بعد جج کا اذاکی موجودہ رقم سے عمرہ کریا جائے؟ زندگی مستعار کا کیا بھروسہ! لہٰذا استدعا ہے کہ اس موجودہ رقم سے عمرہ کرلیا جائے تو کا زم نہیں ہوگا؟ جیسا شریعت اجازت دے، جو اب دے کر مشکور فرما کیں تا کہ آئندہ رمضان المبارک میں عمرہ کرلیا جائے۔

جواب:...اگر جج کے دنوں میں آ دمی مکہ مکر مہر پہنچ جائے اور جج تک وہاں تھہر ناممکن بھی ہوتو جج فرض ہوجا تا ہے ،اورا گریہ دونوں شرطیں نہ پائی جا ئیں تو جج فرض نہیں ہوتا۔ <sup>(1)</sup>

سوال:...اگرکوئی شخص ماہِ جج میں داخل ہوجائے بینی رمضان المبارک میں عمرے کے لئے جائے اور شوال کا مہینہ شروع ہوجائے تو کیااس شخص پر جج لازم ہوگا؟اگراس شخص نے پہلے جج کیا ہوا ہوتو کیا تھم ہے؟اوراگر جج نہ کیا ہوا ہوتو کیا تھم ہے؟

جواب:..اگر حج کر چکاہے تو دوبارہ حج فرض نہیں' اورا گرنہیں کیا تو اس پر حج فرض ہے، بشرطیکہ بیہ حج کئک وہاں رہ سکتا ہو یا واپس آکر دوبارہ جانے اور حج کرنے کی اِستطاعت رکھتا ہو، دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو اس پر حج فرض نہیں۔"

### جس کی طرف سے عمرہ کیا جائے اس پر جج فرض نہیں ہوتا

سوال: ... کیا کوئی سعودی عرب میں رہ کرا ہے عزیزوں کے لئے جو کہ زندہ ہوں مثلاً بھائیوں کے لئے ، مال باپ کے لئے ،

<sup>(</sup>۱) ومن كان داخل المواقبت فهو كالمكي في عدم إشتواط الراحلة أي إذا قدروا على المشى ...... وأما الزاد فلابد منه في أيّام اشتغالهم بنسك الحج كما صرح به غير واحد ففي الينابيع لابد لهم من الزاد وقدر ما يكفيهم وعيالهم بالمعروف وزاد في السراج الوهاج إلى عودهم. (ارشاد الساري ص: ۳۲، مبحث في تحقيق الراحلة، عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۷). (۲) ولا يجب في العمر إلّا مرّة واحدة ...... فما زاد فهو تطوّع. (الهداية مع البناية ج: ۵ ص: ۳، كتاب الحج).

<sup>(</sup>۳) ایضاً حاشیه نمبرا <sub>-</sub>

بوی بچوں کے لئے عمرہ کرسکتا ہے؟ سناہے جس کے نام سے عمرہ کیا ہواس پر جے فرض ہوجا تا ہے۔ کیا میسیجے ہے کہ صرف مرحومین کے نام کاعمرہ ہی ہوسکتاہے؟

جواب:..عمره زندوں کی طرف ہے بھی کیا جاسکتا ہے، جن کی طرف ہے کیا جائے ان پر جج فرض نہیں ہوجا تا جب تک کہ وه صاحب إستطاعت نه ، وجائميں۔

### حج فرض ہوتو عورت کواییۓ شو ہرا ورلڑ کے کواییۓ والدے اجازت لینا ضروری نہیں

سوال:...میرے والدصاحب فریضہ برجج ادا کر بچکے ہیں اور میں اور میری ای بہت عرصے ہے والدصاحب ہے فریضہ برجج كى ادائيكى كے لئے اجازت مائلتے ہيں، ممروه اس لئے انكار كرتے ہيں كه پيے خرج ہوں كے، اس لئے وہ ٹال ديتے ہيں۔ ہميں الله تعالی نے اتی طاقت دی ہے کہم باپ سے چیے مائے بغیر حج کا فرض ادا کر سکتے ہیں،صرف ان کی اجازت کی ضرورت ہے، کیا ہم حج کی تیاری کریں یانہیں؟

جواب:...اگرج آپ پراورآپ کی والدہ پر فرض ہے تو آپ جج پر ضرور جائیں۔ جج فرض کے لئے عورت کو اپنے شوہر سے اجازت لینا (بشرطیکہ اس کے ساتھ کوئی محرَم جار ہاہو) (۳) اور بیٹے کا باپ سے اجازت لیناضر وری نہیں۔ (۳)

### والدين كي اجازت اور حج

سوال: ... ج كرنے سے بہلے كيا والدين كى اجازت حاصل كرنا ضرورى ہے؟

جواب:...ج ِ فرض کے لئے والدین کی اجازت شرط نہیں ،البتہ جےِ نفل والدین کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا چاہئے۔ (۵)

(١) وفي السحيج النفل تجوز الإنابة حالة القدرة لأنّ باب النفل أوسع. (هداية ج: ١ ص:٣٧٧). أينضًا: وفي البحر: من صام أو صلَّى أو تنصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُّنَّة والجماعة كذا في البـدائـع، ثم قال: وبهلاًا علم أنه لا فرق بين أن يكون الجعول له ميتًا أو حيًّا، والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوى به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذالك يجعل ثوابه لغيره. (رد المتار ج:٢ ص:٣٣٣، باب صلاة الجنازة، مطلب في القراة ...إلخ).

(٢) الحج واجب ...... إذا قدروا على الزاد والراحلة. (هداية ج: ١ ص: ١١١، كتاب الحج).

(٣) وليس لنزوجها منعها عن حجة الإسلام. وفي رد المتار: أي إذا كان معها محرم والا فله منعها كما يمنعها من غير حجة الإسلام. (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ٣٦٥م، مطلب في قولهم يقدم حق العبد ...إلخ). وعند وجود الحرم كان عليها أن تحج حجة الإسلام وإن لم يأذن لها زوجها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩ ١ ٢، كتاب المناسك، الباب الأول).

 (٣) ويكره النخروج إلى النجع إذا كره أحد أبويه إن كان الوالد محتاجًا إلى خدمة الولد وإن كان مستغنيا عن خدمته فلا باس. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢٠، كتاب المناسك، الباب الأوّل).

(۵) ويستأذن أبويه إلخ أي إذا لم يكونا محتاجين إليه والا فيكره. (رد المتارج: ٣ ص: ١٣٨، كتاب الحج). في الملتقط حج النفوض أولي من طاعة الوالدين وطاعتهما أولي من حج النفل. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢١، كتاب المناسك). وفي المضمرات الإتيان بحج الفرض أولى من طاعة الوالدين. زارشاد السارى ص:٣، مقدمة، طبع دار الفكر).

### غیرشادی شده تخص کا والدین کی اجازت کے بغیر حج کرنا

سوال:...جوفض غیرشادی شده ہواوراس کے والدین زندہ ہوں ،اور والدین نے جج نہیں کیا ہو،اور بیخص حج کرنا جا ہے توكياس كاحج موسكتاب؟

سوال:... ۲: اگر والدین اس کو حج پر جانے کی اجازت دیں تو کیادہ حج کرسکتا ہے؟

جواب:..اگر شخص صاحبِ إستطاعت ہوتو خواہ اس کے دالدین نے جج نہ کیا ہواس کے ذمہ حج فرض ہے۔ اور حج فرض کے لئے والدین کی اجازت شرط نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

بالغ كالحج

سوال: ... كو كَيْ شخص الرّايني بالغ لزك يالز كے كو حج كروائے تو كياوہ حج اس كانفلي ہوگا؟

جواب:...اگردتم لڑکےلڑی کی ملکیت کردی گئ تھی توان پر حج فرض بھی ہو گیااوران کا حجےِ فرض ادا بھی ہو گیا۔ <sup>(۳)</sup>

## نابالغ كالجج تفل ہوتاہے

سوال:...میں حج کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں،میرے ساتھ دو بیچے،عمر تیرہ سالہ لڑکا، گیارہ سالہ لڑکی ہے، مجھے آپ سے بیہ يو چھناہے كەمىرے ئيچ چونكەنا بالغ بين،اس كئے ان كالحج فرض ہوگا يانفل؟

جواب:...نابالغ کا جج نفل ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اگران کی اِستطاعت ہوتوان پر جج فرض ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

## اگرکسی کوجیارلا کھروپے اِنتھے ل جائیں تواس پر جج فرض ہے

سوال:... مجھےا بیرُ نورس ہےتقریباً جارلا کھرویےا گلے ماہ ملنے کی تو قع ہے، کیا مجھے فوراً حج پر چلے جانا جا ہے؟ یااس رقم کو كاروبارمين لگا كرجب اس كامنافع ملے تب حج يرجانا جا ہے؟

جواب:... جي تو آپ پرفرض ہو گيا، جي کي رقم ہے زائد جورقم ہے اس کو کاروبار ميں لگاديں۔ (۵)

<sup>(</sup>١) "وَرِاللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ إِلْبَيْتِ مِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" (آل عمران: ٩٥).

<sup>(</sup>۲) گزشته صفحے کا حاشہ نمبر ۵ دیکھیں۔

<sup>(</sup>٣) ولو وهب الأب لابنه ...إلنخ وكذا عكسه ومراده إفادة أن القدرة على الزاد والراحلة لابد فيها من الملك دون الإباحة والعارية. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٢١١).

<sup>(</sup>٣) وإنما شرط الحرية والبلوغ لقوله عليه السلام ...... ايما صبى حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام. (البناية مع الهداية ج: ٥ ص: ٥، كتاب الحج).

 <sup>(</sup>۵) من شرائط الحج القدرة على الزاد والواحلة ...... أن يكون له مال فاضل عن حاجته قدر ما يبلغه إلى المكة ذاهبًا وجائيًا. (عالمگيري ج: ١ ص:٢١٤، كتاب المناسك، الباب الأوّل).

#### سعودی عرب میں ملازمت کرنے والوں کاعمرہ وجج

سوال:...جونوگ نوکری کے لئے جدہ یاسعودی عرب کی وُ وسری جگہ جاتے ہیں، وہاں سے ہوکروہ جج یا عمرہ اداکرتے ہیں۔ حدیث کی رُوسے اس کا تو اب کیا ہے؟ جبکہ وُ ورسے لوگ یا کتان سے ہوکر جج یا عمرہ اداکر نے جاتے ہیں یاغریب آ دمی جو بیسہ بیسہ جمع کرتار ہتا ہے اور نیت بھی ہوتی ہے کہ میں جج یا عمرہ کی سعادت حاصل کروں گا۔ وُ وسرا آ دمی جبکہ نوکری کے سلسلے میں گیا تھا اس نے بھی یہ سعادت حاصل کی ، کیا دونوں صورتوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے؟

جواب:...جولوگ ملازمت کے سلسلے میں سعودی عرب سکتے ہوں ،اور جج کے دنوں میں بیت اللہ شریف پہنچ سکتے ہوں ان پر جج فرض ہے، اوران کا جج وعمرہ صحیح ہے۔ اگر إخلاص ہواور جج وعمرہ کے اُرکان بھی صحیح اداکریں توان شاء اللہ ان کو بھی جج وعمرہ کا اتنابی تواب ملے گاجتنا کہ وطن ہے جانے والوں کو۔اور جوغریب آ دمی چیسہ چیہ جمع کر کے جج کی تیاری کرتار ہا مگرا تناسر مایہ میسر ندآ سکا کہ جج کے لئے جائے ،ان شاء اللہ اس کو اس کی نیت پر جج کا ثواب ملے گا۔ (۱)

### جج ڈیوٹی کے لئے جانے والا اگر جج بھی کرلے تواس کا جج ہوجائے گا

سوال: ... بین یہاں ریاض سے ڈیوٹی دینے کے لئے مقابات جج پر حکومت کی طرف سے بھیجا گیا، میرے افسر نے کہا کہ تم ڈیوٹی کے ساتھ جج بھی کرسکو مے ، اس طرح میرے افسر کے ساتھ میں نے جج کے تمام مناسک پوری طرح ادا کئے۔ اب واپس آنے کے بعد میر سے پھیساتھی کہتے ہیں کہ اس طرح ڈیوٹی کے ساتھ جج نہیں ہوا۔ جبکہ ہمارے ساتھ بہت سے مولا نا حضرات بھی تھے جضوں نے ڈیوٹی بھی دی ، جو کام حکومت نے ہمارے سپر دکیا تھا وہ بھی پورا کیا اور افسر دل کی اجازت کے ساتھ مناسک جج بھی پوری طرح انجام دیئے۔ آپ کے خیال میں ایسے جج کی شرع حیثیت کیا ہوگی ؟

جواب:...آپ کا حج'' ہم خرما وہم ٹواب' کا مصداق ہے،آپ کو دُہرا ٹواب ملاء حج کا بھی اور حجاج کی خدمت کرنے کا بھی۔

### سیاحت کے ویزے پر حج کرنا

سوال:...دین دارحضرات اپنی بیگهات کوعمرے ادر جج کی نیت سے سیاحی ویزا (وزٹ) کی حیثیت سے بلاتے ہیں کہ

(۱) وفي السنابيع ينجب النحج على أهل مكة ومن حولها ممن كان بينه وبين مكة أقل من ثلاثة أيام إذا كانوا قادرين على النمشي وإن لم يقدروا على الراحلة وللكن لابد أن يكون لهم من الطعام مقدار ما يكفيهم وعيالهم بالمعروف إلى عودهم كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص:١٤ ٢، كتاب المناسك، الباب الأوّل).

(٢) وقدروى أيضًا من حديث أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه نية المؤمن خير من عمله ان الله عز وجل ليعطى العبد على نيته ما
 لا يعطيه على عمله وذلك ان النية لا رياء فيها والعمل يخالطه الرياء ـ (اتحاف السادة ج:١٠ ص:١٥ طبع دار الفكر بيروت).

(٣) النحيج المبرور ليس له جزاء إلا النجنّة، قالوا: يا رسول الله! مَا يَر النجع؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. (كُنز المعمال ج: ٥ ص: ١٣)، حديث نمبر: ١٨٣٣ اطبع مؤسسة الرسالة بيروت).

یہاں آبھی جائیں گی اور عمرہ یا جج بھی کرلیں گے۔بعض اوقات اس ویز اکے حصول کے لئے رشوت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ جواب:...سیاحی کے ویزے پر حج کرنا ؤرست ہے،گراس کے لئے رشوت وینا جائز نہیں۔(۱)

#### فوج كى طرف سے جج كرنے والے كافرض حج ادا ہوجائے گا

سوال:...اگرکوئی مخص فوج کی طرف ہے جج کرنے جائے تو کیااس کا فرض ادا ہوجا تاہے؟ (مسلح افواج کے دیتے ہرسال حج کے لئے جاتے ہیں )۔

جواب:...جِ فرض ادا ہوجائے گا۔ (۲)

#### کیا ہیوی کی آمدنی سے حج کرنا جائز ہے؟

## والداورشو ہر کی مشتر کے ملکیت والی وُ کان چیج کردونوں کا جج پر جانا

سوال:...میری ایک وُ کان ہے صدر میں ، جومیں نے والد کے روبوں سے لی ، اس میں شوہر کا روبیہ بھی لگاہے ، اسے نج کر حج کر سکتے ہیں؟ وہ وُ کان میرے نام ہے ، اور روبیہ الگ الگ کرلیں گے۔ جواب:... یہ بھی شیخ ہے۔

(۱) عن عبدالله بـن عـمـرو قـال: لـعـن رسـول الله صـلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى. رواه أبوداؤد وابن ماجة ورواه الترمذي. (مشكّوة ص:۳۲۲، باب الرباء طبع قديمي كتب خانه).

(٣) ومنها القدرة على الزاد والراحلة بطريق الملك ..... أن يكون له مال فاضل عن حاجته ..... وقدر ما يبلغه إلى مكة ذاهبًا وجائبًا. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٦) كتاب المناسك، الباب الأوّل، طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٢) ولو تكلف هؤلآء الحج بأنفسهم سقط عنهم. (عالمكيرى ج: ١ ص:٢١٨). أيضًا: الفقير إذا حج ماشيًا ثم أيسر لَا حج عليه، هكذا في فتاوى قاضيخان. (عالمكيرى ج: ١ ص:٢١٧). فإذا بلغ مكة وهو يملك منافع بدنه فقد قدر على الحج بالمشى وقليل زاد فوجب عليه الحج فإذا أدى وقع عن حجة الإسلام. (بدائع الصنائع ج: ٢ صر: ١٢٠، طبع سعيد). (٣) ومنها القدرة على الزاد والراحلة بطريق الملك أو الإجارة. (عالمكيرى ج: ١ ص:٢١٢).

### جج کی رقم دُوسرےمصرف پرلگادینا

سوال:...میں نے اپنی والدہ کو دوسال قبل ان کے لئے اور والدصاحب کے لئے جج کی رقم دی جوانہوں نے کسی اور مدمیں لگادی ہے، وہاں سے یک مشت رقم کی واپسی ایک دوسال کے لئے ممکن نہیں۔ میں نے ان سے جج کے لئے تقاضا کیا تو کہنے لگیں کہ تست میں ہوگا تو کرلیں گے بتمہارا فرض اوا ہو گیا۔ مولوی صاحب! یہ بتلا ہے کہ کیا واقعی میں نے جس نیت سے ان کو بیسہ ویا تھا اس کا تواب جھے ل گیا؟ اور یہ کہیں خدانخواستہ والدہ فی الوقت تک جج نہ کر سکنے کی بنا پر گنا وگار تونہیں ہیں؟

جواب:...آپ کوتو ثواب مل گیااورآپ کی والدہ پر حج فرض ہو گیا،اگر حج کے بغیر مرگئیں تو گناہ گار ہوں گی اوران پرلازم ہوگا کہ وہ وصیت کر کے مریں کہان کی طرف سے حج بدل کرادیا جائے۔ <sup>(۱)</sup>

#### حج فرض کے لئے قرضہ لینا

سوال:...قرض کے کرزید حج کرسکتا ہے یانہیں؟ اور قرضہ دینے والاخوشی سےخود کہتا ہے کہ آپ حج کرنے جا کیں، میں پیے دیتا ہوں، بعد میں پینے دے دیتا۔

جواب:...اگر حج فرض ہےاور قرض ل سکتا ہے تو ضرور قرض لینا جاہئے ، اگر فرض نہ بھی ہوتو بھی قرض لے کر حج کرنا بائز ہے۔

#### قرض لے کر حج اور عمرہ کرنا

سوال:...میراارادہ عمرہ اداکرنے کا ہے، میں نے ایک'' سمیٹی' ڈالی تھی ،خیال تھا کہ اس کے پینے نکل آئیں گے، مگروہ نہیں نکلی ، اُمید ہے کہ آئندہ مہینے تک نکل آئے گی ، میں بیمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا میں کسی سے رقم لے کرعمرہ کرسکتا ہوں؟ واپسی پرادا کردُوں گا، تو آپ بیہ بتائے کہ قرضِ حسنہ سے عمرہ ادا ہوسکتا ہے؟

جواب:...اگرقرض به سمولت ادا ہوجانے کی تو قع ہوتو قرض لے کر حج وعمرہ پر جانا صحیح ہے۔ <sup>(۳)</sup>

## مقروض آ دمی کا جج کرنا جائز ہے لیکن قرضہ اداکرنے کی بھی فکر کرے

سوال:...ایک صاحب مقروض ہیں ،لیکن چیہ آتے ہی بجائے قرضہ دالیس کرنے کے دہ پاکستان ہے اپنے والدین کو ہلاکر ساتھ ہی خود بھی حج کرتے ہیں ،ایسے حج کرنے کے بارے میں شرعی حیثیت کیا ہے؟

<sup>(</sup>۱) من عليه الحج إذا مات قبل أدانه فان مات عن غير وصية ياثم بلاخلاف وإن أحب الوارث أن يحج عنه حج وأرجوا أن يـجـزنه ذلك إن شاء الله تعالى كذا ذكر أبوحنيفة رحمه الله تعالى وإن مات عن وصية لا يسقط الحج عنه وإذا حج عنه يجوز عندنا. (عالمگيري ج: ۱ ص:٢٥٨، كتاب المناسك، الباب الخامس عشر في الوصية بالحج).

<sup>(</sup>٣،٢) ولذا قلنا لا يستقرض ليحج إلا إذا قدر على الوفاء كما مر. (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ٣١٢، كتاب الحج، مطلب في قولهم يقدم حق العبد على حق الشرع، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...ج تو ہوگیا، گرکسی کا قرضهادانه کرنا ہڑی ٹری بات ہے، کبیرہ گنا ہوں کے بعدسب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آ دمی مقروض ہوکرؤنیا سے جائے اورا تنامال چھوڑ کرنہ جائے جس سے اس کا قرضہادا ہو سکے۔مینت کا قرض جب تک ادانہ کردیا جائے وہ محبوس رہتا ہے،اس لئے ادائے قرض کا اہتمام سب سے اہم ہے۔

## <u>بہلے قرض ادا کروں یانفلی حج ؟</u>

سوال:... میں نے ۱۹۹۱ء میں جے بیت اللہ کی سعادت حاصل کی ، میں نے وہاں خصوصی طور پرید وُعا کی: اے اللہ! مجھے توفیق وے کہ آئندہ سال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے جج کرنے آؤں۔ چونکہ میں ایک معمولی ملازم ہوں ، اور میرک اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں۔اس سال ۱۹۹۷ء میں ، میں نے ایک گھر خریدا ہے ، جو کہ ساڑھے تین لاکھر و پے کا ہے ، ڈیڑھ لاکھ اوا کہ کردیا ہے ، اور باقی رقم ۲ سال بعدادا کرنی ہے ( دولاکھر و پے )۔ چھ ماہ قبل میں نے مکان کی اوا ٹیگی کے لئے کمیٹی ڈالی تھی ، جو کہ اس ماہ اگست ۱۹۹۷ء میں نکل آئی ہے ،اس کی مالیت ساٹھ بزارر و پے جے ،اور ابھی میں نے چھ ماہ مزید کمیٹی کی اوا ٹیگی کرنی ہے۔مسئلہ یہ کہ اب ساٹھ بزارر و پے کو جم کراؤوں؟ یا مکان کے قریضے میں ادا کروں؟

جواب: ..نفلی جج کے بجائے قرضہ اوا کرنا بہتر ہے'' اللہ تعالیٰ تو نیق دیں گےتو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے جج بھی ادا کر لینا۔

### قرضے کی رقم سے صدقہ ، جج کرنااور قربانی دینا

سوال:... بیں بچوں کی وجہ سے نوکری چھوڑ کر گھر بیوی کی مدد کے لئے رہ رہا ہوں، ہم ما ہوار قرضہ لے رہ ہیں، جس پر
کوئی سود وغیرہ نہ ہوگا، جب میں واپس نوکری پرلگ جاؤں گا تو ادائیگی کردیں گے۔معلوم کرنا ہے کہ آیا اس (قرض کے پہیے ہے)
پیسے میں ہے ا: ہم قربانی دے سکتے ہیں یانہیں؟ ۲: فیرات (معجد کی مدد، یاکسی آدمی کو) ہم وے سکتے ہیں یانہیں؟ ۳: ماں باپ کواس
پیسے میں سے جج کراسکتے ہیں یانہیں؟ ۳: اس پیسے میں سے زکو ہ بھی دے سکتے ہیں؟ ۵: اور کوئی فیرات دیں تو لگے گی یانہیں؟
چواب: ... جب آپ کے پاس اپنی رقم نہیں تو ظاہر ہے کہ آپ پر ندز کو ہ واجب ہے، نے قربانی، مگر آپ قرض کی رقم کواپنی
صوابدید کے مطابق فرج کرنے کے محتار ہیں، قربانی کرنا چاہیں تو قربانی کرسکتے ہیں، صدقہ فیرات کرسکتے ہیں، جج کر سکتے ہیں،

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس الموامن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. (ترمذى باب ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه ج: ١ ص: ٢٨ ١ ، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) إذا أراد الرجل أن يحج قالوا ينبغي أن يقضي ديونه. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٩، كتاب المناسك).

 <sup>(</sup>٣) من شرائط الحج القدرة على الزاد والراحلة ..... أن يكون له مال فاضل عن حاجته ..... قدر ما يبلغه إلى مكة ذاهبًا وجائيًا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١٤، كتاب المناسك، الباب الأوّل).

# ناجائز ذرائع سے حج كرنا

### غصب شدہ رقم سے حج کرنا

سوال:...کسی کی ذاتی چیز پردُ وسرا آ دمی قبضه کرلے،جس کی قیمت پچیاس ہزار روپے ہواوروہ اس کا مالک بن بیٹھے تو کیاوہ حج کرسکتا ہے؟ اللّٰہ تعالیٰ کااور حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کااس کے بارے میں کیا فرمان ہے؟

جواب:... دُوسرے کی چیز پرنا جائز قبضہ کر کے اس کا مالک بن بیٹھنا گنا ہے کیرہ اور تنگین جرم ہے۔ ایسانخص اگر جج پرجائے گاتو جج سے جوفوا کدمطلوب ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ جج پرجانے سے پہلے آدی کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہئے کہ اس کے ذمہ جوکی کا حق واجب ہواس سے سبکدوش ہوجائے ، کی کا امانت اس کے پاس ہوتو اس کو اواکرد ہے، اس کے بغیرا گر جج پرجائے گاتو محض نام کا جج ہوگا۔ '' صدیث میں ہے کہ:'' ایک مخص دُور سے (بیت اللہ کے ) سفر پرجاتا ہے، اس کے سرکے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن میل پکیل سے آٹا ہوا ہے، وہ روروکر اللہ تعالی کو''یا زب !یا زب!' کہہ کر پکارتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، لباس حرام کا، اس کی غذا حرام کی، اس کی دُعا کیسے قبول ہو۔۔!'' اس کی غذا حرام کی، اس کی دُعا کیسے قبول ہو۔۔!'' اس کی غذا حرام کی، اس کی دُعا کیسے قبول ہو۔۔!''

### رشوت لینے والے کا حلال کمائی ہے جج

سوال:...میں جس جگہ کام کرتا ہوں اس جگہ اُو پر کی آمدنی بہت ہے، لیکن میں اپنی تنخواہ جو کہ حلال ہے علیحدہ رکھتا ہوں۔ کیا میں اپنی اس آمدنی سے خوداور اپنی بیوی کو جج کرواسکتا ہوں جبکہ میری تنخواہ کے اندرایک پیسہ بھی حرام ہیں؟ جواب:... جب آپ کی تنخواہ حلال ہے تو اس سے جج کرنے میں کیا اِشکال ہے؟ '' اُو پر کی آمدنی'' سے مرادا گرحرام کا

<sup>(</sup>۱) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لَا تظلموا! ألّا لَا يحل مال امرى إلّا بطيب نفس منه. (مشكّوة ص:٣٥٥، باب الغصب والعارية، طبع قديمي). وعن عمران بن حصين رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ....... ومن انتهب نهبة فليس منا. رواه الترمذي. (مشكّوة ص:٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) كما لو صلَّى مواثيا أو صام واغتاب فإن الفعل صحيح لـٰكنه بلا ثواب. والله تعالى أعلم. (رد المحتار ج:٢ ص:٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هويوة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيّب لا يقبل إلا طيّبا ...... ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمدّ يديه إلى السماء: يا رَبّ! يا رَبّ! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغدى بالحرام فأنّى يستجاب لذلك. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٢٣١، باب الكسب وطلب الحلال، طبع قديمي).

روپیہ ہے تواس کے بارے میں آپ کو پوچھنا چاہئے تھا کہ:'' حلال کی کمائی تو میں جمع کرتا ہوں اور حرام کی کمائی کھا تا ہوں، میرا پیطر زِ عمل کیسا ہے؟''

حدیث شریف میں ہے کہ:'' جس جسم کی غذاحرام کی ہو، دوزخ کی آگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔''<sup>(۱)</sup>

ایک اور حدیث ہے کہ:'' ایک آ دمی دُور دراز سے سفر کر کے (جج پر) آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے'' یا رَبّ! یا رَبّ!'' کہہ کر گڑگڑا کر دُعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، بینا حرام کا، لباس حرام کا، غذا حرام کی، اس کی دُعا کیسے قبول ہو؟'''' الغرض جج پر جانا جا ہے جیں تو حرام کمائی سے تو ہہ کریں۔

### كيار شوتيں لينے والوں كاجائز بيسے ہے ، حج مقبول ہوتا ہے؟

سوال: ...کیاان حفزات کے جج ، عمرہ کرنے ہے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں جو پاک وطن پاکستان میں حکومت کی ملازمت میں رہتے ہوئے تمام عمر توعوام الناس کی جیبوں پر ڈاکے ڈالتے رہے، رشوتوں سے پیپٹ بھرتے رہے، بنگلہ، کار، بینک بیلنس، جائیدادیں بناتے رہے؟ ریٹائر ہونے کے بعد پنشن کی رقم ملی یاکسی جٹے، بھائی، بھینجے نے غیرمما لک سے پیسے بھیج دیے کہ یہ پیسے حلال ہیں، حرام نہیں، جج عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں تا کہ عمر میں جوحقوق العباد بھم کئے، رشوتیں کھا کیس، اللہ سے معاف کرالیں اور" حاجی" کالقب بھی حاصل کرلیں۔ کیابارگا ورتب العزت میں ان کا جج عمرہ قابل قبول ہوگا؟

جواب:...الله تعالیٰ کی بارگاہ میں کس کا حج مقبول ہوتا ہے کس کا نہیں؟ یہ تو اس مالک ہی کومعلوم ہے، ہمیں اس کے معاملات میں دخل دینے کاحق نہیں۔البتہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے '' حج مقبول'' کی بچھ علامتیں ذکر فر مائی ہیں،ان کوسا منے رکھ کر مخص کو فیصلہ کرنا چاہئے کہ اس کے حج میں '' حج مقبول'' کی علامت پائی جاتی ہے یانہیں؟

ایک علامت یہ ہے کہ جج میں مال حلال خرج کیا ہو، مال حرام سے جو جج کیا جائے وہ قبول نہیں بلکہ مردود ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: '' اللہ تعالی خود بھی پاک ہیں اور پاک چیز ہی کوقبول فر ماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی وہی تھم دیا ہے جورسولوں کو تھم دیا ، چنانچے اللہ تعالیٰ کا اِرشاد ہے: '' اے رسولو! پاک چیز یں کھا وَ اور نیک علی کا رشاد ہے: '' اے رسولو! پاک چیز یں کھا وَ اور نیک علی کی رشان والو! ان پاک چیز وں میں سے کھا وَ جو ہم نے تم کو دی ہیں' (البقرة: ۱۷۱) پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محض کا ذِکر فر مایا جو طویل سفر کرتا (جج کو جاتا) ہے، اس کے سرکے بال بھرے ہوئے ہیں، بدن اور کپڑے ملے کہلے ہیں، وہ آسان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے: '' اے میرے رَبّ!! ہے میرے رَبّ!!' حالا فکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا

<sup>(</sup>۱) عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يدخل الجنّة لحمٌ نَبَتَ من السُّحُتِ، وكل لحم نَبَتَ من السُّحُتِ كانت النار أولى به. (مشكوة، باب الكسب وطلب الحلال ص:٢٣٢، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>۲) عن أبي هريرة رضى الله عنه ...... رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمدّ يديه إلى السماء: يَا رَبّ! يَا رَبّ! ومطعمه حرام
 ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنّى يستجاب لذلك. رواه مسلم. (مشكّوة ص: ۱ ۲۲، باب الكسب).

پینا حرام کا،اس کالباس حرام کا،اور حرام کی غذاہے اس کی پر وَرِش ہوئی، پس اس کی وُ عاکیے قبول ہو؟''<sup>(۱)</sup> پس جو خض جا ہتا ہو کہ اس کو'' حج مقبول'' کی سعادت نصیب ہو،اس کولازم ہے کہ حلال اور پاک مال ہے جج کرے۔

ایک علامت بیہ ہے کہ جج پر جائے ہے پہلے تمام گناہوں سے تو بہ کی ہو، اور جن لوگوں کے جانی، مالی حقوق اس کے ذیے بیں ان کو یا تو اَ داکر دے یا معاف کرائے ،لوگوں کے حقوق اپنے ذیے رکھ کر کیا گیا جج قبول نہیں ہوتا۔ (۲)

ایک علامت بہ ہے کہ جج کے ارکان میچ ادا کئے ہوں ،اگر جج کے ارکان میچ ادانہیں کئے تو تبولیت جج مشکل ہے۔ (۳)

## حرام کمائی سے حج

سوال:... بیتو متفقد مسئلہ ہے کہ جج حرام کی کمائی کا قبول نہیں ہوتا، لیکن میں نے ایک مولوی صاحب سے سنا ہے کہ اگر یہ مخص کسی غیر مسلم سے قرض کے کر جج کے واجبات اداکر ہے تو اُمید کی جاتی ہے اللہ سے کہ اس کا جج قبول ہوجائے گا۔ پوچھنا یہ ہے کہ غیر مسلم کا مال تو دیسے بھی حرام ہے، یہ کیسے جج ادا ہوگا؟ براومبر بانی اس کی وضاحت فرمائیں۔

جواب:..غیر مسلم تو حلال وحرام کا قائل ہی نہیں ،اس لئے حلال وحرام اس کے حق میں یکسال ہے۔اور مسلمان جب اس سے قرض لے گا تو وہ رقم مسلمان کے لئے حلال ہوگی ،اس سے صدقہ کرسکتا ہے ، حج کرسکتا ہے ، بعد میں جب اس کا قرض حرام پیسے سے اداکرے گا تو رہے گناہ ہوگا ،لیکن حج میں حرام جمیے استعال نہ ہوں ہے۔ (۳)

### حرام پییوں سے حج پرجانا

سوال:..کیاحرام پییوں پر جج شریف جانا چاہئے؟ جبکہ ایک اِمام مجدصا حب کا فتویٰ ہے کہ جانا چاہئے؟ کیکن بہت ہے لوگوں کا اس میں اختلاف ہے۔

جواب: ..جرام رقم سے کیا ہوا جج قبول نہیں ہوتا، واللہ اعلم! (۵)

### حرام کمائی ہے کروایا گیا جج قبول نہیں ہوتا

سوال:...اگرکوئی امیر مخص کسی غریب مخص کو حج کروا تا ہے،اس امیر مخص کی کمائی نا جائز طریقے کی ہوتو اس غریب مخص کا

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله طيب لَا يقبل إلّا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بـمـا أمر به المرسلين فقال: يَايها الرسل كلوا من الطيّبنت واعملوا صالحًا إنّى بما تعملون عليم. وقال: يَايها الذين المنوا كلوا من طيّبنت مـا رزقتنكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمدّ بديه إلى السماء: يا رَبّ! يا رَبّ! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبنه حرام وغذى بالحرام فأنّى يستجاب لذلك. (مشكوة ج: ١ ص: ٢٣١، باب الكسب وطلب الحلال).

<sup>(</sup>٢) يبدأ بالتوبة ...... ورد المظالم واستحلال من كل خصومه ومن كل عامله. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) قال النووى: انه (اى الحج المبرور) الذي لا يخالطه شيء من الإثم. (معارف السنن ج: ٢ ص: ١٢).

 <sup>(</sup>٣) والحيلة لمن ليس معه إلا مال حرام أو فيه شبهة أن يستدين للحج من مال حلال ...... ويحج به ثم يقضى دينه من ماله. (غنية الناسك ص: ١٦، باب شرائط الحج، طبع إدارة القرآن).

<sup>(</sup>٥) فإنَّ الله لَا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع انه يُسقط الفرض معها. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٢٠، كتاب المناسك).

ج ہوگایاتہیں؟

جواب:..جرام روپے سے کیا گیا جج تبول نہیں ہوتا۔ (') شخفہ بارشوت کی رقم سے حج کرنا

سوال: ... مسئلہ بیہ کہ میں ایک مقامی دفتر میں ملازم ہوں ، میری آ مدنی اتی نہیں ہے کہ میں اور میری اہلیہ پس انداز کر کے رقم جمع کریں اور جج پر جاسکیں ، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے ، ہلکہ فرض ہے ، ہم جج فریضہ جلداز جلداداکرنا چاہتے ہیں۔ اگر میرے پاس کچھ رقم جمع ہوجائے جو مجھے دفتر میں تھوڑی تھوڑی کر کے بطور تحذیلی ہوتو کیا ہم اس میں سے جج پر وہ رقم خرج کر کے اس فرض کوادا کر سکتے ہیں؟ یقین جانئے کہ میں نے بھی حکومت سے کوئی ہے ایمانی یا دھوکا دے کر قم نہیں لی بلکہ زبردی رقم دی گئی ہے بطور تحذر کیا ایک رقم سے جج اداکرنا جائز ہے؟ ہرائے مہر مانی مجھے اس مسئلے سے آگاہ کریں۔

جواب:...ج ایک مقدس فریضہ ہے، گریدای پرفرض ہے جواس کی اِستطاعت رکھتا ہو۔ آپ کو جورتم تخفے میں ملی ہے اگر آپ ملازم نہ ہوتے ، کیا تب بھی بیرتم آپ کوملتی؟اگر جواب نفی میں ہے تو بیتھنہ ہیں رشوت ہے اوراس سے جج کرنا جائز نہیں بلکہ جن لوگوں سے لیگئی،ان کولوٹا نا ضروری ہے۔ (۳)

سود کی رقم وُ وسری رقم سے ملی ہوئی ہوتواس سے حج کرنا کیساہے؟

سوال:...اَزراوِكرم شرعی اُصول كےمطابق آپ به بتائيں كه ایک حلال اور جائز رقم كوسود کی رقم كے ساتھ (قصد آ) ملاديا جائے تو كيااس پوری رقم ہے جج كيا جاسكتا ہے يانبيں؟

جواب: ... ج صرف حلال کی رقم ہے ہوسکتا ہے۔

بیٹے کے سودی کاروبار کے پیسے سے حج کیسے کریں؟

سوال:... بینک سے کاروبار ہونے کے باعث میرے بیٹے کی آمدنی میں سود کی ملاؤٹ ہے، عالم لوگ کہتے ہیں کہ سودی پیسے سے حج وعمرہ نہیں ہوتا ،ان کا فرمان ہے کہ سی غیرمسلم سے قرض لے کر حج وعمرہ ادا کیا جائے ،اور پھراپنے پیسے سے قرض ادا کر دیا

<sup>(</sup>١) يجتهد في تحصيل نفقة حلال فإن الله لا يقبل الحج بالنفقة الحرام. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٢٠، كتاب المناسك).

 <sup>(</sup>۲) وهـ و واجـ ب أى فـر ض فـى الـعمر مرّة على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد ذهابًا وإيابًا والراحلة
 ..... فـاضلًا أى زائدًا ذالك عن مسكنه وما لا بدّ له منه كالثياب وأثاث المنزل والخادم ونحو ذالك ..... عن

نفقة عياله ..... إلى حين عوده ... إلخ. (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ١٢٣، ١، كتاب الحج، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأحد شفاعة فاهدى لـه هـديـة عليها فقبلها فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الرباـ (مشكّوة ص:٣٢٣، باب رزق الولّاة وهداياهم).

<sup>(</sup>٣) ولَا بسمال حرام، ولو حج به سقط عنه الفوض للكن لَا تقبل حجته. (غنية الناسك ص: ١١، باب شرائط الحج)، عن أبي هويوة رضي الله عنه ..... إن الله طيّب لَا يقبل إلّا طيّبًا. (مشكّوة ج: ١ ص: ٢٣١، باب الكسب وطلب الحلال).

جائے، یہاں اوّل اِشکال یہ ہے کہ مقروض کا جی نہیں ہوتا، دوم میرے بیٹے نے اُدھار ما نگا تھا کیکن اُدھار دیے والا غیر مسلم قرض کی رقم پر سودطلب کرتا ہے، میرے بیٹے نے مجھے نفذرقم دے دی ہے یہ کہ کرکراب آپ جانیں، آپ کا کام جانے ۔اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سودی پیسے سے ہمارا تمام کا روبار چاتا ہے تو اس کا تدارک کیا ہو؟ مجھے جو اب کی جلدی اس لئے ہے کہ اس سال حج کی نہت سے یہاں لندن میں بیٹے کے پاس ہم آئے ہیں، اور حج کی درخواست دی ہے، رہنمائی فرما کیں ۔ نیزیہ کہ بیٹا ہی ہمارا واحد کفیل ہے اور ہم عرصہ ہیں پیس سال سے بیٹے کی آمدنی سے زکو قاوا کرتے اور قربانی کرتے آئے ہیں، آئندہ کیا کریں؟

جواب:...جب آپ کے ذمے حج فرض ہیں ،تو آپ مہریانی کر کے جا ئیں ،ی نہیں ،آپ کو نہ جانے پر ثواب ملے گا ،اوررقم اینے بیٹے کوواپس کردیں۔

## جس وُ کان کی بجل کابل بھی نہ دیا ہو، اُس کی کمائی ہے جج کرنا

سوال:...میری گاؤں میں وُ کان ہے، اس میں بغیر میٹر کی بجلی تکی ہوئی ہے، بجل کا بل مجھی نہیں دِیا ہے، اس وُ کان کی کمائی سے میں جج پر جانا جا ہتا ہوں ، کیاان پیسوں سے میراجج ہوجائے گا؟

جواب:...اب تک جنتی بیلی چوری کی ہے،اس کی قیمت ادا کردد،ادرآ ئندہ کے لئے چوری ہے تو بہ کرلو، پھرشوق ہے جج پر جاؤ، در نہ دہی مثل ہوگی کہ:'' نوسوچو ہے کھا کے بلی حج کو چلی!''۔ (۲)

## حجاج كرام كے لئے بينك كے تخفے

سوال:...جس بینک کے ذریعے ہم نے جج کے ڈرافٹ جع کرائے اور جے کے متعلق کام کرائے ،اس کے بعد بینک نے ہمیں تخفے کے طور پر پانی کاتھر ماس اورا کی عدد بیک دیا ، چونکہ بینک کا کام سودی ہوتا ہے ، آیا یہ تخفے ہمیں جج پر لے جانا جائز ہے؟ یا پھر ہم اس تخفے کو واپس کردیں؟ مہریانی فرما کراس مسئلے کے بارے میں اپنی رائے سے مستفید فرما کمیں۔

جواب:...حاجیوں کی جورقم جمع ہوتی ہے بینک اس پرسود لیتا ہے اور بیسود گورنمنٹ کے کام آتا ہے یا بینک والوں کے،اس کا مجھے علم نہیں، اور اسی سود کی رقم سے حاجیوں کو پچھے تھے تھا نف بھی دے دیئے جاتے ہیں،اب خود ہی غور کر لیجئے کہان کالینا حاجیوں کے لئے کہاں تک سمجے ہوگا...؟ (۳)

## بینک کی طرف سے حاجیوں کوتھنہ وینا

سوال:...جن درخواست گزاروں کی حج کی درخواست منظور ہوجاتی ہے، انہیں متعلقہ بینک تحفے کے طور پر پھیے چیزیں عطا کرتے ہیں،مثلاً: پانی کے لئے تھرماس، ہینڈ بیک وغیرہ۔اس سال ایک بینک نے إحرام بھجوائے ہیں،معلوم بیکرناہے کہ کیابیسود کے

<sup>(</sup>١) وأما شرائط وجوبه إلخ منها القدرة على الزاد والراحلة بطريق الملك والإجارة. (عالمكيري ج: ١ ص:٢١٧).

<sup>(</sup>٢) ..... فإن الله لا يقبل الحج بالنفقة الحرام. (فتاوئ عالمكيري ج: ١ ص: ٢٢٠، كتاب المناسك).

<sup>(</sup>٣) عن على رضى الله عندقال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربوا ومؤكله. (مستدامام اعظم ص: ٦٣ ١).

زُمرے میں آتے ہیں کہیں؟ اوراس إحرام ہے جج کرنے میں کوئی حرج تو نہیں؟

جواب:..اس کی وضاحت بینک والوں کو کرنی جاہئے۔اگر جاجیوں کی رقم ہی کا پچھ حصہ بطور تحفہ پیش کیا جاتا ہے تو جائز ہ،اوراگر بینک کی طرف سے تحفہ و یا جاتا ہے ( کیونکہ بینک نے جار پانچ مہینے حاجیوں کی رقم کا سود کھایا ہے،اس لئے بینک شکریے کے طور پرحاجیوں کی خدمت میں بیر تقیر ساتھنے پیش کرتا ہے ) توبیہ طال نہیں ، کیونکہ بیسود کی رقم ہے دِیا گیا ہے۔ ('

### کیا عرب شیوخ کے ذریعے کیا ہواجج قبول ہوگا؟

سوال:... ہمارے ہاں ہے لوگ عرب شیوخ کے توسط ہے حج کرنے جاتے ہیں، عرب حضرات چونکہ بلوچستان شکار کی غرض سے آتے ہیں، یہاں کےمعتبرین سے واسطہ وتا ہے، انہی معتبرین کے ذریعے سود وسوآ دمیوں کے لئے ہوائی سفر کا دوطرفہ کلٹ سجیجتے ہیں۔علاوہ ازیں ان آ دمیوں کے لئے قیام وطعام کا خرج بھی ساتھ مجیجتے ہیں ،جبکہ پیخرچ اکثر معتبرین خور دیر دکرتے ہیں ،صرف ککٹ متعلقہ مخص کوعطا فرماتے ہیں، اِلَّا ماشاءاللّٰہ بھی کبھارا یک آ دھ غریب وسکین پخص کونکٹ ملتاہے، وہاں کے قیام وطعام ،خرج اور پاسپورٹ وغیرہ کاخرج متعلقہ محض کوخود برداشت کرنا پڑتا ہے۔سوال بیہے کہابیاج کرنا جائز ہے کہ ناجائز؟ بعض سرمایہ دارلوگ بھی يبى طريقة اختياركرتے ہيں كهان كا فج ادا ہوگا كنبيں؟

جواب:...ان کا حج ادا ہوجائے گا 'لیکن جن لوگوں نے رقم خور دیر دکر دی ہےان پر اس کا وبال پڑے گا ،اور آخرت میں ان کو بیرتم مجرنی پڑے گی۔ (\*)

## سعودى عرب سے زائدر فم دے کرڈرافٹ منگوا کر حج برجانا

سوال:... حج اسپانسرائیم ۱۹۸۷ء کی توسیع کیم تک کر دی منی ہے،للذا حجاج کرام سعودی عرب ہے ڈرافٹ منگوار ہے ہیں۔جن حضرات کےعزیز وا قارب و ہاں موجود ہیں وہ تو قواعد وضوابط کے مطابق ڈرافٹ دستیاب کر لیتے ہیں ،اس کے علاوہ کئ حجاج کرام وُوسروں سے ۲۸ ہزار پاکستانی روپے کا وُ رافٹ متگواتے ہیں جس کے لئے انہیں ۳۴ ہزار یااس ہے زائدرقم وین پڑتی ہے، یعنی تقریباً ہم ہزارروپے بلیک منی ادا کرنی پڑتی ہے۔اب دریافت طلب بات بیہہے کہاس طرح زائدرقم دے کرڈرافٹ منگوا نا جائز ہے؟ اس طرح کے ڈرافٹ منگوا کر جج کے لئے جائے اور حج ادا کرے تو کیا فرض ادا ہوجائے گا؟ اس میں کوئی نقص تونہیں؟ عموماً پاکستانی

<sup>(</sup>١) عن أبي جبحيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. رواه البخاري. (مشكوة ص: ٣٣١، بـاب الكسب وطلب الحلال). عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) - عن أبي هويرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لَا درهم له ولَا متاع! القال: إن السفلس من أمّتي من يأتي يوم القيامة بصلوة وصيام وزكوة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣٥، باب الظلم، الفصل الأوّل).

روپے دیئے جاتے ہیں جو کہ ریال کی شکل میں وہاں ملتے ہیں، پھروہیں بینک میں دیئے جاتے ہیں اور پاکستانی روپے کا ڈرافٹ مل جاتا ہے، وہ یہال جج کی درخواست کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے تو پھر جج کی درخواست منظور ہوتی ہے۔لہٰذااس طرح بھی جج ہوجائے گایا کوئی کراہت یانقص باقی رہے گا؟

جواب: ۳۲ ہزار میں ۲۸ ہزار کا ڈرافٹ لینا تو سودی کاروبارے۔ البتۃ اگر ۳۲ ہزار کے بدلے میں ریالوں کا ڈرافٹ منگوایا جائے تو وہ چونکہ دُوسری کرنسی ہے، اس کی گنجائش تکل سکتی ہے، اور اگر کو کی ادارہ ڈرافٹ منگوا کر دیتا ہواور زا کدرتم حق محنت کے طور پروصول کرتا ہوتو یہ بھی جائز ہے۔

### مجے کے لئے ڈرافٹ پرزیادہ دینا

سوال: ... آج کل جے کے واسطے ڈرافٹ منگواتے ہیں کسی ولال کے ذریعہ، وہ ہوتا ہے ہیں ہزار کالیکن اس منگوانے والے کو پانچ ہزاراُ و پر دیتے ہیں، یعنی پینیتیں ہزار کا پڑجا تا ہے۔ پوچھانیہ ہے کہ آیاس کو یہ پانچ ہزار کمیشن یااس کی مزدوری کے طور پر دے سکتے ہیں یانہیں؟ آیا یہ لین دین حلال ہے یا حرام؟ اس طرح اگر اس کو بجائے پاکستانی روپے یا ڈالریا ڈوسرے ملک کی رقم وے دیں تو آیا یہ جائزے یا ناجائز؟ کیونکہ اس میں تو جنسیت بدل چکی ہے۔

جواب:...ڈرافٹ منگوانے کی جوصورت آپ نے لکھی ہے یعنی ۳۵ ہزار دے کر ۰ سہزار روپے لینایہ توسیحے میں نہیں آتی۔ البتہ اگر پانچ ہزار روپے ایجنٹ کوبطور اُجرت دیئے جائیں تو سیچھ ٹنجائش ہوسکتی ہے، روپے کے بدلے ڈالریا کوئی اور کرنسی کی جائے تو جائز ہے۔

## جے کے لئے جمع کی ہوئی جج سمیٹی کی رقم واپس کرے

سوال:...ہم ایک إدارے کے ملازم ہیں، جس میں تمام ملازمین کی جی کے لئے ایک کمینی ڈالی گئی ہے جس میں ۲۰۰ روپے مہینہ دیتے ہیں، جس سے ہرسال ۱۳ ملازمین کو قرعه اندازی کے ذریعے جی کرایا جاتا ہے، بیسلسلہ گزشتہ پانچ سال سے جاری ہے۔ اس میں شمولیت کے وقت کہا گیا تھا کہ جو ملازمین ریٹائر ہول گے ان کو عمرہ کرایا جائے گا (اگر اس عرصے میں ان کا نام قرعہ اندازی میں آ جائے ) لیکن اب گولڈن ہیک بینڈ کے ذریعے کی ملازمین ریٹائر ہوگئے ہیں، تو ان کو نہ عمرہ کرایا گیا اور نہ ان کی جی رقم واپس کی گئی ہے۔ انظامیہ جے کمیٹی میہ جواب دیتی ہے کہ ان ملازمین کو پانچ مرتبہ جانس دیا گیا تھا، ان کا نام نہیں فکلا، لہٰذااب ان کی

<sup>(</sup>١) الربا ..... وفي الشرع فضل مال بلاعوض في معاوضة مال بمال. (البناية ج:١٠ ص:٣٨٦، باب الربا).

<sup>(</sup>٢) وإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شنتم إذا كان يدًا بيد. (البناية ص:٢٧، باب الربا).

 <sup>(</sup>٣) والبيعان اى المرابحة وبيع التولية جائزان لاستجماع شرائط الجواز ..... ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن.
 (البناية مع الهداية ج: ١٠ ص: ٣٥٠، باب المرابحة والتولية، كتاب البيوع).

٣) وفي التحفة وأما أجرة السمسار في ظاهر الرواية تلحق برأس المال ...إلخ. (البناية ج: ١٠ ص:٣٥٥).

<sup>(</sup>۵) ایفناحاشیهٔ نمبر۲۰

ممبرشپ ختم مجھی جائے۔ ہماراسوال یہ ہے کہ کیا ایسی صورت میں دیگرا فراد کا حج جائز ہوگا جبکہ ریٹائر ڈ ملاز مین کا پییہاس میں شامل ہو اوران کو داپس نہ کیا گیا ہو؟

جواب:...جن ملاز مین کاحج کے سلسلے میں پیدجمع تھا، إدارے کی اِنظامیہ جج تمینٹی کے ذیے فرض ہے کہ جوملازم اس اسکیم کے تحت ریٹائز ہوگئے ہیں،ان کو ہا قاعدہ حج اسکیم میں شامل رکھے اور جب ان کا نام آئے ان کو حج کے لئے ہیںجے،اوراگر بیمکن نہیں ہے توان کی جتنی رقم حج کے لئے جمع ہوچک ہے،ان کو واپس کرے۔حقوق العباد کا معاملہ ہے، ورنہ کسی کا حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ (۱)

پیاس رو بے کے فکٹ بیج کر قرعداندازی سے ایک آ دمی کو جج پر بھیجنے والی اسکیم کی شرعی حیثیت

سوال:...جارے ایک دوعزیز ایک اسلیم کا اِفتتاح کروارہے ہیں، جس کے مطابق کچھ تکشیں فروخت کی جائمیں گی، فی الکٹ بچاس روبیہ اس میں جتنے بھی ممبران کلٹ لیس گے، ان سب کے نام کی پر چیال بنا کران میں سے ایک پر جی بغیر دھیان دیئے یا آگھ بند کر کے اُٹھا کی جائے گی، جس کا بھی نام فکلا اسے جج پر بھیج دیا جائے گا، جس کا خرج ملے ہوئے بیپوں سے ہوگا، اور باتی پیسے ہمارے عزیز جو یہ اسکیم چلارہے ہیں، وہ لیس گے۔

جواب:...میں نے بیائیم پڑھی ہے، مرت سود ہے، خواہ آپ کے دوستوں نے اس کو جاری کیا سویاؤشنوں نے۔ (۲) حج کے لئے لیا ہوا قرض بونڈ کے اِ نعام کی رقم سے ادا کرنے کا حج پراکڑ

سوال: ایک مخص کی جج کی درخواست کے ساتھ رقم جمع کرنے میں بیس پچنیں ہزار کی کی پز رہی تھی ،اس کے پاس بونڈ کے انعام کی رقم تھی وہ اس نے محفوظ رکھی ،اور کس سے قرض لے کر پچنیں ہزار پورے کرکے فارم جمع کر دیا۔اور جج کو چلا گیا۔ جج سے دالپسی پر جائز رقم سے قرض کی رقم سے قرض ادا کر دینا دالکر دینا ہے۔دریافت میکرنا ہے کہ اس کا حج اوا ہوجائے گایا حج سے والپسی پر جائز رقم سے ہی قرض ادا کر دینا ہے۔دریافت میکرنا ہے کہ اس کا حج اوا ہوجائے گایا حج سے والپسی پر جائز رقم سے ہی قرض ادا کرنے پر جج جائز ہوگا؟

جواب:...اس کا جے سیح ہے،اب ادائے قرض جائز رقم ہے کرتا ہے یا ناجائز سے؟اس کا گناہ وثواب الگ ہوگا، جج ہےاس کاتعلق نہیں، واللہ اعلم! <sup>(۳)</sup>

### بینک ملاز مین ہےز بردستی چندہ لے کر حج کا قرعہ نکالنا

سوال:...ہمسلم کمرشل بینک کے ملازم ہیں۔ہماری یونین نے ایک جج اسکیم نکالی ہے اور ہراساف ہے ۲۵ روپے ماہوار

<sup>(</sup>۱) يبدأ بالتوبة ...... ورد المظالم واستحلال من كل خصومه ومن كل عامله. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۱۹).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هويوة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ الله طيّب لا يقبل إلّا طيّبًا ... إلخ ومشكوة، باب الكسب وطلب الحلال ج: ١ ص: ١٣٠١). فإن المحج عبادة مركبة من عمل البدن والمال كما قدمناه، ولذا قال في البحر ويجتهد في تحصيل نفقة حلال، فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث. (رد اغتار ج: ٢ ص: ٣٥٦).

٣) فإنَّ الله لَا يَالِلُ الحج بالنفقة الحرام مع أنَّه يسقط الفرض معها. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٢٠، كتاب المناسك).

لیتے ہیں، اس پیسے سے قرعداندازی کرکے دواسٹاف کو جج پر جانے کو کہا ہے۔ کیا اس چندے سے وہ بھی ۲۵ روپے ماہوارایک سال تک، اس پیسے سے جج جائز ہے؟ کافی اسٹاف ول سے یہ چندہ دیتائیں چاہتا، گریونین کے ؤراورخوف سے ۲۵ روپے ماہواردے رہا ہے، کیا اس طرح جب ول سے کوئی کامنہیں کرتا، کسی کے ڈراورخوف کے چندے سے جج جائز ہے؟

جواب:...جوصورت آپ نے کھی ہے اس طرح حج پر جانا جائز نہیں۔اوّل تو بینک سے حاصل ہونے والی تخواہ ہی حلال نہیں ،اور پھرز بردسی رقم جمع کرانااوراس کا قرعہ نکالنا بید دونوں چیزیں ناجائز ہیں۔

## بونڈ کی اِنعام کی رقم سے جج کرنا

سوال:... فی وی کے ایک پروگرام میں پروفیسر حسنین کاظمی صاحب میزبان کی حیثیت ہے، پروفیسر علی رضاشاہ نقوی صاحب اور مولا ناصلاح الدین صاحب جرنلسٹ سے چند مسائل پر گفتگو کر رہے تھے۔ من جملہ چند سوالوں کے ایک سوال بیتھا کہ آیا پرائز بونڈ پر اِنعام حاصل کردہ رقم ہے'' عمرہ یا جج'' کرنا جائز ہے کہ بیں؟ اس کا جواب پروفیسر علی رضاشاہ نقوی صاحب نے بیدیا کہ پرائز بونڈ کی اِنعام حاصل کردہ رقم سے عمرہ اور حج جائز ہے۔ اس کی تشریح انہوں نے اس طرح فرمائی:

" اگردس روپے کا ایک پرائز بونڈ کو کی خریدتا ہے تو گویااس کے پاس دس روپے کی ایک رقم ہے جس کو جب اور جس وقت وہ چاہے کی بینک میں جاکراس پرائز بونڈ کو دے کرمبلغ دس روپے حاصل کرسکتا ہے۔" مزید بیتشری فرمائی کہ:" مثلاً ایک ہزاراً شخاص دس روپے کا ایک ایک بینک میں جاکراس پرائز بونڈ خریدتے ہیں، قرعه اندازی کے بعد کی ایک شخص کو مقرر کر دہ اِنعام ملتا ہے، مگر بقیہ 1999 اُشخاص اپنی اپنی رقم ہے محروم نہیں ہوتے بلکہ ان کے پاس بیرقم محفوظ رہتی ہے، اور اِنعام وہ ادارہ دیتا ہے جس کی سر پرسی میں پر ائز بونڈ اسکیم رائی ہے، الہٰ اس اِنعامی رقم ہے عمرہ یا جج کرنا جائز ہے۔" اس پروگرام کو کا ٹی لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا اور سنا ہوگا، مولا نا صاحب! آپ ہے گڑارش ہے کہ آپ قرآن وحدیث کو میڈنظرر کھتے ہوئے اس مسکلے پر روشنی ڈالیس کہ آپایرائز بونڈ کی حاصل کردہ اِنعامی رقم ہے" عمرہ یا جج"کرنا جائز ہے کہ نظر رکھتے ہوئے اس مسکلے پر روشنی ڈالیس کہ آپایرائز بونڈ کی حاصل کردہ اِنعامی رقم ہے" عمرہ یا جج"کرنا جائز ہے کہ نہیں؟

جواب:... پرائز بونڈ پر جورتم ملتی ہے وہ جواہے اور سود بھی ، جوااس طرح ہے کہ بونڈ خرید نے والوں میں ہے کسی کومعلوم نہیں ہوتا کہ اس کواس بونڈ کے بدلے میں دس رو ہے ہی ملیں گے یا مثلاً پچاس ہزار۔اور سوداس طرح ہے کہ پرائز بونڈ خرید کراس شخص نے متعلقہ ادارے کودس رو پے قرض و بے اور ادارے نے اس رو پے کے بدلے اس کو پچاس ہزار دس رو پے واپس کئے ،اب بیزا کہ رقم جو اِنعام کے نام پراس کولی ہے ، خالص " سود' ہے ، اور خالص سود کی رقم ہے عمرہ اور جج کرنا جائز نہیں۔ (م)

 <sup>(</sup>۱) عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. رواه مسلم.
 (مشكوة ص:۲۳۳، باب الربا، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى حرة الرقاشى عن عمّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. (مشكوة ج: ١ ص:٢٥٥، باب الغصب والعارية).

 <sup>(</sup>٣) كل قرض جرّ نفعًا فهو ربًا. (فتاوئ شامي ج:٥ ص: ١٢١، ج:١ ص: ٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) يجتهد في تحصيل نفقة حلال فإن الله لَا يقبل الحج بالنفقة الحرام. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٢٠، كتاب المناسك).

## سركاري حج كاشرعي حكم

سوال:...ہمارے ملک میں ہرسال صدرصاحب، وزیراعظم صاحب، ایم این اے،افسران وغیرہ جوخود استے مال دار ہیں کے سینکڑوں غریب عوام کو حج کرواسکتے ہیں،گرخود سرکاری خرچ پرمع لا وَلشکر کے حج پر جاتے ہیں، کیا بارگاوِ رَبّ العزّت میں ایبا حج . شرف قبولیت حاصل کرےگا؟

٢:...جولوگ ہمراہ جاتے ہیں اورخود حج کے إخراجات برداشت کر سکتے ہیں، کیاان کا حج قبول ہوگا؟

سا:...بہت سے عام شہری جنہوں نے رقم جمع کر دی تھی وہ نہ جاسکے، بلکہ ان کی جگہ ؤ دسرے پہندیدہ اَشخاص حج پر بھیج دیئے گئے ، کیاضیح صورت ِ حال جاننے والوں کا حج مقبول ہوگا ؟

سمان ناقص کی رائے میں ہم لوگ دین بلکہ ہر معاملات میں اتنے پست ہو گئے ہیں کہ اتنے اہم دینی معاملات میں بھی بدعنوانیاں کرتے ہیں۔

جواب:...آپ کے فتویٰ پوچھنے اور میرے فتویٰ دینے سے ان لوگوں کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور بین طاہر ہے کہ جب ناجا مُزرقم سے جج کیاجائے تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہوسکتا۔

٢:...جولوگ وُ وسرون كاحق ماركر كئے ،ان كا حج بھى موجب ِرضائے اِلْبى نبيس ہوسكتا۔

## سركارى خرچ پر جح كرنا.

سوال:...سرکاری محکموں ہے لوگوں کوسرکاری حج پر ہرسال کی طرح بھیجا گیا، جبکہ سرکاری خزانے میں پاکستان کے چودہ کروڑعوام کا حصہ ہے۔ آپ ہے یہ بوچھنا ہے کہ:

ا:...اس طرح سے کسی محکمے کا اپنے ملاز مین کوسر کاری جج پر بھیجنا جا تزہے؟

٣:... كيا اس طرح ان لوگون كا حج ادا مو كيا؟

٣:...اگرىيشرغا جائز نهيس توكيا آئنده سال ہے حکومت کو بيسلسله بند کردينا جا ہے؟

جواب ا:... محکمے دوشم کے ہیں ، ایک نجی اور دُوسرے سرکاری ، نجی محکموں میں اگر پچھلوگوں کوقر عدا ندازی کے ذریعے عج پر بھیجا جاتا ہے ، تو یہ بھیجنا بھی سیح ہے اور ان کا حج بھی ادا ہو جائے گا ، شرط یہ ہے کہ ج کے لئے جو پہیے جمع کروائے جا کمیں ، وہ خالص ان کی ملکت کردیئے جا کمیں ، اور دُوسری شرط ہہے کہ اس قرعدا ندازی میں گھیلانہ کیا جائے ، ور ندان کا حج سیجے نہیں ہوگا۔

۳:..اور دُوسراطریقة سرکاری ملازمین کو جج پر بھیجنا ہے ،اگر حکومت کے پاس کوئی ایسافنڈ موجود ہے جس سے وہ کسی ایسی جگہ رقم کوخرج کرسکے ، پھرتو ٹھیک ہے ،ایسے لوگوں کا حج ادا ہوجائے گا ، ورندا گرسر کاری فزانے سے عاز مین جج کے مصارف برواشت کئے جاتے ہیں ، توایسے لوگوں کا حج نہیں ہوگا ، اور وہ خود بھی گنا ہمگار ہوں گے اور ان کو حج پر بھیجنے والے اہل ارباب و اِختیار بھی گنا ہمگار ہوں گے ، اللّا یہ کہ کوئی شخص اپنے بیسے سے حج پر تم خرج کرے ، واللہ اعلم!

### عازمين حج كابيمه

سوال:... جکومت نے ایک مقامی کمپنی کو تجارج کرام کی پاکستان سے روائل سے لے کرمع سلامت واپسی تک بیمہ زندگی کی اجازت دی ہے۔ عازم جج کوشا بدایک ہزاررو پے پر بیم کے عوض حادثاتی موت کی صورت ہیں اس کے نامزد کردہ پسما ندگان، ورثاء کو تقریباً پانچ کا کھرو پے بیمے کی رقم ادا کی جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ تجارج کرام کا اس طرح کا بیمہ کرانا، ترغیب دینا، یا دِلانا، شرعا کیسا ہے؟ جواب:... بیمہ زندگی ناجائز اور حرام ہے، خصوصائج جیسی مقدس عبادت کو اس گندگی سے ملوث کرنا اور بھی گندا ہے۔ اس لئے جانج کرام کو چاہئے کہ وہ اس سلسلے ہیں ایک ہزار دے کر بیمہ زندگی نہ کریں، ورندان کا حج کرنا نیکی بر باداور گناہ لازم کے مصداق برباد نہ ہوجائے۔ حکومت کا بیکام کرنا اور حاجیوں کو اس کی ترغیب دینا ناجائز ہے، اور گناہ کی دعوت دینے کے متر ادف ہے، اس لئے سرکار کی ائل کاروں کو اس سے اِجتناب کرنا چاہئے۔ (۱)

### مجے کے لئے جھوٹ بولنا

سوال: سعودی گورنمنٹ نے پیچھے سال جے سے پہلے ایک قانون نافذ کیا تھا کہ کوئی بھی غیر ملکی جوسعود یہ بیس ملازمت کر رہا ہے اگراس نے ایک مرتبہ کج کرلیا تو وہ دوبارہ پانچ سال تک جج اوانہیں کرسکتا۔ ہماری کمپنی ہراس فخص کوایک فارم پُر کرنے کودیت ہے جس پر ککھا ہوتا ہے کہ:'' میں نے پیچھلے پانچ سال سے جج نہیں کیا ہے، مجھے جج اداکرنے کی اجازت دی جائے'' نیچے اس فخص کے دستخط ہونے کے ساتھ ساتھ دوگوا ہوں کے نام اور دستخط بھی ہوتے ہیں۔

اب اگر میں اپنی والدہ یا ہوی کو اس سال جج کروانا جا ہوں تو مجھے بھی ان کے ساتھ محرَم کے طور پر جج کرنا ہوگا، اور اس کے لئے مجھے درج بالا فارم پُر کر کے یعنی جھوٹ کھے کرانا ہوگا، چونکہ میں نے دوسال پہلے جج کیا تھا۔ آپ ہے پوچھنا یہ ہے کہ اس طرح جھوٹ کھے کرنا جا کڑنے ؟اوراس طرح حج اوا ہوجائے گایا اس طرح حجوث کھے کرنا جا کڑنے ؟اوراس طرح حج اوا ہوجائے گایا اس طرح حج کرنے والا گناہ گار ہوگا؟

جواب:...آپ جھوٹ کیوں بولیں؟ آپ بیلکھ کر دیں کہ میں خود تو جج کر چکا ہوں نیکن اپنی والدہ یا بیوی کو حج کرانا جاہتا ہوں اس کی اجازت دی جائے۔

<sup>(</sup>۱) كل قرض جر نفعًا فهو ربوا. (فقه السُّنَة ج: ۳ ص: ۱۳۸ ، طبع دار الكتاب العربي، بيروت). أيضًا: كل قرض جر منفعة فهو ربًا. (فتح القدير ج: ۹ ص: ۳۲۸ طبع رياض). القرض بالشرط حرام والشرط ليس بلازم. (خلاصة الفتاوئ ج: ۳ ص: ۵۳). وان تأجيله لا يصبح (اللي قوله) وعلى إعتبار الإنتهاء لا يصبح لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسينة وهو ربوا. (هداية ج: ۳ ص: ۲۲). "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُولى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْم وَالْعُدُوان (المائدة: ۱).

<sup>(</sup>٢) وفي الصحيحين عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثًا، قلنا: بلي يا رسول الله! قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكنًا، فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكرّرها حتى قلنا: ليته سكت. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ١٥ ٢، طبع رشيديه كوئته).

## ا فغانستان کے پاسپورٹ پر حج وعمرہ کرنا

سوال:...ہمارے یہاں کچھلوگ افغانستان کے پاسپورٹ پرجج وعمرہ کے لئے جاتے ہیں، وہ لوگ اس کی بیتاُ ویل پیش کرتے ہیں کہ بیسب آنگریز کا قانون ہے، مسلمان کے لئے سرحد بندی وغیرہ نہیں ہے، اور تاریخ کی کتابوں ہیں پیٹا وربھی افغانستان کا ایک حصہ ہے۔ افغانستان کے بنے ہوئے پاسپورٹ پر افغانستان کا پتا ورج ہوتا ہے، جبکہ جانے والا پیٹا ورکا باشندہ ہے، کیا بیطریقہ دُرست ہے؟

جواب:...اگران صاحب کی بیتقریر دُ وسری حکومتون والے تشکیم کرتے ہیں تو سبحان اللہ! ورنہ جھوٹ بول کر جج کے لئے بانا جائز نہیں۔

### بلااجازت حج کے لئے عربّت وملازمت کا خطرہ

سوال:...میرے والدین اس سال تج پر آرہے ہیں ان شاء اللہ۔سعودی گورنمنٹ نے قانون بنایا ہے کہ اگریہاں کام کرنے والے ایک دفعہ جج کریں تو پھر دُوسرا جج پانچ سال کے بعد کریں۔ میں نے چارسال پہلے جج کیا ہے لہٰذا ایک سال باتی ہے۔ اب میرے والدین بوڑھے ہیں، کیا ہیں جج پر جا دُل تو گناہ نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ میں بغیراطلاع کے چلا جا دَل جبکہ میں جہاں کام کرتا ہوں وہ بھی مجھے اجازت نہ دیں گے،اس معاطے میں سعودی قانون کی خلاف ورزی ہوگی گر دُوسری طرف میرے والدین کی مجوری ہے۔

جواب:...آپ کا والدین کے ساتھ حج کرنا بلاشبہ سے جہ مگر قانون کی خلاف ورزی کرنے میں عزت اور ملازمت کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہے، بیر آپ خود د کھے لیں ،اس کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔البتہ شرعاً اس طرح حج ادا ہوجائے گا اور تواب بھی ملے گا۔

### ج کے لئے چھٹی کاحصول

سوال:... میں حکومتِ قطر میں ملازمت کررہا ہوں ، جج سے متعلق مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔قطر حکومت دورانِ ملازمت ہر ملازم کو جج کے لئے ایک ماہ کی چھٹی مع تنواہ دیت ہے، اور پہلا ہی جج فرض ہوتا ہے۔ میں صاحبِ حیثیت ہوں اور جج پر جانا چاہتا ہوں۔ کیا میں حکومتِ قطر کی جج چھٹیوں میں یاا پی سالانہ چھٹیاں لے کر جج پر جاؤں؟ کیاان دونوں چھٹیوں میں فرق سے ثواب میں فرق ہوں دونوں چھٹیوں میں فرق سے ثواب میں فرق پر حے گا؟ میر رے دوست نے حکومتِ قطر کی چھٹیوں پر جج کیا ہے، اگر ثواب میں فرق ہوتو دوہارہ جج کرنے کے لئے تیار ہوں۔ جواب:...اگر قانون کی رو سے چھٹی مل سکتی ہے اور اس کے لئے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لینا پڑتا ہے، تو جج کے ثواب میں کوئی کی نہیں آئے گا۔

<sup>(</sup>١) "يَا يُهَا الَّذِينَ الْمُنُوا اتَّقُوا اللهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا" (الأحزاب: ٥٠).

### حکومت کی اجازت کے بغیر حج کوجانا

سوال:...حکومت کی پابندی کے باوجود جولوگ چوری یعنی غلط راستوں سے حج کرنے جاتے ہیں اور حج بھی نظی کرتے ہیں ،ان کے بارے میں کیارائے ہے؟

جواب:... حکومت کے قانون کی خلاف ورزی میں ایک تو عزّت کا خطرہ ہے کہ اگر بکڑے گئے تو بے عزّتی ہوگ۔ وُ وسر کے بعض اوقات اَ حکامِ شرعیہ کی خلاف ورزی بھی لازم آتی ہے، مثلاً بعض اوقات میقات سے بغیر إحرام کے جانا پڑتا ہے، جس سے دَم لازم آتا ہے۔ اگر قانونی گرفت اور اَ حکامِ شرعیہ کی مخالفت کا خطرہ نہ ہوتب تو مضا نَقہ نہیں ورنہ نفلی حج کے لئے وبال سرلینا محکے نہیں۔ (۱)

### عمرے کے ویزے برجا کر حج کر کے آنا

سوال:...اگرعمرے کے دیزے پرجائیں اور حج کرکے آئیں توابیا کرناضیح ہوگایائیں؟ جواب:...عزت کا خطرہ نہ ہوتو جائز ہے۔

## رشوت کے ذریعے سعودی عرب میں ملازم کا والدین کو حج کرانا

سوال:..ایک مخص ملک سے باہر کمانے کے لئے کوشش کرتا ہے اور کسی (ریکر وٹنگ ایجنسی) یا ادار ہے کو بطور رشوت دس یا بارہ ہزار روپے دے کرسعودی ریال کمانے جاتا ہے، وہ ایک سال یا دوسال کے بعد اسپانسر شپ اسکیم کے تحت اسپنے والدیا والدہ کو حج کراتا ہے، اس سلسلے میں بیبتا کیں کہ کیا اس طرح کا حج اسلام کے عین مطابق ہے؟ کیونکہ وہ مخت کر کے تو کما تا ہے گرجس طریقے سے وہ باہر گیا ہے بعنی رشوت دے کرتو اس کے والدین کا حج قبول ہوگا یا نہیں؟

جواب:...رشوت دے کر ملازمت حاصل کرنا تا جائز ہے، گمر ملازمت ہوجانے کے بعدا پی محنت ہے اس نے جورو پیپہ کمایا وہ حلال ہے،اوراس سے حج کرنایا اپنے والدین اور دیگراعز ّہ کو حج کرانا جائز ہے۔

## خودکوکسی و وسرے کی بیوی ظاہر کرے حج کرنا

سوال:...میرامسئله دراصل کچھ یوں ہے کہ میرانام محمدا کرم ہے، میراایک دوست جس کا نام محمدا شرف ہے۔اب میرے دوست بعنی محمدا شرف کا پچھ تھوڑا ساجھ گڑاا ہے کفیل کے ساتھ تھا،لبندااس نے اپنی بیوی کو یہاں جج پر بلانا تھا،سواس نے میرے نام پر اپنی بیوی کو جج پر بلایا، بعنی اس نے نکاح نامے پر بھی میرانام لکھوایا اور کاغذی کاروائی میں وہ میری ہی بیوی بن کریہاں آئی،اب میں

<sup>(</sup>١) آفاقي مسلم مكلف أراد دخول مكة أو الحرم ...... جاوز آخر مواقيته غير محرم ..... أثم ولزمه دم." (غنية الناسك ص: ٢٠ ، فصل في مجاوزة الآفاقي وقته، طبع إدارة القرآن).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عمرو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشي والموتشي. (مشكوة ص:٣٢٦، باب الأقضية).

ہی اے لینے آیئر پورٹ پر گیا، ایئر پورٹ سیکورٹی والول نے میرااِ قامدد کھے کرمیری بیوی جان کراس کو باہر آنے دیا (ایئر پورٹ سے)، اب عورت اپنے اصل خاوند کے پاس ہی ہے اور اس نے حج بھی کیا ہے۔ اب آپ یہ بتا کیں کہ یہ حج صبحے ہے یانہیں؟ اور کیااگریہ غلط ہے اور گناہ ہے تو میں کس حد تک مجرم ہوں؟

جواب:..فریضهٔ بخ تواسمحتر مه کاادا هو گیا، گرجعل سازی کے گناه میں تینوں شریک ہیں، وہ دونوں میاں بیوی بھی اورآپ بھی۔ (۱)

مكه ميں رہتے ہوئے عمرہ

سوال:...ج کے زمانے میں مکہ تمرمہ کے قیام کے دوران مزید عمرہ کیا جاسکتا ہے جبکہ چار پانچ روز بعد مدینہ منورہ جانا ہے، وہاں ہے واپسی پرفریضہ برجے اوا کرنا ہے؟

جواب نرجائزے۔

<sup>(</sup>۱) ان الإعانية على المعصية حرام مطلقًا بنص القرآن، أعنى قوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ". (أحكام القرآن، مغتى محمد شفيع ج: ۳ ص: ٣٠). عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .... من غشنا فليس منا. (الترغيب والترهيب ج: ۲ ص: ۱۵، الترهيب من الغش، طبع بيروت). وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، زاد مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، ثم اتفقا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. (مشكوة ص: ١٤)، باب الكبائر وعلامات النفاق).

### عمره

### عمرہ، حج کابدل نہیں ہے

سوال:...اسلام کا پانچواں رُکن (صاحب اِستطاعت کے لئے ) فریضہ ج کی ادائیگی کرنا فرض ہے۔ گرا کٹر برنس پیشہ حضرات جب وہ اپنا برنس ٹرپ یورپ یا امریکہ وغیرہ کا کرتے ہیں تو وہ لوگ واپسی میں یا جاتے ہوئے مکۃ المکر مہ جا کرعمرہ اداکرتے ہیں، اور یہی حال پاکستان کے اعلیٰ افسران کا ہے جو حکومت کے خرج پر یورپ وغیرہ برائے ٹریڈنگ یا حکومت کے کس کام سے جاتے ہیں تو وہ حضرات بھی واپسی میں عمرہ اداکر کے آتے ہیں، گرفر یضر جے اداکرنے کی کوشش نہیں کرتے ۔ غالبًا ان کا خیال ہے کہ عمرہ اداکر ناج کا تعمرہ اداکر ناج کا تعمرہ البدل ہے ؟

جواب:... بورپ وامریکہ جاتے آتے ہوئے اگر عمرہ کی سعادت نصیب ہوجائے تو عمرہ تو کر لینا چاہئے ،کیکن عمرہ ، جج کا بدل نہیں ہے۔ جس مخص پر جج فرض ہو،اس کا حج کرنا ضروری ہے محض عمرہ کرنے سے فرض ادانہیں ہوگا۔ (۲)

## عمرہ اور قربانی کے لئے عقیقہ شرط نہیں

سوال: .. کیاوہ مخص عمرہ کرسکتا ہے جس کاعقیقہ نہیں ہوا ہو؟ اور اس طرح کیا وہ مخص قربانی کرسکتا ہے جس کاعقیقہ نہ ہوا ہو؟ اور اس طرح کیا وہ مخص قربانی کرسکتا ہے جس کاعقیقہ نہ ہوا ہو؟ کونکہ ہم گزشتہ چارسالوں سے اللہ کے فضل وکرم سے قربانی کررہے ہیں، جبکہ ہم میں سے کسی کا بھی عقیقہ نہیں ہوا۔ اور میرے بڑے ہمائی ویجھلے سال سعودی عرب نوکری پر مملے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر رحم فر مایا اور خانہ کعبہ کی زیارت سے مع عمرہ کے اس عیدالفطر پر مشرف فرمایا۔

۔ جواب:..عقیقے کاہونا قربانی اور عمرہ کے لئے کوئی شرطنہیں ،اس لئے جس کاعقیقہ نہیں ہوااس کی قربانی اور عمرہ صحیح ہے۔ احرام باندھنے کے بعدا گر بیاری کی وجہ سے عمرہ نہ کر سکے تو اس کے ذرمہ عمرہ کی قضا اور دَ م واجب ہے

سوال: ..عمره کے لئے میں نے ۲۷رمضان المبارک کوجدہ سے إحرام باندھا،لیکن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگئ

 <sup>(</sup>١) انّ العمرة واجبة وللكنها ليست بفرضية وتسميتها حجة صغرى في الحديث يحتمل أن يكون في حكم الثواب. (بدائع الصنالع ج:٢ ص:٢٢٢، كتاب الحج، فصل وأما العمرة، طبع سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) "وَ اللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا" (آل عمران: ٩٤).

تھی، میں بالکل چلنبیں سکتا تھا، اور مجھے زندگی بھرافسوس رہے گا کہ میں ۲۷ ررمضان المبارک کوعمرہ ادانہ کرسکا اور میں نے وہ احرام عمرہ ادا کرنے کے بغیر کھول دیا۔ میں نے مجبوری سے عمرہ ادانبیں کیا، اس گناہ کی بخشش کس طرح ہو سکتی ہے؟ جواب:...آپ کے ذمہ إحرام تو ژدينے کی وجہ سے دَم بھی واجب ہے، اور عمرہ کی قضا بھی لازم ہے۔

## ذی الحجہ میں جے سے بل کتنے عمرے کئے جاسکتے ہیں؟

سوال:...ایامِ جے ہے قبل (مراد کم تا ۸ رذی الحجہ ہے ) لوگ جب وطن ہے اِحرام باندھ کر جاتے ہیں تو ایک عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہوجاتے ہیں۔سوال ہے ہے کہ وہ اس دوران مزید عمرے کرسکتے ہیں یانہیں؟

جواب: ... ج تک مزید عمر نبیس کرنے چاہئیں، جے سے فارغ ہوکر کرے، جے سے پہلے طواف جتنے چاہے کرتارہے۔

# يوم عرفه سے لے کر ساار ذی الحجہ تک عمرہ کرنا مکروہ تح می ہے

سوال:...میرے دوستوں کا کہناہے کہ حج کے اہم رُکن یوم عرفہ سے لے کر سلار ذی الحجہ تک عمرہ کرناممنوع ہے ،اگرممنوع ہے تو اس کی کیاوجہ ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

۔ ۔۔ جواب:... بوم عرفہ ہے ساار ذوالحجہ تک پانچ دن جج کے دن میں ، ان دنوں میں عمرہ کی اجازت نہیں ، اس لئے عمرہ ان دنوں میں مکر و وتحریمی ہے۔

### عمره كاايصال ثواب

سوال:...اگر کوئی شخص عمره کرتے وقت دِل میں بیزیت کرے کہ اس عمره کا ثواب میرے فلاں دوست یا رشتہ دار کوئل جائے، بعنی میرا بیعمره میرے فلال رشتہ دارکے نام لکھ دیا جائے تو کیا ایسا ہوسکتا ہے؟

<sup>(</sup>١) وإذا أحصر انحوم بنعندو أو أصنابه مرض فمنعه من المضى جاز له التحلل ...... ويقال له إبعث شاة تذبح في الحرم ...إلخ. (هذاية، كتاب الحج، باب الإحصار ص:٢١٣ طبع رحمانيه).

<sup>(</sup>٣) وعلى الحصر بالعمرة القضاء\_ (هداية ص:٣١٣، كتاب الحج، باب الإحصار)\_

<sup>(</sup>٣) وأما شرائط الركن فما ذكرنا في الحج إلّا الوقت فإن السّنة كلها وقت العمرة وتجوز في غير أشهر الحج وفي أشهر الحج المحج، للكنه يكره فعلها في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، أما الجواز في الأوقات كلها فلقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، مطلقاً عن الوقت، وقد روى عن عائشة رضى الله عنها انها قالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة الاشهدتها، وما اعتمر إلّا في ذي القعدة. وعن عمران بن حصين رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مع طائفة من أهله في عشر ذي الحجة فدل الحديثان على أن جوازها في أشهر الحج، وما روى عن عمر رضى الله عنه انه كان ينهى عنها في أشهر الحج فهو محمول على نهى الشفقة على أهل الحرم لئلا يكون الموسم في وقت واحد من السنة بل في وقتين لتوسع المعيشة على أهل الحرم لئلا يكون الموسم في وقت واحد من السنة بل في وقتين لتوسع المعيشة على أهل الحرم. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٢٤ فصل في العمرة، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) العمرة ..... وجازت في كل سنة ..... وكرهت تحريمًا يوم عرفة وأربعة أيام بعدها ... الخ. (درمختار ج: ٢ ص: ٣٤٣)، كتاب الحج، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

جواب:..جس طرح ؤوسرے نیک کاموں کا ایصال ثواب ہوسکتا ہے،عمرہ کا بھی ہوسکتا ہے۔'' والیدہ مرحومہ کوعمرہ کا نو اب کس طرح پہنچا یا جائے ؟

سوال:...شوال کے مہینے میں ایک عمرہ اپنی والدہ مرحومہ کی طرف ہے کرنے کا ارادہ ہے، میں عمرہ اپنی طرف ہے کر کے ثواب ان کو بخش دُوں ، یا عمرہ ان کی طرف کروں؟ اس کا کیا طریقۂ کار ہوگا اور نیت کس طرح کی جائے گی؟

جواب:...دونوں صور تیں صحیح ہیں ،آپ کے لئے آسان سے کہ عمرہ اپنی طرف سے کر کے نواب ان کو بخش دیں ، اوراگر ان کی طرف سے عمرہ کرتا ہوتو احرام باندھتے وقت بینیت کریں کہ:'' اپنی والدہ مرحومہ کی طرف سے عمرہ کا اِحرام باندھتا ہوں ، یا اللہ! بی عمرہ میرے لئے آسان فرمااور میری والدہ کی طرف ہے اس کو قبول فرما۔''<sup>(۳)</sup>

#### ملازمت كاسفراورعمره

۔ سوال:...ہم لوگ نوکری کے سلسلے میں سعودی عرب آئے اور جدہ میں اُترے اور پھرایک ہزارمیل دُور کام کے لئے چلے گئے۔اس میں ہمیں پہلے عمرہ کرنا چاہئے تھایا کہ بعد میں؟

جواب:... چونکہ آپ کا بیسفر عمرہ کے لئے نہیں تھا، بلکہ ملازمت کے لئے تھا، اس لئے آپ جب بھی چا ہیں عمرہ کر سکتے ہیں، پہلے عمرہ کرنا آپ کے لئے ضرور کی نہیں تھا،خصوصاً جبکہ اس وقت آپ کو مکہ مکر مہ جانے کی اجازت ملنا بھی دُشوار تھا۔ (\*\*)

كياج كے مہينے میں عمرہ كرنے والا اور عمرے كرسكتا ہے؟

سوال:...ایک فخص نے اَشہرِ حج میں جا کرعمرہ ادا کیا، اب وہ حج کک وہاں تھہرتا ہے تو کیا اس دوران وہ مزید عمر ہے کرسکتا ہے؟

جواب: ... متمتع کے لئے جج وعمرہ کے درمیان اور عمرے کرنا جائز ہے۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) الأصل ان كل من أتى بعبادة ماله جعل ثوابها لغيره ... إلخ (وفي الشامية) أي سواء كانت وصلاة أو صومًا .... أو حجًا
أو عمرة (الفتاوي الشامية ج:٢ ص:٩٥، باب الحج عن الغير، مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير).

<sup>(</sup>۲) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) ولـجواز النيابة في الحج شرائط ...... ومنها نية المجوج عنه عند الإحرام والأفضل أن يقول بلسانه لبيك عن فلان.
 (الفتاوي الهندية ج: ١ ص:٢٥٧، كتاب المناسك، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير).

<sup>(</sup>٣) وقتها أي العمرة جميع السُّنَّة إلَّا خمسة أيام ... إلغ. (عالمكيري ج: ١ ص:٢٣٤، الباب السادس في العمرة).

<sup>(</sup>۵) حواله كے لئے و كيمية كزشته صفح كا حاشيه نمبر ٧-

# حج وعمره كى إصطلاحات

(جج کے مسائل میں بعض عربی الفاظ استعال ہوتے ہیں، بعض احباب کا تقاضا ہے کہ شروع میں ان کے معنی لکھ دیئے جائیں ،اس لئے''معلم الحجاج'''<sup>(1)</sup> سے قال کر کے چندالفاظ کے معنی لکھے جاتے ہیں۔)

> اً یام نحر:...دس ذی الحجہ ہے بار ہویں تک۔ (۱<sup>۰)</sup> اِفراد:...صرف حج کالِحرام باندھنااورصرف حج کے افعال کرنا۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) معلم الحجاج ص: ٢٥ تا ٢٥ مؤلفه مولانا سعيدا حدمظا برى، طبع كتبه تعانوى \_

<sup>(</sup>٢) (واستلمه) أى مس الحجر باليد والقبله. (جامع الرموز ج:٢ ص:٥٥، طبع إيران). وأيضًا: الإستلام: صفته أن يضع كفيه على الحجر الأسود ويضع فمه بين كفيه يقبله من غير صوت إن تيسر والا يمسحه بالكف ويقبل كفه بدل تقبيل الحجر كذا في شرح المناسك. (قواعد الفقه، التعريفات الفقهية ص:١٤٥، طبع صدف ببلشرز).

<sup>(</sup>٣) الإضطباع: أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على كتفه الأيسر. (هداية ج: ١ ص: ٢٣١، باب الإحرام).

<sup>(</sup>٣) الآفاقي: أريد به الخارجي أي خارج المواقيت. (فتاوي شامي ج:٣ ص:٣٦٨، مطلب في فروض الحج وواجباته).

<sup>(</sup>١٠٥) وأيّام النحر ثلاثة، وأيام التشريق ثلاثة ويمضى ذالك كله في أربعة أيام، فاليوم العاشر من ذي الحجة للنحر خاصة، واليوم الثالث عشر للتشريق خاصةً واليومان فيما بينهما للنحر والتشريق جميعًا. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٧٦، فصل في صلاة العيدين).

<sup>(2)</sup> الإفراد أن يحرم بالحج وحده. (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص:٥١٥).

تبيح .... "سبحان الله"كهنا\_

تمتع :... جے کے مہینوں میں پہلے عمرہ کرنا پھرای سال میں جج کا إحرام باندھ کرجج کرنا۔ (۲)

تلبيه:...لبيك بوري برهنا ـ (۳)

تهليل:..." لَا إِلَهُ اللّهِ اللهُ" بِيرُ صناً (<sup>(م)</sup>

جمرات یا جمار:... منی میں تین مقام ہیں جن پرقدِ آ دم ستون ہے ہوئے ہیں، یہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ان میں ہے جو مسجدِ خیف کے قریب مشرق کی طرف ﷺ والے کو'' جمرة الأولیٰ'' کہتے ہیں، اور اس کے بعد مکہ مکر مدکی طرف ﷺ والے کو'' جمرة الوسطیٰ''،اور اس کے بعد والے کو'' جمرة العقبہ''اور'' جمرة الاُخریٰ'' کہتے ہیں۔ (۵)

رَمْل:...طواف کے پہلے تین پھیرول میں اکڑ کرشانہ ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کرذرا تیزی ہے چلنا۔ (۲) رَمِی:...کنگریاں پھینکنا۔ <sup>(2)</sup>

زم زم:.. مبجدِ حرام میں بیت اللہ کے قریب ایک مشہور چشمہ ہے جواً ب کنویں کی شکل میں ہے، جس کوحق تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے نبی حضرت اساعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کے لئے جاری کیا تھا۔ (^)

(١) التسبيح: هو أن يقول سبحان الله. (قواعد الفقه ص:٢٣٨).

(٢) التمتع هو الجمع بين أفعال الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة بإحرامين بتقديم أفعال العمرة من غير يلمّ بأهله إلمامًا صحيحًا. (قواعد الفقه ص: ٢٣٤، وأيضًا هداية ج: ١ ص: ٢٣١).

(٣) التلبية: هي لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك.
 (قواعد الفقه ص:٢٣٥). التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٥٥١، طبع مجتباتي دهلي).

(٣) التهليل: هو أن يقول لَا إِلٰه إلَّا الله، وهو مأخوذ من الهيلا. (قواعد الفقه ص:٣٣٢، طبع صدف پبلشرز كراچي).

(۵) الجمار والجمرات: هي الحصاة يعنى الصغار من الأحجار جمع الجمرة. وسموا المواضع التي ترمى جمارًا وجمرات.
 الجمار الثلاث: هي العقبة والوسطى والقصوئ بمنى. (قواعد الفقه ص: ١٥١، طبع صدف).

(۲) الرمل بفتحتين سرعة المشى مع تقارب الخطى وهز الكفين مع الإضطباع. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ١٥٨) طبع مجتباتي دهلي). الرمل: في الطواف هو أن يمشى في الطواف سريعًا ويهز في مشيته الكتفين كالمبارزين بين الصفين. (قواعد الفقه ص: ١٣٠٠ وكذا التعريفات ص: ٩٩).

(2) فرمي الجمار في اللغة هو القذف بالأحجار الصغار وهي الحصلي. (البدائع الصنائع ج: ٢ ص: ١٣٤).

سعى:...صفااورمروه كے درميان مخصوص طريق يه سات چكراگانا۔

شوط:...ایک چکربیت اللہ کے جاروں طرف لگانا۔ (۴)

صفان بیت الله کے قریب جنوبی طرف ایک چھوٹی می پہاڑی ہے جس سے عی شروع کی جاتی ہے۔

طواف:...بيت الله كے جاروں طرف سات چكر مخصوص طريق ہے لگانا۔

عمرہ:... جِلَ یامیقات ہے اِحرام یا ندھ کر بیت اللّٰہ کا طواف اور صفاومروہ کی سعی کرنا۔

عرفات یا عرفہ:... مکه مرتمہ ہے تقریباً ۹ میل مشرق کی طرف ایک میدان ہے جہاں پر حاجی لوگ نویں ذی الحجہ کو

قران:...ج اورعمره دونول كاإحرام ايك ساته بانده كريهلي عمره كرنا چرج كرنا ـ (١)

قارِن: .. قران كرنے والا ـ

قرن:... مكه مرتمه يقريباً ٢٣ ميل پرايك پهاڙ ہے، نجد ، يمن اورنجد حجاز اورنجد تهامه سے آنے والوں كى ميقات ہے۔ قصر:... بإل كتروانا ـ (١)

(١) السبعي: الإسراع في المشي وهو دون العَدُو ...... قال الراغب وخص السعي فيما بين الصفا والمروة. (قواعد الفقه

(٢) الشوط: هـ و الـجَـري مـرّةً إلى الـغاية ويراد به عند الفقهاء الطواف مرّةً جمعه أشواط. (قواعد الفقه ص:٣٣٢). وفي الجوهرة النيرة ج: 1-00: 100 فيطوف بالبيت سبعة أشواط، الشوط من الحجر إلى الحجر.

(٣) "لم يخرج إلى الصفا فيصعد عليسه ....... فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. (هداية ج: ا ص: ۲۳۲-۲۳۳ كتاب الحج).

(٣) الطواف: لغة: الدوران حول الشيء، وشرعًا: هو الدوران حول البيت الحرام. (قواعد الفقه ص:٣٦٥).

(٥) العمرة، إسم من الإعتمار، هي لغة الزيارة والقصد إلى مكان عامر، واشرعًا قصد بيت الله بأفعال مخصوصة، وتسمّى بالحج الأصغر، وأفعالها أربعة: الإحرام، والطواف، والسعى، والحلق ...إلخ. (قواعد الفقه ص: ٣٩٠).

(٢). المنجد ص:١٣٥، وقواعد الفقه ص:٣٤٨. العرفات: اسم للموقوف المعروف ويتمّ الحج بالوقوف بها.

(2) صفة القِران، أن يهل بالعمرة والحج من الميقات، قدم العمرة لأن الله قدمها ...... ولأن أفعالها متقدمة على أفعال الحج. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٦٤ ١، طبع دهـلي). وأيضًا: القِران هو الجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد في سفر واحد (قواعد الفقه ص:٣٢٦).

 (٨) والمواقيت ..... والأهل نجد قرن المنازل، بسكون الراء، مغرب على مرحلتين من مكة، وفي الحاشية (٣) تبعد عن مكة ٩٣ كيـلـومتـرًا وهـو جبل شرقي مكة يُطلُّ على عرفات. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الحج، ج: ١ ص:١٦٥ طبع قديمي كتب خانه).

 (٩) التقصير في الحج: أن يقطع رؤس شعر رأسه قدر أنملة ونحوه عند الإحلال. (قواعد الفقه ص:٢٣٣، طبع صدف پېلشرز كراچى، المنجد ص: ٨٠٨، طبع دارالا شاعت كراكى).

محرم:...إحرام باند صنه والا\_(١)

مفرِد: ... ج كرنے والا، جس نے ميقات سے اكيلے ج كا إحرام باندها ہو۔ (۲)

میقات:...وه مقام جہال سے مکہ مرتب جانے والے کے لئے إحرام باندهمناواجب ہے۔

جعفہ:... رابع کے قریب مکہ کرتمہ سے تین منزل پرایک مقام ہے، شام سے آنے والوں کی میقات ہے۔ (۳)

جنّت المَعُلَى:...مَدَمَرَمهُ كَاقبرستان ـ جنّت المَعُلَى:...مَدَمَرَمهُ كَاقبرستان ـ (۵) جبل رَحمت:...عرفات مِن ایک پهاڑ ہے۔

حجرِ اَسود:...سیاہ پھر، یہ جنت کا پھر ہے، جنت ہے آنے کے دفت دُودھ کی ما نندسفید تھا،لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اس کوسیاہ کردیا۔ بیبیت اللہ کے مشرقی جنوبی کوشے میں قدِ آ دم کے قریب اُونچائی پربیت اللہ کی دیوار میں گڑا ہوا ہے، اس کے جاروں طرف جاندي كاحلقه چڙها بواہے۔(١)

حرم :... كمه كرتمه كے جاروں طرف مجمد ورتك زمين "حرم" كہلاتى ہے،اس كى حدود پرنشانات كے ہوئے ہيں،اس ميں شکارکھیلٹا، درخت کا ٹنا، کھاس جانورکو چرا ناحرام ہے۔ (2)

جِ لَى :..جرم كے جاروں طرف ميقات تك جوز مين ہاس كو'' حل'' كہتے ہيں ، كيونكه اس ميں وہ چيزيں حلال ہيں جوحرم کے اندر حرام تھیں۔ (۸)

المُحرِم: من أحرم بالعمرة أو بالحج أو بهما. (قواعد الفقه ص: ٣٤٠).

(٢) الإحرام أربعة أوجه: ١-إحرام المحجة المفردة ..... أما الإحرام بحجة مفردة فهو ان يقول عند الميقات: اللّهم إنّي أريـد الـحج فيسّره لي وتقبّله مني. (خزانة الفقه، كتاب وجوه الإحرام ص:٨٨). وأيـضًا: المفرد ..... بكسر الراء هو من أفرد بإحرام الحج. (قواعد الفقه ص: ٩٩٩).

(٣) المواقيت: جمع ميقات وهي المواضع اللتي لَا يجاوزها مريد مكة إلَّا مُحرمًا ...إلخ. (قواعد الفقه ص: ١ ١ ٥، الجوهرة النيرة ج: ١ ص:١٥٢).

(٣) جمحفة: موضع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي ميقات أهل الشام. (قواعد الفقه ص:٢٣٦). وأيضًا: والأهل الشام المحملة، على ثلاث مراحل من مكة بقرب رابغ. (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ١٦٥).

۵) اللباب في شرح الكتاب، كتاب الحج، فصل يوم التروية وعرفة ج: ١ ص: ١١١، طبع قديمي كتب خانه.

(٢) وعشه (أي ابن عباس) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنَّة وهو أشد بياضًا من اللبن، فسوّدته خطايا بني آدم. (مشكونة، باب دخول مكة، والطواف، الفصل الثاني ص:٣٢٧، طبع قديمي، وكذا في البحر العميق ج: ١- ص: ١٤ ١ ، طبع مؤسسة الريان، المكتبة المكية، مصر).

 (4) الحرم: بالتحريك إذا أطلق أريد به حرم مكة المكرمة وهو مواضع معروفة محددة بنوع من العلاقة، وخارجها الحل. (قواعد الفقه ص:٣٢٣).

(٨) الحل: بالفتح ضد العقد وبالكسر، ما جاوز الحرم من أرض مكة ويقابله الحرم. (قواعد الفقه ص:٢٦٧).

حلق:..بسرے بال منڈانا۔<sup>(۱)</sup>

حطیم: ... بیت الله کی شالی جانب بیت الله سے متصل قد آ دم دیوار ہے کچھ حصہ زمین کا گھر اہوا ہے ،اس کو '' حطیم' اور '' محلی کہتے ہیں۔ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو نبؤت ملنے سے ذرا پہلے جب خانۂ کعبہ کو قریش نے تعمیر کرنا چاہا تو سب نے بیا تفاق کیا کہ حالال کمائی کا مال اس میں صرف کیا جائے ،لیکن سر مایہ کم تھا اس وجہ سے شال کی جانب اصل قدیم بیت الله میں سے تقریباً چھ گزشری جگہ چھوڑ دی ،اس چھٹی ہوئی جگہ کو'' حطیم'' کہتے ہیں۔ اصل'' حطیم'' چھ گزشری کے قریب ہے ،اب بچھ میں سے تقریباً چھ گزشری کے قریب ہے ،اب بچھ اوا طہ زاکد بنا ہوا ہے۔

ق م :... إحرام كى حالت ميں بعضے ممنوع افعال كرنے سے بحرى وغيرہ ذرخ كرنى واجب بوتى ہے،اس كؤ ' ق م' كہتے ہيں۔ فو المحليف ه:... بيا يك جگه كانام ہے، مدينه متورہ سے تقريباً چھ ميل پرواقع ہے، مدينه متورہ كى طرف سے مكه كرّمه آنے والوں كے لئے ميقات ہے،اسے آج كل ' بير على' كہتے ہيں۔

فرات عرق:...ایک مقام کانام ہے جوآج کل ویران ہوگیا، مکد کرتمہ سے تقریباً تین روز کی مسافت پر ہے،عراق سے مکہ محرّمہ آنے والوں کی میقات ہے۔

(1) المنجد مترجم ص:٣٣٣.

(٢) الـحـطيـم: ويســمُـي الحِجر وحظيرة اسماعيل عليه السلام وهي البقعة التي تحت الميزاب به حاجز كتصف دائرة بينه وبين البيت فرجه ستة ذراع. (قواعد الفقه ص:٢٧٢).

(٣) عن عائشة رضى الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار أمن البيت هو؟ قال: نعم! قلت: فمالهم لم يُدخِلوه في البيت؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من يُدخِلوه في البيت؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شآءوا ويمنعوا من شآءوا ولولًا ان قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تُنكِر قلوبهم أن أدخل الجَدُرَ في البيت وأن الصِقَ بابه بالأرض. (الصحيح للبخاري، باب فضل مكة وبنيانها ج: ١ ص ٢١٥).

وفي الفتح: (قصرت بهم النفقة) ويوضحه ما ذكر ابن اسحاق في "السيرة" عن عبدالله بن أبي نجيح أنه أخبر عن عبدالله بن صفوان بن أمية أن أبا وهب ..... قال لقريش: لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيب، ولا تدخلوا فيه محصر بغي ولا بيع ربًا ولا مظلمة أحد من الناس عن عبدالله بن أبي يزيد عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب .... فسأله عمر عن بناء الكعبة فقال: إن قريشًا تقربت لبناء الكعبة –أي بالنفقة الطيبة – قعجزت فتركوا البيت في الحجر، فقال عمر: صدقت. (فتح الباري ج:٣ ص: ٢١٥ طبع قديمي كتب خانه كراچي).

(٣) الندم في جنباينة المحج: هو ذبح حيوان من الإبل والبقر والغنم، وحيثما أطلق فالمراد به ذبح شاة ...إلخ. (قواعد الفقه ص: ٢.٩٢، طبع صدف پبلشرز كراچي).

(۵) والأهـل الـمـديـنـة ذُوالحُلَيفة، بضم ففتح، موضع على ستة أميال من المدينة، وعشر مراحل من مكة، وتعرف الآن بآبار على. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الحج، المواقيت ج: ١ ص: ٢٥ إ ١ ، طبع قديمي كتب خانه).

(٢) ذات عِرق: مينقات أهل العراق. (قواعد الفقه ص:٢٩٨). أينضًا: والأهل النعراق ذات عِرق، بكسر فسكون، على مرحلتين من مكة. وفي الحاشية ٢: تبعد عن مكة ٩٣ كينلومترًا، وهي في الشمال الشرقي لمكة. (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص:٢٥ ١، كتاب الحج، المواقيت، طبع قديمي، خزانة الفقه ص:٩٨، طبع المكتبة العاصمية الغفورية).

رُكنِ يمانى: ... بيت الله كجنوب مغربي كوشے كوكہتے ہيں، چونكه يديمن كى جانب ہے۔ (١)

مطاف:...طواف کرنے کی جگہ جو بیت اللہ کے جاروں طرف ہے اور اس میں سنگ مرمرا لگا ہوا ہے۔

مقام ابراہیم:...جنتی پھرہے،حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہوکر بیت اللّٰد کو بنایا تھا،مطاف کے مشرق کنارے پرمنبراورزم زم کے درمیان ایک جانی دار تبے میں رکھا ہوا ہے۔

ملتزم: ... جرِ اَسوداور بیت الله کے دروازے کے درمیان کی دیوارجس پرلیٹ کردُ عاما تکنامسنون ہے۔ (۳) مسجدِ خیف: ... منیٰ کی بڑی مسجد کا نام ہے ، جومنیٰ کی شالی جانب میں پہاڑے متصل ہے۔ (۳)

مسجد نمرہ:..عرفات کے کنارے پرایک معجدہے۔

مدعی:... دُعا ما تکنے کی جگہ، مرا داس ہے مجدِحرام اور مکہ کرتمہ کے قبرستان کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں دُعا ما تکنی مکہ کرتمہ میں داخل ہونے کے دفت مستحب ہے۔

مزولفہ: .. منی اور عرفات کے درمیان ایک میدان ہے جومنی سے تین میل مشرق کی طرف ہے۔

مسحسو: ...مزدلفہ سے ملاہواایک میدان ہے جہاں سے گزرتے ہوئے دوڑ کر نکلتے ہیں، اس جگہ اصحاب فیل پر جنھوں نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی عذاب نازل ہوا تھا۔ (۱)

# مروہ:...بیت اللہ کے شرقی شالی کوشے کے قریب ایک چھوٹی می پہاڑی ہے جس پرسعی ختم ہوتی ہے۔

(۱) وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطًا ...... وانما سُمّى الركن اليماني فيما ذكر القتبي: لأن رجلًا من اليمن بناه. (البحر العميق ج: ١ ص: ١٤٨ - ١٤٨ طبع مؤسسة الريّان، المكتبة المكية).

(٢) عن سعيد بن جبير: "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى" قال: الحجر مقام إبراهيم نبى الله، قد جعله الله رحمة، فكان يقوم عليمه وينناولمه إسماعيل الحجارة. (تفسير ابن كثير، سورة البقرة آية:١٢٥، ج: ١ ص: ٣١١ طبع رشيديه). أيضًا تفسير مدارك ج: ١ ص:١٢٨ طبع دار ابن كثير، بيروت).

(٣) السلتزم: هو ما بين الحجر الأسود إلى باب الكعبة الشريفة من حائط الكعبة الشريفة. (قواعد الفقد ص:٥٠٥، أيضًا البحر العميق ج: ١ ص:١٨٥ طبع مكه).

(٣) قال ابن فارس اللغوى: الخيف ارتفع من الأرض وانحدر من الجبل، ومسجد منى يسمَّى مسجد الخيف لأنه في سفح جبلها. (البحر العميق، فصل مسجد الخيف، ج: ١ ص: ٢٣٦ طبع مؤسسة الريان، المكتبة المكية).

(۵) السنزدلفة: موضع بين منئي وعرفات وفيها السشعر الحرام وهو المغلم أي موضع علامة الحرم. (قواعد الفقه ص: ۳۸۰).

(۲) (قوله: إلا بنطن منحسر وهو واد باسفل مزدلفة عن يسارها، وقف فيه إبليس متحسرًا. (الجوهرة النيرة، كتاب الحج
 ج: ١ ص: ٢١٢). وأوَّل منحسر من القرن المشرف من الجبل الذي على يسار الذاهب إلى منى، سمّى به لأنه فيل أصحاب الفيل أعيا فيه. (فتح القدير، كتاب الحج ج: ٢ ص: ١٤٢ طبع دار صادر، بيروت).

(٤) المروة ..... وفي الحج جبل بمكة (قواعد الفقه ص: ٢٤٩)، طبع صدف پبلشرز كراچي).

میلین اخصرین:...صفااور مردہ کے درمیان مبجدِحرام کی دیوار میں دوسبزمیل نگے ہوئے ہیں، جن کے درمیان سعی کرنے والے دوژ کر چلتے ہیں۔ (۱)

موقف:.. بخبرنے کی جگہ، جج کے افعال میں اس سے مرادمیدانِ عرفات یا مزدلفہ میں تغبرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ (۲) میقاتی:... میقات کارہنے والا۔

وقوف:... کے معنی تھم نا ، اوراً حکام جج میں اس سے مرادمیدانِ عرفات یا مزدلفہ میں خاص وقت میں تھم رنا۔ (۳) مدی:...جو جانور حاجی حرم میں قربانی کرنے کوساتھ لے جاتا ہے۔ (۳)

يوم عرفه:...نوين ذوالحجه، جس روزج ہوتا ہے اور حاجی لوگ عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔ (۵)

میلملم:... مکه مکرتمہ ہے جنوب کی طرف دومنزل پر ایک پہاڑ ہے، اس کو آج کل'' سعدیہ'' بھی کہتے ہیں، یہ بین اور ہندوستان ادر یا کستان ہے آنے والوں کی میقات ہے۔ <sup>(1)</sup>

### مج كرنے والوں كے لئے بدايات

سوال:...اسلام کے ارکان میں حج کی کیااہمیت ہے؟ لاکھوں مسلمان ہرسال حج کرتے ہیں، پھربھی ان کی زند گیوں میں دِپنی انقلاب نہیں آتا،اس کی کیاوجہ ہے؟ اس موضوع پرروشنی ڈالئے۔

جواب:...جج، اسلام کاعظیم الشان رُکن ہے۔اسلام کی پنگیل کا اعلان ججۃ الوداع کے موقع پر ہوا، اور حج ہی ہے ارکانِ اسلام کی پنگیل ہوتی ہے۔احادیث طیب میں حج وعمرہ کے فضائل بہت کثرت ہے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔

#### ایک حدیث میں ہے کہ:

(١) (قوله فإذا بلغ إلى بطن الوادي سعلى بين الميلين الأخضرين) وهما علامتان لموضع الهرولة، وهما شيئان منحوتان من جدار المسجد لا انهما مفصلان عن الجدار، وسماها أخضرين على طريق الأغلب وإلا فأحدهما أخضر والآخر أحمر ..... فجعل هناك ميلان علامة لموضع الهرولة، ليعرف أنه بطن الوادي. (الجوهرة النيرة، كتاب الحج ج: ١ ص: ٩٥١).

(٣) الهَـذَىُ: بـالـفتــح ..... اســم لما أهدى إلى الحرم من النعم أو ما ينقل للذبح من النعم إلى الحرم، والهدى من ثلاثة، من الإبل والبقر والغنم. (قواعد الفقه ص: ٥٥١، وأيضًا فتاوى شامى ج:٢ ص:٣١٢، باب الهدى).

(۵) كيوم البحيج يوم العرفة: هو التاسع من ذي الحجة، وسمّى بيّوم عرفة لأن آدم وحواء بعد ما أهبطا إلى الأرض وافترقا فلم يجتمعا سنين ثم التقيا يوم عرفة بعرفات قاله النسفي ...إلخ. (قواعد الفقه ص:۵۵۸، المنجد ص:٢٣٥).

(١) يلمذُم؛ ميذَّات أهل اليمن ومن في جهتهم من أهل باكستان والهند واندونيسيا وغيرهم. (قواعد الفقه ص:٥٥٥)، وأيضًا: وهو جبل من جبال تهامة مشهور في زماننا بالسعدية. (حاشية هداية ج: ١ ص:٣١٣، طبع ملتان).

 <sup>(</sup>٦) الموقف: الموقف إثنان، آ-وقوف بعرفات: يقف الحاج بقرب الجبل بعد الظهر والعصر إلى أن تغرب الشمس
 ...... ٦-وأما الموقف الثاني فبالمزدلفة، يقف الإمام والناس معه بعد ما صلى صلاة الفجر من يوم النحر يغلس إلى أن ترتفع الشمس ... إلخ. (خزانة الفقه لأبي الليث ص: ١٩ كتاب الحج، الموقف، طبع المكتبة العاصمية).

<sup>(</sup>۳) انضاً۔

"قَـال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حَجَّ ِللهِ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أُمَّه. متفق عليه."

ترجمہ:...' جس نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جج کیا، پھراس میں نہ کوئی فخش بات کی اور نہ نافر مانی کی، وہ ایسا پاک صاف ہوکر آتا ہے جبیباولا دت کے دن تھا۔''

ایک اور صدیث میں ہے کہ:

"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيَّ العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حَجَ مبرور متفق عليه. "قيل: ثم ماذا؟ قال: حَجَ مبرور متفق عليه. " قيل: ثم ماذا؟ قال: (مَثَلُوة ص:٣٢١)

ترجمہ: "آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب افضل عمل کون ساہے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔عرض کیا گیا: اس کے بعد؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔عرض کیا گیا: اس کے بعد؟ فرمایا: حج مبرور۔''

ایک اور صدیث میں ہے کہ:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة الى العمرة كفّارة لما بينهما، والحجّ المبرور ليس له جزاء اللا الجنّة. متفق عليه."

ترجمہ:...'' ایک عمرہ کے بعد دُوسراعمرہ درمیانی عرصے کے گنا ہوں کا کفارہ ہے،اور جج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھاور ہو بی نہیں سکتی۔''

ایک اور حدیث میں ہے کہ:

"وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجّة المبرور ثوابٌ الله الجنّة."

ترجمہ:..'' ہے در ہے جج وعمرے کیا کرو' کیونکہ یہ دونوں فقراور گنا ہوں سے اس طرح صاف کردیتے میں جیسے بھٹی لوہے ادرسونے چاندی کے میل کوصاف کردیتی ہے، اور جج مبرور کا ثواب صرف جنت ہے۔'' جج ، عشقِ الٰہی کا مظہر ہے، اور بیت اللّٰدشریف مرکزِ تجلیاتِ الٰہی ہے، اس لئے بیت اللّٰدشریف کی زیارت اور آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی بارگا ہے عالی میں حاضری ہرمؤمن کی جانِ تمناہے، اگر کسی کے دِل میں بیآ رزوچٹکیاں نہیں لیتی تو سمجھنا چاہئے کہ اس کے ایمان کی جڑیں خشک ہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ:

"وعن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادًا وراحلة تبلغه الله بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا ... الخد" (مثلوة ص:٢٢٢) ترجمه:... موفض بيت الله تك يَجْنِي ك لئے زادوراحله ركفتا تفااس كے باوجوداس نے جج نبيس كيا، تواس كحق ميں كوئى فرق نبيس بيتا كدوه يهودى يا نصرانى موكر مرك. "
ايك اور صديث ميں كوئى فرق نبيس بيتا كدوه يهودى يا نصرانى موكر مرك. "

"وعن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائز أو مرض حابس فمات ولم يحج، فليمت ان شاء يهوديًّا وان شاء نصرانيًّا."

ترجمہ:...' جس شخص کو ج کرنے سے نہ کوئی ظاہری حاجت مانع تھی ، نہ سلطانِ جائز اور نہ بیاری کا عذرتھا، تواسے اختیار ہے کہ خواہ یہودی ہوکر مرے یا نصرانی ہوکر۔''

ذرائع مواصلات کی سہولت اور مال کی فراوانی کی وجہ سے سال برسال جہاج کرام کی مردم شاری میں اضافہ ہور ہا ہے، کیکن

بہت ہی رنج وصد مدکی بات ہے کہ جج کے انوار و برکات مدہم ہوتے جارہے ہیں، اور جونوا کدو تمرات جج پر مرتب ہونے جاہئیں ان

امت محروم ہور ہتی ہے۔ اللہ تعالی کے بہت تھوڑے بندے ایسے رہ گئے ہیں جوفر یفٹرج کواس کے شرائط و آ واب کی رعایت کرتے

ہوئے ٹھیک ٹھیک بحالاتے ہوں، ورندا کثر حاجی صاحبان اپنائج غارت کرکے'' نیکی ہر باد، گناہ لازم'' کا مصداق بن کر آتے ہیں۔ نہ جج کا صحیح مقصدان کا طمح نظر ہوتا ہے، نہ جج کے مسائل وا حکام سے انہیں واقعیت ہوتی ہے، نہ یہ سیسے ہیں کہ جج کے دوران محربات کا ان پاک مقامات کی عظمت و حرمت کا پورا لحاظ کرتے ہیں، بلکہ اب تو ایسے مناظر و کیھنے ہیں آرہے ہیں کہ جج کے دوران محربات کا ان پاک مقامات کی عظمت و حرمت کا پورا لحاظ کرتے ہیں، بلکہ اب تو ایسے مناظر و کیھنے ہیں آرہے ہیں کہ جج کے دوران محربات کا ان بلکہ علیہ واجعون! ظاہر ہے کہ خدا اور رسول ان کا اللہ علیہ واجعون! ظاہر ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وائم کے اُدکام سے بعاوت کرتے ہوئے جو جج کیا جائے، وہ انوار و ہرکات کا کس طرح حائل ہو سکتا ہے؟ اور رحمت خداوندی کو کس طرح متائل ہو سکتا ہے؟ اور رحمت خداوندی کو کس طرح متوجہ کر سکتا ہے؟

سب سے پہلے تو حکومت کی طرف سے درخواست جج پر فوٹو چہپال کرنے کی بخ نگادی گئی ہے، اورخضب پرخضب اور ستم بالا ئے ستم یہ کہ پہلے پردہ نشین مستورات اس قید ہے آزاد تھیں، لیکن ' نفاذِ اسلام' کے جذب نے اب ان پربھی فوٹو وَں کی پابندی عاکد کردی ہے، پھر تجاج کرام کی تربیت کے لئے'' جج فلمیں' دِ کھائی جاتی ہیں۔ جس عبادت کا آغاز فوٹو اورفلم کی لعنت سے ہو، اس کا انجام کیا پہر موگایا ہوسکتا ہے؟ اور چونکہ حاجی صاحبان برعم خود حج فلمیں دیکھر حج کرنا سیکھ جاتے ہیں اس لئے نہ انہیں مسائل جج کی کسی کتاب کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے اور نہیں عالم سے مسائل سیجھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، نتیجہ یہ کہ جس کے بی میں جوآتا ہے کہ کتا ہے۔

ماجی صاحبان کے قافلے گھرے رُخصت ہوتے ہیں تو پھولوں کے ہار پہننا یہنا نا گویا جج کالا زمدے کہ اس کے بغیرِ عاجی کا

جانا ہی معیوب ہے۔ چلتے وقت جو خشیت وتقوی ،حقوق کی اوائیگی ، معاملات کی صفائی اور سفر شروع کرنے کے آ داب کا اہتمام ہونا چاہئے ،اس کا دُوردُ ورکہیں نشان نظر نہیں آتا۔ گویا سفر مبارک کا آغاز ہی آ داب کے بغیر محض نمود ونمائش اور ریا کاری کے ماحول میں ہوتا ہے۔ اب ایک عرصہ سے صدر مملکت ، گورنر یا اعلیٰ حکام کی طرف سے جہاز پر حاجی صاحبان کو الوداع کہنے کی رسم شروع ہوئی ہے ،اس موقع پر بینڈ باہے ،فوٹو گرافی اور نعرہ بازی کا سرکاری طور پر'' اہتمام'' ہوتا ہے۔ غور فرما یا جائے کہ یہ کتنے محرّمات کا مجموعہ ہے ...!

سفرِج کے دوران نماز باجماعت تو کیا، ہزاروں میں کوئی ایک آ دھ حاجی ایسا ہوتا ہوگا جس کواس کا پورا پورااحساس ہوتا ہوکہ
اس مقدس سفر کے دوران کوئی نماز قضائہ ہونے پائے ، ورنہ جائی کرام تو گھر سے نمازیں معاف کرا کر چلتے ہیں، اور بہت سے وقت بے
وقت جیسے بن پڑے پڑھ لیتے ہیں۔ گرنمازوں کا اہتمام ان کے نزدیک کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا بلکہ بعض تو حربین شریفیں پہنچ کر بھی
نمازوں کے اوقات میں بازاروں کی روئق دو بااا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جج کے سلسلے میں جواہم ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے:

دوران نہ فنٹ کلامی ہو، نہ تھم عدولی اور نہ لڑائی جھگڑا''(۱)

اوراحادیثِ طیب میں بھی جِ مقبول کی علامت یہی بنائی گئی ہے کہ: '' وہ فحش کلامی اور نافر مانی سے پاک ہو۔' نیکن حاجی صاحبان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان ہدایات کو پیشِ نظر رکھتے ہوں اور اپنے جج کو غارت ہونے سے بچاتے ہوں۔گانا بجانا اور داڑھی منڈ انا، بغیر کسی اختلاف کے حرام اور گنا و کیس میں اور گنا و کسی صاحبان نے ان کو گویا گنا ہوں کی فہرست ہی سے خارج کردیا ہے، جج کا سفر ہور ہا ہے اور بڑے اہتمام سے داڑھیاں صاف کی جارہی ہیں، اور ریڈیواور ٹیپ ریکارڈ رسے نفے سے جارہے ہیں، انا لله واجعون!

ال نوعیت کے بیمیول گناو کبیرہ اور ہیں جن کے حاجی صاحبان عادی ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے ہی ان کوئییں چھوڑتے ۔ حاجی صاحبان کی بیرہ الت و کھے کرالی اذبت ہوتی ہے جس کے اظہار کے لئے موز وں الفاظ نہیں ملتے۔ ای طرح سفر جج کے دوران عورتوں کی بے جابی بھی عام ہے ، بہت سے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی دوران سفر بر ہند سر نظر آتی ہیں ، اور غضب یہ ہے کہ بہت ہی عورتیں شرع محرَم کے بغیر سفر جج پر جلی جاتی ہیں اور جھوٹ موٹ کسی کومحرَم کھوادیتی ہیں۔ اس سے جوگندگی پھیلتی ہے دہ'' اگر کو یم زبان سوز د''کی مصدات ہے۔

جہاں تک اس ارشاد کا تعلق ہے کہ: '' جج کے دوران لڑائی جھٹڑ انہیں ہونا چاہئے''،اس کا منشابیہ ہے کہ اس سفر میں چونکہ ہجوم بہت ہوتا ہے اور سفر بھی طویل ہوتا ہے،اس لئے دورانِ سفرایک و دسرے سے ناگوار یوں کا پیش آنا اور آپس کے جذبات میں تصادم کا ہونا بیٹنی ہے، اور سفر کی ناگوار یوں کو برداشت کرنا اور لوگوں کی اذیتوں پر برا فردختہ نہ ہونا بلکتمل سے کام لینا یہی اس سفر کی سب سے بردی کرامت ہے۔اس کاحل یہی ہوسکتا ہے کہ ہر حاجی اپنے رفقاء کے جذبات کا احترام کرے، وُ دسروں کی طرف سے اپنے آئینہ ول بول کو صاف وشفاف رکھے، اور اس راستے میں جوناگواری بھی چیش آئے،اسے خندہ چیشانی سے برداشت کرے۔خوداس کا پوراا ہتمام

<sup>(</sup>١) "فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ ولَا فُسُوق ولَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ" (البقرة: ١٩٤).

کرے کہ اس کی طرف سے کسی کو ذرا بھی اذیت نہ پہنچے اور وُ وسروں سے جو اذیت اس کو پہنچے اس پرکسی رَ قِیمل کا اظہار نہ کرے۔ وُ وسروں کے لئے اپنے جذبات کی قربانی وینااس سفرِ مبارک کی سب سے بڑی سوغات ہے، اور اس دولت کے حصول کے لئے بڑے مجاہدے وریاضت اور بلند حوصلے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز اہل اللہ کی صحبت کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔

عاز مین حج کی خدمت میں بڑی خیرخواہی اور نہایت دِل سوزی ہے گزارش ہے کہا پنے اس مبارک سفر کوزیا وہ سے زیادہ برکت وسعادت کا ذریعہ بنانے کے لئے مندر جہذیل معروضات کو پیش نظر رکھیں :

اور ہے:... چونکہ آپ محبوب حقیق کے رائے میں نکلے ہوئے ہیں ،اس لئے آپ کے اس مقدس سفر کا ایک ایک لمحد تیمتی ہے ،اور شیطان آپ کے اوقات ضائع کرنے کی کوشش کرے گا۔

ا:... فضائل جج "ازحضرت شيخ الحديث مولا نامحمه زكريا نورالله مرقدة ..

٣:... "آب حج كييرس؟ "ازمولا نامحم منظور نعماني مدخلائه \_

سا:... "معلّم الحجاج" ازمولا نامفتى سعيدا حمر مرحوم ـ

اس مبارک سفر کے دوران تمام گناہوں سے پر ہیز کریں اور عمر بھر کے لئے گناہوں سے بیخے کاعزم کریں، اوراس کے لئے حق تعالیٰ شانہ سے خصوصی وُعا کیں بھی ہائٹیں۔ یہ بات خوب اچھی طرح ذبن میں رہٹی چاہئے کہ جج مقبول کی علامت ہی ہے کہ جج کے بعد آدمی کی زندگی میں دینی انقلاب آجائے۔ جو خص حج کے بعد بھی بدستور فرائض کا تارک اور ناجائز کاموں کا مرتکب ہے، اس کا حج مقبول نہیں۔ آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزرنا چاہئے، اور سوائے اشد ضرورت کے بازار دل کا گشت قطعانہیں ہونا چاہئے ۔ وُنیا کا ساز وسا مان آپ کومہنگا سستا، اچھا کہ ااپنے وطن میں بھی مل سکتا ہے، لیکن حرم شریف سے میسر آنے والی سعاد تیں آپ کو چاہئے کہ وہال خریداری کا اہتمام نہ کریں، خصوصاً وہاں سے ریڈ یو، نیلیویژن، ایسی چیزیں لانا بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ کسی زمانے میں حجور اور آب زم زم، حمین شریفین کی سوغات تھیں۔ اور اب ریڈ یو، نیلیویژن ایک افسوس کی بات ہے کہ کسی زمانے میں حجور اور آب زم زم، حمین شریفین کی سوغات تھیں۔ اور اب ریڈ یو، نیلیویژن ایس

چونکہ جج کےموقع پراطراف وا کناف ہے مختلف مسلک کےلوگ جمع ہوتے ہیں ،اس لئے کسی کوکوئی عمل کرتا ہوا دیکھ کروہ عمل شروع نہ کردیں ، بلکہ بیے تحقیق کرلیں کہ آیا ہے مل آپ کے حنی مسلک کے مطابق صحیح بھی ہے یانہیں؟ یہاں بطور مثال دومسئے ذکر کرتا ہوں۔ ا:...نمازِ فجرے بعد اِشراق تک اورنمازِ عصر کے بعد غروبِ آ فتاب تک دوگانہ طواف پڑھنے کی اجازت نہیں' ای طرح مکروہ اوقات میں بھی اس کی اجازت نہیں ،لیکن بہت سے لوگ دُوسروں کی دیکھادیکھی پڑھتے رہتے ہیں۔

۲:... إحرام كھولنے كے لئے سركا منڈوانا افضل ہے، اورا يسے لوگوں كے لئے آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے تين بارؤعا فرمائی ہے، اورا يسے لوگوں كے لئے كم از كم چوتھائی سركاصاف كرانا يا كرنا ضرورى ہے، فرمائی ہے، اورقينجى يامشين ہے بال اُتروالينا بھى جائز ہے۔ إحرام كھولنے كے لئے كم از كم چوتھائی سركاصاف كرانا يا كرنا ضرورى ہے، اس كے بغير إحرام نہيں كھلتا ہوں كے أو پر سے چند بال اس كے بغير إحرام نہيں كھلتا ہوں ہے أور پر سے چند بال كؤول ہے الله علم سے منافى كام كول ہے ہيں اور تيجھتے ہيں كہ انہوں نے إحرام كھول ليا، حالا نكہ اس سے ان كا إحرام نہيں كھلتا اور كيڑ ہے پہننے اور إحرام كے منافى كام كرنے سے ان كا دمرة م واجب ہوجاتا ہے۔ الغرض صرف لوگوں كى ديكھا ديكھى كوئى كام نہ كريں بلكہ الل علم سے مسائل كى خوب تحقيق كرليا كريں۔

## جج کے اقسام کی تفصیل اوراً سہل جج

سوال:...میں نے کسی مولانا سے سنا ہے کہ جج کی اقسام تین ہیں، نمبرا: قران ،نمبر ۲ بہتع ،نمبر ۱۳ بوچھنا یہ ہے کہ ان تینوں کی تعریف کیا ہے؟ یہ کس شم کے جج ہوتے ہیں؟ اوران میں اُفضل واُسہل جج کون سا ہے؟ جس پر جج فرض ہے وہ کون ساادا کرے؟ براومہر ہانی تفصیل سے تینوں کے اُدکام بھی واضح فرما ئیں۔

جواب: ... جج قران میہ ہے کہ میقات سے گزرتے وقت جج اور عمرہ دونوں کا اِکٹھا اِحرام باندھا جائے ، پہلے عمرہ کے افعال ادا کئے جائیں ، پھر جج کے ارکان ادا کئے جائیں ،اور •ارذ والحجہ کوری اور قربانی کے بعد دونوں کا اِحرام اِکٹھا کھولا جائے۔ <sup>(۵)</sup>

 (١) وكره تـحريمًا صلاة ولو قضاءً أو واجبةً أو نفلًا ...... مع شروق واستواء، وغروب إلّا عصر يومه. (الدر المختار، كتاب الصلاة ج: ١ ص: ٣٤٠، ٣٤١، كتاب الصلاة، طبع سعيد).

(٢) اللّهم ارحم المحلّقين، قبالوا: والمقصّرين يا رسول الله! قال: اللّهم ارحم المحلّقين! قالوا: والمقصّرين يا رسول الله! قال:
 والسمقصّرين. متفق عليه. (مشكّوة، باب الحلق ص:٢٣٢). وعن يسحيى ابن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلّقين ثلاثًا والمقصّرين مرة واحدة. رواه مسلم. (مشكّوة ص:٢٣٢، باب الحلق).

(٣) ثم فيصر بأن يأخذ من كل شعر قدر الأنملة وجوبًا وتقصير الكل مندوب والربع واجب ...... وحلقه الكل أفضل (قوله ثم قيصر) أى أو حلق كما دل عليه قوله وحلقه أفضل .... (قوله بأن يأخذ إلخ) قال في البحر: والمراد بالتقصير أن يأخذ الرجل والمرأة من رؤوس شعر ربع الوأس مقدار الأنملة ... إلخ ورد المتار مع الدر المختار، كتاب الحج، مطلب في رمي جمرة العقبة ج:٢ ص ١٥٥٠.

(٣) ما يوجب الدم على المحرم: خمسون شيئًا يوجب الدم على المحرم ...... ولبس الثوب المخبط يومًا كاملًا أو ليلةً كاملةً ...إلخ. (خزانة الفقه، كتاب مناسك الحج ص: ٩٣، طبع المكتبة العاصمية الغفورية).

(۵) باب القِران ..... قوله: وصفة القِران أن يهل بالعَمرة والحج معًا من الميقات، قدم العمرة لأن الله تعالى قدمها بقوله: "فحمن تحتع بالعمرة إلى الحج" ولأن أفعالها متقدمة على أفعال الحج (الجوهرة النيرة، باب القِران ج: ١ ص: ٢٤ ١) لم ألا حرام بحجة وعمرة فهو أن يقول عند الميقات اللهم ..... فيؤ ديهما جميعًا بإحرام واحد، ثم يذبح شاة بعد الرمى من جمرة العقبة في يوم النحر أو من يوم الغد ... إلخ له (خزانة الفقه، كتاب المناسك والحج ص ٨٥)

جیج تمتع بیہ ہے کہ میقات ہے عمرہ کا اِحرام ہا ندھا جائے ،اورعمرہ کے افعال ادا کرکے اِحرام کھول دیا جائے ،اورآ ٹھویں تاریخ کوجج کا اِحرام ہا ندھا جائے اور • ارذ والحجہ کورمی اور قربانی کے بعد اِحرام کھول دیا جائے۔ <sup>(۱)</sup>

تجج إفرادیہ ہے کہ میقات سے صرف حج کا إحرام باندھا جائے اور • ارذ والحجہ کورمی کے بعد إحرام کھول دیا جائے ، (اس صورت میں قربانی واجب نہیں)۔ <sup>(۲)</sup>

پہلی صورت افضل ہے، اور دُوسری اُسہل ہے، اور دُوسری صورت، تیسری سے افضل بھی ہے اور اُسہل بھی ،جس شخص پر حج فرض ہواس کے لئے بھی یہی ترتیب ہے۔

### عمرہ کے بعد حج کون ساحج کہلائے گا؟

سوال:...میں شوال میں ہی ایک عمرہ اپی طرف ہے کروں گا ،اس کے بعد حج کرنے کا ارادہ ہے ، اس کی نیت کس طرح ہوگی؟اور پیر حج کون بی تتم کا ہوگا؟

جواب:..نیت توجس طرح الگ عمره کی اورالگ جج کی ہوتی ہے،ای طرح ہوگی،مسائل بھی وہی ہیں،البتہ یہ جج تمتع بن جائے گااور •ارذ والحجہ کوسرمنڈ انے سے پہلے تر بانی لازم ہوگی جس کو' دَم ِمتع'' کہتے ہیں۔ (")

## تجج تمتع كاطريقه

سوال:...ہم دونوں بہت پریشان ہیں، جب ہے آپ کامشورہ مسئلے کے ماتحت آیا تھا کہ حاجی حضرات کو چاہئے کہ علائے دین سے سیکھ کر جج کریں،اس لئے آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ ذرابتادیں تہتع کا طریقہ کہ وہ پانچ دن جج کے کیسے گزاریں مع مسنون طریقے کے،اورکون سے مل کوچھوڑنے پر دَم آتا ہے؟اس کو بھی وضاحت سے بتلائیں۔

جواب: بہتے کاطریقہ ہے کہ آپ میقات سے پہلے (بلکہ جہاز پرسوار ہونے سے پہلے) صرف عمرہ کا اِحرام باندھ لیں، مکہ کرتمہ پہنچ کرعمرہ کے ارکان (طواف اور سعی) اوا کرکے اِحرام کھول دیں، اب آپ پر اِحرام کی کوئی یابندی نہیں۔ ۸ رز والحجہ کومنیٰ

(۱) التمتع لغة الجمع بين العمرة والحج بإحرامين ...... وهو أن يحرم بعمرة من الميقات أو قبله في أشهر الحج ويطوف ...... وليسبطى ويحلق أو يقصر كالمفرد بالعمرة، ويقطع التلبية في أوَّل طوافه ...... ثم يحرم بالحج من الحرم إن كان بمكة أو من الحلم إن كان بالمواقيت ..... يوم التروية وحج كالمفرد ..... وذبح بعد الرمى في أيام النحر ... الخ. (جامع رموز الرواية في شرح مختصر الوقاية، كتاب الحج، ج: ۲ ص: ۱۸ م طبع مكتبه اسلاميه گنبد قابوس ايران).

(٢) كيفية الإفراد: الإفراد أن يحرم بالحج وحده، ثم لا يعتمر حتى لا يفرغ من حجه ... الخ. (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الحج ج:٣ ص:٥١٥ طبع دار الفكر).

القِران عندنا أفضل من التمتع والإفراد ...... قال رحمه الله: التمتع عندنا أفضل من الإفراد هذا هو الصحيح.
 (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ١٤٤ ، ١٩٤ ، كتاب الحج، طبع مجتبائي دهلي).

(٣) ﴿فَإِذَا دَخُلَ مُكَةً وَطَافَ وَسَعَيْهِ وَاقْهُ وَسَعِيهُ هَلَا لَلْعَمْرَةَ ...... وعليه دم وهو دم التمتع ...... فإذا حلق يوم النحر فقد حل ...إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ١١١، كتاب الحج، طبع مجتباتي دهلي). جانے سے پہلے جج کا اِحرام باندھ لیں، اور عرفات و مزدلفہ سے واپس آکر ۱۰ رذوالحجہ کو پہلے بڑے شیطان کی رمی کریں، پھر قربانی کریں، پھر قربانی کریں، پھر قربانی کریں، پھر طواف زیارت کے کریں، پھر بال صاف کراکر (اور عورت اُنگل کے پورے کے برابر سرکے بال کاٹ لے) اِحرام کھول ویں، پھر طواف زیارت کے لئے بیت اللہ شریف جائیں اور طواف کرلیا اور اس کے بعد جج کی سعی کریں، اور اگر منی جائے سے پہلے اِحرام باندھ کرنفی طواف کرلیا اور اس کے بعد جج کی سعی کریں، اور اگر منی جائے سے پہلے اِحرام باندھ کرنفی طواف کرلیا اور اس کے بعد جج کی سعی کریں، اور اگر منی جائے ہے۔ (۱)

## جے کے مہینوں (شوال ، ذی قعدہ ، ذی الحجہ ) میں عمرہ کرنے والے پر جج

سوال: .. شوال، فریقعدہ اور فری الحجہ، اُشہر الحج ہیں ، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان مہینوں میں کو کی شخص عمرہ اوا کرتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ وجج بھی اوا کرے ، اگر ہم شوال یا فریقعدہ کے مہینے ہیں عمرہ اوا کر کے واپس الریاض آجا کمیں ( بیعنی حدو دِحرم ہے باہر آجا کمیں ) اور دوبارہ جج کے موقع پر جا کمیں تو اس وفت نیت جج تمتع کی ہوگی یا جج مفرّد کی ؟ جج تمتع کے لئے دوبارہ عمرہ کی ضرورت ہوگی یا جبلاعرہ بی کانی ہوگا ؟

، بہ تواب: آفاقی محف اگرا شہرائج میں عمرہ کر کے اپنے وطن کولوٹ جائے تو دوبارہ اس کو جج یا عمرہ کے لئے آنا ضروری نہیں، اوراگروہ ای سال جج بھی کرے تو اس پہلے عمرہ کی وجہ ہے متمتع نہیں ہوگا، نہ اس کے ذمہ تتع کا دَم لازم ہوگا، اگرابیا محف تمتع کرنا جا ہتا ہے تو اس کو دوبارہ عمرہ کا إحرام باندھ کرآنا ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) وصفته (أى التمتع) أن يبتدئ من الميقات في أشهر الحج فيحرم بالعمرة ويدخل مكة فيطوف لها ويسعى لها ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته ..... ويقطع التلبية إذا إبتداء بالطواف ..... ويقيم بمكة حلالًا لأنه حل من العمرة، قال: فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد، والشرط أن يحرم من الحرم ..... وفعل ما يفعله الحاج المفرد ..... وعليه دم التمتع وضورته أن التمتع (فتح القدير مع الهداية ج: ٢ ص: ٢٠ ١ تا ٢٠ ٢). وأيضًا: أما الإحرام بالعمرة في الحج فهو التمتع، وصورته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج (شوال وذي القعدة وعشرة من ذي الحجة) ويأتي بأفعال العمرة فإذا حل من عمرته يقيم بمكة حلالًا من غير أن يرجع إلى أهله، ثم يحرم بالحج من المسجد في يوم التروية ويفعل ما يفعل الحاج المفرد، وعليه دم التمتع ... الخ. (خزانة الفقه ص: ٩ ٨، كتاب الحج، الإحرام بعمرة في الحج).

 <sup>(</sup>٢) ومعنى التمتع الترفق بأداء النسكين في سفر واحد من غير أن يلم بأهله بينهما إلمامًا صحيحًا وفي الفتح: فتحرير الضابط للمتمتع أن يفعل العمرة أو أكثر طوافها في أشهر الحج عن إحرام قبلها أو فيها ثم حج من عامة بوصف الصحة من غير أن يلم بأهله بينهما إلمامًا صحيحًا. (فتح القدير، كتاب الحج، باب التمتع، ج:٢ ص: ٢١١، ٢١١).

# حجبدل

## حجِ بدل کی شرا کط

سوال: ... جَجِ بدل کی کیا شرا لَط میں؟ کیاسعودی عرب میں ملازم شخص بھی پاکستانی کی طرف ہے جج کرسکتا ہے یا کہ نہیں؟ جواب: ... جس شخص پر جج فرض ہوا دراس نے ادائیگی جج کے لئے دصیت بھی کی تھی تواس کا حجِ بدل اس کے دطن ہے ہوسکتا ہے بسعودی عرب سے جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر بغیر وصیت کے یا بغیر فرضیت کے کوئی شخص اپنے عزیز کی جانب سے حجِ بدل کرتا ہے تو وہ جج نفل برائے ایصال تو اب ہے ، وہ برجگہ سے سیجے ہے۔ (۱)

## حجِ بدل کی شرعی حیثیت

سوال: ... جي بدل سے كيا مراد ب؟ اوراس كا كياتهم ب؟

جواب: ... ج کی تین صورتیں ہیں:

ا:...کوئی آ دمی اتنا کمزور ہے کہ وہ خود حج پرنہیں جاسکتا،اس کے پاس مال اتنا ہے کہ حج اس کے ذیے فرض ہے، تو اس ک ذیے لازم ہے کہ کسی دُوسرے آ دمی کوا بِی جگہ حج بدل پر بھیجے۔

ا :...ایک آ وی کے ذمے حج فرض تھا، اس نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، لیکن مرنے سے پہلے وصیت کروی کہ میرا حج

(۱) (سئل) في الحاج عن الغير هل الأفضل في حقه أن يعود إلى بلد آمره؟ (الجواب) نعم على الأظهر، فيكون أداؤه على طبق أداء المسئلة في مناسك القارى (الفتاويني تنقيح طبق أداء المسئلة في مناسك القارى (الفتاويني تنقيح الحامدية، كتاب الحج ج: ١ ص: ١٦ طبع ايم سعيد) وأيضًا: الحادى عشر أن يحج عنه من وطنه إن اتسع الثلث ... إلخ (فتاوي شامي، مطلب شروط الحج، ج: ٢ ص: ٢٠٠، أيضًا الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٣ ص: ٥٥).

(٢) الحج النفل عن الغير: هذه الشرائط كلها عند الحنفية في الحج الفرض، اما الحج النفل عن الغير، فلا يشترط فيه شيء
 منها إلّا الإسلام والعقل والتميز\_ (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص:٥٦، الحج النفل عن الغير)\_

(٣) قال الحنفية: من لم يجب عليه الحج بنفسه لعذر كالمريض ونحوه، وله مال، يلزمه أن يحج رجلًا عنه. ويجرأه عن حجة الإسلام. (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الحج، مشروعية النيابة في الحج ج:٣ ص: ٠٣، ١٣).

کرادینا ،اورتہائی مال میں اتن مجنجائش ہے کہ اس کا حج ہوسکتا ہے ،تو جوشخص ایس وصیت کر کے جائے ،اس کے وارثوں کے ذیصے لازم ہے کہ اس کا حج بدل کروائیں۔(۱)

سا:...ا یک مخص نے وصیت تونہیں کی ہمیکن اتنا مال چھوڑ ا ہے کہ اس کا حج بدل ہوسکتا ہے ، تو وارث اگر اس کا حج بدل کرادیں ، تو الله تعالیٰ ہے اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حج بدل قبول فر مالیں گے۔ ای طرح اگر کسی نے مال تونہیں چھوڑا، کیکن اس کی اولا داور دُ وسرے دارث ماشاءاللہ صاحبِ حیثیت ہیں اور حجِ بدل کر داویتے ہیں تواللہ تعالیٰ ہے اُمید ہے کہ اس کا حج قبول فرما کیں۔ <sup>(۳)</sup> تج بدل كاجواز

سوال:...میں ایک بہت ضروری بات کے لئے ایک مسئلہ یو چھر ہی ہوں، میں نے اپنے والدصاحب کا حج بدل کیا تھا، ایک صاحب نے فرمایا کہ حج بدل تو کوئی چیز نہیں ہے، اور بہ ناجائز ہے، کیونکہ قرآن شریف میں حج بدل کا کہیں وکر نہیں ہے۔ جب سے ان صاحب سے بیہ بات تی ہے میراول بہت پریٹان ہے کہ میرارو پیضائع ہوااور میں بہت بے چین ہوں۔آپ کے جواب کی بے چینی سے منتظر ہوں تا کہ میری فکر دُور ہو۔

جواب: جے بدل میچے ہے،آپ کو پریثان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،اور جوصاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآنِ کریم میں چونکہ ججِ بدل نہیں،اس لئے ججِ بدل ہی کوئی چیز نہیں ہے،ان کی بات لغواور بے کار ہے۔ ججِ بدل پر سیحے احادیث موجود ہیں، اوراُمت کااس کے بچے ہونے پراجماع ہے۔<sup>(۵)</sup>

## حج بدل کون کرسکتاہے؟

سوال: ... جِي بدل كون مخص ادا كرسكتا ہے؟ بعض لوگ كہتے ہيں كہ جي بدل صرف وه آ دمى كرسكتا ہے جس نے اپنا جج اوا كرليا ہو،اگر کسی کے ذمہ جج فرض نہیں تو کیا وہ مخص حج بدل اوا کرسکتا ہے یانہیں؟

 <sup>(</sup>١) وإن مات عن وصية لا يسقط الحج عنه وإذا حج عنه يجوز عندنا باستجماع شرائط الجواز، وهي نية الحج وأن يكون بـمـال الـمـوصـي ...... ويـحـج عنه من ثلث ماله سواء قيد الوصية بالثلث ...... أو أطلق بأن أوصلي أن يحج عنه. (فتاوئ عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥٨، كتاب الحج، الباب الخامس عشر، طبع رشيديه كونثه).

 <sup>(</sup>٢) من عليه الحج إذا مات قبل أدائه فإن مات عن غير وصية يأثم بلا خلاف، وإن أحب الوارث أن يحج عنه، حج وأرجو أن يجزنه ذلك إن شاء الله تعالى. (فتاوي عالمگيري، كتاب الحج، الباب الخامس عشر ج: ١ ص:٢٥٨، طبع رشيديه).

أتسى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ أحتى نذرت أن تحج وانها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنتَ قاضيه؟ قال: نعم! قال: فاقض ذين الله فهو أحق بالقضاء. (مشكُّوة ص: ٢٢١، كتاب المناسك).

 <sup>(</sup>۵) والحاصل أن من قدر على الحج وهو صحيح لم عجز لزمه الإحجاج إتفاقًا. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۵۹۸).

جواب: بیخی مسلک کے مطابق جس نے اپنا حج نہ کیا ہو، اس کا کسی کی طرف سے حجِ بدل کرنا جا تزہے ، مگر کمروہ ہے۔ ('' حجِ بدل کس کی طرف سے کرانا ضروری ہے؟

سوال: جِ بدل جس کے لئے کرنا ہے آیاس پر یعنی مرحوم پر جج فرض ہو، تب ججِ بدل کیا جائے یا جس مرحوم پر جج فرض نہ ہواس کی طرف ہے بھی کرنا ہوتا ہے؟

جواب: بہٹ منتحص پر حج فرض ہواوراس نے اتنامال چھوڑا ہو کہ اس کے تہائی جصے سے حج کرایا جاسکتا ہو،اوراس نے حج بدل کرانے کی دصیت بھی کی ہوتواس کی طرف ہے ججِ بدل کرانا اس کے وارثوں پر فرض ہے۔ (۱)

جس شخص کے ذمہ حج فرض تھا، مگراس نے اتنامال نہیں چھوڑ ایااس نے حج بدل کرانے کی وصیت نہیں کی ،اس کی طرف سے حج بدل کراناوار ثوں پرلازم نہیں ۔لیکن اگر وارث اس کی طرف سے خود حج بدل کرے یا کسی وُ وسرے کو حج بدل کے لئے بھیج دی تواللہ تعالیٰ کی رحمت سے اُمید کی جاتی ہے کہ مرحوم کا حج فرض اوا ہوجائے گا۔ (۲)

اورجس شخص کے ذمہ حج فرض نہیں ،اگر وارث اس کی طرف ہے حج بدل کریں یا کرائیں تو یہ نفلی حج ہوگا اور مرحوم کواس کا تواب ان شاءاللہ ضرور پہنچے گا۔ <sup>(س)</sup>

(۱) والذي يقتضيه النظر ان حج الصرورة (الذي لم يحج عن نفسه) عن غيره ..... فهو مكروه كراهة تحريم ..... ومع ذلك يصبح لأن النهى ليس لعين الحج ..... قال في البحر: والحق انها تنزيهية على الآمر ـ (فتاوى شامي، مطلب في حج الصرورة ج: ۲ ص: ۲۰۳) ـ أيضًا: ثم المصنف رحمه الله تعالى لم يقيد الحاج عن الغير بشيء يفيد انه يجوز إحجاج الصرورة وهو الذي لم يحج أولًا عن نفسه، لكنه مكروه كما صرحوا به ... إلخ ـ (البحر الرائق، كتاب الحج، باب الحج عن الغير، ج: ۳ ص: ۱۲۳ طبع رشيديه).

(٢) وإن مات عن وصية لا يسقط الحج عنه، ويجب أن يحج عنه، لأن الوصية بالحج قد صحت، وإذا حج عنه يجوز عند إستجماع شرائط الجواز ..... ويحج عنه من ثلث ماله سواء قيد الوصية بأن يحج عنه بثلث ماله أو أطلق بأن أوصلى أن يحج عنه. (البدائع الصنائع، فصل وأما بيان حكم فوات الحج عن العمرة ج:٢ ص:٢٢٢، طبع ايچ ايم سعيد). أيضًا: وإن مات عن وصية لا يسقط الحج عنه، وإذا حج عنه يجوز عندنا بإستجماع شرائط الجواز. (الفتاوى العالمگيرية، كتاب المناسك، الباب الخامس عشر في الوصية بالحج ج:٢ ص:٢٥٨ طبع رشيديه).

(٣) لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص به فحج رجل عنه أو حج عن أبيه أو أمّه عن حجة الإسلام من غير وصية قال أبوحنيفة: يجزيه إن شاء الله ..... لأنه إيصال للثواب، وهو لا يختص باحد من قريب أو بعيد. (فتاوئ شامى ج:٢ ص: ٢٠٠). أيضًا: ومن مات وعليه فرض الحج، ولم ص: ٢٠٠). أيضًا: ومن مات وعليه فرض الحج، ولم يوص به، لم يلزم الوارث ان يحج عنه وإن أحب أن يحج عنه، حَجَّد وأرجوا أن يجزيه إن شاء الله تعالى. (الفتاوئ التاتار خانية، كتاب المناسك، الوصية بالحج ج:٢ ص: ٢٢١).

(٣) الأصل أن كل من أتسى بعبادة ماله جعل ثوابها لغيره. وفي رد المحتار: قوله بعبادة ما، أي سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقة أو قراءة أو ذكرًا أو طوافًا أو حجًا أو عسرة أو غير ذالك ...... لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء ..... وبحث أيضًا أن النظاهر أنه لا فرق بين أن يتوى به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم يجعل ثوابه لغيره لإطلاق كلامهم. (ددانحتار ج: ٢ ص: ٩٥، باب الحج عن الغير، مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير).

### بغیروصیت کے حج بدل کرنا

سوال: ... ججِ بدل میں کسی کی دصیت نہیں ہے ، کوئی آ دمی اپنی مرضی ہے مرحوم ماں ، باپ ، پیر ، اُستاد لیعنی کسی کی طرف سے ججِ بدل کرتا ہے ، اِستطاعت بھی ہے ، آیا وہ صرف جج ادا کرسکتا ہے؟ اور وہ قربانی بھی کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے؟ وضاحت فرما کر مشکور فرما ئیں۔ مشکور فرما ئیں۔

۔ ۔۔۔ جواب:...اگر دصیت نہ ہوتو جیسا ج چاہے کرسکتا ہے، وہ حجِ بدل نہیں ہوگا، بلکہ برائے ایصالِ ثواب ہوگا، جس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو پہنچادے کا جس کی طرف ہے وہ کیا گیا ہے۔قربانی بھی ای طرح برائے ایصالِ ثواب کی جاسکتی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## میت کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں

سوال:...ایک متونی پرج فرض تھا، گروہ جے ادانہ کرسکا، اب اس کی طرف ہے کوئی دُوسر افخص جے ادا کرسکتا ہے؟
جواب:... میت کی طرف سے جے بدل کر سکتے ہیں، اگراس نے وصیت کی تھی تو اس کے تہائی ترکہ سے اس کا جے بدل اداکیا جائے گا، اوراگر تہائی سے ممکن نہ ہوتو پھرا گرسب ورثاء بالغ اور حاضر ہوں اورکل مال سے جے بدل کی اجازت دے دیں توکل مال سے بھی اس صورت میں اداکیا جاسکتا ہے۔ اوراگر اس نے وصیت نہیں کی تھی تو پھر ورثاء کی صوابد ید اور رضا پر ہے، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی اس کا حج قبول فر ماکر اس کے گنا ہوں کو معاف فر مائے۔ (۳)

## بیٹی کامرحومہ والدہ کی طرف سے حج اداکرنا

سوال:...ہارے مطے میں ایک خاتون کا اِنقال ہواتوان کی شادی شدہ میں نے ان کے نام سے جج ادا کیا، واضح ہوکہان

(١) وأيضًا: باب الحج عن الغير، الأصل أن كل من أتى بعبادة مّا له جعل ثوابها لغيره، وفي الشامية (قوله بعبادة ما) أى سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقة ...... أو حجًّا أو عمرة أو غيره ذلك ...إلخ. (درمختار مع رد المختار ج: ٢ ص: ٩٥). أيضًا: عن أنس رضى الله عنه قال: يا رسول الله! إنا نتصدق عن موتانا و نحج عنهم و ندعوا لهم، فهل يصل ذلك لهم؟ قال: نعم! انه ليصل إليهم، وانهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدى إليه. (رد المختار ج: ٢ ص: ٩٥)، باب الحج عن الغير، أيضًا: الحج النفل عن الغير، هذه الشرائط (أى المتقدمة) كلها عند الحنفية في الحج الفرض، أما الحج النفل عن الغير، فلا يشترط فيه شيء منها إلّا الإسلام، والعقل، والتميز ...إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الحج ج: ٣ ص: ٩٥). الشير فلا يشترط الحديثية عشرين شرطًا للحج عن الغير نذكرها ...... ١٢ : ان يحج النائب عن الأصيل من وطنه إن السع ثلث التركة في حالة الوصية بالحج، وإن لم يتسع يحج عنه من حيث يبلغ. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٣ ص: ٩٦، ٥٥). ثلث التركة في حالة الوصية بالحج، وإن لم يتسع يحج عنه من حيث يبلغ. (الفقه الإسلامي وأدلته من الغير عبالمال. (فتاوئ شامي، باب الحج عن الغير ج: ٢ ص: ٢٠١). أيضًا: لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص به فحج رجل عنه أو حج عن أبيه أو أمة عن حجة الإسلام من غير وصية قال أبوحنيفة: يجزيه إن شاء الله. (رد المتار ج: ٢ ص: ٣٠). ولو أوصي الميت أبيه أو أمة عن حجة الإسلام من غير وصية قال أبوحنيفة: يجزيه إن شاء الله. (دد الحتار ج: ٢ ص: ٣٠). ولو أوصي الميت أبيه أن أجازت الورثة وهم كبار جاز والا فلا لأن هذه بمنزلة النبرع بالمال. (فتاوئ حاملية ج: ١ ص: ١٠٠).

کے انتقال کے بعد۔ میں نے ستا ہے کہ مرنے والوں کے نام پرعمرہ ادا کیا جاتا ہے، کیا حج بھی ادا ہوسکتا ہے؟ اور کیاوہ حج ان کی والدہ کے نام پرمقبول ہوجائے گا؟ پلیز اس کا جواب دیں۔

جواب: ... ج بھی ہوسکتا ہے، اور عمرہ بھی۔ (۱)

### حج بدل کے سلسلے میں اِشکالات کے جوابات

سوال: ... ہمارے ہاں عام طور پر تج بدل ہے جو مفہوم لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تج بدل اس میت کی طرف ہے ہوتا ہے جس پراس کی زندگی میں تج فرض ہو چکا تھا، اس کے پاس اتنامال جمع تھا کہ جس کی بنا پر وہ باسانی جج کرسکتا ہو، اس نے تج کا ارادہ بھی کرلیا لیکن جج سے پہلے ہی اسے موت نے آن گھیرا، اب اس کے چھوڑ ہے ہوئے مال میں ہے اس کا کوئی عزیز یا بیٹا اس کی طرف ہے تج بدل کرسکتا ہے۔ ای طرح زندوں کی طرف ہے تج بدل کا میہ مفہوم پیش کیا جاتا ہے کہ اگر اس پر جج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ بیاری یا برطا ہے کی اس حالت میں پہنچ چکا ہوجس کی بنا پر چلنے پھرنے یا سواری کرنے سے معذور ہے، تو وہ اپنی اولاد میں ہے کسی کو یا کسی تربی عزیز کو پوراخر چہدے کے ایک دوانہ کرے۔ اس کے لئے بھی بیشرط ہے کہ جج بدل کرنے والا شخص و ہاں ہے، یہ آئے جہاں پر جج بدل کروانے والا شخص رہ ہاں ہے، یہ آئے جہاں پر جج بدل کروانے والا شخص رہ ہاہے۔

اس تمام صراحت کے باوجود کچھ سوال ذہن میں ایسے ہیں جو تصفیہ طلب ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مرنے والا ایک شخص موت کے وقت اس قابل نہیں تھا کہ وہ مج کر سکے یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے اُوپر پچھ ذمہ داریاں ایک تھیں جن سے وہ اپنی موت تک عہدہ برآ نہیں ہو سکا تھا، اور سرمایہ بھی نہیں تھا، جس کی وجہ ہے اس پر حج فرض نہیں ہو سکتا تھا، اب اس کی موت سے عرصہ ۲۰ سال کے بعد اس کی اولا داس قابل ہو جاتی ہے اور اس میں اتنی استطاعت بھی ہے کہ ہر فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد اپنا جج بھی کر سکے اور اپنی باپ کا بھی، تو اُب ہمیں یہ بتایا جائے کہ اولا دکی طرف سے اپنے باپ کے لئے کیا جانے والا یہ جج ، تج بدل ہو سکتا ہے؟ (واضح رہے کہ باپ کا بھی، تو اُب ہمیں یہ بتایا جائے کہ اولا دکی طرف سے باپ اپنی موت کے وقت اس قابل نہیں تھا کہ جج کر سکے )، اور کیونکہ حج بدل کے لئے یہ دلیل متحکم مجھتی جاتی ہے کہ جس کی طرف سے جے بدل کیا جائے موت سے پہلے اس پر جج فرض ہو چکا ہو، تو کیا فہ کورہ بالاشخ س اپنے باپ کی طرف سے جے نہیں کرسکتا؟ کیونکہ موت سے پہلے اس پر جج فرض نہیں تھا۔

ابزندوں کی طرف آئے ، زندوں کی طرف سے بھی تج بدل ای صورت میں ہوسکتا ہے کہ جب وہ خوداس قابل نہ ہو کہ جج کر سکے، یعنی سرمایہ ہونے کے باوجود جسمانی معذوری یا بڑھا ہے کی وجہ ہے چل نہیں سکتا تو وہ جج کا خرچہ دے کراپئی کسی اولا دیا اپ کسی عزیز کو جج بدل کروانے بھیج سکتا ہے۔ اب اگر باب کے پاس سرمایہ نہ ہو، جسمانی طور پرمعذور بھی ہو، یعنی اس پر جج کی فرضیت لازم نہیں آتی تو اس کا بیٹا جو اس سے الگ رہتا ہو (یہذ ہن میں رہے کہ ناچاتی کی بنا پر الگ نہیں رہتا بلکہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے الگ رہنے پرمجبورہے)، صاحب ِ استطاعت ہے، خود مج کر چکا ہے، تو کیا وہ اپنے باپ کی طرف سے جج کرسکتا ہے؟ جناب اب دُوسرامسئلہ یہ ہے۔

<sup>(</sup>١) فلا يجوز حج الغير بغير إذنه إلّا إذا حج أو أحج الوارث عن مورثه. (حاشيه رد المحتار ج: ٢ ص: ٩٩٩، طبع سعيد).

کداگر ماں باپ کے پاس پیریز بیں ہے یا باپ کام کاج نہیں کرتا (جیسا کہ عموماً آج کل ہوتا ہے کہ بیٹائسی قابل ہوجائے تواحترام کے چیش نظروہ باپ کوکام کرنے نہیں دیتا)، جسمانی طور بھی ٹھیک جیں، تو کیاوہ اپنے بیٹے کے خرج سے جج کر سکتے ہیں یانہیں؟ جبکہ جج میں ان کا سرمایہ بالکل نہیں گے گا۔

اب آب ہمیں بہتا کیں کہ کیا بینے کے خربے ہے ماں باپ کا تج ہوگا کہیں؟ برائے مہر بانی ان سوالوں کا تسلی بخش جواب دے کر مجھے ذہنی پریشانی سے نجات دِلا کیں۔ نیز یہ کہ اولا دصاحب ِ استطاعت ہونے کے باد جود زندہ یا مردہ ماں باپ کی طرف سے تج بدل نہ کر ہے تواس پرکوئی گنا ہمگار ہوگا کہ نہیں؟ یہ بھی کہ'' عمرہ بدل'' کی بھی کیاد ہی شرائط میں جو تج بدل کی ہیں؟ جواب :... جس زندہ یا مردہ پر جج فرض نہیں ،اس کی طرف سے تج بدل ہوسکتا ہے ،گریفل جج ہوگا۔ (۱) ہوا ہوگا۔ (۱) کا ایک بنتے ہی بشرطیکہ اس پرکوئی قرض نہ ہو، اس پر جج فرض ہوجائے گا۔ (۲) اس پر جج فرض ہوجائے گا۔ (۲) اس پر جج فرض ہوجائے گا۔ (۲)

سا:...اولا دے ذمہ ماں باپ کو حج کرانا ضروری نہیں ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوتو ماں باپ کو حج کرانا بڑی (۶) معادت ہے۔

۳:...اگر مال باپ نادار ہیں اوران پر جج فرض نہ ہوتو اولا د کاان کی طرف ہے ججِ بدل کرنا ضروری نہیں۔ ۵:...عمرہ بدل نہیں ہوتا، البتہ کسی کی طرف سے عمرہ کرنا سیح ہے، زندہ کی طرف سے بھی اور مرحوم کی طرف ہے بھی، اس کا تو اب ان کو ملے گاجن کی طرف سے ادا کیا جائے۔

## مجبوری کی وجہ سے حج بدل

سوال:... میں دِل کا مریض ہوں، عرصے ہے بیت اللّٰہ کی زیارت کی خواہش ہے، تکلیف ٹا قابلِ برواشت ہوگئی ہے،
کمزوری بے حدہ اور میری عمر ۲۵ سال ہے، خونی بواسیر بھی ہے، چندوجو ہات سے تکلیف میں اضافہ ہوجا تا ہے، میں اپنی حالت کی
مجبوری کے باعث اینے عزیز کو حجے بدل کے لئے بھیج رہا ہوں، کیا میرے تواب میں کی بیشی تونہیں ہوگی؟ کیا میری آرز و کے مطابق

<sup>(</sup>١) عن أنس رضى الله عنه قال: يا رسول الله! إنّا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعوا لهم، فهل يصل ذالك لهم؟ قال: نعما انه ليصل اليهم ... إلخ. (ردالحتار ج:٢ ص:٣٩٥، باب الحج عن الغير، مطلب فيمن أخِذ بعبادته شيئا من الدنيا).

 <sup>(</sup>۲) وأما شرائط وجوبه ...... ومنها القدرة على الزاد والراحلة بطريق الملك أو الإجارة ...... وتفسير ملك الزاد والراحلة أن تكون له مال فاضل عن حاجته الأصلية وهو ما سوى سكنه ...... وسوى ما يقضى به ديونه ... إلخ. (فتاوى عالمگيرى، كتاب المناسك ج: ١ ص: ١٤ ٢ ، كتاب المناسك).

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لمن حج عن أبويه أو قضى عنهما مَغُرمًا بعث يوم القيامة مع الأبرار. (فتاوئ شامى ج:٢ ص:٩٠٩، باب الحج عن الغير، مطلب العمل على القياس دون الإستحسان).

<sup>(</sup>٣) الأصل أن كل من أتى بعبادة مّا له جعل ثوابها لغيره وفي الشامية (قوله بعبادة ما) أي سواءً كانت صلاة ..... أو طواقًا أو حجًا أو عمرة، ...... قوله لغيره أي من الأحياء والأموات ... إلخ. (فتاوئ شامي ج: ٢ ص: ٩٩، ٩٩٥).

مجھے تواب حاصل ہوگا؟ اور یہ بھی بتائیں کہ جج پر جانے سے پیشتر جوفرض واجب ہوتے ہیں ان فرائض کی اوا لیکی میرے ذمہ بھی فرض ہے یانہیں؟ مثلاً رشتہ داروں سے ملنا، کہا سنامعاف کرانا وغیرہ، اور دیگر شرعی کیا فرائض میرے اُوپر واجب ہوتے ہیں؟

جواب:...اگرآپ خود جانے ہے معذور ہیں تو کسی کو حج بدل پر بھیج سکتے ہیں ،آپ کا حج ہوجائے گا۔ کہا سنا معاف کرا نا ہئے۔

## بغیروصیت کے مرحوم والدین کی طرف سے حج

سوال:...اگرزید کے والدین اس وُ نیا ہے رصلت فر ما گئے ہوں تو زید بغیرا پنے والدین کی وصیت کے ان کے لئے مج وعمرہ ادا کرسکتا ہے یانہیں؟اگر کرسکتا ہے تو وہ حج کے تمیوں اقسام میں ہے کون ساحج ادا کرےگا؟

جواب:...اگر والدین کے ذمہ فج فرض تھا اور انہوں نے فج بدل کرانے کی وصیت نہیں کی تو اگر زیدان کی طرف سے فج کرادے یا خودکرے تو اُمیدہے کہ ان کا فرض ادا ہو جائے گا۔ تینوں اقسام میں سے جونسا فج بھی کرنے سے جے ہے۔ (۲) سوال:... نہ کورو'' عازم'' فج سے پہلے عمرہ بھی ادا کرسکتا ہے یا صرف فج ہی ادا کرے گا؟ جواب:... بغیروصیت کے جو فج کیا جارہا ہے اس سے پہلے عمرہ بھی کرسکتا ہے۔ (۳)

سوال:...اگر والدین پر حج فرض نہیں تھا، یعنی صاحب ِ استطاعت نہیں تھے، بیٹا صاحب ِ استطاعت ہے تو والدین کے لئے حج وعمرہ کرسکتا ہے یانہیں؟اگر کرسکتا ہے تو حج فرض ہوگا یا نفلی؟

**جواب:...ج** کرسکتا ہے، کین پیغلی حج ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

## والده كى طرف سے جج بدل اداكرنا

سوال:...ہماری والدہ مرحومہ کی دلی خواہش تھی کہ میں جج کروں ہلیکن شایدان کے نصیب میں نہیں تھا، کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔اب جبکہ ہماری ایک بہن جو کہ بیوہ ہے،صرف لڑکیاں ہیں،کوئی بیٹا بھی نہیں ہے،کسی قسم کا کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے،

<sup>(</sup>١) (سئل) في المعذور الذي لا يرجى برؤه إذا أمر بأن يحج عنه غيره، وحج عنه فهل سقط الفرض عنه، استمر ذلك العذر أم لا؟ (النجواب) إذا كنان لا يرجى برؤه يسقط الفرض عنه، استمر العذر أو لا، وإن كان يرجى برؤه يشترط عجزه إلى موته كما في البحر وغيره. (الفتاوي تنقيح الحامدية، كتاب الحج ج: ١ ص:١٠٠، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>۲) ولومات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص به، فحج رجل عنه أو حج عن أبيه أو أمّه عن حجة الإسلام من غير وصية،
 قَال أبوحنيفة: ينجزينه إن شناء الله ...... لأنه إيصال للثواب وهو لا يختص بأحد من قريب أو بعيد. (فتاوئ شامى ج: ۲
 ص: ۲۰۰، باب الحج عن الغير، قبيل مطلب شروط الحج عن الغير عشرون، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) وهذه الشرائط كلها في الحج الفرض، وأما النفل فلا يشترط فيه شيء منها إلّا الإسلام والعقل والتميز. (ردانحتار ج:٢)
 ص: ١٠١، باب الحج عن الغير، مطلب شروط الحج عن الغير عشرون).

<sup>(</sup>٣) الضأـ

جاہتے ہیں کدان کو جج کروا دیں ، کیا ہماراا بیا کرنا میچے ہے؟ کیااس جج کا تواب ہماری والدہ صاحبہ کو بھی ملے گا؟ جواب:...جوا پنا فرض جج ادا کر چکا ہووہ ان کی طرف سے نفلی جج ادا کرسکتا ہے۔(۱)

### والده كاحج بدل

سوال: ... میری والده محتر مدکا انقال گزشته سال ہو گیا، کیا میں ان کی طرف ہے تجے بدل کرسکتا ہوں؟ جبکہ میں نے اس سے قبل جج نہیں کیا ہے۔ کیا مجھے پہلے اپنا حج اور پھر والدہ کی طرف ہے جج کرسکتا ہوں؟ قبل جج نہیں کیا ہے۔ کیا مجھے پہلے اپنا حج اور پھر والدہ کی طرف ہے جج کرسکتا ہوں؟ جواب جواب نہ ہمتر یہ ہے کہ حجے بدل ایسافنص کر ہے جس نے اپنا حج کیا ہو، جس نے اپنا حج نہ کیا ہواس کا حجے بدل پر جانا کمروہ ہے۔ (۲)

## معذور باپ کی طرف سے جدہ میں مقیم بیٹائس طرح حج بدل کرے؟

سوال:..وس سال قبل میرے بیٹے متعینہ جدہ نے مجھے اپ ساتھ کرا چی سے لے جا کرعمرہ کرادیا تھا، ہنوز تج کی سعادت سے محروم ہوں، بیٹے نے بارہ چودہ جج کئے ہیں، اگر دہ ایک تج مجھے بخش دے تو کیا میری طرف سے وہ تج ہوجائے گا؟ میری عمری مرا ہے، دُوسرا میٹا بھی دو تمین تج کر چکا ہے، جدہ میں ملازم ہے، کرا چی رُخصت پر آنے کا ارادہ ہے، واپسی پر کرا چی سے جدہ پہنچ کر سال ہے، دُوسرا میٹا بھی دو تمین کج کر چکا ہے، جدہ میں ملازم ہے، کرا چی رُخصت پر آنے کا ارادہ ہے، واپسی پر کرا چی سے جدہ پہنچ کر ایام جج میں وہ میری طرف سے جج بدل کرسکتا ہے؟ چند ماہ پیشتر آپ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں تحریر کر چکے ہیں کہ تج بدل کر سکتا ہے؟ چند ماہ پیشتر آپ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں تحریر کر چکے ہیں کہ تج بدل کرے۔ میں چلنے پھرنے کے لئے بہتر ہے کہ وہ اپنا تج کر چکا ہوا ور پھر اسی مقام یعنی کرا چی سے، می سفر کر کے جدہ پہنچ اور تج بدل کرے۔ میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا ہوں۔

جواب:..اگرآپ کے ذمہ جج فرض ہے تو تج بدل کے لئے کسی کوکرا جی سے بھیجنا ضروری ہے، خواہ آپ کا بیٹا جائے یا کوئی اور۔اوراگر جج آپ پر فرض نہیں تو آپ کا بیٹا جدہ سے بھی آپ کی طرف سے تج بدل کرسکتا ہے،اوروہ اپنا ایک جج آپ کو بخش

(۱) والأفضل للإنسان إذا أراد أن يحج رجلًا عن نفسه أن يحج رجلًا قد حج عن نفسه، ومع هذا لو أحج رجلًا لم يحج عن نفسه حجة الإسلام يجوز عندنا، وسقط الحج عن الآمر كذا في الحيط. (فتاوئ عالمگيري، كتاب المناسك، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير ج: ١ ص:٢٥٧، طبع رشيديه).

(٢) (الجواب) يجوز لمن لم يكن حج عن نفسه أن يحج عن غيره لكنه خلاف الأفضل، ويسمَّى حج الصرورة (الفتاوئ تقنيح الحامدية ج: ١ ص: ١٠) وأيضًا: والذي يقتضيه النظر أن حج الصرورة (الذي لم يحج عن نفسه) عن غيره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصخة فهو مكروه كراهة تحريم ...... ومع ذلك يصح لأن النهى ليس لعين الحج ...... قال في البحر والحق انها تنزيهية على الآمر . (فتاوئ شامي، مطلب في حج الصرورة ج: ٢ ص: ٢٠٣). وفين الحج الوصي عنه من غيره) أي من غير بلده فيما إذا وجب الإحجاج من بلده لم يصح ويضمن ويكون الحج له ويحج عن الميت ثانيًا. (ردّ المحتار ج: ٢ ص: ٢٠٥، باب الحج عن الغير، طبع ايج ايم سعيد). وأما المقصر الذي مات فتصح منه بل تجب الوصية بالإحجاج عنه ويكون من بلده إن لم يعين مكانًا آخرًا . (الفقه الإسلامي وأدلته، مشروعية في الحج، عن عن الغيرة عن الفيرة الإسلامي وأدلته، مشروعية في الحج،

وے تب بھی آپ کواس کا ٹواب مل جائے گا۔ کیکن اگر آپ پر جج فرض ہے تو پھرادا شدہ جج کے ٹواب بخشنے ہے وہ فرض پورانہیں ہوگا۔ ای طرح وہ بیٹا جوکرا چی سے جدہ جارہا ہے اگروہ آپ کے خربے سے یہاں سے احرام باندھ کر، آپ کی طرف سے حج کی نبیت کرکے حج کے مہینوں میں جائے اور حج اواکر لے تو آپ کا حج بدل عذر کی وجہ سے ادا ہوجائے گا۔ (۲)

#### دادا کی طرف سے جے بدل

سوال:...میرے دادا کا انقال ہو چکا ہے اور انہوں نے جج کے فارم بھردیئے تھے، اور ان کا نمبر بھی آگیا تھا، کیکن انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی بیوی یعنی میری دادی کو کہا تھا کہ اگر میں مرجاؤں تو تم جج پر چلی جانا، اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا میری دادی عدت کے دوران جاسکتی ہے؟

جواب:...آپ کی دادی صاحبہ کوعدت کے دوران جج پر جانا جائز نہیں، عدت کے بعد اگر محرَم کے ساتھ جاسکتی ہوتو جائے ،اورا گرکوئی محرَم ساتھ جانے والانہیں تو جج بدل کی وصیت کردے۔ بیمسئلداس صورت میں ہے جبکد آپ کی دادی صاحبہ پر جج فرض ہو،اورا گرآپ کے دادا جان نے مرنے سے پہلے جج بدل کی وصیت کی تھی تو آپ کے دادا جان کی طرف سے جج بدل کر دانالازم ہے،خواہ خود جا کیں یاکسی اور کو جبجیں۔ (۵)

#### ہیوی کی طرف سے حج بدل

سوال:...میری ای کوج کابزاار مان تھا، (اللہ انہیں جنت نصیب کرے)،اب اس سال میراارادہ جج کرنے کا ہے ان شاء اللہ، تو کیا میں بینیت کرلوں کہ اس کا ثواب میرے ساتھ ساتھ میری ای کوبھی پہنچے؟ اس کے لئے کیا نیت کروں؟ نیز میرے ساتھ ابو

(۱) بناب النحيج عن النفيس: الأصل أن كل من أتى بعبادة مًا له جعل ثوابها لغيره، (وفى الشامية) قوله بعبادة مًا له أى سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقة ..... أو حجًّا أو عمرة أو غير ذلك. (فتاوئ شامى ج:٢ ص:٥٩٥). وأيضًا: اتفق العلماء على وصول ثواب المدعاء والصدقة والهدى للميت للحديث السابق: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال جمهور أهل السُّنَّة والجماعة: للإنسان أن يجعل ثواب عمل لغيره صلاة أو صومًا أو صدقة أو تلاوة قرآن ... إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلَته، إهداء ثواب الأعمال للميت ج:٣ ص:٣٨، ٢٩).

(٢) ولجواز النيابة في الحج شرائط منها أن يكون المجوج عنه عاجزًا عن الأداء بنفسه وله مال وإن كان قادرًا على الأداء بنفسه وله مال وإن كان قادرًا على الأداء بنفسه بأن كان صحيح البدن لا يجوز حج غيره عنه، ومنها إستدامة العجز من وقت الإحجاج إلى وقت الموت كذا في البدائع. (فتاوئ هندية، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير ج: ١ ص:٢٥٤).

(٣) السمعندة لا تسافر لا للحج ولا لغيرة. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣٥). "أيضًا: فلا تخرج المرأة إلى الحج في عدة طلاق أو موت. (فتاويٰ هندية ج: ١ ص: ٢١٩، أيضًا الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص:٣٦ طبع دار الفكر بيروت).

(٣) والـذي اختياره في الفتح أنه مع الصحة وأمن الطريق شرط وجوب الأداء فيجب الإيصاء إن منع المرض وخوف الطريق أو لم يوجد زوج ولًا محرم. (رد المحتار ج: ٢ ص:٣١٥).

(۵) ومنها أن يكون حج المامور بمال المحجوج عنه فإن تطوع الحاج عنه بمال نفسه لم يجز عنه حتى يحج بماله وكذا إذا أوصلى أن يحج بماله وارثه بمال نفسه، كذا في البدائع. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٧).

جائیں گے جنھوں نے پہلے ہی سے جج کیا ہوا ہے تو کیا وہ جج بدل کی نیت (امی کے لئے) کر سکتے ہیں؟

جواب:...آپ اپی طرف سے حج کریں اور ان کی طرف سے عمرہ کردیں ، آپ کے والدصاحب ان کی طرف سے حج بدل کردیں توان کی طرف سے حج ہوجائے گا۔ (۱)

## سسرى جگەرىچى بدل

سوال:...کیا داما داینے سسر کی جگہ جج بدل کرسکتا ہے؟ جبکہ سسر بیاری کی وجہ سے بیکا منہیں کرسکتا، ویسے صاحبِ حیثیت ہےا دراس کالڑ کا بھی صاحبِ حیثیت ہے۔

جواب: ..خسر كے علم سے داماد جي بدل كرسكتا ہے۔ (۱)

## اليى عورت كالحج بدل جس پر حج فرض نہيں تھا

سوال:...میری پھوپھی مرحومہ (جنسوں نے مجھے ماں بن کر پالاتھااوران کا کوئی حق میں اوانہ کرسکا، کیونکہ جب اس قابل ہوا تو وہ اللہ کو پیاری ہوگئیں ) کے مالی حالات اور دیگر حالات کی بناپران پر جے فرض نہیں تھا، کیا میں ان کے ایصال ثواب کے لئے ان کی طرف سے کسی خاتون کو بی جے بدل کرواسکتا ہوں؟ کیا ہے جج کوئی مرد بھی کرسکتا ہے؟

جواب:...آپمرحومہ کی طرف سے حجِ بدل کراسکتے ہیں، گرچونکہ آپ کی پھوپھی پر حج فرض نہیں تھا، ندان کی طرف سے وصیت تھی ،اس لئے ان کی طرف سے آپ جو حج کرا ئیں گے وہ نفل ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

۲:..کسی خانون کی طرف سے حجِ بدل کرانا ہوتو ضروری نہیں کہ کوئی خانون ہی حجِ بدل کرے۔عورت کی طرف ہے مرد بھی حجِ بدل کرسکتا ہے اور مرد کی طرف سے عورت بھی کرسکتی ہے ،گرکسی خانون کو حجِ بدل کے لئے بھیجنا بہتر نہیں۔ (م)

(۱) ومن مات وعليه فرض الحج ولم يوص به، لم يلزم الوارث ان يحج عنه، وإن أحب أن يحج عنه حِجَّ، وأرجو أن يجزيه إن شاء الله تعالى. (فتاوى تاتارخانية، كتاب المناسك ج: ٢ ص: ٥١٣ طبيع إدارة القرآن كواچى). فلا يجوز حج الغير عنه بغير أمره إنه يغزيه. (فتاوى عالمگيرى، باب الحج عن الغير ج: ١ ص: ٢٥٤).

(٢) ومن شرائط الحج الأمر بالحج فلا يجوز حج الغير إلّا بأمره. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٥٤). ثم انما يسقط فرض الحج عن الإنسان بإحبجاج غيره إذا كان المُحِجُّ وقت الأداء عاجزًا عن الأداء بنفسه، ودام عجزه إلى أن مات ... إلخر (الفتاوى التاتار خانية، كتاب المناسك، باب الحج عن الغير ج: ٢ ص:٥٣٥ طبع إدارة القرآن).

(٣) وإن كانت (أى العبادة المركبة) نافلة كحج النفل وعمرة التطوع تجزئ في الحالتين، ولا يشترط فيه العجز، ولا غيره مسما يشترط في حج الفرض، وعمرة الإسلام إلا أهلية النائب بالإسلام والعقل والتميز، والنية عنه في الإحرام إن أمره بالحج، وإلا في حج الفرض، وعمرة الإسلام إلا أهلية النائب بالإسلام والعقل والتميز، والنية عنه في الإحرام إن أمره بالحج عن الفاعل بالإتفاق، فهو ليس حاجًا عنه، بل هو جاعل لواب حجه له ... إلخ وغنية الناسك في بغية المناسك، باب الحج عن الغير ص: ٣٢٠ طبع إدارة القرآن).

(٣) ولو أحج عنه إمرأةً أو عبدًا أو أمّة بإذن السيد جاز ويكره، هكذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٥٧،
 كتاب الحج، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير، طبع رشيديه كوثثه).

## جس نے اپنامج نہ کیا ہو، اُسے حجِ بدل پر بھیجنا مکروہ ہے

سوال:...دو بھائی ہیں، جن کے والد کا اِنتقال ہوگیا ہے، دونوں بھائی الگ الگ ایک اپنے گھر میں فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، جن میں ایک بھائی امیر ہے، اور دُوسر ابھائی بہت غریب ہے۔ چھوٹا بھائی جو کہ امیر ہے اپنی والدہ کے ساتھ جج کر چکا ہے، اب وہ اپنے مرحوم والد کے نام کا بدل جج کروانا چاہتا ہے، ہڑا بھائی چونکہ غریب ہے اور اس نے ایک بار بھی جج نہیں کیا ہے، چھوٹا بھائی اپنے پیسے (رقم) سے اپنے براے بھائی کومرحوم والد کے نام سے حج بدل پر بھیجنا چاہتا ہے، تو سوال ہے ہے کہ بڑا بھائی جس نے خود اَ بھی تک جج نہیں کیا ہے، اس کے باوجود وہ دُوسرے کے نام کا بدل جج کرسکتا ہے؟

جواب: ... جس نے اپنامج نہ کیا ہو، اس کا حج بدل پر جھیجنا مکروہ ہے۔

#### ا پناج نه کرنے والے کا جے بدل کرنا ، جے بدل کے بعد دُوسرے جج کی فرضیت

سوال:... بیرے والد محترم کا پھے عرصہ پہلے انقال ہوا تھا، مرحوم کو جج کرنے کی بڑی تڑپ تھی ، یہی وجہ ہے کہ وہ اپن آمدنی سے پچھ حصہ نکال کر رکھ دیتے تھے کہ میں جج کرنے جاؤں گا، مگر موت نے ان کی بیخواہش پوری نہ ہونے دی۔ آخری خواہش بھی میرے والد مرحوم کی یہی تھی۔ ہم بھائیوں نے مشورہ کیا کہ والد صاحب کی خواہش کو مدِنظر رکھتے ہوئے ان کی جمع شدہ رقم سے ان کے میرے والد مرحوم کی یہی تھی۔ ہم بھائیوں نے مشورہ کیا کہ والد صاحب کی خواہش کو مدِنظر رکھتے ہوئے ان کی جمع شدہ رقم سے ان کے لئے جج بدل کریں۔ میری والدہ ماجدہ بھی جج کے لئے تیار ہوگئیں، اب ان کے ساتھ محرَم کا جانا بھی ضروری ہے۔ ہمارے خاندان میں والدہ کے محرَم افراد میں کوئی بھی حاجی نہیں ہے، اب میں اپنے والدصاحب کے جج بدل کے طور پر والدہ کے ساتھ محج پر جانا چا ہتا ہوں، اب مسائل ہے ہیں کہ:

ا:...مين يهلي حاجي نبيس مول ، تو كيا حج بدل كرسكتا مول؟

٢:... جَجِ بدل كے بعد ميرے لئے دُوسرے حج كى فرضيت ہوگى يانہيں؟

۳:... نیز میرے والدمرحوم کی پھوپھی زاد بہن جن کی عمرتقریباً ۴۵ سال کے قریب ہے، وہ بھی میرے ساتھے جج پر جانا جا ہیں ، کیاوہ میرے ساتھ جج پر جاسکتی ہیں؟ان کے ساتھ میرارشتہ محرّم کا ہوگا یا نامحرّم کا ؟

جواب:..جس مخص نے اپنا جج نہ کیا ہو،اس کا حج بدل پر جانا مکروہ ہے،لیکن اگر آپ چلے جا کیں گے تو آپ کے والد ماجد کا حج ادا ہوجائے گا۔ (۲)

 <sup>(</sup>۱) الأفضل إحجاج الحر العالم بالمناسك الذي حج عن نفسه وذكر في البدائع كراهة إحجاج الصرورة لأنه تارك
 فرض الحج (حاشية رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۰۳). إذا أراد أن يحج رجلًا عن نفسه أن يحج رجلًا قد حج عن نفسه.
 (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۵۷، كتاب المناسك، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير).

 <sup>(</sup>٢) والأفضل للإنسان إذا أراد أن يحج رجلًا عن نفسه أن يحج رجلًا قد حج عن نفسه ومع هذا لو أحج رجلًا لم يحج عن نفسه حجة الإسلام يجوز عندنا وسقط الحج عن الآمر. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٥٤، كتاب المناسك).

۲:...آپ کا جج آپ کے ذہرہے گا،بشر طیکہ آپ کے پاس اتناسر مایہ ہو کہ آپ جج پر جاسکیں۔(۱) ۳:...آپ کی والدہ آپ کے ساتھ جج پر جاسکتی ہیں،لیکن آپ کے والد کی پھوپھی زاد آپ کے ساتھ جج پرنہیں جاسکتیں، کیونکہ وہ آپ کی محرَم نہیں ہیں، واللہ اعلم!

کیا جے بدل إفراد ہی کیا جاسکتا ہے؟

سوال: ... میں نے سنا ہے کہ جج بدل صرف ' إفراد' بی کیا جاسکتا ہے ، کیا ہے جے؟

میں نے اور میرے بھائی نے حجِ بدل کیاہے، ہمارے تایاصاحب تھے،ان کی وفات کے بعد میں نے ان کے لئے حج کیا، ان پر حج فرض نہیں تھا،انہوں نے ندعمرہ کیا تھا،اور نہ وصیت کی تھی، میں نے اپنی طرف سے حج کیااوروہ بھی قران۔

والدہ صاحبہ نے اپنی زندگی میں کئی حج کئے تھے، ان کی وفات کے بعد ہم نے ان کے لئے حج کیا، بغیران کی وصیت کے، اور قران کیا۔ یا در ہے کہ ہم اپنا حج پہلے کر چکے ہیں، کیا ہماراحج ان کے لئے ہو گیا؟ جواب ضرور مرحمت فر مائیں۔

جواب:...آپ نے تایا کی جانب ہے اور والدہ کی جانب سے جو حجِ بدل کیا وہ سے کے بہ کیونکہان دونوں پر حج فرض ہیں تھا، ''کو یا پیفلی حج ہوا،اورنفلی حج کے لئے وہ شرا نطانہیں جو حجِ بدل کے لئے ضروری ہیں۔'''

## اپناج نه کرنے والے کا جج بدل پرجانا

سوال:...ميرے والدصاحب كا انقال ہو چكاہے، اور ہم اپنے والدكا هجِ بدل كرانا چاہتے ہيں، ہم جس آ دمى كو هجِ بدل كرانا چاہ رہے ہيں اس كى مالى حيثيت اتن نہيں كہ وہ اپنا هج اواكر سكے، كيا ہم اس فخص ہے هجِ بدل كراسكتے ہيں جس نے اپنا هج نہيں كيا؟ يا هجِ بدل كے لئے پہلے اپنا هج كرنالازم ہے؟ ياكوئى اور صورت ہو هجِ بدل كرانے كى؟ اس كاتفصيلى جواب ديں۔

جواب:..جس شخص نے اپنا جج نہ کیا ہواس کا حج بدل پر جانا مکروہ تنزیبی یعنی خلاف اُؤٹی ہے، تا ہم اگر چلا جائے توججِ بدل ادا ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>۱) إتفقوا أنّ الفرض يسقط عن الآمر ولَا يسقط عن المأمور. (بحر الرائق ج:٣ ص:٢١، ٢٢، باب الحج عن الغير). منها القدرة على الزاد والراحلة سواء كان بطريق الملك أو الإجارة. (عالمگيري ج: ١ ص:٢١٤).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألَّا لَا تحجن اموأة إلَّا ومعها محرَّم. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٣ ا).

<sup>(</sup>٣) وهذه الشرائط كلها في الحج الفرض وأما النفل فلا يشترط فيه شيء منها إلّا الإسلام والعقل والتميز ـ (حاشية رد المحتار ج: ٢ ص: ١٠١) ـ وإن كانت (أى العبادة المركبة منهما) نافلة كحج النفل وعمرة التطوع تجزئ في الحالتين، ولا يشترط فيه العجز، ولا غيره مما يشترط في حج الفرض، وعمرة الإسلام إلّا أهلية النائب بالإسلام والعقل والتميز والنية عنه في الإحرام إن أمره بالحج ـ (غنية الناسك، كتاب الحج، باب الحج عن الغير ص: ٣٢٠) ـ

سوال:...دو بھائی ہیں جن کے والد کا انقال ہوگیا ہے، دونوں بھائی الگ الگ اپ گھر میں فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، جن میں ایک بھائی امیر ہے اور وُ وسرا بھائی بہت غریب ہے۔ چھوٹا بھائی جو کہ امیر ہے اپنی والدہ (مال) کے ساتھ جج کر چکا ہے، اب دہ اپنے مرحوم والد کے نام کا جج بدل کروانا چاہتا ہے، بڑا بھائی چونکہ غریب ہے اور اس نے ایک بار بھی جج نہیں کیا ہے، چھوٹا بھائی اپنے مرحوم والد کے نام ہے جج بدل پر بھیجنا چاہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بڑا بھائی جس نے خود ابھی تک کھی ہے نہیں کیا ہے، اور اس کے باوجود وہ وُ وس کے خود ابھی تک کے بدل کرسکتا ہے؟

جواب: ... جس نے اپنامج نہ کیا ہو، اس کا حج بدل پر جھیجنا مکر و و تنزیمی یعنی خلاف اول ہے۔ (۱)

سوال:... وُ وسروں کے پیسے (رقم) سے ججِ بدل کیا جاسکتا ہے؟

جواب:...وہ جج بدل جو بغیر وصیت ِمیّت کے ہوجس کوعوام'' حج بدل'' کہتے ہیں جیسے کہ سوال میں مذکور ہے ، دُ وسروں کے پیسے ہے بھی کیا جاسکتا ہے۔

سوال: ... برا بھائی جو کہ جے بدل کر کے واپس آئے ، وہ ' حاجی' کہلائے گا؟

جواب: ... جي مان إا ي جج ك بغير" حاجي "كهلات كا-

جے بدل کوئی بھی کرسکتا ہے غریب ہویاامیر

سوال: ... بحِ بدل کا کیاطریقہ ہے؟ کون شخص عجِ بدل کے لئے جاسکتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جس نے اپنا جج نہ کیا ہو،اس کو ججِ بدل پرنہیں بھیجنا چاہئے، کیونکہ فریب آ دمی پر جج فرض ہی نہیں ہوتا تو ججِ بدل کے لئے بھی نہیں جاسکتا،امیر کا بھیجنا بہتر ہے یا غریب کا؟

جواب:...جس شخص نے اپنا جج نہیں کیا ہے،اس کو ججِ بدل کے لئے بھیجنے سے ججِ بدل ادا ہوجا تا ہے،لیکن ایسے شخص کو ججِ بدل پر بھیجنا مکروہ ہے، لہٰذاایسے شخص کو بھیجا جائے جو پہلے حج کر چکا ہو،خواہ وہ غریب ہویا امیر ،غریب یا امیر کی بحث اس مسئلے میں نہیں ہے۔

# نابالغ حج بدل نبيس كرسكتا

سوال:...ميرك رك كي عمر ١٣ سال ٢٠ كيابيات باب كا جي بدل كرسكتا ٢٠

(بِتِمَاثِيمُ *فُكِرُثَة*).........أن حج البصرورة (الـذي لـم يحج عن نفسه) عن غيره إن كان بعد تحقق الواجب عليه بملك الزاد والبراحلية والبصبحة، فهو مكروه كراهة تحريم ...... ومع ذلك يصح لأن النهى ليس لعين الحج ..... قال في البحر: والحق انها تنزيهية على الآمو. (فتاوي شامي، كتاب الحج، مطلب في حج الصرورة ج: ٢ ص: ٢٠٣، طبع سعيد).

<sup>(</sup>۱) مخزشته مفح کا حاشی نمبر ۴ ملاحظه فرما کیں۔

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

جواب:...تابالغ حج بدل نبين كرسكتا ـ (١)

# جج بدل میں قربانی لازم ہے یانہیں؟

سوال: ج بدل مي قرباني لازم بيانيس؟

جواب:.. قربانی تمتع اور قران میں واجب ہوتی ہے، حجِ مفرَد میں قربانی لازم نہیں ،کسی جنایت (غلطی) کی وجہ ہے لازم ہوجائے تو دُوسری بات ہے۔

حج کی تین قسیس ہیں:مفرُو،قران تمتع۔

ججِ مفرَد:...جِ مفرَد بیہ کے میقات ہے گزرتے ونت صرف جج کا اِحرام باندھا جائے ،اس کے ساتھ عمرہ کا اِحرام نہ باندھا جائے ، جج سے فارغ ہونے تک یہ اِحرام رہے گا۔ (۲)

سنججِ قران: ... جَجِ قران بیہ کے میقات ہے عمرہ اور حج دونوں کا اِحرام باندھاجائے ، مکہ مکر مہینجی کر پہلے عمرہ کتے جائیں ،اس کے بعد جج کے ارکان ادا کر کے • ارذ والحجہ کورَ می اور قربانی سے فارغ ہوکر اِحرام کھولا جائے۔ (۳)

بحجے تمتع:... بحج تمتع یہ ہے کہ جج کے موسم میں میقات ہے گزرتے وقت صرف عمرہ کا اِحرام باندھا جائے اوراس کے ارکان اداکر کے اِحرام کھول دیا جائے۔ پھر ۸ رذوالحجہ کو جج کا اِحرام باندھ کر جج کے ارکان ادا کئے جائیں اور • ارذوالحجہ کو رَمی اور قربانی کے بعد حج کا اِحرام کھولا جائے۔ (۵)

(۱) التاسع عشر: تمينز المأمور، فلا يصح إحجاج صبى غير مميز ويصح إحجاج المراهق كما سيأتي. (فتاوي شامي، مطلب شروط الحج عن الغير ج: ۲ ص: ۱ ۰ ۲). وأيضا: ولاجزاء النيابة في حجة الإسلام ونحوها ..... عشرون شرطا ..... العشرون: تمينز المأمور لأعمال الحج، فلا يصح إحجاج الصبى غير مميز ... إلخ. (غنية الناسك، باب الحج عن الغير، طبع إدارة القرآن).

(٢) خـمسـون شيئًا يوجب الدم على المحرم ....... دم التمتع، دم القِران، وهما دمان، دم لحجته و دم لعمرته. (خزانة الفقه، كتاب الحج، ما يوجب الدم على الحرم ص:٩٣، ٣٠، طبع المكتبة الغفوريه العاصميه).

(٣) كيفيسة الإفراد: الإفراد أن يحرم بالحج وحده ثم لا يعتمر حتى لا يفرغ من حجه ... إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الحج ج:٣ ص:١٥) طبع دار الفكر).

(٣) باب القران ...... قوله: وصفة القران أن يهل بالعمرة والحج معًا من الميقات، قدم العمرة لأن الله تعالى قدمها بقوله: "فسمن تسمت بالعسرة إلى الحج" ولأن أفعالها متقدمة على أفعال الحج (الجوهرة النيرة، باب القران ج: ١ ص: ٢٤ ١ مع محتبائي دهلي. أيضًا: أما الإحرام بحجة وعمرة، فهر أن يقول عند الميقات: اللهم لبيك ..... فيؤدى بهما جميعًا بإحرام واحد، ثم يذبح شاة بعد الرمى من جمرة العقبة في يوم النحر أو من يوم الغد. (خزانة الفقه، كتاب المناسك والحج ص: ٨٨). (٥) التمتع لغة الجمع بين العمرة والحج بإحرامين ...... وهو أن يحرم بعمرة من الميقات أو قبله في أشهر الحج ويطوف ..... ويسمى ويحلق أو يقصر كالمفرد بالعمرة، ويقطع التلبية في أوّل طوافه ...... ثم يحرم بالحج من الحرم إن كان بسمكة أو من الحل إن كان بالمواقيت ...... يوم التروية وحج كالمفرد ..... وذبح بعد الرمى في أيام النحر ... إلخ بسمكة أو من الحواية في شرح مختصر الوقاية، كتاب الحج، ج: ٢ ص: ١٨ ٣/، طبع مكتبه إسلاميه گنبد قابوس إيران، وكذا في فتح القدير ج: ٢ ص: ١٩ ٨، طبع المكتبه الغفوريه العاصميه).

## حجِ بدل میں کتنی قربانیاں کرنی ضروری ہیں؟

سوال:...ا: هجِ بدل کرنے والاا گرقر بانی کرتا ہے توایک کرے یاد و؟ یعنی آمراور مامور دونوں کی طرف ہے۔ سوال:... ۲: ہم لوگ نفلی هجِ بدل کرتے ہیں ،اس صورت میں قربانی کریں یانہ کریں؟اگر کریں تو کس طرح؟ سوال:... ۳: جولوگ یا کستان یا دیگر ملکوں ہے آکر هجِ بدل کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں پھر احرام کھول کر دوبارہ هجِ تمتع کرتے ہیں ،ان کے بارے میں تفصیل ہے تحریر کریں۔

جواب:... جِج بدل کرنے والے کو جِ مفرَد یعنی صرف جج کا إحرام باندھنا چاہئے،اور جِجِ مفرَد میں بجے کی وجہ ہے تر ہائی نہیں ہوتی ،اس لئے آمر کی طرف ہے قربانی کی ضرورت نہیں ، مامورا گرمقیم اور صاحبِ اِستطاعت ہوتو اپنی طرف ہے (عام قربانی) کرے،اور مسافراورغیر مستطیع پر عام قربانی واجب نہیں۔ (۱)

جواب: ... ۲: اس کامسئلہ بھی وہی ہے جواو پر تکھا گیا ہے۔

جواب:... ۳: جیسا کہ اُوپر لکھا گیا، حج بدل کرنے والوں کو حج مفرَد یعنی صرف حج کا اِحرام باندھنا چاہئے،اگر وہ تت کریں ( یعنی میقات سے صرف عمرہ کا اِحرام باندھیں اور عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر ۸ رذ والحجہ کو حج کا اِحرام باندھیں ) تو تمتع کی قربانی خودان کے مال سے لازم ہے، آ مرکے مال سے نہیں، اِلَّا میدکہ آ مرنے اس کی اجازت دے دی ہوتواس کے مال سے قربانی کر سکتے ہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>١) وأما الأضحية فإن كان مسافرًا لَا تجب عليه، وإلّا كان كالمكنّ فتجب عليه. (الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، كتاب الحج ج: ١ ص:٩٣). يجب على الغني دون الفقير ...... شكرًا لنعمة الحياة وإحياء الميراث الخليل حين أمره الله بذبح الكبش في هذه الأيام كذا في البدائع. (عالمگيري ج:٥ ص:٢٩٢، كتاب الأضحية، الباب الأوّل).

<sup>(</sup>٢) ودم القِران والتمتع والجناية على الحاج إن أذن له الآمر بالقِران والتمتع والا فيصير مخالفًا فيضمن. (الدر المختار، باب الحج عن الغير، مطلب العمل على القياس دون الإستحسان هنا، ج:٢ ص: ١١١ طبع سعيد). أيضًا قال: فإن أمره غير أن يقرن عنيه فالدم على من أحرم لأنه وجب شكرًا بما وققه الله تعالى من الجمع بين النسكين، والمأمور هو المختص، لهذه النعمة لأن حقيقة الفعل منه ... إلخ. (هداية، كتاب الحج، باب الحج عن الغير ج: ١ ص: ٢٩٨). أيضًا: ودم المتعة والقِران والحنايات على المأمور، فأما دم المتعة والقران فلأنه وجب شكرًا وفق لأداء النسكين وهو الذي حصلت له هذه النعمة، وأما دم الجنايات فلأنه هو الجاني ... إلخ. (الفقه المحتفى، الحج عن الغير ج: ١ ص: ٣٢٩ طبع بيروت).

# بغیرمحرم کے ج

## محرَم کسے کہتے ہیں؟

سوال:...ایک میاں بیوی استھے جے کئے جارہے ہیں،میاں مردِصالح و پر ہیزگارہے، بیوی کی ایک رشتہ دار عورت ان میاں بیوی کے ہمراہ جج کے لئے جانا جا ہتی ہے اور وہ رشتہ دار عورت ایسی ہے جس کا نکاح بیوی کی زندگی میں یا دورانِ نکاح اس کے میاں سے نہیں ہوسکتا،مثلاً: بیوی کی جیتجی، بیوی کی بھانجی، بیوی کی سگی بہن۔

جواب:...محرَم وہ ہوتا ہے جس سے بھی بھی نکاح نہ ہوسکے۔ بیوی کی بہن، بھانجی اور بھیتجی شو ہر کے لیئے نامحرَم ہیں، ان کے ساتھ جانا جائز نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

## بیوہ بہوکوج کے لئے ساتھ لے جانا

سوال:...میری ایک بیوہ بہوہ، اسے میں اپنے ساتھ تج بیت اللہ کے لئے لے جانے کا اِرادہ رکھتا ہوں، میری اہلیہ بھی میرے ہمراہ ہوں گی، میری بہوکا کوئی محرَم ایسانہیں ہے جوج کی اِستطاعت رکھتا ہو، میری عمر ۲۵ سال ہے، کیا میں اسے اپنے ساتھ ج کے لئے لے جاسکتا ہوں؟

جواب: ...آپ کی بیوہ بہوآپ کے لئے محرَم ہے، اس لئے آپ کے ساتھ اس کا سفرِ جے سیحے ہے، واللہ اعلم!

عورتوں کے لئے ج میں محرم کی شرط کیوں ہے؟ نیز منہ بو نے بھائی کے ساتھ سفر ج

سوال:..ایک لڑکی نے منہ بولے بھائی کے ساتھ حج کیا ، کیا بیاس کامحرَم ہے؟ اس کے ساتھ نکاح جائز ہے یانہیں؟ اور پھر عور توں کے لئے حج میں محرَم کی شرط کیوں ہے؟

<sup>(</sup>١) والمحرَّم من لَا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو صهرية ... الخ. (فتاوي شامي ج: ٢ ص:٣١٣).

<sup>(</sup>٢) ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما ... إلخ. (هداية ج: ١ ص:٢٣٣).

<sup>(</sup>m) "وَحَلَيْلُ أَيْنَا ثِكُمُ الَّذِيْنَ مِنُ أَصْلَيْكُمُ" (النساء: ٢٣). ايضاً عاشي تمبرا\_

<sup>(</sup>٣) عند وجود الحرَم كان عليها أن تحج حجة الإسلام. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١٩، كتاب المناسك).

جواب: ...کسی اجنبی آ دمی کو بھائی بنانے سے وہ محرَم نہیں بن جاتا، اس لئے نکاح جائز ہے۔ میں شرقی مسئلہ بتا تا ہوں،
'' کیوں'' کا جواب نہیں ویا کرتا۔ گرآپ کے اطمینان کے لئے نکھتا ہوں کہ بغیر محرَم کے عورت کو تین دن یا اس سے زیادہ کے سفر ک
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فر مائی ہے' کیونکہ ایسے طویل سفر میں اس کا اپنی عزت وعصمت کو بچانا ایک مستقل مسئلہ ہے، اور
اس نا کارہ کے علم میں ہے کہ بعض عورتیں محرَم کے بغیر حج پر گئیں اور گندگی میں جتلا ہوکر واپس آئیں۔ علاوہ ازیں ایسے طویل سفر میں
حوادث پیش آسکتے ہیں اور عورت کو اُٹھانے ، بٹھانے کی ضرورت پیش آسکتی ہے، اگر کوئی محرَم ساتھ نہیں ہوگا تو عورت کے لئے یہ
وُشواریاں چیش آسکتے ہیں اور عورت کو اُٹھانے ، بٹھانے کی ضرورت پیش آسکتی ہے، اگر کوئی محرَم ساتھ نہیں ہوگا تو عورت کے لئے یہ
وُشواریاں چیش آسکتے ہیں گا۔ ''

## عورت کوعمرہ کے لئے تنہاسفر جائز نہیں لیکن عمرہ ا دا ہوجائے گا

سوال:... میں عمرہ کے اراد ہے ہے نکلنا جائتی ہوں ، ایئر پورٹ تک میر ہے شوہر ساتھ ہیں ، جدہ میں ایئر پورٹ پر میر بھائی موجود ہیں ، پھران کے ساتھ عمرہ اداکرتی ہوں ، پھر جدہ ہے بھائی جہاز ہیں سوار کراد ہے ہیں ، یباں پر شوہراُ تار لیتے ہیں ، الیم صورت میں عمرہ ادا ہوجائے گا؟

جواب: بمره ادا ہوجا تاہے، گرآپ کا ہوائی جہاز کا تنہا سفر کرنا جائز نہیں۔ (۵)

#### كراچى سے جدہ تك بغير محرَم كے سفر

سوال:...اگرکوئی عورت ج کے لئے مکہ مکر مدکا ارادہ رکھتی ہوجبکہ اس کامخرم ساتھ نہیں آسکتا ہگریہ کہ کراچی ہے سوار کراسکتا ہے، جبکہ اس کا بھائی جدہ ایئر پورٹ پرموجود ہے، ایسی عورت کے بارے بیس شریعت کا کیا تھم ہے؟ جواب:...کراچی سے جدہ تک بغیرمخرم کے سفر کرنے کا گناہ اس کے ذمہ بھی ہوگا۔

<sup>(</sup>١) "وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ، ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِالْهُوهِكُمْ" (الأحزاب: ٣). وفي التفسير: يعني تبنّيكم له قول لَا يقتضي أن يكون إبنًا حقيقيًّا فإنه مخلوق من صلب رجل آخر فما يمكن أن له أبوان. (تفسير ابن كثير ج:٥ ص:١٣٣ طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٢) عن أبني سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يحل لِامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلّا ومعها أبوها، أو إبنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذُو محرّم منها. (صحيح لمسلم ج: ا ص: ٣٣٨ طبع بسمبئي). أيضًا: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لَا تحجن إمرأة إلّا ومعها محرّم. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ١٢٣ ا، كتاب الحج، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) لأن الـمـرأة لا تـقـدر على الركوب والنزول بنفسها فتحتاج إلى من يركبها وينزلها ولا يجوز ذلك لغير الزوج والمحرَم.
 (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ١٣٣ ، كتاب الحج، فصل وأما شرائط فرضيته نوعان).

<sup>(</sup>٣) فإن حجت بغير محرّم أو زوج جاز حجها مع الكراهة. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:١٥٣).

 <sup>(</sup>۵) ويؤيده حديث الصحيحين: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم عليها"
 (فتاوئ شامى ج:۲ ص:۲۵).

## مطلقه عورت برج کی فرضیت ، نیز اس کامحرَم کون ہو؟

سوال:...ایک عورت جومطلقہ ہو (اس کے کہنے کے مطابق) اس کی غیرشادی شدہ لڑکیاں اورلڑ کے بھی کمانے کے قابل ہوں ، کیاالیی صورت میں اس پر حج واجب ہے؟ جبکہ بچوں کالفیل والدہے ، اس وقت صورت حال ریہ ہے کہ تمام بچے زیر تعلیم ہوں ، کیاالیں صورت میں اس پر حج واجب ہے؟ جبکہ بچوں کالفیل والدہے ، اس وقت صورت حال ریہ ہے کہ تمام بچے زیر تعلیم ٢:.. مندرجه بالاصورت من حج پرجاتے وقت عورت كامحرتم كون موسكتا ہے؟

جواب: ...اگراس کے پاس آنے جانے کا خرچ ہے اور کوئی محرّم بھی ساتھ جانے والا ہے تب تو اس پر جج فرض ہے، اگرخرچ نہیں توجج فرض نہیں۔اورا گرخرچ ہے گرساتھ جانے والامحرَم نہیں تو بغیرمحرَم کےاس کا حج پر جانا جائز نہیں، بلکہ وصیت کر دے کہاس کی طرف ہے جج بدل کراد یاجائے۔''

۲:...مطلقہ عورت کسی سے نکاح کرے اس کے ساتھ حج پر جاسکتی ہے۔

#### بغیرمحرَم کے بج کاسفر

سوال:...بغیرمحرَم کے حج کے لئے جانے کے بارے میں مشروع حکم کیا ہے؟ محرَم کے بغیرعورت کا حج کرنا جا مُزہے یانہیں؟ حکومتِ وقت نے حج کی درخواشیں قبول کرنے کے لئے عورت کے لئے محرّم کا نام و پیتہ وغیرہ لکھنے کی ضروری شرط عائد کررکھی ہے، جو عورتیں غیرمحرم کومحرم وکھا کر جج کرنے چلی جائیں ان کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:.. بحرَم کے بغیر حج کاسفر جائز نہیں، اور نامحرَم کومحرَم دِکھا کر حج کاسفرکر ناؤ ہرا گناہ ہے۔ <sup>(۳)</sup>

## مجے کے لئے غیرمحرم کومحرم بنانا گناہ ہے

سوال:...ایک خاتون جو دومرتبہ حج کرچکی ہیں اور جن کی عمر بھی ساٹھ سال ہے تجاوز کرچکی ہے، تیسری مرتبہ حج بدل کی نیت سے جانا جا ہتی ہیں ،اس صورت میں گروپ لیڈر کو جو شرعی محرَم نہیں ہے ،اس کو اپنامحرَم قرار دے کر جبکہ اس گروپ میں پندرہ ہیں دیگرخوا تین بھی گروپ لیڈر ہی کومحرَم بنا کر (جوان کا شرعی محرَمَ نہیں ہے ) جج پر جار ہی ہیں ،الیی خوا تین کا حج دُرست ہوگا یا نہیں؟ جواب:..مجرَمَ کے بغیرسفرکر ناجائز نہیں، گوجج ادا ہوجائے گا، کیکن جھوٹ اور بغیرمحرَم کے سفر کا گنا ہسر پر دہےگا۔ <sup>(۵)</sup>

 <sup>(</sup>١) ومنها الحرَم للسمرأة ...... إذا كانت بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام وعلى القول الآخرين تلزمه الوصية. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ٢١٩، كتاب المناسك).

<sup>(</sup>٢) يكره تحريمًا على المرأة أن تحج بغيرهما أي المحرّم والزوج. (اللباب ج: ١ ص:١٥٪ ١، كتاب الحج، طبع قديمي). (٣) عـن عبـدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشّـنا فليس مِنَّا، والمكر والخداع في النار. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٧٠، طبع قديمي، حلية الأولياء ج:٣ ص:١٨٩، طبع دار الكتب العلمية بيروت، كنز العمال ج: ٣ ص: ٥٣٥ طبع مؤسسة الرسالة، بيروت).

<sup>(</sup>۴) حوالہ کے لئے گزشتہ صفیح کا حاشیہ نمبر ۴،۲ دیکھیں۔

<sup>(</sup>۵) ایناً حاشینبرس، نیزگزشته صفح کا حاشینبر۲ دیکھیں۔

#### نامحرَم کومحرَم ظاہر کرے حج کرنا

سوال:...میری دادی اور پھوپھی اس سال جج پرتشریف لے گئی ہیں، ان کے ساتھ کوئی محرَم نہیں گیا ہے، جانے ہے پہلے انہوں نے اسپیشر کے مولوی صاحب نے انہیں کس طرح محرَم کے بغیر جج پر جانے کی إجازت دی ہے۔ وُسرے میری دادی اور پھوپھی نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے گروپ کے کسی آ دمی کو بھائی بتایا ہے، حالانکہ میں ان کا بھتیجا دی ہے۔ وُسرے میری دادی اور پھوپھی نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے گروپ کے کسی آ دمی کو بھائی بتایا ہے، حالانکہ میں ان کا بھتیجا اور پوتا ہوں، میں بھی اس آ دمی کو چیرے سے نہیں جانتا ہوں، اور حتی کہ ان کالڑکا اور بھائی یعنی میرے والدصاحب بھی اس شخص کونہیں جانتا ہوں۔ اور پوتا ہوں۔ میں بھی اس آ دمی کو چیرے سے نہیں جانتا ہوں، اور حتی کہ ان کالڑکا اور بھائی یعنی میرے والدصاحب بھی اس شخص کونہیں جانتا ہوں۔ اور تیا ہوں۔ اور تیا ہوں۔ میں بھی اس آ دمی کو چیرے سے نہیں جانتا ہوں، اور حتی کہ ان کالڑکا اور بھائی یعنی میرے والدصاحب بھی اس شخص کونہیں۔

جواب:...آپ کی دادی اور پھوپھی کا جج تو ہو گیا، لیکن ان کا سفر بغیر محرَم کے، یہ گناہ ہے، گروپ کے سی مرد کواً پنا بھائی یا (۲) لڑکا بنا لینے سے وہ محرَم نہیں بن جاتا، اور پھر درخواستوں میں اس مخص کوا پنا بیٹایا بھائی ظاہر کرناا لگ جھوٹ ۔

## عورت كومحرم كے بغير حج پر جانا جائز نہيں

سوال:... ہیں تج کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں اور اللہ پاک کاشکر ہے کہ اتنی حیثیت ہے کہ میں اپنا جج کا خرچہ اُٹھاسکوں،لیکن مشکل بیہ ہے کہ میں دوشادی شدہ ہیں اور اپنی کا شاء اللہ میرے چار جیٹے ہیں، جن میں دوشادی شدہ ہیں اور اپنی کاروباری اور گھر بلوزندگی میں مصروف ہیں ، اور ایک گورنمنٹ سروس میں ہے، جنمیں چھٹی ملنامشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، اور چوتھا بیٹا ابھی تیرہ سال کا ہے اور قرآن پاک حفظ کررہا ہے۔ کیا میں گروپ کے ساتھ جج کرنے جاسمتی ہوں یا اورکوئی طریقہ ہے؟ برائے مہر بانی جواب دے کرمشکورومنون فرما کمیں۔

جواب:...عورت کا بغیرمحرَم کے سفرِ تج پر جانا جائز نہیں۔ آپ کے صاحب زادوں کو چاہئے کہ ان میں ہے کوئی اپنی مصروفیتوں کوآگے پیچھے کرکے آپ کے ساتھ جج پر جائے ،کل تمیں پینیتیں دن تو خرچ ہوتے ہیں ،آپ کے صاحب زادوں کے لئے آپ کے جج کی خاطراتی قربانی دیتا کیامشکل ہے ...؟

#### رضاعي بجنيج كےساتھ حج كرنا

سوال: ...سوال یہ ہے کہ زبیدہ نے ایک لڑ کے کواپنا دُودھ پلایا، زبیدہ کی نندرضیہ بغیر کسی محرَم کے جج کرنے جارہی ہے، جبدان کے سارے محرَم صاحب نصاب ہیں یعنی حج پر جانے کی اِستطاعت رکھتے ہیں۔ جہاز میں وہ لڑکا بھی رضیہ کے ساتھ ہے، وہ دونوں الگ الگ رہتے ہیں،صرف حج کے دِنوں میں ملتے ہیں تا کہ رضیہ کا حج ہوجائے، کیونکہ رضاعت کے رشتے ہے وہ اس کی

<sup>(</sup>١) فإن حجت بغير محرَّم أو زوج جاز حجها مع الكراهة. (الجوهرة النيرة، كتاب الحج ج: ١ ص:١٥٣).

<sup>(</sup>۴) ص:۲۹۲ کاحاشیهٔ نمبرا تا سم ملاحظهٔ فرما کیں۔

<sup>(</sup>٣) الضأء

پھوپھی گئی ہے،معلوم یہ کرنا ہے کہ اس طرح رضیہ کا حج ہو گیا یانہیں جبکہ اس لڑکے کا رضیہ سے کوئی اور رشتہ نہیں ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ اس طرح حج نہیں ہوتااور پچھلوگ کہتے ہیں کہ ہوجا تا ہے، جواب دے کرمشکور فر مائیں تو مہر بانی ہوگی۔ ''جواب:…رضاعی بحتیجامحرَم ہے،رضاعی بچوپھی اس کے ساتھ حج پر جاسکتی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

بغيرمحرم كح حج

سوال:...میرے والدصاحب کا انقال ۲ے۱۹ء میں ہوا، میں گھر کا بڑا فرد ہوں، ان کی وفات کے بعد میرے اُوپر ذمہ دار پال تھیں جو کہ کافی تھیں،خدا تعالیٰ کاشکر ہے کہ میں نے اس عرصے میں والدصاحب کی وفات کے بعدا پی ذ مہداریاں پوری کیں، سابقہ سال میں، میں نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی بھی کر دی ہے،اب مجھ پر کوئی ایسی ذیب داری نہھی اور نہ ہی ہے۔میری والدہ صاحبہ کوجو کہ کراچی میں مقیم ہیں ،اس سال حج اسکیم کے تحت لوگ حج پر جار ہے تنھے تو میرے دوست اور ان کی والدہ بھی جارہی تھیں ،انہوں نے ڈرافٹ بنوایا جو کہ کل ۲۵۱۲ رویے فی فرو کے حساب سے ہوتا ہے، میں نے اپنی والدہ کے لئے جج ڈرافٹ بنوایا اور ان کے ساتھ ہی ارسال کر دیا جو کہ نتیوں ڈرافٹ ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں اور گورنمنٹ سے منظوری بھی آگئی ہے کہ جج پر جاسکتی ہیں ، جبکہ والدہ اورجن کے ساتھ جارہی ہیں، وہ صاحب وین دار ہیں یعنی نماز وغیرہ کے کمل یابند ہیں، میں گورنمنٹ میں ملازم ہوں کیونکہ مجھے چھٹی تہیں مل سکتی ، میں سوچ رہا ہوں کہ چھٹی مل جانے پر میں یہاں ریاض سے کار کے ذریعہ جاسکوں گااور جدہ ایئر پورٹ پران سے ملاقات کرلوں اور ساتھ حج بھی کرلوں بلیکن میں نے ایک دن نماز کے بعد پیش امام صاحب سے یو چھاجو کہ بنگلہ دلیش ہے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ حفی مذہب میں بغیر محرم کے سفرنہیں کرسکتی ہیں ، جج تو بہت وُ ور رہا۔ اب میں پریشان ہوں کہ کیا کروں؟ کیا میری والدہ کا حج ہوسکتا ہے یانہیں؟ یہاں وُ وسرے عالم جومصرت تعلق رکھتے ہیں،انہوں نے جواب دیا کہ ہوسکتا ہے، جبکہ ان کی تاریخ پیدائش ۱۹۲۱ء ہے جو کہ عمر ۵۸ سال بنتی ہے۔ میں نے یوں بھی کوشش کی تھی کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نبیں ہے اور حالات بھی کل کیا ہوں،کل سروس رہے یا نہ رہے،اس وقت میرے حالات اچھے ہیں خدا تعالیٰ کاشکر ہے،اور میری بیخواہش تھی کہ میں اپنی والدہ کو جج کرادوں اور یہی دُعا کرتا ہوں اورکرتا تھا کہتمام بہنوں اور بھائیوں کی شادی سے فارغ ہوجا دُں تو پھروالدہ کو جج بھی کرادوں گا۔خدا تعالیٰ کاشکر ہے کہ میں نے بید مدداریاں پوری کردیں ہیں۔خداتعالی میری بیآ خری خواہش بھی پوری کردے تواجھا ہے، بہرحال مجھے جواب دیں تومیں آپ کا بڑا ہی شکر گزار ہوں گاتا کہ مجھے تیلی ہوجائے۔

جواب:...خفی ندہب میں عورت کا بغیر محرَم کے سفرِ حج پر جانا جائز نہیں،لیکن اگر چلی جائے گی تو حج ہوجائے گا، گو ننہا سفر کرنے کا گناہ ہوگا۔شافعی ندہب میں بھرو سے کی عورتوں کے ساتھ عورت کا حج پر جانا جائز ہے، وہ مصری عالم شافعی ندہب کے ہوں گے۔'

<sup>(</sup>١) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. (هداية ج:٢ ص:٣٠٨، كتاب النكاح، فصل في بيان المومات).

<sup>(</sup>٢) ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما ...... وقال الشافعي يجوز لها المحلج إذا خرجت في رفقة ومعها نساء ثقاة لحصول الأمن بالمرافقة. (هداية، كتاب الحج جناص ١٣٠٠، بدائع الصنائع جناص ١٣٠٠، كتاب الحج، طبع سعيد).

## بغیرمحرَم کے جج پرجانا

سوال:...مئدیہ ہے کہ میرے والد کا اِنقال ڈھائی سال پہلے ہو چکا ہے، میری والدہ حیات ہیں، اور وہ اپنی پنش اور اپنی و آتی بیے جع کر کے جج کرنا چاہتی ہیں، ماشاء اللہ دو بیٹے ہیں، لیکن اتن مالی اِستطاعت نہیں رکھتے کہ یہاں سے والدہ کوساتھ جج کے لئے لئے لئے کر جا کیں۔ میری بہن بہنوئی کئی سال ہے ریاض میں مقیم ہیں، اب والدہ کا اِرادہ جج کا ہے، بلکہ بہت شدید خواہش ہے کہ وہ جج بیت اللہ کا شرف حاصل کریں۔ تو بو چھنا ہے ہے کہ کیا ہیں واما و کے ساتھ جج کرنا جائز ہے؟ یہاں سے بیٹی داما داپنی اپنی ماؤں کو بذریعہ جہاز ریاض یا پھر جدہ جج کے لئے بلا سکتے ہیں؟ مطلب میرے بہنوئی اپنی مال اور اپنی ساس، دونوں کو بغیر محرم کے جہاز میں اسکتے ہیں؟ اور وہاں سے میری مال کے ساتھ بیٹی داما دہوں گے، کیا اس صورت میں جج جائز ہوگا یا پھر کیا صورت حال ہو کتی ہے؟ بلا سکتے ہیں؟ اور وہاں سے میری مال کے ساتھ بیٹی داما دہوں گے، کیا اس صورت میں جج جائز ہوگا یا پھر کیا صورت حال ہو کتی ہے؟ آپ براہ مہر بانی جلدا زجلداس کا جواب دے د بیخ ، کیونکہ جج پر بلانے کے لئے کئی مہینے پہلے سے اِنتظام کرنا پڑتا ہے، یعنی جو با ہر سے بلائے اسے پہلے سے بینے وغیرہ جمع کرنا ہوتے ہیں۔

جواب:... یہاں سے جہاز میں اسکیے سفر کرنا جائز نہیں، اگر آپ کے بہنوئی اپنی والدہ کو اور آپ کی والدہ کو آکر لے جائیں اور جج پربھی ساتھ ہوں تو جائز ہے،ورنہ جائز نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

#### بوڑھے جوڑے کے ساتھ جج پرجانا

سوال:...میری ضعیف والدہ (بیوہ عمر ۵۱ سال) اور ایک ضعیف بیوہ عزیزہ (عمر ۲۵ سال) جج پر جانے کی آرز ومند ہیں، دونوں خواتین خنی مسلک کی نمائندہ ہیں، خاندان کے ہی ایک فر دجن کی عمر ۲۰ سال ہے، اور جواپی والدہ کے لئے جج بدل کررہے ہیں، کے ساتھ جج پر جانا جاہتی ہیں، دونوں ضعیف خواتین عمر کے آخری جصے میں ہیں، صرف اس حد تک صاحب نصاب ہیں کہ جج کرسکتی ہیں؟ کرسکیں، کیادہ این عزیز جوضعیف اور ان کے ہزرگ کے زُمر نے میں آتے ہیں، ان کے ساتھ جج کرسکتی ہیں؟

جواب:..خوا تین کوخواہ وہ کتنی ہی معمر ہوں ہم کم کے بغیر سفر پر جانا جائز نہیں ، اگران پر جج فرض ہےاور کوئی محرَم ان کے ساتھ جانے والانہیں ،تو وصیت کر جائیں کہ ان کا حج بدل کرایا جائے ، واللہ اعلم! (۳)

<sup>(</sup>٢٠١) عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا لا تحجن امرأة إلا ومعها محرّم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر إمرأة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم أو زوج، ولأنها إذا لم يكن معها زوج ولا محرم لا يؤمن عليها اذ النساء لحم على وضم إلا ما ذاب عنه. (بدائع ج: ٢ ص: ٢٣ ا، كتاب الحج، وأما شوائط فريضته، طبع سعيد).
(٣) ويعتبر في السرأة أن يبكون لها محرّم تحج به أو زوج سواء كانت عجوزًا أو شابةً .. إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ١٥٣)، عنه الحج، طبع مجتبائي دهلي).

<sup>(</sup>٣) وهل الخرَم من شرائط الوجوب أو من شرائط الأداء على الخلاف في أمن الطريق (وهو قبل من شرائط الأداء حتَّى يجب الإيصاء به قبال في النهاية وهو الصحيح). (الجوهوة النيرة، كتاب الحج ج: ١ ص: ٥٣ ١، كتاب الحج، طبع مجتبائي دهلي.

# محرَم کے بغیر بوڑھی عورت کا حج تو ہو گیالیکن گناہ گارہو گی

سوال:... ہمارے ایک دوست کی بوڑھی، عبادت گزار نانی بغیر محرّم کے بغرض ادائے فریضہ بھج بذر بعیہ ہوائی جہاز کراچی ے جدہ روانہ ہوئی ہیں۔ آپ سے یہ یو چھنا ہے کہ کراچی سے جدہ تک کا سفر بغیر محرَم کے قابلِ قبول ہے یااس طرح جج نہیں ہوگایا اس میں کوئی رعایت ہے؟ کیونکہ محتر مدکانہ کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی ان کاشو ہر حیات ہے، اور ان کو حج کی تمنا ہے۔ تو کیا اسلام میں اس کے لئے کوئی رعایت ہے؟ نیز ہزاروں عور تیں جن کا کوئی محرَم نہیں ہوتا کیاوہ حج نہ کریں؟

جواب:...بغیرمحرَم کئو، ت اگر جائے تو حج توا**س کا ہوجائے گا<sup>ا ہم</sup>گرسفر کرنا بغیرمحرَم کے إمام ابوحنیف**یڈ کے نز ویک جائز نہیں ، تو اس ناجا ئز سفر کا گناہ الگ ہوگا۔ ' مگر چونکہ بوڑھی امال کا سفر زیادہ فتنے کا موجب نہیں ، اس لئے ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کورعایت مل جائے ، تاہم انہیں اس ناجائز سفر کرنے پرخدا تعالیٰ ہے اِستغفار کرنا جاہئے۔ رہا آپ کا پیکہنا کہ:'' ہزاروں عورتیں جن کا کوئی نہیں ہوتا، کیا وہ حج نہ کریں؟''اس کا جواب بیہ ہے کہ جب تک محرَم میسر نہ ہو،عورت پر حج فرض ہی نہیں ہوتا، اس لئے نہ کریں ،اوراگر بہت ہیشوق ہےتو نکاح کرلیا کریں ۔میرے علم میں ایسے کیس موجود ہیں کہ عورت محرَم کے بغیر حج پرگئی اور دہاں منہ کالا کر کے آئی۔ ویکھنے میں ماشاءاللہ ''حَـجُے ن'' ہے بھین اندر کی حقیقت ہے ہے۔اس لئے خدا کے قانون کو کھش اپنی رائے اورخواہش ے تھکرادینااورایک پہلو پرنظر کرے دُوسرے سارے یہووں ہے آئکھیں بند کرلینا دانش مندی نہیں ہے۔افسوس ہے کہ آج بیدا ق عام ہو گیا ہے۔

## ضعيف عورت كاضعيف نامحرَم مرد كے ساتھ ج

سوال:...کیا ۵ سال، ۲۰ سال یا ۷ سال کی نامخرم مورت ۷ سال کے نامخرم مرد کے ساتھ حج ، عمر ہ کر شکتی ہے؟ اگر عمرہ عورت نے کرلیا تواس کا کفارہ کیا ہوگا؟

جواب:...نامحزم کے ساتھ جج وعمرہ کا سفر بوڑھی عورت کے لئے بھی جائز نہیں، اگر کرلیا تو جج کی فرضیت توادا ہوگئی ،لیکن عناه ہوا،تو بہ و اِستغفار کے سوااس کا کوئی کفارہ نہیں۔

#### ممانی کا بھانچے کےساتھ جج کرنا

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ اس سال حج پر جانا جا ہتی ہیں اور میرے والدصاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔میرے بھوپھی زاد بھائی اپنی والعدہ، خالہ اور پھوپھی کے ساتھ جارہے ہیں اور میری والدہ ان کے ساتھ جانا جاہ رہی ہیں ہمیری والعدہ رہتے

<sup>(</sup>١) فإن حجت بغير محرَّم أو زوج جاز حجها مع الكراهة. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:١٥٣).

<sup>(</sup>۲) گزشته مفح کا حاشیهٔ نبرا دیمیں۔

<sup>(</sup>٣) ومنع زوج أو محرَم ...... لِامرأة حرة ولو عجوزًا في سفر. (فتاويٰ شامي ج: ٢ ص:٣١٣، كتاب المحج)، ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرَّم تحج به أو زوج سواء كانت عجوزًا أو شابةً. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٥٣ ١ ، كتاب الحج).

میں میرے پھوپھی زاد بھائی کی تھی ممانی ہوتی ہیں،شرعی لحاظ ہے قرآن وسنت کی روشن میں بیہ بتا ئیں کے ممانی بھی بھانچ کے ساتھ جج كرنے جاسكتى ہيں ياكوئى اورصورت اس كى ہوسكتى ہے؟

جواب:..ممانی شرعاً محرَم نہیں ،اس لئے وہ شوہر کے حقیقی بھا نجے کے ساتھ جج پرنہیں جاسکتی۔<sup>(۱)</sup>

# بہنوئی کےساتھ جج ماسفر کرنا

سوال:...اگر بہنوئی کے ساتھ کج یاکسی اور ایسے سفر پر جہاں محرَم کے ساتھ جانا ہوتا ہے، جاسکتے ہیں یانہیں؟ جبکہ بہن بھی ساتھ جارہی ہو۔

جواب:...بہنوئی کے ساتھ سفر کرنا شرعاً وُرست نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

سوال:...مسئلہ بیہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی حج کو جاتا جا ہتے ہوں تو کیاان کے ہمراہ بیوی کی بہن بھی بطورمحرَم جاسکتی ہے؟ شرى طور پرايك بيوى كى موجودگى ميں اس كى بمشيرہ سے نكاح جائز نہيں ، اس لحاظ سے تو سانى محرَم ہى ہوئى \_ بہر حال اگر حكومت يا كستان اس مسکلے کی وضاحت اخباروں میں شائع کراد ہے تو بہت ہے لوگ ذہنی پریشانی ہے چے جا ئیں گے۔

جواب:..محرَم وہ ہے جس سے نکاح کسی حال میں بھی جائز نہ ہو۔ سالی محرَم نہیں، چنانچہ اگر شوہر بیوی کوطلاق دیدے یا بیوی کا انتقال ہوجائے تو سالی کے ساتھ زکاح ہوسکتا ہے۔اور نامحرَم کوساتھ لے جانے سے حاجی مجرم بن جاتا ہے۔

## بہنوئی کے ہمراہ سفر کج پر جانا

سوال:...میں ایک بیوہ اسکول ٹیچر ہوں ،عمرتقریباً ۵ سال ہے، میں اپنے چھوٹے بھائی بھاوج اورضعیف ماں کے ساتھ رہتی ہوں۔خود نفیل ہوں،صاحب نصاب ہوں،اور میں عمرے کی بھی سعادت حاصل کر چکی ہوں۔اس دفعہ حج کرنے کا إرادہ ہے، میرے دُور کے رشتہ داراور بہنوئی عمریں تقریباً • ۵ اور • ۲ سال بھی اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔آپ ہے معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا میں اینے بہن بہنوئی کے ساتھ حج کرسکتی ہوں؟ جواب دے کرممنون فر مائیں۔

جواب:...بہنوئی نامحرَم ہے،اوربغیرمحرَم کے حج کے سفر پرجانانا جائز ہے،اپنے بھائی صاحب کوساتھ لے جائے۔<sup>(\*)</sup>

# ماموں زاد، چیازاد، بہن بہنوئی کےساتھ حج پرجانا

سوال:...آج کل عام رِواج پایا جا تا ہے کہ عورتیں اپنے کسی رشتہ دارمثلاً ماموں زاد، چیاز اد وغیرہ کے (یاان کی اولا دوں کے ساتھ ) جج کو چلی جاتی میں ،جس آ دمی کے ساتھ جاتی ہیں عمو مااس کے اہلِ خانہ بھی ساتھ ہوتے ہیں ، کیاا کی عورتوں کااس طریقے

<sup>(</sup>٢٠١) وتنعتبر في النمرأة أن ينكون لها محرَم تحج به أو زوج ولًا تجوز لها أن تجمع بغيرهما. (هداية ج: ١ ص:٢٣٣، كتاب الحج، طبع شركت علميه ملتان). أيزوكيج ص:٣٠٠ كاعاشيتمبرا...

<sup>(</sup>٣) والمحرم من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد ... إلخ. (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ٣١٣، كتاب الحج).

<sup>(</sup>م) ايننا حاشية تمبرا، سور

ہے جج ہوجاتا ہے؟

جواب:...محرّم کے بغیر جانا جائز نہیں۔(۱)

سوال:...اگر دو تین بہنیں اِکھی جج کوجا ئیں ،ان میں ہے کسی ایک کا شوہر ساتھ ہو،تو کیا باقی ماندہ بہنوں کا جن کے محرّم ساتھ نہیں ہیں، بہن ادر بہنوئی کے ساتھ جج ہوجا تا ہے کہیں؟

جواب:...بہنوئی محرّم ہیں ،اس لئے بیوی کےعلاوہ وُ وسری بہنوں کااس کے ساتھ جانا جائز نہیں۔ (۲)

جیٹھ یا وُوسرے نامحرَم کے ساتھ سفرِ حج

سوال:...الف وب دو بھائی ہیں، چھوٹے بھائی الف کی اہلیہب (شوہر کے بڑے بھائی) کے ساتھ جج پر جانا جا ہتی ہے، شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب: ..عورت کا جیٹھ نامحزم ہے، اور نامحرَم کے ساتھ سفرِ حج پر جانا جائز نہیں۔ (\*\*)

# شوہرکے سکے چاکے ساتھ سفر حج کرنا

سوال:...میری بیوی،میرے حقیقی جیا کے ساتھ میری رضامندی ہے جج پر جانے کا ارادہ رکھتی ہے، کاغذات وغیرہ داخل کردیئے ہیں، کیامیرے چیا کی حیثیت غیرمحرَم کی تو نہ ہوجائے گی؟ شرعا ان کے ساتھ میری بیوی جاسکتی ہے یانہیں؟

جواب:..اگرآپ کی بیوی کی آپ کے چچاہے اور کو کی قرابت نہیں ،تویید دونوں ایک وَ وسرے کے لئے نامحرَم ہیں اور آپ کی بیوی کا اس کے ساتھ حج پر جانا جائز نہیں۔

## عورت کا بیٹی کے سسروساس کے ساتھ سفر جج

سوال:... میں اور میری ہوی کا اس سال جج پر جانے کامقیم ارادہ ہے، میرے ہمراہ میرے سالے کی ہوی جو کہ میرے لڑے کی ساس بھی ہے، وہ بھی جج پر جانا چاہتی ہے اوراس کی عمر ۲۰ سال ہے، جبکہ میرے سالے کے انتقال کو دوسال گزر چکے ہیں، وہ بھند ہے کہ آپ لوگوں ہے اچھا میر اساتھ جانے والا کوئی نہ ہوگا۔ بے صدخواہش ہے کہ دیار حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زیارت کرسکوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میرا فارم بھی ساتھ ہی بھرنا، میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گی۔لہذا مسکلہ یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ کی ویاستی ہیں؟

(١ ٢ ٣) عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألّا لَا تحجن إمرأة إلّا ومعها محرم، وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لَا تسافر إمرأة ثلاثة أيام إلّا ومعها محرم أو زوج ولأنها إذا لم يكن معها زوج ولا محرم لا يؤمن عليها. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ١٢٣ ، كتاب الحج، وأما شرائط فريضته، طبع سعيد). وتعتبر في المرأة أن يكون لها محرَم تحج به أو زوج، ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة ثلاثة أيام. (هداية، كتاب الحج ج: ١ ص: ٢١٣، كتاب الحج ج: ١ ص: ٢١٣، كتاب الحج ج: ١

جواب:..آپاں کے محرَم نہیں اور محرَم کے بغیر سفرِ جج جائز نہیں ، اگر چلی جائے گی تو جج ادا ہوجائے گا ، مگر گناہ گار ہوگ ۔ مہن کے دیور کے سما تھے سفر حج وعمر ہ

سوال:...میرامسئلہ بیہ ہے کہ میں نے جج نہیں کیا ہیں عمرہ کرسکتی ہوں؟ میری بہن کا دیوراس مرتبہ حج پر جارہا ہے، وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے اور شاوی شدہ بھی ہے، کیونکہ جھے یہاں پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ جوان لڑکی دُوسرے آ دمی کے ساتھ نہیں جاسکتی، کیا میں اس کے ساتھ حج پر جاسکتی ہوں؟

جواب:..بہن کا دیورمحرَم نہیں ہوتا ،اورمحرَم کے بغیر حج یاعمرہ کے لئے جانا جائز نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### عورت کامنہ بولے بھائی کے ساتھ جج کرنا

سوال:...نامحرَم کے ساتھ جج پر جانا کیسا ہے؟ اگر عورت بغیر محرَم کے جج پر جائے یا کسی نامحرَم کومحرَم بنا کراس کے ہمراہ جائے تو اس کا پیمل کیسا ہوگا؟ ہماری پھوپھی امسال جج پر گئی ہیں، انہوں نے جج کا سفرا پنے ایک مند بولے بھائی کے ہمراہ کیا اور انہیں محرَم ظاہر کیا، حالانکدان کے جیمے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، مگروہ اکیلی منہ بولے بھائی کے ہمراہ گئیں۔ کیا منہ بولے بھائی کومحرَم بنایا جاسکتا ہے؟ کیا اس کے ہمراہ ارکانِ جج اداکر سکتے ہیں؟ کیاان کا حج ہوگیا؟

جواب:..عورت کا بغیرمحزم کے سفر پر جانا گناہ ہے، حج تو ہوجائے گا،کینعورت گناہ گارہوگی۔ منہ بولا بھائی محزم نہیں ہوتا،اس کومحزم ظاہر کرناغلط بیانی ہے۔

## عورت کاالییعورت کے ساتھ سفر حج کرنا جس کا شوہر ساتھ ہو

سوال:..ایک خاقون بغرض حج جانا چاہتی ہیں، شوہر کا انتقال ہوگیا، کسی اور محرَم کا انتظام نہیں ہو پاتا۔ کیا بی خاتون کسی ایسے مرد کے ساتھ جاسکتی ہیں جن کے ساتھ ان کامحرَم ہو؟ مرد کے ساتھ جاسکتی ہے جس کے ساتھ اس کی ہیوی ہو پاکسی الی خاتون کے ساتھ جاسکتی ہیں جن کے ساتھ ان کامحرَم ہو؟ جواب:... بورت کے لئے محرَم کے بغیر حج پر جانا جا رُنہیں ہے، اور نہ ندکورہ صورت کے تحت جانا جا رُنہے۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صغیح کا حاشیهٔ نمبرا تا ۴ ملاحظه فرما کیں۔

<sup>(</sup>٢) فإن حجت بغير محرَّم أو زوج جاز حجها مع الكراهة. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٥٣ ١ ، كتاب الحج).

<sup>(</sup>m) حوالہ کے لئے ویکھئے گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبرا۔

<sup>(</sup>۳) الضأء

<sup>(</sup>۵) ایضآحاشینمبر۴۔

<sup>(</sup>١) "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآءَكُمُ أَيُنَآءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفُوهِكُمْ" (الأحزاب: ٣).

<sup>(</sup>٤) ص:٢٩٦ كاحامية بم ١٠ ملاحظه يجيح

#### ملازم كومحرَم بناكر حج كرنا

سوال:... میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور میری بیوی حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہے، میں اپنی مصروفیات کی بنا پر بطورمحرَم اس کے ساتھ جانے سے قاصر ہوں ، کیا میں اپنے ملازم کو (جو کہ مجھے سرکاری طور پر ملا ہوا ہے )محرَم کی حیثیت ہے اپنی بیوی کے ساتھ بھیج سکتا ہوں؟

جواب: ... محرَم ایسے رشتہ دار کو کہتے ہیں جس سے اس کے رشتے کی وجہ سے نکاح جائز نہیں ہوتا، جیسے: عورت کا باپ، بھائی ، بھتیجا، بھانجا۔ گھر کا ملازم محرَم نہیں ، اور بغیر محرَم کے جج پر جانا حرام ہے۔ آپ خود بھی گناہ گار ہوں مے اور آپ کی بیٹم اور وہ ملازم بھی۔

## اگرعورت كومرنے تك محرَم جج كے لئے ند ملے توجج كى وصيت كرے

سوال:...ہماری والدہ صاحبہ پر حج فرض ہو چکا ہے، جبکہ ان کے ساتھ حج پر جانے کے لئے کوئی محرَم نہیں ملتا، تو کیا اس صورت میں وہ کسی غیرمحرَم کے ساتھ حج کے لئے جاسکتی ہیں؟ نیز ان کی عمرتقریباً ۱۳ سال ہے۔

جواب:...عورت بغیرمحرَم کے جج کے لئے نہیں جاسکتی،اس میں عمر کی کوئی قیدنہیں ہے،اگرمحرَم میسر نہ ہوتو اس پر جج کی ادائیگی فرض نہیں ہے،الہٰدااس صورت میں نامحرَم کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے،اگر چلی گئی تو جج تو اوا ہوجائے گا البتہ گناہ گار ہوگی۔اگر آخر حیات تک اے جانے کے لئے محرَم میسر نہ ہوا،تو اسے چاہئے کہ دصیت کرے کہاس کے مرنے کے بعداس کی طرف ہے جج بدل کرایا جائے۔ (۱)

# أيام عدّت ميں أركانِ جج كى ادائيكى

سوال:...اس سال میرااور میری اہلیہ کا جج پر جانے کا اِرادہ ہے(اِن شاءاللہ)۔ایک سوال ذہن میں آیا ہے کہ اگر اللہ پاک کی مرضی اور رضا سے میراجے سے پہلے یا دوران اِنقال ہوجا تا ہے، بیوی کے لئے جار ماہ دس دن کی عدّت لازم ہوجائے گی ، جسے بیوہ کے لئے گھر کی چہارد یواری میں گزار تا ہے، آپ جواب عطافر مائیں کہ:

ا:... كيابيوى أيام عدت من حج كأركان اواكري؟

۲:..بغیر کسی شرعی محرَم کے اتنا عرصه سعودی عرب میں کیسے گزارے؟ جبکہ حجاج کی مدّت قیام ہی صرف ۳۵ یوم ہوتی ہے،

 <sup>(1)</sup> والمحرم من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو صهرية. (شامى ج:٢ ص:٣٢٣، مطلب في قولهم يقدم حق العبد على حق الشرع، كتاب الحجر).

 <sup>(</sup>۲) (قوله قولان) وهمما مبنيان على أن وجود الزوج أو الحرّم شرط وجوب أم شرط وجوب أداء والذي اختاره في الفتح
 ..... شرط وجوب الأداء فيبجب الإيصاء إن منع المرض وخوف الطريق أو لم يوجد الزوج، ولا محرّم. (فتاوئ شامي
 ج:۲ ص:۲۵، مطلب في قولهم يقدم حق العبد على حق الشرع، كتاب الحج).

اس کے بعد سعودی حکومت رہنے ہیں دیتی اور گروپ والے یا کتان آ جا کیں گے۔

· اند..ا اگر جج کر کے ارکان اواکرے گی تو پھر مدیے شریف کی حاضری کیے ہوگی بغیر شرعی محرّم ہے؟

جواب:...اگرآپ حرمین شریفین جائیں اور وہاں آپ کا اِنقال ہوجائے توعورت کو تھم توہے کہ وہیں نے واپس آ جائے، لیکن جہازوں کے نظام الاوقات کا مسئلہ ہے ،اس لئے معتبر عورتوں کے ساتھ سفر کرے۔ عدت ای وقت سے شروع ہوجائے گی جبکہ آپ کی وفات ہوگی۔ <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) ﴿وَإِنْ كَانَ مِناتَ عِنْهَا فِي غَيْرِ مَصْرَ مِنَ الْأَمْصَارِ، فإنْ شَاءَتَ رَجَعَتَ إِلَى مَصرها وإن شاءت منضت في سفرها) لأنها لَا يـمكنها المقام هناك، فلم يلزمها الكون، ألا ترئ انها لو طلقت في المصر، ولم يكن المقام في منزلها لخوف أو عذر كان لها أن تنتقل، فإذا كانت في غير مصر فهي أحرى، لا يلزمها الكون هناك. (شرح مختصر الطحاوي ج: ٥ ص:٣٨٨، باب العِدُد والإستبراء، طبع دار السراج، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) قال: والمعدة واجهة من يتوم النظلاق، ويوم الموت، وذالك لقول الله تعالى ...... والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربيفين بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا، فأوجبها من يوم الموت. (شرح مختصر الطحاوي ج: ٥ ص:٢٣٨، ٢٣٩، باب العدد والإستبراء).

# إحرام بانذ صنے کے مسائل

عسل کے بعد إحرام باند صنے سے پہلے خوشبوا ورسر مداستعال کرنا

سوال:...کیاغسل کے بعد احرام باندھنے سے پہلے بدن پراور احرام کے کپڑوں پرخوشبولگا سکتے ہیں؟ اور تیل اور سرمہ استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:... اِحرام باندھنے سے پہلے تیل اور سرمہ لگانا جائز ہے، اور خوشبولگانے میں یہ تفصیل ہے کہ بدن کوخوشبولگانا تو مطلقاً جائز ہے، اور کپڑول کوالی خوشبولگانا جائز ہے جس کاجسم باقی نہ رہے، اور جس خوشبو کا جسم باقی رہے وہ کپڑوں کولگانا ممنوع ہے۔

#### میقات کے بورڈ اور تنعیم میں فرق

سوال:... مکہ کے حدود سے پہلے جہاں میقات کا بورڈ لگا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ غیرمسلم آ مے داخل نہیں ہوسکتے ، وہاں سے احرام با ندھے یا تنعیم جا کرمسجدِ عائشہ سے احرام با ندھے؟ میقات کے بورڈ اور تنعیم میں کیافرق ہے؟ جواب:...یمبقات کا بورڈ نہیں ، بلکہ حدودِ حرم کا بورڈ ہے۔

تنعیم بھی حدودِحرم سے باہر ہے،اس لئے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔اہلِ مکمسجدِ تنعیم سے جو إحرام باند سے بیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قریب ترین جگہ ہے جو حدِحرم سے باہر ہے۔ نیز اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں سے عمرہ کا

(۱) ويدهن باي دهن شاء مطببًا كان أو غير مطيب وأجمعوا على أنه يجوز التطيب قبل الإحرام. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢٢، طبع مكتبه ماجديه كوئثه، كذا في فتاوي قاضيخان) ولا يجوز التطيب في الثوب لما تبقى عينه على قول الكل. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢٣، هكذا في فتاوي الشامي ج: ٢ ص: ١١١ طبع مكتبه ماجديه كوئثه).

(۲) قوله ولدا محلها الحل. أى الحل ميقات من كان داخل المواقيت المواضع التي بين المواقيت والحرم ولا فرق بين أن يكون في نفس الميقات أو بعده كما نص عليه محمد في كتبه. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۹ اس). وأما الصنف الثالث فميقاتهم للحج الحرم وللعمرة الحل فيحرم المكي من دويرة أهله للحج أو حيث شاء في الحرم ويحرم للعمرة من الحل وهو التنعيم. (بدائع ج: ۱ – ۲ ص: ۱۲ ۱). والتنعيم أفضل هو موضع قريب من مكة عند مسجد عائشة. (الشامي ج: ۲ ص: ۱۲۹) من المكتبة العربية بيروت).

(٣) والميقات لمن بمكة يعنى بداخل الحرم للحج والعمرة الحل ...... والتنعيم أفضل (وفي الشامية) والتنعيم أفضل
 وهو موضع قريب من مكة ... إلخ. (در مختار مع الرد ج:٢ ص:٣٤٨، كتاب الحج).

احرام باندھ کرآئی تھیں۔ اور بعض حضرات عمرہ کا احرام باندھنے کے لئے مکہ کمزمہ سے جمعسہ انبہ جاتے ہیں، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد وہاں سے اِحرام باندھ کرعمرہ کے لئے تشریف لائے تھے۔ اہل مکہ کے اِحرام عمرہ کے لئے ان دوجگہوں ک کوئی تخصیص نہیں، وہ حدودِحرم سے باہر کہیں ہے بھی اِحرام باندھ کرآجا کمیں، تیجے ہے۔ <sup>(۳)</sup>

## إحرام كى حالت ميں چېرے ياسر كاپسينه صاف كرنا

سوال:...آیا درام کی حالت میں چہرے یا سرکا پسینہ پونچھ سکتے ہیں، کپڑے سے ہاتھ ہے؟ جواب:...کروہ ہے۔

سوال:...کیااِحرام کی حالت میں حجرِاَسود کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ یا ملتزم پر کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے مولا ناصاحب کا کہنا ہے کہ جس جگہ عطر لگا ہوا ہواس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔

جواب: ... ججرِ اُسود ما ملتزم پراگرخوشبوگی ہوتو محرِم کواس کا جھونا جا ترنہیں ۔ <sup>(۵)</sup>

# سردی کی وجہے إحرام کی حالت میں سوئٹریا گرم جا دراستعال کرنا

سوال:...اگر مکه مکرتمه میں سردی ہواور کوئی آ دمی عمرہ کے لئے جائے تو وہ اِحرام کی دو جاِ دروں کے علاوہ گرم کپڑا مثبلاً : سوئٹر وغیرہ یا گرم چا دراستعمال کرسکتا ہے؟تفصیل ہے جواب عنایت فرما ئیں۔

جواب:..گرم چا دریں استعال کرسکتا ہے، گر سرنہیں ڈ ھک سکتا ،اور جو کپڑے بدن کی وضع پر سلے ہوئے بنائے جاتے ہیں جیسے جرابیں ،ان کا استعال جا ئرنہیں۔ (۱)

## عورتوں کا إحرام کس شکل کا ہوتا ہے؟

سوال:...مردوں کے لئے إحرام دو جا دروں کی شکل میں ہوتا ہے،عورتوں کے لئے إحرام کی کیا شکل ہوگی؟ اور کیا إحرام مجھے اور میرے بچوں کو گھرہے باندھنا ہوگا جبکہ میں برقع کی حالت میں ہوں؟

<sup>(</sup>۱) الإحرام منه أي التنعيم للعمرة أفضل ..... لأمره عليه السلام عبدالرحمٰن بأن يذهب بأخته عائشة إلى التنعيم ...إلخ. (فتاوئ شامي ج:۲ ص: ۲۷م، كتاب الحج، فصل في الإحرام).

<sup>(</sup>٢) فإن ميقات المكي للعمرة الحل. (رد المحتار، مطلب لا يجب الضمان بكسر آلات اللهو ج: ٢ ص: ٥٨١ طبع سعيد).

<sup>(</sup>m) مخزشته صفحه کا حاشیهٔ نبر m و میکتیں۔

 <sup>(</sup>٣) فصل في مكروهاته ..... (وتعصيب شيء من جسده) قال ابن الهمام: ويكره تعصيب رأسه ولو عصب غير الرأس من
 بدنه يكره أيضًا. (ارشاد السازي ص:٨٣).

<sup>(</sup>٥) وقالوا فيمن إستلم الحجر فأصاب يده من طيبه ان عليه الكفارة. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ١٩١).

<sup>(</sup>٢) ولا يسلس الجوربين كما لا يلبس الخفين. (عالمكيرى ج: ١ ص:٢٢٣، كنَّدًا في الهيطُ). ولا يلبس مخيطًا قميصًا أو قباء أو سراويل أو عمامة أو قلنسوة أو خفا إلا أن يقطع الخف أسفل من الكعبين. (عالمكيرى ج: ١ ص:٢٢٣، الباب الرابع فيما يفعله الهرم بعد الإحرام، هنكذا في فتح القدير ج:٢ ص:٣٣١).

جواب:...ج كاإحرام ميقات سے پہلے باندھناضرورى ہے، عورتوں كو إحرام كى حالت ميں چېره و ھكنے كى إجازت نہيں ۔ عورتون كاإحرام مين چبرے كوكھلا ركھنا

سوال:...میں نے سناہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ عورت کا إحرام چېرے میں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چېرہ کھلا رکھنا ع ہے، حالانکہ قرآن وحدیث میںعورت کو چبرہ کھو لنے سے تی ہے نع فرمایا ہے، لہٰذاالی کیاصورت ہوگی جس ہے اس حدیث پر بھی عمل ہوجائے اور چہرہ بھی ڈھکار ہے؟ کیونکہ مجھے اُمید ہے کہ اس کی کوئی صورت شریعت ِمطہرہ میں ضرور بتائی گئی ہوگی۔

جواب:... بیتیج ہے کہ احرام کی حالت میں چہرے کو ڈھکنا جائز نہیں الیکن اس کے بیمعنی نہیں کہ احرام کی حالت میں عورت کو پردے کی چھوٹ ہوگئی'' بلکہ جہاں تک ممکن ہو پر دہ ضروری ہے، یا تو سر پر کوئی چھجا سانگایا جائے اوراس کے اُو پر سے کپڑا اس طرح ڈالا جائے کہ پردہ ہوجائے ، تمر کپڑا چبرے کو نہ لگے، یاعورت ہاتھ میں پنکھا وغیرہ رکھے اور اسے چبرے کے آگے کرلیا کرے۔اس میں شبہبیں کہ حج کے طویل اور پُر ہجوم سفر میں عورت سے لئے پردے کی پابندی بڑی مشکل ہے،لیکن جہاں تک ہو سکے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور جواپنے بس سے باہر ہوتو اللہ تعالیٰ معاف فر ما کیں۔ <sup>(\*)</sup>

عورت کے اِحرام کی کیانوعیت ہے؟ اوروہ اِحرام کہاں سے باندھے؟

سوال:...مردوں کے لئے إحرام دو جا دروں کی شکل میں ہوتا ہے،عورتوں کے لئے احرام کی کیاشکل ہوگی؟ اور کیا إحرام مجھے اور میرے بچوں کو گھرے باندھنا ہوگا؟ جبکہ میں برقعے کی حالت میں ہوں؟

<sup>(</sup>١) المواقيت التي لَا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلَّا مُحرمًا خمسة: لأهل المدينة ذُوالحُلَيفة . وفائدة التاقيت المنع عن تأخير الإحرام عنها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢١).

 <sup>(</sup>٢) والمرأة في جميع ذلك كالرجل غير أنها لا تكشف رأسها، وتكشف وجهها ولو سدلت على وجهها شيئًا وجافته عنه جاز. (فتاوی عالمگیری ج: ۱ ص:۲۳۵).

<sup>(</sup>٣) ولأن الـمـرأة لَا تـغـطـي وجهها إجماعًا مع انها عورة مستورة وفي كشفه فتنة. (بحر الرائق ج: ٢ ص:٣٢٣، هكذا في البندائع الصنائع ج: ١-٢ ص:١٨٦). والنمرأة في جميع ذلك كالرجل غير أنها لَا تكشف رأسها. وتكشف وجهها ولو سدلت على وجهها شيئًا وجافته عنه جاز. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٣٥، كذا في الهداية، وكذا السنن الكبري للبيهقي ج:٥

<sup>.</sup> غير أنها لَا تكشف رأسها لأنه عورة وتكشف وجهها ...... ولو (٣) والمرأة في جميع ذلك كالرجل سدلت شيئًا علي وجهها وجافته عنه هكذا روى عن عائشة ولأنه بمنزلة الإستظلال بالحمل. (الهداية مع الفتح ج:٢ ص:٩٣ ا ٤٠١٤ ، بناب الإحرام). والمرأة كالرجل غير أنها تكشف وجهها ...... وإنما لَا تكشف رأسها لأنه عورة ولـمـا كان وجهها خفيا لأن المتبادر إلى الفهم لَا تكشفه لما أنه محل الفتنة نص عليه. (بحر الرائق ج:٢ ص:٣٥٣، كذا لمي فتاويٰ عالمگيري ج: ١ ص:٢٣٥، كتاب المناسك، الباب الخامس، كذا في الهداية وكذا في فتح القدير ج:٢ ص:۳۳ ا، طبع دار صادر، بیروت)۔

چواب:...مردوں کو إحرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے ممنوع ہیں، اس لئے وہ احرام باندھنے سے پہلے دو چادریں پہن لیتے ہیں، عورتوں کو احرام باندھنے کے لئے سی خاص قتم کا لباس پہنالازم نہیں، اس لئے وہ معمول کے کپڑوں میں احرام باندھ لیتی ہیں، البتہ عورت کا احرام اس کے چبرے میں ہوتا ہے، اس لئے احرام کی حالت میں وہ چبرے کواس طرح نہ ذھکیس کہ کپڑا اان کے چبرے کو گئے، مگر نامحر ممول سے چبرے کو چھپانا بھی لازم ہے، اس لئے ان کو چاہئے کہ سر پرکوئی چیز ایسی باندھ لیس جو چھمجے کی طرح ترکو بردی ہوئی ہوئی ہو، اس پر نقاب ڈال لیس تا کہ نقاب کا کپڑا چبرے کونہ لگے اور پردہ بھی ہوجائے۔ جج کا احرام میقات سے پہلے باندھناضروری نہیں۔ (")

## عورت كاإحرام كأو يرسيس كأمسح كرنا غلط ب

سوال:... آج کل دیکھا ہے کہ عورتیں جو احرام باندھتی ہیں تو بال بالکل ڈھک جاتے ہیں اور اس کا سرے بار باراُ تارنا عورتوں کے لئے مشکل ہوتا ہے، تو آیاسر کامسے اس کپڑے کے اُوپرٹھیک ہے یانہیں؟

جواب: بورقیل جوسر پر رُومال باندهتی ہیں، شرعاً اس کا اِحرام ہے کوئی تعلق نہیں، یہ رُومالی صرف اس لئے باندهی جاتی ہے کہ بال بھریں اورٹو ٹیس نہیں یورتوں کو اس رُومال پرسے کرنا سے کہ بال بھریں اورٹو ٹیس نہیں یورتوں کو اس رُومال پرسے کرنا سے کہ بال بھر یہ کے بال بھر اور سر پرسے کرنا فرض ہوگا، نہ جمرہ یہ یونکہ بیا فعال بغیر وضوجا ترنہیں، اور سر پرسے کرنا فرض ہوئیں ہوتا۔ (۵)

## عورت کا ما ہواری کی حالت میں اِحرام با ندھنا

سوال:...جده روانگی ہے بل ماہواری کی حالت میں إحرام باندھ کتے ہیں یانہیں؟

جواب: ...جیش کی حالت میں عورت اِحرام باندھ سکتی ہے، بغیر دوگانہ پڑھے جج یا عمرہ کی نیت کر لے اور تلبیہ پڑھ کر اِحرام باندھ لے۔

<sup>(</sup>١) يحرم بالإحرام أمور ..... الثالث لبس المخيط على وجه لبس المخيط. (فتح القدير ج:٢ ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٢) وتكشف وجهها لقوله عليه السلام: إحرام المرأة في وجهها ...إلخ. (الهداية مع الفتح ج:٢ ص:٩٣ ا).

المستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه ..... ودلت المسئلة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب
 بلا ضرورة (فتح القدير ج:٢ ص:٩٥) ، باب الإحرام).

<sup>(</sup>٣) لَا يجاوز أحد الميقات إلَّا مُحرِمًا ...إلخ. (الهداية مع الفتح ج: ٢ ص: ١٣٢، كتاب الحج).

 <sup>(</sup>۵) ولا يجوز مسح المرأة على خمارها لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها أدخلت يدها تخت الخمار ومسحت برأسها
 وقالت: بهذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ۵، عالمگيري ج: ١ ص: ٢).

 <sup>(</sup>۲) انه عليه السلام قال: ان النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضى المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت. (فتح القدير
 ج:۲ ص:۱۳۵، باب الإحرام، عالمگيري ج: ۱ ص:۲۲۲، كتاب المناسك، الباب الثالث).

#### مج میں پردہ

سوال:...آج کل لوگ جج پرجاتے ہیں، مورتوں کے ساتھ کوئی پردہ نہیں کرتا ہے، حالت ِ احرام میں یہ جواب دیا جا تا ہے کہ اگر پردہ کرایا جائے تو منہ کے اُو پر کپڑا گئے گا، تواس کے لئے کیا کیا جائے؟

جواب:... پردے کا اہتمام تو ج کے موقع پر بھی ہونا جاہئے ،احرام کی حالت میں تورت پیشانی ہے اُو پر کوئی چھجا سالگائے تا کہ پردہ بھی ہوجائے اور کپڑا چبرے کو گئے بھی نہیں۔ (۱)

## طواف کےعلاوہ کندھے ننگےرکھنامکروہ ہے

سوال: ... ج یا عمره میں احرام باندھتے ہیں ، اکثر لوگ کندھا کھلار کھتے ہیں ، اس کے لئے شرعی مسئلہ کیا ہے؟

جواب:...شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حج وعمرہ کے جس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی ہواس طواف میں رَمَٰل اور اِضطباع کیا جائے۔رَمَٰل سے مراد ہے پہلوانوں کی طرح کندھے ہلاکر تیز تیز چلنا ،اور اِضطباع سے مراد کندھا کھولنا ہے۔ ایسے طواف کے علاوہ خصوصاً نماز میں کندھے نظے رکھنا مکروہ ہے۔

#### ایک اِحرام کے ساتھ کتنے عمرے کئے جاسکتے ہیں؟

سوال:..خدائے ہزرگ و برتر کے فضل وکرم سے میں امسال حج وزیارت کے لئے جاؤں گا۔ قیامِ مکہ معظمہ کے دوران میں اپنے والدین کی جانب سے پانچ عمر سے اداکر ناچاہتا ہوں ،ان عمروں کے لئے صدو دِحرم کے باہر تنعیم یا جعوانہ جا کرنظی عمرہ کا احرام با ندھا جائے گا، کیا پانچ مرتبہ یعنی ہرعمرہ کے لئے علیحدہ عالیک مرتبہ اِحرام با ندھ کرایک دن میں ایک مرتبہ عمرہ کیا جائے؟ یا ای اِحرام میں ایک دن میں دویا تین مرتبہ عمرہ کیا جا سکتا ہے؟

جواب:... ہرعمرے کا الگ إحرام ہاندھاجا تاہے، إحرام ہاندھ کرطواف وسعی کرکے إحرام کھول دیتے ہیں،اور پھر تنسعیم یا جسعسرانسه جاکردوبارہ إحرام ہاندھتے ہیں۔ایک إحرام کے ساتھ ایک سے زیادہ عمر نہیں ہوسکتے اور عمرہ (بعنی طواف اورسعی) کرنے کے بعد جب تک بال اُتارکر إحرام نہ کھولا جائے ، دُوسرے عمرے کا إحرام ہاندھنا بھی جائز نہیں۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) والسرأة في جميع ذلك كالرجل غير أنها لَا تكشف رأسها وتكشف وجهها ولو سدلت على وجهها شيئًا وجافته عنه جازـ (عالمگيري ج:۱ ص:٣٨، كذا في الهداية وكذا في السنن الكبري للبيهقي ج:۵ ص:٣٨).

 <sup>(</sup>۲) قيد للإضطباع والرمل لكونهما من سنن طواف بعده سعى. (ارشاد السارى ص:۵۸).

<sup>(</sup>٣) الرمل أن يهز في مشَّيته الكتفين كالمبارز ...إلخ. (فتح مع الهداية ج:٢ ص:٥٢).

<sup>(</sup>٣) يستر الكتفين فإن الصلاة مع كشفهما أو كشف أحدهما مكروهة. زارشاد الساري لمُلَاعلي القاري ص: ٢٨).

 <sup>(</sup>۵) باب الجمع بين النسكين المتحدين أى حجتين أو عمرتين أو أكثر من الثنتين إحرامًا وافعالًا ...... مكروه مطلقًا.
 إرشاد السارى ص: ٩٣ ا). ومن أتى بعمرة إلّا الحلق فأحرم بأخرى ذبح الأصل أن الجمع بين إحرامين لعمرتين مكروه حريمًا فيلزم الدم. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٥٨٤، كتاب الحج، باب الجنايات).

#### عمرے کا إحرام کہاں سے باندھاجائے؟

سوال:..عمرے کے لئے احرام باندھنے کا مسلد دریافت طلب ہے۔ایک معتبر کتاب میں" جج اور عمرے کا فرق' کے عنوان سے خریر ہے کہ عمرے کا احرام سب کے لئے "جسل" (حدودِ حرم سے باہر کی جگد ) سے ہے،البتدا گرآ فاتی باہر سے بدارادہ جج آئے تواہے میقات سے احرام باندھنا ہوگا۔

الف:...اگرکوئی مخص بدارادہ جج نہیں بلکہ صرف عمرے کا إرادہ رکھتا ہے اور باوجود آفاقی ہونے کے حدودِ حرم ہے باہر مثلاً جدہ میں إحرام باندھ سکتا ہے یانہیں؟

ب:..جده میں ایک دو یوم قیام کرنے کے بعد عاز م عمرہ ہوتواس پر'' اللِ جِلّ ' کااطلاق ہوگا یانہیں؟

جواب:...جوخض بیرون "جِنَ" ہے مکہ مُرّمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کومیقات سے بغیر اِحرام کے گزرنا جائز نہیں، بلکہ حج یا عمر ہے کا جرام باندھنا کے باندھنا کی اللہ میں اوٹ کرمیقات سے اِحرام باندھنا خیر یا عمر ہے کا جرام باندھنا ضروری ہے، اگر والیس نہ لوٹا تو قرم لازم ہوگا۔ جوخص مکہ مُرّمہ کے قصد سے گھر سے چلا ہے اس کا جدہ میں ایک دوروز تھہر نالائقِ اعتبار نہیں، اوروہ اس کی وجہ سے ' الل جِسل' میں ثارتہیں ہوگا۔ ہاں! اگر کسی کا ارادہ جدہ جانے کا بی تھا، وہاں پہنچ کر مکہ مُرّمہ جانے کا قصد ہوا تو الل جل' کی اللہ تو ہوگا، '' میں ثارتہ ہوگا۔ ہاں! اگر کسی کا ارادہ جدہ جانے کا بی تھا، وہاں پہنچ کر مکہ مُرّمہ جانے کا قصد ہوا تو اللہ جل' کا اطلاق ہوگا، '' واللہ اللہ علم بالصواب!

اسمسكك وسجعة ك لتح چند إصطلاحات ذبن من مكركك:

میقات:...که کرتمه کے اطراف میں چندجگہیں مقرر ہیں، باہر نے کمہ کرتمہ جانے والے محض کوان جگہوں سے احرام باندھنالازم ہے،اور بغیر إحرام کےان سے آ گے بڑھناممنوع ہے۔ (") آفاقی:...جومحص میقات ہے باہر ہتا ہو۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) شم الآفاقي إذا انتهى إليها على قصد دخول مكة عليه أن يحرم. (البناية في شرح الهداية ج:۵ ص:۲۸، كتاب الحج، طبع مكتبه حقانيه). أيضًا: ولَا يجوز للآفاقي أن يدخل مكة بغير إحرام نوى النسك أو لَا ولو دخلها فعليه حجة أو عمرة كذا في محيط السرخسي. (فتاوي هندية، كتاب الحج، الباب الثاني في المواقيت ج: ١ ص:٢٢١).

<sup>(</sup>٢) فلو جاوز أحد منهم ميقاته يريد الحج أو العمرة فدخل الحرم من غير إحرام فعليه دم. ولو عاد إلى الميقات قبل أن يخرم أو بعد ما أحرم فهو على التفصيل ... إلخ. (بدائع ج: ١-٢ ص: ١٢١) ، إرشاد السارى إلى مناسك المُلَا على القارى ص: ٥٨). أيضًا: ومن جاوز ميقاته غير محرم ثم أتى ميقاتًا آخر فأحرم منه أجزأه ... إلخ. (فتاوى هندية ج: ١ ص: ١٣٢).

 <sup>(</sup>٣) ومن كان أهله في الميقات أو داخل الميقات إلى الحرم فميقاتهم للحج والعمرة الحل الذي بين المواقيت والحرم ولو
 أخر الإحرام إلى الحرم جاز كذا في الخيط. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢١، الباب الثاني في المواقيت).

 <sup>(</sup>٣) والمواقيت التي لا ينجوز أن ينجاوزها الإنسان إلا مُحرمًا خمسة ...... قال الجوهري رحمه الله: الميقات موضع الإحرام. (البناية في شرح الهداية ج: ٥ ص: ١ ٢، كتاب الحج).

<sup>(</sup>۵) (ثم الآفاقي) هو من كان خارج المواقيت. (البناية في شرح الهداية ج:۵ ص: ۲۸، كتاب الحج).

حرم:... بکه مکر مدکی حدود، جہال شکار کرنا، درخت کا ٹناوغیرہ ممنوع ہے۔ (۱) حِل :... جرم سے باہراور میقات کے اندر کا حصہ ' حل'' کہلاتا ہے۔ (۲)

## مدینہ ہے مکہ آتے ہوئے یامسجدِ عائشہ کی زیارت کے بعدعمرہ ضروری ہے؟

سوال:...مدینه نتریف یامنجدِ عائشه کی زیارت کے بعد مکہ واپسی پرعمرہ ضروری ہے یامنتحب؟ جبکہ عام طور پرلوگ مکہ سے مدینه جاتے ہوئے اور مکہ واپسی پرلاز ماعمرہ اوا کرتے ہیں۔

جواب:...مدینه شریف سے مکہ مکرمہ آئے تو عمرے کا إحرام لا زم ہے، مسجدِ عائشہ کی زیارت کو جائے تو لا زم نہیں ، '

## مکی، حج باعمرہ کا إحرام کہاں ہے باندھےگا؟

سوال:...ہم مکہ مکر مدکی حدود میقات کے اندر مقیم ہیں،ہم فریضہ رج یا عمرہ کے لئے اپنی رہائش گاہ ہے إحرام باندھ سکتے بين ياميقات جانا هوگا؟

جواب:..جولوگ میقات اورحدو دِحرم کے درمیان رہتے ہیں ان کے لئے جبل میقات ہے، وہ حج اورعمرہ دونو ل کا إحرام حدو دِحرم میں داخل ہونے سے پہلے باندھ لیں۔ ' اور جولوگ مکہ مکر تمہ یا حدو دِحرم کے اندر رہتے ہیں وہ حج کا إحرام حدو دِحرم کے اندر ے باندھیں اور عمرہ کا إحرام حدود وحرم سے باہرنگل کر جل سے باندھیں۔ چنانچدا ال مکہ جج کا إحرام مکہ سے باندھتے ہیں اور عمرہ کا إحرام باند سے کے لئے تنعیم مجدِعا کشہ جاتے ہیں یا جعرانه جاتے ہیں۔

نوٹ:...میقات کے اندراور حدود حرم سے باہر کے علاقے کو "حِل "کہا جاتا ہے۔ (۲)

 الحرم بالتحريك إذا أطلق أريد به حرم مكة المكرمة وهو موضع معروفة متحددة بنوع من العلامة. (قواعد الفقه ص:243ء طبع صدف پبلشرز کراچی)۔

(٢) الحل الذي بين المواقبت وبين الحرم. (البناية في شرح الهداية ج:٥ ص:٣٢، كتاب الحج).

 (٣) ولو جاوز الميقات قاصدًا مكة بغير إحرام مرارًا فإنه يجب عليه لكل مرة إمّا حجة أو عمرة. (عالمكيري ج: ١ ص:٢٥٣). ولو جاوز الميقات يريد دخول مكة أو الحرم من غير إحرام يلزمه إمّا حجة أو عمرة. (بدائع ج:٢ ص:١٩٥).

(٣) المكي إذا خبرج إلى الحل للإحتطاب أو الإحتشاش ثم دخل مكة يباح له الدخول بغير إحرام ...... كذا في محيط السرخسي. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٢١، كتاب المناسك، الباب الثاني في المواقيت).

 (۵) ومن كان داخل الميقات فوقته الحل أي موضع إحرامه الحل. (البناية في شرح الهداية ج: ۵ ص: ۳۲). أيضًا: ومن كان أهله في التمييقات أو داخيل التميقات إلى الحرم فميقاتهم للحج والعمرة الحل الذي بين المواقيت والحرم ولو أخر الإحرام إلى الحرم جاز. (فتاوي عالمكيري، الباب الثاني في المواقيت ج: ١ ص: ٢٢١).

 (٢) ووقت المكي للإحرام بالحج الحرم وللعمرة الحل. كذا في الكافي. فيخرج الذي يريد العمرة إلى الحل من أي جانب شاء. كذا في الحيط. والتنعيم أفضل كذا في الهداية. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢١، أيضًا بدائع ج: ١-٢ ص:٢٢١، بحر الرائق ج: ٢ ص: ٩ ١٣، إرشاد السارى إلى مناسك المُلّاعلى القارئ ص: ٢٣ ١).

## كراچى سے جانے والے إحرام كہاں سے باندھيں؟

سوال:...گزشتہ سال میں اور میری اہلیہ بغیرض عمرہ بذر بعہ ہوائی جہاز سعودی عرب گئے تھے، جدہ میں میرے بھانجے کا مستقل قیام ہے، وہ ہمیں اپنے گھرلے گیا۔رات قیام کے بعد وُوسرے دِن صبح عسل کر کے جدہ سے اِحرام باندھااور پھربس سے مکہ کے لئے روانہ ہو گئے۔وریافت طلب اُموریہ ہیں کہ:

ا:... کیا ہمیں کراچی سے روائلی کے وقت احرام باندھنا جا ہے تھا؟

٢:...كيا جده اينر بورث ير إحرام باندهنا دُرست بع؟

سن...میں جدہ سے اِحرام ہاندھ کرعمرہ کرنے گیا تھا، آیا میراوہاں سے اِحرام ہاندھنا دُرست تھا؟ اورمیراعمرہ ہو گیا؟ یا مجھے دینا پڑے گا؟

جواب ا:...آپ کوکراچی سے إحرام باندھنا جا ہے تھا۔(۱)

ان جدہ ہے اِحرام باندھنا بعض علماء کے نز دیک جائز نہیں ، اور بعض کے نز دیک جائز ہے'،' ہبر حال آپ کا عمرہ ہوگیا کیکن آپ نے نُر اکیا ،اوراس پرکوئی وَ م لازم نہیں۔

عمره كرنے والاضخص إحرام كہاں سے باندھے؟

سوال: ..عمره كے لئے گھرے إحرام باندهنافرض بياجده جاكر؟

جواب:...میقات سے پہلے فرض ہے۔ سنر ہوائی جہاز سے ہوتو ہوائی جہاز پرسوار ہونے سے پہلے اِحرام ہاندھ لیاجائے، جدہ تک اِحرام کے مؤخرنہ کیا جائے۔ جدہ تک اِحرام کے مؤخرنہ کیا جائے۔ (م)

# ہوائی جہاز پرسفر کرنے والا إحرام کہاں سے باندھے؟

سوال:...ریاض سے جب عمرہ یا جج ادا کرنے کے لئے بذر بعد ہوائی جہاز جدہ خاتے ہیں تو دورانِ سفر ہوائی جہاز کاعملہ اعلان کرتا ہے کہ میقات آگئی ہے، اِحرام ہا ندھ لیس بعض لوگ جہاز میں ہی وضوکر کے اِحرام ہا ندھ لیتے ہیں، جبکہ بعض لوگ جدہ میں اُر کرا بیئر پورٹ پر خسل یا وضوکر کے اِحرام ہا ندھتے ہیں اور اِحرام کے ففل پڑھکر پھر مکہ مکر مدجاتے ہیں۔ جدہ سے مکہ مکر مدجا کیں تو

<sup>(</sup>١) فيان قيدم الإحبرام عيلي هذه المواقيت (أي الخمسة التعتقدمة) جاز لقوله تعالى: "وأتمّوا الحج والعمرة الله" ....... والأفضل التقديم عليها. (هداية، كتاب الحج ج: ١ ص:٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) وإن لم يعلم المحاذاة فعلى المرحلتين من مكة كجدة المحروسة من طوف البحر. (ارشاد السارى ص:٥٦، طبع دار الفكر). (٣) وأما الصنف الأوّل فسميقاتهم ما وقت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لَا يجوز لأحد منهم أن يجاوز ميقاته إذا أراد الحج أو العمرة إلّا محرمًا. (بدالع الصنائع ج:٢ ص:١٣ إ، كتاب الحج، فصل وأمّا بيان مكان الإحرام).

<sup>(</sup>سم) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: فیاوی مینات ج: ٣ ص: ٩٨ تااا اطبع مكتب بینات، جوابرالفظه ج: ١ ص: ٩٥ تا ٩٣ تا ١٩ مرابع وارالعلوم كرا جي \_

رائے میں بھی میقات آتی ہے، جن لوگوں نے ایئر پورٹ سے اِحرام با ندھا تھاوہ جدہ والی میقات پر اِحرام کی نیت کر لیتے ہیں۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاز میں جومیقات آنے کا اعلان ہوتا ہے وہاں اگر اِحرام نہ با ندھا جائے تو کیا حرج ہوگا؟ کیونکہ جہاز تو مکہ مکر مدے بجائے جدہ جائے گا، بہت سے لوگ اس شبہ میں رہتے ہیں کہ اِحرام ضروری جہاز میں ہی با ندھنا چاہئے، میقات سے بغیر اِحرام کے بیس گزرنا چاہئے ، جبکہ جہاز میں اِحرام کے نقل بھی نہیں پڑھے جاسکتے ، براوکرم وضاحت فرمائیں۔

جواب:...ایساوگ جومیقات سے گزر کرجدہ آتے ہیں،ان کومیقات سے پہلے احرام باندھنا چاہئے۔ احرام باندھنے کے لئے نفل پڑھنا سنت ہے،اگرموقع نہ ہوتو نفلوں کے بغیر بھی احرام باندھنا سے ہے۔ جدہ سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں کوئی میقات نہیں آتی،البتداس میں اختلاف ہے کہ جدہ میقات کے اندر ہے یا خودمیقات ہے، جولوگ ہوائی جہاز سے سفر کرر ہے ہوں ان کوچاہئے کہ جہاز پرسوار ہونے سے پہلے احرام باندھ لیس، یا کم از کم چاور ہی پہن لیں اور جب میقات کا اعلان ہوتو جہاز میں احرام باندھ لیس، جدہ پہنچنے کا انتظار نہ کریں۔ (۳)

بحری جہاز کے ملاز مین اگر جج کرنا جا ہیں تو کہاں سے إحرام باندھیں گے؟

سوال:... بحری جہاز کے ملاز مین جن کو حج کے لئے اجازت ملتی ہے، بلملم کی پہاڑی (میقات) کوعبور کرتے وقت اپنے فرائض کی ادائیگی کی وجہسے إحرام ہاند ھنے سے معذور ہوتے ہیں۔

ا:..اگرعاز مین حج (جہاز کے ملاز مین) کی نیت پہلے سے مکہ مرتمہ جانے کی ہوتا کہ وہ عمرہ و حج ادا کرسکیں۔

۲:...وفت کی کئی کے باعث پہلے مدینه منوّرہ جانے کی نیت ہو۔

مندرجه بالاأموريين غلطي سرز دہونے كي صورت ميں كفاره كي ادائيگي كي صورت كيا ہوگى؟

جواب: ... سیمجھ میں نہیں آیا کہ إحرام ، فرائض معبی ہے کیے مانع ہے؟ بہر حال مسلدیہ ہے:

ا:...اگریدملاز مین صرف جده تک جائیں گےاور پھرواپس آ جائیں گے،ان کو مکہ مرّمہٰیں جانا تو وہ اِحرام نہیں باندھیں گے۔ ۲:...اگران کاارادہ مکہ مرتمہ جانے سے پہلے مدینہ منورہ جانے کا ہے تب بھی ان کو إحرام باندھنے کی ضرورت نہیں۔

<sup>(</sup>۱) وكذلك لو أراد بمعجاوزة هذه العواقيت دخول مكة لا ينجوز له أن يجاوزها إلّا مُحرِمًا. (بداتع الصنائع ج:٢ ص:٣٢١، كتاب الحج، فصل وأمّا بيان مكان الإحرام).

<sup>(</sup>٣) ثم يصلي ركعتين بعد اللبس أي لبس الإزارين ...... ولو أحرم بغير صلاة جاز\_ (ارشاد الساري ص:٢٨).

<sup>(</sup>٣) ومن حبج في البحر فوقته إذا حاذى موضعًا من البر لا يتجاوزه إلا مُحرِمًا. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٢١، طحطاوى ج: ١ ص: ٢٨٨، بحر الوائق ج: ٢ ص: ١٨٨). ومن كان في بحر أو برّ لا يمرُّ لواحدة من الميقات المذكورة فعليه ..... أن يحرم. (فتح القدير ج: ٢ ص: ٣٣٨). مزيرتفيل كه كنه لاظهرو: قاول بيات ج: ٣ ص: ٩٨ تا ١١١، طبح كمتبد بينات، جوابرالفقه ج: ١ ص: ٣٨٣ تا ما يتهدوارالعلوم كراچي ...

سا:...اوراگروہ هج کا قصدر کھتے ہیں اور جدہ و پہنچتے ہی ان کومکہ مکر مہ جانا ہے تو ان کویلملم سے اِحرام باندھنالازم ہے۔'' اِس لئے جوملاز مین ڈیوٹی پر ہوں وہ سفر کے دوران صرف جدہ جانے کا ارادہ کریں ، وہاں پہنچ کر جب ان کومکہ مکر مہ جانے کی اجازت مل جائے تب وہ جدہ سے اِحرام باندھ لیس۔ (۲)

## کیا کراچی سے إحرام باندھناضروری ہے؟

سوال:...میرااِرادہ اس ماہ کے آخر میں کراچی ہے براوِراست مدینہ (جدہ جائے بغیر) جانے کا ہے، کیا اس صورت میں بھی کراچی ہے اِحرام باندھناضروری ہوگا؟

جواب:...اگرآپ مکه کرمه پهلنهیں جاتے تو آپ کے ذمه إحرام با ندهنالازم ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### كراچى سے عمره برجانے والاكہاں سے إحرام باندھے؟

سوال:...ہم لوگ اگلے ماہ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ کیا کراچی سے اِحرام باندھنا ضروری ہے یا جدہ جاک باندھ سکتے ہیں (مردول کے لئے)؟

جواب:... چونکہ پرواز کے دوران جہازمیقات سے (بلکہ بعض اوقات حدودِ جرم سے )گزرکر جدہ پہنچتا ہے،اس لئے جہاز پرسوار ہونے سے پہلے یاسوار ہوکر اِحرام باندھ لیاجا تا ہے۔بہر حال میقات کی حدعبور کرنے سے پہلے اِحرام باندھ لینالازم ہے،جدہ جاکز ہیں۔ اوراگر جدہ پہنچ کر اِحرام باندھا تب بھی بعض اہلِ علم کے نزدیک جائز ہے۔

#### پینٹ شرث ہمن کر عمرے کے لئے جانا

سوال:...ہمارےگھروالے یہاں سے عمرے پرجاتے ہیں تو پینٹ شرٹ پہن کرجاتے ہیں، جیسے کوئی امریکا کی سیر پرجار ہا ہوتا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ ان کا بغیر اِحرام کے جدہ پہنچنا کیسا ہے؟ اگر ناجا ئز ہے تو آج تک کئی عمرے ایسے کئے ہیں،اس کا تاوان کیا ہوگا؟اورکیاوہ عمرے ہمارے قبول ہوں گے یانہیں؟

جواب: ... جج وعمرہ جہاں بہت بڑا ممل ہے، وہاں نازک بھی بہت ہے، جس شخص کی حالت میں جج وعمرہ سے دِینی اِنقلاب نہیں آتا، اور وہ بدستور کفار کی وضع قطع اور ان کے لباس وغیرہ کو اُپنائے ہوئے ہے، بیاس کے حج وعمرہ کے مردُود ہونے کی علامت

<sup>(</sup>١) ثم الآفاقي إذا انتهى إليها على قصد دخول مكة عليه أن يحرم. (الهداية مع البناية ج:٥ ص:٢٨).

 <sup>(</sup>۲) ومن كان أهله في الميقات أو داخل الميقات إلى الحرم فميقاتهم للحج والعمرة الحل الذي بين المواقيت والحرم ولو
 أخر الإحرام إلى الحرم جاز. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢١، الباب الثاني في المواقيت).

 <sup>(</sup>٣) لو جاوز الميقات ويريد بستان بني عامر دون مكة فلا شيء عليه. (عالمگيرى ج: ١ ص:٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) لَا يجوز لأحد منهم أن يجاوز ميقاته إذا أراد الحج أو العمرة إلَّا مُحرِمًا. (بدائع ج: ١-٢ ص: ١٦٣).

<sup>(</sup>۵) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: جو اہر الفقہ ص: ۵۹ تا ۲۹۳۳ م

- بی تفتگوتو پینٹ شرٹ پکن کرعمرے پر جانے پی تھی۔ رہا جدہ کانی کر احرام باندھنا! تواس میں بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ چونکہ درمیان میں میقات سے بغیر احرام کے گزرنا پڑتا ہے اس لئے یہ جائز نہیں، اور جوفض میقات سے احرام باندھے بغیر آ کے بڑھ جائے ، اس پر قیم لازم ہے، اللّا یہ کہ دوبارہ میقات کی طرف واپس لوٹے ، اور وہاں سے احرام باندھ کرجائے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اگر جدہ جاکر احرام باندھا تو قرم لازم نہیں آئے گا۔ پہلاقول زیادہ لائق اعتاد ہے۔ بہر حال جدہ جاکر احرام باندھنا غلط ہے، احرام، میقات سے باندھنا ضروری ہے، اور چونکہ ہوائی جہاز میں میقات کا پتانہیں چل سکتا، اس لئے ہوائی جہاز سے سفر کرنے والوں کو جہاز پر سوار ہونے سے پہلے احرام باندھ لینا چاہے۔ (۳)

# جس کی فلائٹ یقنی نہ ہووہ إحرام کہاں ہے باندھے؟

سوال:... میں پی آئی اے کا ملازم ہوں اور عمرہ کرنے کا قصد ہے۔ سوال بیہ کدا بیرَ لائن کے ملاز مین کوفری ٹکٹ ملتا ہے مگران کی سیٹ کانقین نہیں ہوتا۔ جس دن اور جس طیار ہے میں خالی سیٹ ہوتی ہے اس وقت ملازم جا سکتا ہے، لہٰذاا کثر دو نتین دن تک ایئر پورٹ جانا آٹا پڑتا ہے، اس وجہ ہے کراچی ہے احرام باندھ کر چلنا محال ہے، ایسی مجبوری کی حالت میں کیا بید ورست ہے کہ جدہ پہنچ کرو ہاں ایک دن قیام کرنے کے بعد إحرام باندھ لیا جائے؟

جواب:... جب منزل مقصود جدہ نہیں، بلکہ مکہ کرتمہ ہے، تو إحرام میقات سے پہلے باندھنا ضروری ہے۔ ایئرلائن کے ملاز مین کو چاہئے کہ جب ان کی نشست کا تعین ہو جائے اور ان کو بورڈ نگ کارڈمل جائے تب إحرام باندھیں، اگرانظارگاہ میں إحرام باند صنے کا وقت ہوتو وہاں باندھ لیں، ورنہ جہاز پرسوار ہوکر باندھ لیں۔ (۵)

## میقات سے بغیر إحرام کے گزرنا

سوال:...عمرہ اداکرنے کے بعد ہم مدینہ روانہ ہوئے اور مغرب اور عصر کی نمازیں وہاں اداکیں اور واپس جدہ آھے، میقات سے گزرکرآئے اور رات جدہ میں گزری، اور میں پھر مکہ مکر تمہمرہ کے لئے روانہ ہوئے اور مکہ مکر تمہ کے قریب میقات سے إحرام ہاندھااور عمرہ کیا، کیامیقات سے گزرکر جوہم نے عمرہ کیااس میں کوئی حرج ہے؟

جواب:..اگرمیقات ہے گزرتے وفت آپ کا قصد مکہ کرتمہ جانے کا تھا تومیقات پر آپ کے ذمہ إحرام باندھنالازم تھا،

 <sup>(1)</sup> ومن علاصة القبول أن يرجع خيرا مماكان ولا يتعاود المعاصى. (التعليق الصبيح على مشكوة المصابيح ج:٣
 ص:١٤١). ومن علامات القبول انه إذا رجع يكون حاله خيرا من حال الذي قبله. (معارف السنن ج:١١ ص:١١).

<sup>(</sup>٢) ومن جاوز الميقات ..... فإن عاد حلالًا ثم أحرم سقط عنه الدم. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٣، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) وتقديم الإحرام على الميقات جائز بالإجماع. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ١٩٣١ ، كتاب الحج).

<sup>(</sup>٣) الينيأـ

<sup>(</sup>۵) الفِناً۔

اوراس کے کفارہ کے طور پر دَم واجب ہے۔ اوراگراس وقت جدہ آنے ہی کاارادہ تھا، یہاں آ کے عمرہ کاارادہ ہواتو آپ کے ذمہ کچھ (۲) لازم نہیں۔

سوال:... بیہ بتائیں کہ جو پاکستانی حضرات سعودی عرب میں جدہ اور طائف میں ملازم ہیں، اگر وہ عمرہ کی نبیت سے مکہ (خانۂ کعبہ) جاتے ہیں تو میقات سے إحرام ہاندھناپڑتا ہے، اگر کوئی مخص خالی طواف کی غرض سے مکہ جائے تو کیا احرام ہاندھنالازی ہے؟ کیونکہ یہاں مقیم اکثر لوگ بغیر احرام کے طواف کرنے مکہ جلے جاتے ہیں، کیا بیطریقہ ٹھیک ہے؟ اگرنہیں تو آپ ہمیں اس کا صحیح مسئلہ بتائیں۔

جواب: ... آپ کاسوال بہت اہم ہے،اس سلسلے میں چندمسئلے اچھی طرح ذہن شین کر لیجئے!

ا:... مکہ شریف کے جاروں طرف کا کچھ علاقہ'' حرم'' کہلاتا ہے، جہاں شکار کرنا اور درخت کا ٹناممنوع ہے۔'' حرم'' سے آھے کم وہیش فاصلے پر پچھ جگہیں مقرر ہیں جن کو'' میقات'' کہاجا تا ہے،اور جہاں سے حاجی لوگ اِحرام باندھا کرتے ہیں۔''

۲: ۔۔۔ جولوگ'' حرم' کے علاقے میں رہتے ہوں یا میقات کے اندرر ہتے ہوں ، وہ تو جب جا ہیں مکہ کرتمہ میں اِحرام کے بغیر جا سکتے ہیں۔ ' لیکن جو خص میقات کے باہر ہے آئے ، اس کے لئے میقات پر جج یا عمرہ کا اِحرام با ندھنالازم ہے۔ کو یاالیے خص پر جج یا عمرہ لازم ہوجا تا ہے ،خواہ اس شخص کا مکہ کرتمہ جانا جا جاتا ہو یا صرف یا عمرہ لازم ہوجا تا ہے ،خواہ اس شخص کا مکہ کرتمہ جانا جا جاتا ہو یا اندر بالدر میں مقصد کے لئے بھی مکہ کرتمہ جائے وہ میقات حرم شریف میں جمعہ پڑھنے یا صرف طواف کرنے کے لئے جانا جا ہتا ہو۔ الغرض خواہ کسی مقصد کے لئے بھی مکہ کرتمہ جائے وہ میقات ہے اِحرام کے بغیر نہیں جاسکتا۔

(١) إذا دخل الآفاقي مبكة بغير إحرام وهو لا يريد الحج والعمرة فعليه لدخول مكة إما حجة أو عمرة، فإن أحرم بالحج أو العمرة من غير أن يرجع إلى الميقات فعليه دم لترك حق الميقات. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٥٣، كتاب الحج).

(٢) ۚ (وحَل لِأَهلَ دَاخَلُها) ينعني لكل من وجد في داخل المواقيتُ (دخولُ مكةٌ غير مُحرِم) ما لم يرد نسكًا للحرج كما لو جاوزها حطابو مكة فهاذا (ميقاته الحل) الذي بين المواقيت والحرم. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٤٨، كتاب الحج، طبع ايج ايم سعيد، هداية ج: ١ ص:٣٣٥، كتاب الحج، طبع مكتبه شركت علمية).

(٣) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ...... إنّ هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بمحرمة الله إلى يوم القيامة ...... لا يعضد شوكه ولا ينفو صيده ..... وفي رواية أبي هريرة: لا يعضد شجرها ... إلخ و مشكوة ص:٢٣٨، ٢٣٨). أن على المحرم علامات منصوبة في جميع جوانبه نصبها البراهيم المخليل عليه الصلاة والمسلام، وكان جبريل يريه مواضعها ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديدها، ثم عمر، ثم عضمان، ثم معاوية وهي إلى الآن منه في جميع جوانبه .. إلخ و (د المحتار ج: ٢ ص: ٢٤٩، قبيل فصل في الإحرام، طبع ايج عشمان، والمواقبت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرمًا. (هداية ج: ١ ص: ٢٣٨، كتاب الحج).

(م) ولو خرج من مكة إلى الحل ولم يجاوز الميقات ثم أراد أن يعود إلى مكة له أن يعود إليها من غير إحرام لأن أهل مكة يستناجون إلى المخروج اليها من غير إحرام لأن أهل مكة يستناجون إلى المخروج إلى المحل ...... فلو ألزمناهم الإحرام عند كل خروج لوقعوا في المحرج (بدائع ج: ١-٢ ص: ٢١١، طبع ايج ايم سعيد كراچي، بحر الرائق ج: ٢ ص: ١٦٠، عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢١، فتح القدير ج: ٢ ص: ٣٣٥).

ر٥) المكي إذا خرج منها وجاوز المواقيت لا يحل له العود بلا إحرام للكن إحرامه من الميقات. (رد المتارج: ٢ ص: ٨٨٣، مطلب في المواقيت، طبع ايچ ايم سعيد كراچي). سن...ا گرکوئی مخص میقات سے إحرام کے بغیر گزرگیا تو اس پرلازم ہے کہ مکہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے پہلے میقات يروالس لوفي اورومال سے إحرام با تدهكر جائے۔(١)

س،..اگروه واپس نبیس لوٹا تواس کے ذمہ ' وَمَ ' واجب ہوگا۔ <sup>(م)</sup>

۵:...جو محض ميقات سے بغير إحرام مكه كرتمه چلاجائے،اس پر ج ياعمره لازم ب،اگرئ بار بغير إحرام كے ميقات سے گزر تحمیا تو ہر بارایک حج باعمرہ واجب ہوگا۔ان مسائل ہے معلوم ہوا کہ جولوگ میقات ہے باہر ہے ہیں وہ صرف طواف کرنے کے لئے کمه کرتم نہیں جاسکتے بلکدان کے لئے ضروری ہے کہ وہ میقات سے عمرہ کا اِحرام باندھ کر جایا کریں۔اوریہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جتنی بار بغیر اِحرام کے جانچے ہیں ان پراننے دّ م اورا ننے ہی عمرے واجب ہو گئے۔ <sup>(۳)</sup>

٢:...جده مِيقات سے باہر نبيس، للبذاجده سے بغير إحرام كے مكه كرتمه آنا سيح بے، جبكه طائف ميقات سے باہر ہے، للبذاو بال ے بغیر احرام کے آنا میجی نہیں۔ <sup>(س</sup>

# بغير إحرام كےمیقات سے گزرنا جائز نہیں

سوال: يعض لوگ جموث بول كربغير إحرام كے حدودِحرم ميں چلے جاتے ہيں اور پھرمسجدِ عائشہ سے إحرام باندھتے ہيں، كيااس صورت مين وَم لازم آتا ہے؟

جواب:..بغیر إحرام کے حدود حرم میں داخل ہونا گناہ ہے، اور ایسے خص کے ذران ایسے کہ واپس میقات پر جا کر إحرام بانده کرآئے،اگریے تعل دوبارہ میقات پر گیااوروہاں سے إحرام بانده کرآیا تواس کے ذمہے دَم ساقط ہوگیا،اگرواپس نہ گیا تواس پردّم واجب ہےاور بیدتم اس کے ذمہ بمیشہ واجب رہے گاجب تک اسے ادا نہ کرے ، اور اس ترک واجب کا محنا و بھی اس کے ذمہ واجب رہے گا۔' نغلی حج کے لئے گناہ کبیرہ کاار تکاب کرناعبادت نہیں بلکہ خواہش نفس کی پیروی ہے۔

 <sup>(</sup>١) ولو جاوز ميقاتا في المواقيت الخمسة يريد الحج أو العمرة فجاوزه بغير إحرام ثم عاد قبل أن يحرم وأحرم من الميقات وجاوزه محرماً لَا يجب عليه اللم بالإجماع. (بدالع ج: ٢ ص: ١٥٥ / كتاب الحج، بحر الراتق ج: ٣ ص: ٣٨). أيضًا: ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه اللم إلّا إذا عاد إليه. (الفقه الإسلامي وأدلَّته ج:٣ ص:٢٢، أحكام الحج والعمرة). (٢) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) فإن دخل مكة بغير إحرام ثم خرج فعاد إلى أهله ثم عاد إلى مكة فدخلها بغير إحرام وجب عليه لكل واحد من الدخولين حجة أو عمرة. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢١ ا ، كتاب الحج، فصل وأما بيان مكان الإحرام).

<sup>(</sup>٣) وكلاا المكي إذا خرج من مكة لحاجة فبلغ الوقت ولم يجاوزه يعني له أن يدخل مكة راجعًا بغير إحرام. (فتح القدير ج: ٢ ص: ١٣٣١). ولمو جاوز مينقالنا في الممواقيت الخمسة يريد الحج أو العمرة فجاوزه بغير إحرام ثم عاد قبل أن يحرم وأحرم من المهقات وجاوزه محرما لا يجب عليه الدم بالإجماع. (بدائع ج:٢ ص: ١٤٥)، بـحر الرائق ج:٣ ص:٣٨). أيضًا: ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه الدم إلّا إذا عاد إليه. (الفقه الإسلامي وأدلَّته ج:٣ ص:٢٢).

<sup>(</sup>۵) اليناً۔

نوٹ:...جولوگ میقات کے باہر ہے آئے ہوں ،ان کے لئے معجدِ عائشہ سے اِحرام باندھ لینا کافی نہیں ، ہلکہ ان کو دوبارہ بیرونی میقات پر داپس جانا ضروری ہے ،اگر بیرونی میقات پر دوبارہ داپس نہیں مجئے اور معجدِ عائشہ سے اِحرام باندھ لیا تو دّم لازم آئے گا۔ (۱)

# بغیر إحرام کے میقات سے گزرنے والے بردَ م

سوال:...ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک محض حج کی نیت سے سعودی عرب گیا،لیکن پہلے اس نے ریاض میں قیام کیا، پھر مدین منورہ آگیا،اس کے بعد اجرام ہاندھ کر مکہ مرتمہ جا کرعمرہ ادا کیا اور پھرریاض واپس چلا گیا۔اس کے بعد حج سے ایک ہفتہ پہلے بغیر اجرام کے پھر مکہ مرتمہ آیا،کسی نے اسے بتلایا کہ تم نے فلطی کی ہے، تمہیں یہاں بغیر اجرام کے نبیس آنا جا ہے تھا،لہذا اس نے تسن میسم جا کر اجرام ہاندھا ادر عمرہ کیا۔کیا ہے جہوا اور خلطی کا از الدہ وگیایا اس پردَم واجب ہوگا؟

جواب: ... صورت مسئولہ میں چونکہ اس محف نے اپنے میقات ہے گزرنے کے وقت فی الحال مکہ کرتمہ جانے کی نیت نہیں کی تھی بلکہ ریاض اور پھر مدینہ منورہ جا کر وہاں ہے احرام باندھنے کا ارادہ تھا، اس لئے اس پر بغیر إحرام کے میقات ہے گزرنے کا دَم واجب نہیں۔ وُ وسری وفعہ جو بیخص ریاض ہے مکہ کرتمہ بغیر إحرام کے آیا، اس کی وجہ ہے اس پردَم واجب ہو چکاہے، تنعیم پر آکر عمرہ کا احرام باندھنے ہے اس غلطی کا از النہیں ہوا، اور دُم ساقط نہیں ہوا۔ ہاں! اگر شخص اپنی میقات پرواپس لوٹ جا تا اور وہاں سے جج کا باعمرہ کا اعرام باندھ کر آتا تو دَم ساقط ہوجاتا۔ (۲)

میقات سے اگر بغیر اِحرام کے گزر گیا تو وَم واجب ہو گیا، کیکن اگر واپس آ کر میقات سے اِحرام باندھ لیا تو وَم ساقط ہو گیا

سوال: بین کاررمضان المبارک کوریاض ہے مکۃ المکڑ مہکوردانہ ہوا تھا، میری دہاں پر چنددن ڈیوٹی تھی، لیکن سفر کی دجہ سے میری طبیعت خراب ہوگئی، اس لئے ہیں میقات پر احرام نہ باندھ سکا۔ ددون مکہ میں قیام کرنے کے بعد دوبارہ مدینہ روڈ پر میقات سے آگے جا کر ہیں نے عمرہ کے لئے احرام باندھااور عمرہ ادا کیا۔ میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ احرام لازمی پہلے دن باندھنا حیا ہے تھا، اس کے متعلق آپ سیحے جواب دیں، میرے سے جونلطی ہوئی ہوائی کا کیا کھارہ ہے؟

جواب: ... آپ پرمیقات ہے بغیر احرام کے گزرنے کی وجہے دَم لازم ہوگیا تھا، اگر آپ دوبارہ میقات ہے باہرجا کر

<sup>(</sup>۱) وإذا تبجاوز الميقات بنية الإقامة في مكان غير الحرم جاز له ذلك ...... ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه الدم إلّا إذا عاد إليه. (الفقه الإسلامي وأدلّته ج: ٣ ص: ٤٢). وأيضًا: ولو جاوز ميقاتا من المواقيت الخمسة يريد الحج أو العمرة فجاوزه بغير إحرام ثم عاد قبل أن يحرم وأحرم من الميقات وجاوزه محرمًا لا يجب عليه دم بالإجماع لأنه لما عاد إلى الميقات قبل ان يحرم وأحرم التحقت تلك المجاوزة بالعدم وصار هذا إبتداء إحرام منه. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ١٦٥). (٢) أيضًا.

احرام باندھ کرآئے تو آپ سے ذم ساقط ہوگیا۔ لیکن آپ کے سوال سے پھھا یہ امحسوس ہوتا ہے کہ آپ عمرہ کا اِحرام باندھ نے کے لئے آفاقیوں کی میقات پڑبیں گئے بلکہ صرف حدودِ حرم سے باہر جاکر اِحرام باندھ آئے ، اور اس کو آپ نے میقات بچھ لیا، کیونکہ مدیندروڈ پرمیقات یا تورالخ ہے یا دو المحلیفہ ، غالبًا آپ دونوں میں سے کسی ایک جگہ بھی نہیں پنچے ہوں گے۔ بہر حال آپ کے سوال سے میں نے جو پھھ مجھا ہے آگر میسی جو تو آپ کے ذمہ سے ذم ساقط نہیں ہوا ، اور اگر واقعی آپ آفاقیوں کی کسی میقات سے باہر جاکر اِحرام باندھ کرآئے تھے تو ذم آپ سے ساقط ہوگیا۔ (۲)

## بغیر إحرام کے مکہ میں داخل ہونا

سوال:...میں یہاں طائف میں سروس کرتا ہوں، میں نے ایک جج کیا ہے اور عمرے بہت کئے ہیں، ابھی آٹھ مہینے ہوئے،
میں ہر جمعہ کو مکہ مکر مدجاتا ہوں، وہاں جمعہ کی نماز بیت اللہ شریف میں پڑھتا ہوں، میرا بڑا بھائی مکہ مکر مدمیں کام کرتا ہے، اس سے
ملاقات بھی کرتا ہوں۔ میراا یک ساتھی ہے، اس کا کہنا ہے کہ بغیر احرام کے مکہ مکر مدمیں واخل ہونے سے دَم وینا پڑتا ہے۔ یعنی آپ
جتنی مرتبہ گئے ہیں اتنی باردَم وینا پڑے گا۔ اب آپ مجھے یہ بتا ہے کہ دَم وینا پڑے گا؟ کیونکہ میں یہی ارادہ کر کے جاتا ہوں کہ مکہ
مکر تمہ جاؤں گا، طواف کروں گا، جمعہ کی نماز پڑھوں گا، پھر بھائی سے ملاقات کروں گا۔

جواب: ... جولوگ میقات سے باہررہتے ہیں، اگروہ مکہ کرتمہ آئیں خواہ ان کا آناکس ذاتی کام ہی کے لئے ہو، ان کے ذمہ میقات سے جی یاعمرہ کالحرام با ندھنالازم ہے، اگروہ احرام کے بغیر مکہ کرتمہ چلے گئے اور واپس آکر میقات پر اِحرام نہیں با ندھاتو وہ گناہ گار ہوں گے اور ان کے ذمہ جی یاعمرہ بھی واجب ہوگا۔ دُوسرے انکہ کے نزدیک سے پابندی صرف ان لوگوں پر ہے جو جی وعمرہ کی نیاہ گار ہوں گے اور ان کے ذمہ جی کے دریں، دُوسرے لوگوں پر اِحرام با ندھنالازم نہیں ۔ خنی مذہب کے مطابق آپ جتنی مرتبہ بغیر اِحرام کے مکہ کرتمہ گئے، آپ کے ذمہ استے عمرے لازم میں اور جو کوتا ہی ہو چکل ہے اس پر اِستغفار بھی کیا جائے۔ (۳)

مكه مكرمه ميں داخل ہونے كے لئے إحرام ضرورى ہے؟

سوال:...میرے عزیزنے درج ذیل فتویٰ کی مزید تحقیق کے لئے اِرسال کیا ہے، براو کرم کتاب وسنت کی روشی ہے آپ کا فتویٰ کیا ہے؟

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ نمبرا ملاحظه فرما ئیں۔

<sup>(</sup>۲) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) وكذلك لو أراد بمجاوزة هذه المواقيت دخول مكة لا يجوز له أن يجاوزها إلا مُحرمًا سواء أراد بدخول مكة النسك من المحج أو العممرة أو التجارة أو حاجة أخرى عندنا وقال الشافعى: إن دخلها للنسك وجب عليه الإحرام، وإن دخلها لمحاجة جاز دخوله من غير إحرام وجه قوله أنه تجوز السكنى بمكة من غير إحرام فالدخول أولى لأنه دون السكنى ولنا ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن مكة حرام منذ خلقها الله تعالى لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى وانما أحلت لى ساعة من نهار ثم عادت حرامًا إلى يوم القيامة الحديث. والإستدلال به من ثلاثة أو جه. (بدائع الصنائع، فصل: واما بيان مكان الإحرام ج: ٢ ص: ١٦٣٠ طبع ايج ايم سعيد).

فتوی:.. '' رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے میقات کے بارے میں إرشاد فر مایا ہے کہ یہ میقات مقرّر ہیں اور یہ ان کے لئے ہیں جو جج وعرہ کے ارادے کے بغیر ، تنجارتی غرض سے یا اپنے کسی ہیں جو جج وعرہ کے ارادے کے بغیر ، تنجارتی غرض سے یا اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لئے مکہ مکرمہ میں داخلہ جائز ہے۔خودرسول الله صلی الله علیہ وسلم فتح مکہ کہ مکرمہ میں داخلہ جائز ہے۔خودرسول الله صلی الله علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں بغیر احرام داخل ہوئے ۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کا لا تکامہ بائد ھے ہوئے تھے، احرام بائد ھنے وائے کہ نیت ہوتب تو بغیر احرام کے میقات عبور کرنے والے کی نیت کیا ہے؟ اگر حج وعرہ کی نیت ہوتب تو بغیر احرام کے میقات عبور کرنے والے کی نیت طواف بیت الله یا حرم میں نماز اُداکر نے یا کسی سے کرنا جائز نہیں ، اس سے دَم لازم آئے گا ، اور اگر میقات عبور کرنے والے کی نیت طواف بیت الله یا حرم میں نماز اُداکر نے یا کسی سے ملنے کی ہو ، یا تجارتی غرض ہوتو میقات عبور کرنے اور مکہ کرمہ میں داخل ہونے کے لئے اِحرام بائد ھناضر وری نہیں۔''

كياميقات سے باہر سے آنے والا مكه مرمه ميں بغير إحرام داخل موسكتا ہے؟

جواب:... یہ فتوی دُوسرے اُئمہ کے مطابق ہے، ہارے نزدیک میقات سے باہررہ والوں کو، خواہ وہ ذاتی کام سے جا کیں بغیر جج یا عمرے کی نیت (احرام) کے مکہ مرمہ میں داخل ہونا جا کرنہیں۔اس جواب میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے مل کا جو حوالہ دیا گیا ہے، ہمارے اِمامؓ کے نزدیک صحیح نہیں، کیونکہ اس دن مکہ مرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال کر دیا گیا تھا، اور یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ نہ حرم مکہ اس دن سے پہلے کسی کے لئے حلال ہوا، نہ قیامت تک بعد میں کسی کے لئے حلال ہوا، نہ قیامت تک بعد میں کسی کے لئے حلال ہوا، نہ قیامت تک بعد میں کسی کے لئے حلال ہوگا۔الغرض!حنی ندہب کے حضرات کواس کے فتوی پڑمل کرنا صحیح نہیں، ہاں!حنبلی، شافعی حضرات ممل کریں توضیح ہے۔ (۱)

کیامد بینہ سے طاکف آتے ہوئے حدو دِحرم سے گزرتے وقت اِحرام باندھناضروری ہے؟
سوال:...مدینه متورہ سے دالیسی پرطاکف آتے ہوئے مدسے گزرنا پڑتا ہے، کیا حدودِحرم میں داخل ہونے کے لئے اِحرام
باندھناا درعمرہ کرنا اس وقت بھی ضروری ہے جبکہ سفر کا دوران ہو، رات ہوگئ ہوا ور بقیہ سفرا پینے شہر کا باتی ہو، اور وقت کی کی بھی ہو کہ عمرہ

کرنے میں کئی گھنے لگیں گے؟

**جواب:...اِحرام باندھناا**س شخص کے ذہے لازم ہے جو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا اِرادہ رکھتا ہو، جو محض حدودِحرم سے عبور کرر ہاہو،اس کے ذہے لازم نہیں۔

<sup>(</sup>۱) لو أراد بسمجاوزة هذه السمواقيت دخول مكة لا يجوز له أن يجاوزها إلا مُحرِمًا سواء ...... أراد الحج أو العمرة أو التجارة أو حاجة أخرى. قال الشافعي ...... إن دخلها لحاجة جاز دخوله من غير إحرام. ولنا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: ألا إن مكة حرام منذ خلقها الله تعالى، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدى، وإنّما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرامًا إلى يوم القيامة. (بدائع ج: ۲ ص: ۲۳ ا ، كتاب الحج، فصل: وأما بيان مكان الإحرام).

<sup>(</sup>٢) لُو أراد ..... دخول مكة لا يجوز له أن يجاوزها إلا مُحرِمًا ..... فإذا لم يرد البيت لم يصر ملتزما للإحرام فلا يلزمه شيء (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٣ ا ، ٢١ ا ، كتاب الحج، فصل: وأما بيان مكان الإحرام).

## شوہرکے پاس جدہ جانے والی عورت پر إحرام باندھنالا زمنہیں

سوال:...میں عرصہ ساڑھے جارسال سے سعودی عرب میں مقیم ہوں۔ ہرسال ایک مہینہ چھٹی پر جاتا ہوں ، گزشتہ رمضان میں حسبِ معمول چھٹی پر پاکستان چلا گیا، کیکن جانے سے پہلے میں نے بیوی کے لئے دزٹ ویز اارسال کیا تھا۔ ویز اارسال کرتے وقت میرے دومقصد تھے: ا:...وزٹ۔۔ ۲:...ج۔

یعنی میرا خیال تھا کہ بچے جج بھی کرلیں سے اور میرے ساتھ بھی پچھ عرصہ گزار لیں ہے، اور پچھ تو سیج بھی کرالوں گا، کیونکہ وزٹ ویزا صرف تین مہینے کا ہوتا ہے۔ بہر حال ۲۹ رشوال کو پاکستان سے میری مع اہل وعیال روائی ہوئی، میں چونکہ ملازمت کے سلسلے میں رہتا تھالیکن گھر والوں کو تو جج اور وزٹ مقصود تھا، کراچی ایئر پورٹ سے احرام نہیں با ندھا تھا۔ ۲۹ رشوال کو جدہ پہنچے گیا، مسر شوال کا دن بھی جدہ میں گزار دیا، یعنی تیسرے دن میں بچول کو عمرہ پرلے گیا اور پھر جج بھی اوا کیا اور پھر وو تین مہینے کے بعد واپس بالستان چلے گئے۔ چونکہ میری بیوی اُن پڑھتی اور میں نے بھی خیال نہیں کیا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ میں تو جدہ میں مقیم ہوں، بیوی وزٹ ویزے پر آرہی ہے، اِحرام کی ضرورت نہیں ۔ لیکن میرے خیال میں جج کرانا بھی ضروری تھا اور بیوی کا بھی زیادہ ترج کا مقصد وزٹ ویزے پر آرہی ہے، اِحرام کی ضرورت نہیں ۔ لیکن میرے خیال میں جج کرانا بھی ضروری تھا اور بیوی کا بھی زیادہ ترج کا مقصد تھا۔ یعنی ایسان بیسی تھا کہ وہ وزٹ ویزے پر آئی تھی اور یہاں جج کا ارادہ ہوگیا، یعنی پاکستان سے بھی جج کا ارادہ ضرورتھا۔ اب مسئلہ یہ کہ کیا میری بیوی پر آم واجب ہے یا کہ نہیں؟ اگر ہے تو اب تک جشنی دیر ہوگی ہے اس کا کیا ہوگا؟ کیا میں بیوی کی طرف سے آم کی بیاں ( مد مرتبرے) میں کرسکتا ہوں جبہ ان کو پا بھی نہیں؟

جواب:...مندرجہ بالاصورت میں چونکہ آپ کا قیام جدہ میں ہے، اور آپ کی اہلیہ آپ کے پاس اصلاً جدہ گئی تھیں، اور و بزے کا مدعا بھی بہی تھا، گواصل مقصد حج کرنا ہی تھا، اس لئے میرے خیال میں اس کومیقات ہے احرام باندھنالازم نہیں تھا، اور نہ اس پردَم لازم ہوا۔

## مج وعمره کے ارادے سے جدہ چہنچنے والے کا إحرام

سوال:...اگرکوئی شخص پاکستان،امریکه،انگلینڈ یاکسی بھی ملک سے جج وعمرہ کےارادے سے روانہ ہوااور جدہ بغیر اِحرام کے پہنچاتو:

> الف:...اب وه کس مقام پرلوث کر احرام با ندھے؟ ب:...اگراس نے جدہ ہی ہے احرام با ندھا تو کیا ہوگا؟

جواب:الف...جوفض بغير إحرام كے ميقات ہے گزرجائے اس كے لئے افضل توبيہ كدا ہے ميقات برواپس آكر

(۱) ولمو جاوز الميقات ويريد بُستان بني عامر دون مكة فلا شيء عليه. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۵۳، كتاب الحج، الباب العاشر في مجاوزة الميقات بغير إحررام). أيضًا: أما لو قصد موضعًا من المحل كخليص و جدة حل له مجاوزته بلا إحرام فإذا حل به التحق بأهله فله دخول مكة بلا إحرام. (درمختار ج: ۲ ص: ۳۵۷، كتاب الحج، مطلب في المواقيت).

إحرام بانده لے، البتہ کی بھی میقات پرجا کر إحرام باندھنے ہے قیم ساقط ہوجائے گا۔ (۱) جواب:ب..اگرجده سے إحرام باندها تب بھی اس پروَم لازم نبيں آئے گا۔

### كياإحرام جدهت بانده سكت بين؟

سوال: ..عمرہ کے احرام کے سلسلے میں ایک ضروری مسئلہ بیہ ہے کہ پی آئی اے کے ملاز مین کوعمرہ کے لئے مفت ٹکٹ ملتا ہے، کیکن ریککٹ کنفرم نہیں ہوتا بلکہ جہاز کی روائگی ہے چندمنٹ پہلے اگر پچھشتیں باقی چے جا کیں تو اس ٹکٹ پرسیٹ ملتی ہے، اس وقت ا تناموقع نہیں ہوتا کہ اِحرام باندھاجا سکے بعض اوقات کئی کئی روز تک سیٹ نہیں ملتی اور ملاز مین کی چھٹی ختم ہوجاتی ہےاوروہ عمرہ پرنہیں جاسکتے۔الییصورت میں کیا وہ جدہ جا کر إحرام باندھ سکتے ہیں؟ جہاز کےٹوائلٹ، واش زُوم میں بھی اتن گنجائش نہیں ہوتی کے شل کرکے إحرام باندھا جاسکے۔اگرکرا چی ہے إحرام باندھیں اورسیٹ نہ ملنے کی وجہ ہے إحرام کھولنا پڑے تو کیا کیا جائے؟ ملاز مین بلکہ تمام لوگ جده جا كر إحرام باندھتے ہيں۔

جواب:... إحرام باندھنے کے لئے عسل کرنا اور نوافل پڑھنا شرطنہیں،متحب ہے،للہذا عذر کی صورت میں صرف سلے ہوئے کیڑے اُتارکر چاوریں پہن لیل اور عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھلیں،بس اِحرام بندھ گیا۔ اور بیکام جہاز پرسوار ہونے ہے پہلے بھی ہوسکتا ہے اور جہاز پرسوار ہوکر بھی ہوسکتا ہے، جدہ جا کر اِحرام با ندھنا دُرست نہیں ، کیونکہ بعض اوقات جہاز حرم کے اُوپر سے جا تاہے،اس لئے جہاز پرسوارہونے سے پہلے یاسوارہوکر اِحرام باندھ لیناضروری ہے،اوراس کا طریقہ اُوپرعرض کردیا ہے۔ جده جا كراحرام باندهنا فيحهبين

سوال: ...کی مرتبه عمره پردیکھا گیا که پاکستان سے جانے والے احباب جدہ ایئر پورٹ پر إحرام ہاندھتے ہیں، آیا جدہ پر إحرام باندھنے سے عمرہ ہوجاتا ہے یانہیں؟ اگرنہیں ہوتا تواس کابدل کیا ہے؟ آیادَم یاصدقہ جس سے ناقص عمرہ سیجے ہوجائے۔ جواب:...اگر پاکستان ہے عمرہ کرنے کے ارادے ہے گئے ہیں تو پھرجدہ میں اِحرام نہیں باندھنا جاہئے ، بلکہ کرا جی ہے

 (۱) ومن جاوز ميقاته غير مُحرِم ثم أتى ميقاتًا آخر فأحرم منه أجزأه إلّا ان إحرامه من ميقاته أفضل. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢١، كتاب الحج، كذا في الجوهرة النيرة، شامي ج: ٢ ص: ٢٤١، عالمگيري ج: ١ ص:٢٥٣).

(٢) والغسل هو سُنّة للإحرام مطلقًا أو الوضوء. (ارشاد الساري ص:٣٣). وينزع المخيط والخف ويبلس ثوبين إزارًا ورداءً جـديدين أو غسيلين والجديد أفضل. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٢٢، كتاب الحج، الباب الثالث في الإحرام). إذا أراد أن يُنحرِم اغتسبل أو تنوضأ والغسل أفضل. (بدائع ج: ٢ ص:٣٣ ا ، كتباب النحنج، فنصل: وأما بيان سنن الحج). والأمر بالْإغتسال في الحديثين على وجه الْإستحباب دون الْإيجاب. (بدائع ج: ٢ ص:٣٣ ١ ، عالمگيري ج: ١ ص:٢٢٢). (٣) وأما شرطه فالنية حتى لا يصير مُحرِمًا بالتلبية بدون نية الإحرام. (فتاوى عالمگيري ج: ١ ص:٢٢٢، كتاب الحج، الباب الثالث في الإحرام، إرشاد السارى ص: ٢٢، طبع دار الفكر).

(٣) لَا يجوز لأحدمنهم أن يجاوز ميقاته إذا أراد الحج أو العمرة إلَّا مُحرِمًا. (بدائع ج: ٢ ص: ٦٣ ١ ، كتاب الحج).

احرام باندھ کرجانا جا ہے یا جہاز میں احرام باندھ لیاجائے۔اگر کسی نے جدہ سے احرام باندھا تو اس کے ذمہ دَم لازم ہے یا نہیں؟ اس میں اکابر کا اختلاف رہاہے۔احتیاط کی بات رہے کہ اگر کوئی ایسا کر چکا ہوتو دَم دے دیاجائے اور آئندہ کے لئے اس سے پر ہیز َ کیاجائے۔

#### جدہ سے إحرام كب باندھ سكتا ہے؟

سوال:...اگرکسی کاعمرے کا ارادہ ہولیکن اس کو جدہ میں بھی کوئی کام ہو، مثلاً: رشتہ داروں سے ملنا یا اور کوئی کاروہاری کام ہو، تو کیا میخص بغیر إحرام کے جدہ جاسکتا ہے، جبکہ جدہ کا اوراس کے بعد عمر ہے کا ارادہ ہو؟

جواب:..اگروہ کراچی ہے جدہ کاسفرعزیزوں ہے ملنے کے لئے کررہاہے اور کراچی ہے اس کی نیت عمرہ کے سفر کی نہیں تو اس کومیقات سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، جدہ پہنچ کراگراس کا عمرہ کا ارادہ ہوجائے تو جدہ سے احرام باندھ لے۔عمرہ ہی کے لئے سفر کررہا ہوتو اس کومیقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔لہٰذا غدکورہ صورت میں جب پہلے جدہ کا ارادہ ہے تو احرام باندھنا ضروری نہیں،اس کے بعد پھر جب جدہ سے عمرہ کا ارادہ کرلے تو وہاں سے احرام باندھ لے۔

#### جدہ سے مکہآنے والوں کا إحرام باندھنا

سوال:...کیا جدہ میں مستقل قیام یا جس کی نیت پندرہ دن قیام کی ہویااس سے کم مدت کھہرے، جدہ سے بغیر احرام کے مکہ کرزمہ آسکتا ہے یانہیں؟

جواب:...جدہ میں رہنے والوں کو بغیر احرام کے مکہ کرنمہ آنا جائز ہے، جبکہ وہ جج وعمرہ کے ارادے سے مکہ کرنمہ نہ جائیں۔ یمی تھم ان تمام نوگوں کا ہے جوکسی کام سے جدہ آئے تھے پھر وہاں آنے کے بعدان کاارادہ مکہ کرنمہ جانے کا ہوگیا،ان کو بھی احرام کے بغیر آنا جائز ہے۔

سوال:...ایک فخص جده گیا، وہاں چندون قیام کیا، پھر مکہ مکر ّمہ عمرہ کرنے کی نیت سے گیا،لیکن اِحرام نہیں باندھا بلکہ پہلے حرم شریف کے پاس ہوٹل میں کمرہ لیااور پھر تنعیم جا کر احرام باندھا، بیچے ہوایاغلط ہوا؟

جواب:..غلط ہوا، کیونکہ جب میخص عمرہ کی نیت سے مکہ مکر مہ کو چلا تو حدو دِحرم میں داخل ہونے سے پہلے اس کوعمرہ کا إحرام

<sup>(</sup>۱) مخزشته صفح کا حاشیهٔ نمبرا ۴۰۰ ملاحظهٔ فرما نمی -

<sup>(</sup>٣) وكمين: جواهر الفقه ج: ١ ص:٣٤٣-٣٨٠، طبع دارالعلوم كراچي.

 <sup>(</sup>٣) أما لو قصد موضعا من الحل كخليص وجدة حل له مجاوزته بالإإحرام فإذا حل به التحق بأهله فله دخول مكة بالإإحرام.
 (المدر المختار ج: ٢ ص: ٣٤٤، كتاب الحج). وحل الأهل داخلها ..... دخول مكة غير مُحرِم ..... ما لم يرد نسكًا ..... فهذا ميقاته الحل الذي بين العواقيت والحرم. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٤٨، كتاب الحج).

 <sup>(</sup>٣) ومن كان داخل الميقات كالبستاني له أن يدخل مكة لحاجة بلا إحرام إلّا إذا أراد النسك فالنسك لا يتادى إلّا بالإحرام كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢١، كتاب المناسك، طبع رشيديه).

باندھنالازم تھا،اورحدودِحرم میں بغیر اِحرام کے داخل ہونااس کے لئے جائز نہیں تھا،اس لئے بغیر اِحرام کے حدودِحرم میں داخل ہونے کی وجہ سے گناہ گار ہوا، تاہم جب اس نے حرم سے باہرآ کر تنعیم سے عمرہ کا اِحرام باندھ لیا تو وَم تو ساقط ہوگیا، گرگناہ باقی ربا، تو بہ اِستغفار کرے۔

سوال:...اگریشخص عمرہ کی نیت ہے مکہ مکرتمہ کو نہ جائے بلکہ یونہی جائے یا طواف کی نیت سے جائے اور حرم شریف کے باہر ہوٹل میں قیام کے بعد عمرہ کرنے کا ارادہ پیدا ہوااور تسنسعیہ جاکر احرام باندھاتو کیااس صورت میں بھی گناہ گار ہوا؟

جواب:..اس صورت میں گناہ گارنہیں، کیونکہ میض عمرہ کی نیت ہے مکہ تمریم نہیں آیا تھا، بلکہ مکہ شریف پہنچنے کے بعداس کا ارادہ ہوا کہ عمرہ بھی کرلوں، اس لئے بغیر احرام کے حرم میں آنے کا گناہ اس کے ذمہ نہیں۔ اب اگر بیعمرہ کرنا چاہتا ہے تو اہلِ مکہ ک طرح حرم سے باہر جاکر إحرام باندھ کرآئے۔

### إحرام كھولنے كاكيا طريقه ہے؟

سوال:...ج یاعمره کاجب احرام باند هتے ہیں جس طرح اِحرام باند هنے کی شرائط ہیں ،ای طرح اِحرام کھولنے کی بھی شرائط ہیں۔بال کثوانا ہے تو بال کثوانے کا طریقة اوراصل مسئلے کی وضاحت فرما کمیں۔

جواب:... احرام کھولنے کے لئے علق (یعنی اُسترے سے سرکے بال صاف کردینا) افضل ہے، اور قصر جائز ہے۔ اِمام ابوصنیفہ ؓ کے نزدیک اِحرام کھولنے کے لئے بیشرط ہے کہ کم ہے کم چوتھائی سرکے بال ایک پورے کے برابر کاٹ دیئے جائیں، اگر سر کے بال چھوٹے ہوں اور ایک پورے سے کم ہوں تو اُسترے سے صاف کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر اِحرام نہیں کھلنا۔ (د)

## عمرے ہے فارغ ہوکر حلق سے پہلے کیڑے پہننا

سوال:...دوسال قبل عمرہ کے لئے گیا تھا،تقریباوی دن مکہ مکر مہیں گزارے، آخری دن جب عمرہ کیا تو بہت جلدی میں

(۱) وإذا تبجاوز الميقات بنية الإقامة في مكان غير الحرم جاز له ذلك ..... ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه الدم إلا إذا عاد إليه. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٣ ص: ٢٢). وأيضًا: ولو جاوز ميقاتا من المواقيت الخمسة يريد الحج أو العموة فجاوزه بغير إحرام ثم عاد قبل أن يحرم وأحرم من الميقات وجاوزه محرمًا لا يجب عليه دم بالإجماع لأنه لما عاد إلى الميقات قبل ان يحرم وأحرم التحقت تلك المجاوزة بالعدم وصار هذا إبتداء إحرام منه. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ١٦٥). (٢) ومن كان داخل الميقات كالبستاني له أن يدخل مكة لحاجة بلا إحرام إلا إذا أراد النسك فالنسك لا يتادى إلا الإحرام. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢١) كتاب المناسك).

<sup>(</sup>عع) الفِشأخوالدبالا-

<sup>(</sup>٣) والمحلق أفضل ...... ويكتفى في الحلق نوبع الرأس اعتبارًا بالمسح وحلق الكل الأولى والتقصير أن يأخذ من رؤس شعره مقدار الأنملة. (بحر الرائق ج: ٢ ص: ٣٨٥، ٣٨٦، بدائع ج: ٢ ص: ١٣١ ، كتاب الحج، فصل: وأما مقدار الواجب). (۵) هذا إذا كنان على رأس شعر، فأما إذا لم يكن أجرى الموسى على رأسه لما روى عن ابن عمر أنه قال: من جاء يوم النحر ولم يكن على رأسه شعر أجرى الموسى على رأسة ... إلخ. (بدائع الصنائع، فصل وأما الحلق أو التقصير ج: ٢ ص: ٣٠٠).

تھا، کیونکہ میری فلائٹ میں صرف چار گھنٹے رہ سے تھے، ڈرتھا کہیں فلائٹ نکل نہ جائے ، ای جلدی میں عمرہ سے فارغ ہوکر پہلے حلق کرانے کے بجائے پہلے اِحرام کھول کے کپڑے پہن کے حلق (بال کٹوائے) کرایا۔ اس وقت جلدی میں تھا تو یا زئیس رہا کہ میں نے فلاکیا ہے، جب یہاں پہنچا تو ایک دوست سے باتوں باتوں میں مجھے یاد آیا کہ میں نے اِحرام کھول کر حلق کرایا تھا۔ برائے مہر بانی مجھے باد آیا کہ میں نے اِحرام کھول کر حلق کرایا تھا۔ برائے مہر بانی مجھے باد آیا کہ میں نے اِحرام کھول کر حلق کرایا تھا۔ برائے مہر بانی مجھے با کہ میں کہ کمر تمہ سے باہر دَم دے سکتا ہوں یا اس کے لئے کہ مرتمہ میں حاضر ہونا ضروری ہے؟ ان شاء اللہ اس سال حج کا ارادہ ہے، کیا جے سے پہلے دَم دینا ہوگایا کہ جج کی قربانی کے ساتھ یہ جزا (دَم) کے طور پرایک بکراذ کے کردُوں۔ اُمید ہے کہ آپ جلدی جواب دیں ہے۔

جواب:...اس غلطی کی وجہ ہے آپ کے ذمہ ؤم لازم نہیں آیا، بلکہ صدقہ نظر کی مقدار صدقہ آپ پر لازم ہے، اور بیصدقہ آپ کی بھی جگہ دے سکتے ہیں۔ (۱)

#### إحرام كھولنے كے لئے كتنے بال كالمنے ضرورى ہيں؟

سوال:...ج یاعمرہ کے موقع پرسر کے بال کٹوائے جاتے ہیں، کچھلوگ چند بال کٹواتے ہیں اور اِمام ابوصنیفہ کے مقلد ہیں، کیااس طرح بال کٹوانے سے ان کا اِحرام کھل جاتا ہے؟ اِحرام کے منوعات حلال ہوجاتے ہیں؟

جواب: ... حضرت إمام ابوصنیفہ یے نزدیک إحرام کھولنے کے لئے کم ہے کم چوتھائی سرکے بالوں کا ایک پورے کی مقدار کا ٹنا شرط ہے۔ اس لئے جولوگ چند بال کاٹ لیتے ہیں ان کا احرام نہیں کھاٹا اور ای حالت میں ممنوعات کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کا ٹنا شرط ہے۔ اس لئے جولوگ چند بال کاٹ لیتے ہیں ان کا جو تھائی جھے کے بال کا ٹنا احرام کھولنے کی شرط ہے، لیکن سرکے چھے بال کاٹ لینا اور پچھ چھوڑ دینا جا ئزنہیں ،حدیث میں اس ممل کی ممانعت آئی ہے، اس لئے اگر کسی نے چوتھائی سرکے بال کاٹ لئے تو احرام تو کھل جائے گا، گر باتی بال ندکا نے کی وجہ ہے گناہ گار ہوگا)۔

سوال:...اس مرتبه عمرہ پراکٹرلوگوں کودیکھا گیا ہے کہ عمرہ کے بعد بال کائے بغیر إحرام کھول لیتے ہیں یا بعض لوگ چاروں طرف ہے معمولی معمولی بال کاٹ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چوتھائی کائے کا تھم ہے جو کہ اس طرح پورا ہوجا تا ہے، اور بعض لوگ مشین سے کامنے ہیں۔ پو چھنا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟ ان کا إحرام کا اُتارنا آیا دَم وغیرہ کو واجب کرتا ہے یا

<sup>(</sup>١) إذا لبس المُحرِم المخيط على وجه المعتاد يوما إلى الليل فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فصدقة. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٣٢، فتح القدير ج:٢ ص:٣٣٢، بحر الرائق ج:٣ ص:٢، شامي ج:٢ ص:٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) فإن حلق أقل من الربع الرأس لم يجز وإن حلق ربع الرأس أجزأه ويكره. (بدائع ج:٢ ص: ١٣١، كتاب الحج).

<sup>(</sup>٣) لأن التحلق والتنقيصير واجب لمما ذكرنا ولا يقع التحلل إلا بأحدهما ولم يوجد فكان إحرامه باقيًا فإذا غسل رأسه بالخطمي فقد أزال التفث في حال قيام الإحرام فيلزمه الدم والله أعلم. (بدائع ج: ٢ ص: ٣٠ ١، كتاب الحج).

 <sup>(</sup>٣) عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن القزع، قيل لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق بعض
رأس الصبى ويسرك البعض. متفق عليه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صببًا قد حُلقَ بعض رأسه وتُرك
بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: إحلقوا كله أو أتركوا كله. رواه مسلم. (مشكّرة، باب الترجل ص: ٣٨٠).

منہیں؟ اور مسنون طرز بنتہ کیا ہے؟

جواب:...ج وعمرہ کا إحرام کھولنے کے لئے چارصور تیں اختیار کی جاتی ہیں، ہرا یک کا تھم الگ الگ لکھتا ہوں۔
اوّل بید کہ حلق کرایا جائے، بیغی اُسترے سے سرکے بال اُ تاردیئے جائیں، بیصورت سب سے اُففل ہے۔ اورحلق کرانے والوں کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ والوں کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلی کے دوم دوم دوم دوم کی کا کیا ٹھکا نا...! اس لئے جج وعمرہ پر جانے والے تمام حضرات کومشورہ دُوں گا کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وُ عاسے محروم نہ رہیں، بلکہ حلق کرا کرا حرام کھولیں۔

دُوسری صورت رہے کہ قینچی یامشین سے پورے سرکے ہال اُ تاردیئے جا کیں ، بیصورت بغیر کراہت کے جا تُزہے۔ (۳)
تیسری صورت رہے کہ کم سے کم چوتھائی سرکے ہال کاٹ دیئے جا کیں ، بیصورت مکرو وِتحریمی اور ناجا تُزہے ، کیونکہ ایک عدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، مگراس سے اِحرام کھل جائے گا۔ اب بیخود سوچنے کہ جوجج وعمر وجیسی مقدس عبادت کا خاتمہ ایک ناجا رُفعل ہے کرتے ہیں ان کا جج وعمر ہ کیا قبول ہوگا..؟

چوتھی صورت میں جبکہ اوھراُ دھر سے چند بال کاٹ دیئے جائیں جو چوتھائی سر سے کم ہوں ،اس صورت میں احرام نہیں کھلے گا، بلکہ آ دمی بدستور احرام میں رہے گا، اوراس کوممنوعات احرام کی پابندی لازم ہوگی ،اورسلا ہوا کیٹر ایمنے اور دیگر ممنوعات احرام کا ارتکاب کرنے کی صورت میں اس پر قرم لازم ہوگا۔ آج کل بہت سے ناواقف لوگ وُوسروں کی دیکھا دیکھی ای چوتھی صورت پڑل کرتے ہیں ، یواٹ ہیں رہتے ہیں ،ای احرام کی حالت میں تمام ممنوعات کا ارتکاب کرتے ہیں ،وہ اپنی ناواقفی کی وجہ سے بچھتے ہیں کہ ہم نے چند بال کاٹ کر احرام کھول و یا ، حالانکہ ان کا احرام نہیں کھلا اور احرام کی حالت میں خلاف احرام چیزوں کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کے قبر وغضب کو مول لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں لوگوں میں کوئی ایک آ دھ ہوگا جس کا جج وعمرہ شریعت کے مطابق ہوتا ہو، باتی لوگ سیر سپانا کر کے آجاتے ہیں اور ''حاجی'' کہلاتے ہیں، عوام کو چاہئے کہ جج وعمرہ کے مسائل اہل علم سے سیکھیں اوران پڑعل کریں بمض دیکھا دیکھی سے کام نہ چلا کیں۔

<sup>(</sup>١) فأما الحلق فالأفضل حلق جميع الرأس لقوله عزّ وجلّ: "محلّقين رؤسكم" والرأس اسم للجميع وكذا روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه. (بدائع ج: ٢ ص: ١٣١، كتاب الحج، فصل: وأما مقدار الواجب).

<sup>(</sup>٢) الحلق أفضل لأنه روى أن رسول الله صلى آلله عليه وسلم ذعا للمحلّقين ثلاثًا والمقصّرين مُرّة واحد فقال. اللّهم اغفر للمحلّقين والمقصرين. (بدائع ج: ٢ ص: ٣٠) كتاب الحج، فصل: وأما الحلق أو التقصير).

<sup>(</sup>٣) فالحلق أو التقصير واجب عندنا إذا كان على رأسه شعر لًا يتحلل بدونه. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ١٣٠ ، كتاب الحج). (٣) - گزشته صفح كا توالهٔمبر ٣ لما فظرها كيل.

 <sup>(</sup>۵) وإن حلق ربع الرأس أجزأه ويكره. (بدائع ج:٢ ص: ١٣١، كتاب الحج، فصل: وأما مقدار الواجب).

 <sup>(</sup>۲) والبحلق المطلق يبقع على حلق جميع الوأس ولو حلق بعض الوأس فإن حلق أقل من الربع لم يجزه (بدانع ج: ۲
 ص: ۱ ۱ م ۱ ، كتاب الحج، فصل: وأما مقدار الواجب).

<sup>(</sup>٤) محرُ شته صفح كاحواله نمبر سلملا حظه هو ـ

## جج كاإحرام طواف كے بعد كھول ديانو كيا كيا جائے؟

سوال:...میں نے کراچی ہے بی سب کے ساتھ حج کا اِحرام باندھ لیا تھا، مکہ شریف میں طواف کرنے کے بعد کھول دیا، تو اب مجھے کیا کرنا جاہے؟

جواب: ... آپ پرج کا اِحرام تو ڑنے کی وجہ ہے دَم لازم ہوا، اور ج کی قضالا زم ہوئی ، ج تو آپ نے کرلیا ہوگا، دَم آپ کے ذمہ رہا، اوراس فعل پرندامت کے ساتھ تو بہ اِستغفار بھی سیجئے ، اللہ تعالیٰ ہے معانی بھی ماسکئے۔

عمرہ کے إحرام سے فراغت کے بعد حج کا إحرام باند ھنے تک پابندیاں نہیں ہیں

سوال:... پاکستان سے ججِ تمتع کے لئے احرام باندھ کر چلے ، گر کہ پہنچ کر پہلے عمرہ ادا کیاا در احرام کھول دیئے۔ابسوال یہ ہے کہ احرام کھولنے ہے بعد جہاں وہ پابندی بھی ختم ہوجاتی ہیں جو احرام کی حالت میں تھیں ، دہاں کیا یہ پابندی بھی ختم ہوجاتی ہے کہ بودی شوہر پرحلال ہوجاتی ہے؟ کیونکہ اِحرام کی حالت میں حرام تھی۔ابھی ج کے لئے عمرہ کے بعد دس دن باتی ہیں اوراگر ایساکسی نے کیاتو کیااس کا جج قبول ہوگا کہ نہیں؟ اوراگر خدانخو استنہیں ،وتاتو وہ کیا کرے؟ اگر دوبارہ آئندہ سال جج کرنے کا تھم ہے اور وہ آئندہ سال جج نہ کرسکے ، وجہ مجبوری ہے ، پیسہ نہ ہونے کی۔

جواب: عره کے اُحرام سے فارغ ہونے کے بعد سے جج کا اِحرام باند صنے تک جود قفہ ہے، اس میں جس طرح کسی اور چیز کی پابندی نہیں ، اس طرح میاں ہوی کے تعلق کی بھی پابندی نہیں۔ اس لئے عمرہ سے فارغ ہوکر جج کا اِحرام باند صنے سے پہلے ہوی سے ملنا جا کڑے ، اس سے جج کا ثواب ضائع نہیں ہوتا ، ندہ سال جج کرنالازم آتا ہے۔ (۱)

## إحرام والے کے لئے بیوی کب حلال ہوتی ہے؟

سوال:..کیا بیری ہے کہ طواف زیارت نہ کرنے والے پراس کی بیوی حرام ہوجاتی ہے؟ بحوالة تحریر فرمائیں۔اور کیا قربانی سے پہلے طواف زیارت کیا جاسکتا ہے؟

جواب :...جب تک طواف زیارت ندکرے بیوی طال نبس ہوتی ، گویا بیوی کے حق میں إحرام باقی رہتا ہے۔ تربانی سے

<sup>(</sup>١) ان الـمُـحرِم إذا نوى رفض الإحرام فجعل يصنع ما يصنعه الحلال من لبس الثياب والتطيب ...... وعليه أن يعود كما كان مُحرِمًا ويجب دم لجميع ما ارتكب. (شامي ج:٢ ص:٣٢٣، كتاب الحج).

 <sup>(</sup>۲) وصفة المتمتع الذي لا يسوق الهدى أن يبتدئ من الميقات فيحرم بعمرة ويدخل مكة ويطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر
 وقد حل من عمرته. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٣٨). ثم يقيم بمكة حلالًا. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٣٨ كذا في الهداية).

<sup>(</sup>٣) ولو لم يطف أصلًا لم تحل له النماء وإن طال ومضت سنون وهذا باجماع. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٣٢). أربعة أشياء تحل به النساء للمحرمين ...... وللحاج بطواف الزيارة وخزانة الفقه ص: ٩٤، أيضًا الفقه الإسلامي وأدلّته: وأما طواف الزيارة (حل له النساء). (ارشاد السارى ص: ١٥٥). وتحل له النساء الزيارة حالة النساء بالحلق السابق لا بالطواف وإذا طاف أربعة أشواط حلت له النساء (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٣٢، كتباب الحج، الباب الخامس في كيفية أداء الحج، طبع مكتبه ماجديه كوئله، بدائع ج: ٢ ص: ٢٠٠١، كتاب الحج).

پہلے طواف زیارت جائز ہے گرافضل یہ ہے کہ بعد میں کرے۔ (۱)

### إحرام باند صنے کے بعد بغیر حج کے واپسی کے مسائل

سوال:...ہوائی جہاز ہے جانے والے حنفی عاز مین حج گھرہے إحرام باندھ کر نکلتے ہیں، اگرا تفاق ہے کوئی حاجی (جو احرام باندھے گھرے چلا ہو ) کسی مجبوری کے سبب ایئر پورٹ سے واپس ہوجائے اور حج پر نہ جائے تو کیا وہ اِحرام نہیں أتارسكتا تا وقتیکه قربانی کے جانور کی رقم حدو دِحرم میں نہ بھیج دے اور وہاں سے قربانی ہوجانے کی اطلاع نیل جائے ،خواہ اس میں دس پندرہ دن

جواب:..گھرے احرام کی چا دریں پہن لینی چاہئیں،گر اِحرام نہ باندھا جائے ، اِحرام اس وقت باندھا جائے جب سیٹ کی ہوجائے۔ إحرام باندھنے کا مطلب ہے جج یا عمرہ کی نیت سے تلبیہ پڑھ لینا۔اوراگر إحرام باندھ چکا تھااس کے بعد نہیں جاسکا،تو جیبا کہ آپ نے لکھاوہ قربانی کی رقم کسی کے ہاتھ مکہ مکر مہ بھیج دے اور آپس میں پہلے ہوجائے کہ فلاں دن قربانی کا جانور ذرج ہوگا، جب قربانی کا جانور ذرج ہوجائے تب یہ إحرام کھولے، اور آئندہ اس حج کی قضا کرے۔ (۳)

عمره ادا کئے بغیر إحرام کھولنے والے پردَم واجب ہے اور قضالا زم ہے

سوال:...وُ وسرے عمرے کے لئے میں نے جدہ سے إحرام باندھ لیا تھا مگر میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگئ تھی ، میں بالكل چل نہيں سكتا تھا، میں نے إحرام عمر واواكرنے كے بغير كھول دياہے، میں نے مجبورى سے عمر واوانہيں كياہے، اس گنا وكى بخشش كس

جواب:...آپ کے ذمے إحرام توڑ دينے کی وجہ ہے دَم بھی واجب ہے اور عمرے کی قضا بھی لازم ہے۔

كيا حالت إحرام ميں ناياك ہونے برد م واجب ہے؟

سوال:...حالت ِ إحرام میںعورت یا مردکسی عذر کی بناپر نا پاک ہو گئے تو ان کی پاک کا کیا طریقہ ہوگا؟ آیا ان پر دَم وغیرہ . ہوگا یا کیجھ بھی نہیں؟

<sup>(</sup>١) وظاهر أنه لا يجب التوتيب بينه وبين الرّمي واللبح والحلق وفي الدر المختار عند عد الواجبات والترتيب بين الرّمي والحق والذبح يوم النحر وأما الترتيب بين الطواف وبين الرّمي والحلق فسنة فلو طاف قبل الرّمي والحلق لا شيء عليه ويكره لباب آه. وبالأولي لو طاف القارِن والمتمتع قبل الذبح لأن الذبح يجب قبل الرّمي وقد علمت أن الطواف قبل الرّمي لا يجب فيه شيء فبالأولى قبل الذبح. (منحة الخالق على هامش البحر الرائق ج:٣ ص: ٢٦، باب الجنايات).

 <sup>(</sup>۲) وأراد التحلل يجب أن يبعث الهدى أو ثمنه يشترى به الهدى فيذبح عنه ويجب أن يواعدهم يومًا ... إلخ. (بدائع ج: ۲ ص: ١٤٨ ، عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥٥) لقوله تعالى: "وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوْسَكُمْ حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدَيُ مَحِلَّهُ".

 <sup>(</sup>٣) والحاصل أن يجب عند الحنفية على المحصر قضاء ما أحرم به بعد التحلل. (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص:٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) من أهلُّ في يوم النحر ..... لزمته ويرفضها فإن رفضها فعليه دم لرفضها وعمرة مكانها. (هداية ج: ١ ص:٢٤٢).

جواب:...کوئی دّ م وغیرهٔ ہیں۔<sup>(۱)</sup>

## اگرنا پاک إحرام كے ساتھ عمرہ كركے دّم دے ديا تو كيا عمرہ ہوگيا؟

سوال:... بجھے پیٹاب کے بعد قطروں کی بیاری ہے، میں عمرے کے لئے جب روانہ ہواتو میں نے اِحرام ہاند ہے وقت یہ طے کرلیا کہ اب عمرہ کرنے تک پیٹاب نہیں کروں گا، اور یہ اس لئے طے کیا تھا کہ قطرے نہ نگلیں، حالا نکہ اسے عرصے تک پیٹاب رو کنا ناممکن ہے، یہی ہوا اور میرا پیٹاب اِحرام کی حالت میں نکل گیا۔ پھراس گناہ کے اُو پر ایک اور گناہ ہوگیا کہ جہاز میں آئیسوں کے زنا کی وجہ سے قطرہ ناپاک بھی نکل گیا۔ میک خواس کیا، لیکن ایک گناہ اور یہ بھی ہوگیا کے نسل کے بعد میں نے بغیر پاک کئے وہی اِحرام باندھ لیا، اس خیال سے کہ چلو جو پھی بھی ہوا، سوکھ گیا ہوگا۔ غرض میں نے اسی اِحرام کے ساتھ عمرہ کیا۔ پھر مدینہ یاک کئے وہی اِحرام وہو کر کیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھے وسوسے ڈ الناشر وع کئے، وہاں سے آنے کے بعد میں نے ایک حاجی کے ہوگی ہوا ہوا کہ بھی ہوگیا کہ وہ کے باتھ مکرا کا شخے کے لئے رو پے بھی بھیجے۔ سوال یہ ہے کہ میرا عمرہ ہوایا نہیں؟ اور میں گئے بڑے گئے، والسان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے دونوں عمرے جے ہوگئے، کیونکہ آپ نے ڈم بھی دے دیا۔ شیطان کے بہکانے میں نہ آسے ، بلکہ انڈ تعالیٰ سے معافی ما تکئے، والسلام۔

نا پاکی کی وجہ سے إحرام کی نجلی جا در کابدلنا

سوال:... مجھ کو اکثر عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور میں کراچی سے إحرام باندھ کر جاتا ہوں، مگرضیفی کی وجہ سے مجھے بیٹا ب جلدی جلدی آتا ہے اور ہوائی جہاز کے چار گھنٹے کے سفر میں تین مرتبہ سل خانہ جاتا پڑتا ہے۔ بسل خانہ اس قدر تنگ ہوتا ہے کہ إحرام کا پاک رہنا قطعی ناممکن ہے، کیااس حالت میں عمرہ کرلوں یا نیچے کا إحرام بدل سکتا ہوں؟ وُ وسری صورت کیا ہے بھی ہوسکتی ہوسکتی ہے کہ جدہ میں میری ایک بھی رہتی ہے، اس کے ہاں ایک شب قیام کروں اور وہاں سے إحرام باندھوں؟

جواب:...إحرام توسوار ہونے سے پہلے یا بعد میں باندھ لینا چاہئے ، إحرام کی نیچے والی چا در بدل لیا کریں۔<sup>(۱)</sup>

## إحرام كى حالت ميں بال كريں تو كيا قرباني كى جائے؟

سوال:...میرے سراور داڑھی کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، سنا ہے کہ اِحرام کی حالت میں جتنے بال گریں اتن قربانیاں دینی پڑتی ہیں، حج کی صورت میں، جبکہ میں معذور ہوں،مسئلہ واضح فرمائیں۔

جواب:...جتنے بال گریں اتن قربانیاں دینے کا مسئلہ غلط ہے، البتہ وضواحتیاط ہے کرنا چاہئے تا کہ بال نہ گریں اورا گر گر

<sup>(</sup>١) إذا حاضت المرأة أو نفست عند الإحرام اغسلت للإحرام وأحرمت وصنعت كما يصنعه الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتنى تطهر وإذا حاضت المرأة أو نفست فلا غسل عليها بعد الإحرام (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص: ١٦٢، ا، أحكام الحج والعمرة، حج المرأة الحائض، بحر الوائق ج:٢ ص: ٣٤٠، كتاب الحج).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عمر رضي الله عنه أنه عليه السلام أهلّ حين استوت به راحلته قائمة. (فتح القدير ج: ٢ ص: ٣٣٠).

جائیں توصدقہ کردینا کافی ہے۔<sup>(۱)</sup>

## كيا حالت إحرام ميں چوٹ لگنے سے دّم واجب ہے؟

سوال:...إحرام كى حالت ميں اگر چوٹ لگ جائے اورخون نكل آئے تو كيا وَم واجب ہے ياصد قد دينا پڑے گا؟ جواب:..اس سے دَم لازم نہیں آتا، نہ کوئی صدقہ واجب ہے۔ (۲)

### عمرہ کرنے کے بعد حج کے لئے احرام دھونا

سوال:... جج سے قبل تنتع کا إحرام باندھ کرعمرہ ادا کیا جائے گا، ۸ رذ والحجہ کواس إحرام کو دھوکر باندھنا جاہئے یا بغیر دھوئے ہوئے استعال کرلیں؟

جواب: بہتنع کاعمرہ کرنے کے بعد إحرام کی جاوروں کو دھونا ضروری نہیں ، اگروہ پاک ہوں تو انہی جاوروں میں حج کا إحرام بانده سكت بير-

## حالت إحرام ميں دانتوں سےخون نكلنے كا كياتكم ہے؟

سوال:...میں حج پرجارہی ہوں اور إحرام میں جو إحتیاط اور آ داب ہیں ،ان میں ایک اِحتیاط ریجھی ہے کہ ہیں ہے خون نہ نكے، مير ب ساتھ مسكديد ہے كہ مير ب دانتوں سے خون آتا ہے، خاص طور پرسوتے وقت يا مھی مفوكر لگنے سے يا دانت صاف كرتے ونت برش یا اُنگی لگ جائے ،اس سے بھی نکل آتا ہے،اگر إحرام کی حالت میں خون نکلا ہوتو اس کا کیا تھم ہے؟ جواب:...اس سے إحرام تونہیں جاتا ،لیکن کوشش کی جائے کہ إحرام کی حالت میں برش نہ کیا جائے۔(")

إحرام كے سر پر لگنے، تکیے پرسونے، إحرام سے آنکھ کا پانی صاف کرنے کا إحرام پر اُثر اور أسكاإزاله

سوال:...روانگی کے وقت إحرام باندها، آنکھ سے پانی آیا، إحرام سے پونچھا، إحرام پھنس گیا،سرے أتارا، كپڑاسر پرلگا، ا یک شخص نے اِحرام کا بلو مارا، اس کا اِحرام سر پرلگا، تکھے پرسویا، گال پر کپڑ الگا، ایک صاحب نے کہا کہ اگر چت بھی لیٹوتو سر کے پنچے

 <sup>(</sup>۱) إذا حك الحرم رأسه أو لحيته فانتثر منها شعر فعليه صدقة. (عالمگيري ج: ۱ ص:۲۳۳، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الثالث في حلق الشعر، وبدالع ج: ٢ ص: ٩٣ ١، كتاب الحج).

<sup>(</sup>٢) ولَا بناس للمُحرِم أن يحتجم أو يفتصد أو يجبر الكسر أو يختنن ...إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٢٣، كتاب المناسك، الباب الرابع فيما يفعله المحرم).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

ہاتھ رکھو، اس غلطی کا اِزالہ کیسے ہو؟ آپ فرما ئیں میں نے بھی اخبار ، بھی پلاسٹک تھیلے بیکیے پررکھ لئے تھے سوتے وقت ، یہ نعل میرا دُرست تھا یا غلط؟

جواب:..ان چیز ول سے پچھنیں ہوتا، ندان کے اِ زالے کی ضرورت ہے۔ (۱)

كيابرمرتبه عمره كے لئے إحرام دهونا پڑے گا؟

سوال:... ہرمرتبہ عمرہ کرنے کے لئے اِحرام دھونا پڑے گایا ای اِحرام کو دُوسری، تیسری مرتبہ پانچ دن تک بغیر وُ جلے استعمال کریں؟

جواب:... إحرام كي حيا درون كا هرمر تنبه دهونا كو كي ضروري نبيس به

احرام کی جا دراستعال کے بعد سی کوبھی دیے سکتے ہیں

سوال:...کیا ہم جے کے بعد إحرام کئی غریب کودے دیں کہ وہ اپنی ضرورت کے لئے استعال کرے؟ جواب:... إحرام کی چاورخود بھی استعال کر کتے ہیں، کسی کودینا چاہیں تو دے بھی سکتے ہیں۔

إحرام كوتوليه كي جكه استعال كرنا

سوال:...إحرام جوكة وليدك كيز اكاب،اس كوعام استعال مين توليد ك جكه استعال كريحة بين يانبين؟ جواب:...كريحة بين \_

احرام کے کیڑے کو بعد میں وُ وسری جگہ استعمال کرنا

سوال:... ج اور عمرہ کے دوران جو کپڑا بطور احرام استعال کرتے ہیں، کیا اس کو عام کپڑوں کی طرح گھر میں استعال کر سکتے ہیں؟ یعنی تولید کو تولید کی جگہ اور لٹھے کوشلوار قبیص بنا کر پہن سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:...إحرام كے كيڑوں كاعام استعال جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) لَا بِأَسِ بِأَنْ يَسْتَظُلُ بِالْبِيتِ وَاغْمَلَ ...... وكذا لو دخل تحت ستر الكعبة حتى غطاه والستر لَا يصيب رأسه ولَا وجهه لَا بأس به. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢٣، كتاب المناسك، الباب الرابع فيما يفعله الخرم بعد الإحرام).

#### طواف

حرم شریف کی تحیة المسجد طواف ہے

سوال:...کیا عمرہ ادا کرنے کے بعد مکہ مکر مہے رُفعتی کے وقت طواف الوداع ضروری ہے؟ اور کیا عمرہ کے لئے جانے والے شخص کوحرم شریف میں تحیۃ المسجد کے فل پڑھنا ضروری ہیں؟

جواب: ...طواف وداع صرف حج میں واجب ہے، عمرہ میں نہیں، حرم شریف کی تحیۃ المسجد طواف ہے۔ (۳)

طواف سے پہلے سعی کرنا

سوال:..جرمین تربین میں نماز پڑھنے کے لئے عورتوں کا دوائی وغیرہ کا استعال کرنا ہاہو، ری کورو کئے کے لئے ،آیا یمل بغیر کراہت کے دُرست ہے یانہیں؟

جواب: .. كوئى حرج نبيس ـ

سوال:...دُ وسرامسکہ بیہ ہے کہ عورت اپنے ایامِ خاص میں سعی کومقدم (طواف پر) کرسکتی ہے یانہیں؟ اگرنہیں کرسکتی تو کس طرح عمرے کوادا کرے گی؟ آیاوہ تاُخیر کرے گی حالت ِطہارت تک یا اِحرام کواُ تاردے گی؟

جواب:..اس صورت میں سعی طواف ہے پہلے کرنا تیجے نہیں ، پاک ہونے کے بعد طواف وسعی کرکے اِحرام کھولے ، اس وقت تک احرام میں رہے۔

> ا ذان شروع ہونے کے بعد طواف شروع کر دیا سوال:...کیاا ذان شروع ہونے کے بعد طواف شروع کرنا جائز ہے؟

<sup>(</sup>١) وأما واجبات النجع فخمسة: السعى بين الصفا والمروة ....... وطواف الصدر. (بدائع الصنائع ج:٢ ص:٩٣٣، كتاب الحج). والطواف الوداع وهو واجب عندنا. (فتح القدير ج:٢ ص:٩٤، كناب الحج).

<sup>(</sup>٢) وأما طواف الصدر فلا يجب على المعتمر. (بدائع ج: ٢ ص:٢٢٤، كتاب الحج).

<sup>(</sup>٣) ان تحية هذا المسجد بخصوصه هو الطواف. (شامي ج:٢ ص: ١٤٩)، إرشاد الساري ص. ١٢٩).

 <sup>(</sup>٣) ولو حاضت عند الإحرام أتت بغير الطواف، لقوله عليه السلام لعائشة رضى الله عنها حين حاضت بسرف إفعلى ما يفعل الحاج غير أن لا ستوفى. (بحر الرائق ج ٢ ص ٣٥٠)، طبع دار المعرفة، والدليل لفقه الإسلامي ج ٣٠ ص ٢١١).

جواب:...اگراذان اورنماز کے درمیان اتنا وقغہ ہو کہ طواف کرسکتا ہے تو اذان کے وفت طواف شروع کرنے میں کوئی مضا کفتہ ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### بیت الله میں اُ ذانِ مغرب اور نما زِمغرب کے درمیان طواف کا دوگانہ پڑھنا

سوال:..جرم شریف میں اَ ذانِ مغرب کے بعد کا فی وقفہ ملتا ہے، آیا اس وقفے میں طواف کے دورکعت نفل یا کوئی نماز قضا وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:..اس وتفے میں دوگانهٔ طواف اور نمازِ قضایرٌ صناصیح ہے۔

### طواف کے دوران ایذ ارسانی

سوال:... دیکھا گیاہے کہ پچھلوگ طواف کے دوران تیز دوڑتے ہیں اور سامنے آنے والوں کو دھکا دے کر آگے نکلنے ک کوشش کرتے ہیں ،کیابیدُ رست ہے؟

جواب:..طواف کے دوران لوگوں کود ھے دینابہت بُراہے۔

### دوران طواف عورتول كالمكراجانا

سوال:...طواف میںعورتیں بالکل اِحتیاط نہیں کرتیں اور ہمارے اِحتیاط کرنے کے باوجود آ گے پیچھے، دائیں بائیں ٹکرا جاتی ہیں۔

جواب: جي الوسع خود إحتياط سے كام لياجائے۔

#### حجرِ أسود كے إستلام كاطريقه

سوال:... پچھھا بی صاحبان طواف کا ایک چکر پورا ہونے پر ججرِ اَسود کا اِستلام کرتے ہوئے سات مرتبہ ہاتھ اُٹھا کرا گلا چکر شروع کرتے ہیں، جس سے طواف میں زُ کا وٹ ہوتی ہے، کیاان کا پیمل دُرست ہے؟

جواب: ... سات مرتبه باتحا أها ناغلط ب، ايك مرتبه إستلام كافى ب-

إستلام:...طواف شروع كرنے سے پہلے اورطواف كے ہر چكر كے بعد حجرِ أسودكو چومنا اورا گر حجرِ أسود كا چومنا وُشوار ہوتواس

<sup>(</sup>۱) ولو أقيمت النصلوة والرجل ينظوف أو يستعلى يشرك النظواف والسعى ويصلى ثم يبنى بعد الفراغ من الصلوة. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٢٤، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية أداء الحج، هكذا في فتح القدير).

<sup>(</sup>٢) لقوله عليه السلام: وإيذاء المسلم حرام. (بدائع ج: ٢ ص: ٣١) كتاب الحج، شامي ج: ٢ ص: ١٨٠).

کی طرف ہاتھ ہے اشارہ کر کے اس کو چوم لینا۔ (۱)

## حجرِاً سوداورزُ كن يمانى كابوسه لينا

سوال: ...مسئلہ یہ کہ اکثر طواف کے دوران دیکھا گیا ہے کہ مرداور عورتیں رُکنِ یمانی اور حجرِ اُسود کا بوسہ بہت اہتمام ہے اداکرتے ہیں، اور بعض مرتبدا سیمل کواداکرتے وقت کثرت بہوم اور رش کی بنا پر وہ حالت ہوتی ہے جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا، یعنی تعلم کھلامر داور عور توں کا اختلاط پایا جاتا ہے، اس کے باوجودا سیمل کوترک نہیں کیا جاتا، پوچھنا یہ ہے کہ یم ل سنت ہے یا واجب؟ جس پر اثنا اہتمام ہوتا ہے، اگراداکر نامشکل ہو (یعنی حجرِ اُسود وغیرہ کا بوسہ ) تو اس کا بدل کیا ہے؟ برا یہ مبر بانی تفصیل سے جواب دیں۔

جواب: ۔۔۔ ججراً سود کا اِستلام سنت ہے، بشرطیکہ بوسہ لینے سے اپنے آپ کو یا کسی اور کو ایذ اند ہو، اگر اس میں دھکم ہیل کی نوبت آئے اور کسی مسلمان کو ایذ اپنچ تو یفعل حرام ہے، اور طواف میں فعل حرام کا ارتکاب کرنا اور اپنی اور دُوسروں کی جان کو خطر ہے میں ڈ النا بہت ہی بے تقلٰی کی بات ہے۔ اگر آ دمی آسانی سے ججراً سود تک پہنچ سکے تو اس کو چوم لے، ورند دُور سے اپنے ہاتھوں کو ججراً اسود کی طرف بڑھا کریے تھور کرے کہ گویا میں نے ہاتھ حجراً سود پررکھ دیئے ہیں اور پھر ہاتھوں کو چوم لے، اس کے تو اب میں کوئی کی نہیں ہوگی ، ان شاء اللہ۔ (۱)

اور رُکنِ بِمانی کو بوسہ نہیں دیا جاتا، نہ اس کی طرف اِشارہ کیا جاتا ہے، بلکہ اگر چلتے چلتے اس کو دا ہنا ہاتھ لگانے کی گنجائش ہوتو ہاتھ لگا دے (ہاتھ کو بھی نہ چوہے)، ورنہ بغیر اِشارہ کئے گز رجائے۔

## حجرِ أسود كى توبين

سوال: ... جناب! ایک مسئلدآپ سے پوچھنا ہے، وہ یہ کہ ایک سر مابید دارخاتون جج کرنے کے لئے گئی اور واپس آکر انہوں نے بتایا کہ دورانِ جج سنگ اَسود کو بوسہ دینے کے لئے جب میں گئی تو وہاں پرلوگوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھ کر مجھے گھن آئی، میں نے بوسہ نہیں دیا۔ اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تحریر فرمائیں کہ شریعت میں ایک عورت کے لئے کیا تھم ہے؟ آیا وہ دائر ہُ اسلام میں ہے یااس ہے خارج ہے؟

(٣) أما رُكن السماني فإن استلمه فحسن وإن تركه لم يضره في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . . . إلخ. (البناية في شرح الهدايه ج. ٥ ص: ٤٤، كتاب الحج، طبع حقانيه ملتان).

<sup>(</sup>۱) (شم ابتداً بـالـحجر الأسود (فاستقبله وكبّر وهلّل) لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فابتداً بالحجر فاستقبله وكبّر وهلّل (ويرفع يديه) أى عند التكبير إفتتاح الطواف لقوله عليه السلام: لا ترفع الأيدى إلّا في سبعة مواطن و ذكر من جملتها إستلام الحجر (واستلمه إن استطاع في غير أن يؤذى مسلمًا) يعنى بعد الرفع للإفتتاح والتكبير ...... أن يضع يدة ويقبله ... إلخ رفتح القدير ج: ٢ ص: ٣٥٣، ٣٥٣، بدائع ج: ٢ ص: ٣١١، عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٢٥). (٢) الإستلام سُنة والتحرز عن أذى المسلم واجب، وإن أمكنه أن يمس الحجر شيئًا في يده أو يمسه بيده أو يقبل ما مس به ... إلغ رفتح القدير ج: ٢ ص: ٣٥٣، كتاب الحج، بدائع ج: ٢ ص: ٣٤ الرائق ج: ٢ ص: ٣٢١).

جواب:...اگراس عورت نے جمرِ اُسودی تو جن و بے عزقی کے ارتکاب کی نیت سے بیٹ گفتگو کی ہواوراس کا مقصد جمرِ اُسودی کی تو جن ہواوراس کا نکاح شوہر سے ٹوٹ گیا۔
کی تو جن ہواوراس ہوسہ دینے کے عمل سے نفرت ہوتو بیکلم رکفر ہے، اس پر تجد بد ایمان واجب ہے اوراس کا نکاح شوہر سے ٹوٹ گیا۔
اوراگراس کا ارادہ بیہو کہ چونکہ اس پرلوگوں کا لعاب وتھوک پڑتا ہے جو قابل ِ نفرت ہے، یا اس کا مقصد تکبر کی بنا پرلوگوں کی اہانت ہے تو کفر کا حکم تو نہیں ہوگالیکن بدترین میں کے فیق (گناہ) ہونے میں کلام نہیں ہے، اس عورت پر تو بدوا جب ہے۔ اوراگراس خاتون کو اس کا مقصد کر بوسہ دیتو اس کے جمع میں گھس کر بوسہ دیتو اس کے جمع میں گھس کر بوسہ دیتو اس کا میٹل بلاشبہ جے ہے، اور کی مسلمان کے قول وعمل کو حق الوسع اچھے معنی پر ہی مجمول کرنا چاہئے۔
کا یعل بلاشبہ جے ہے، اور کسی مسلمان کے قول وعمل کو حق الوسع اچھے معنی پر ہی مجمول کرنا چاہئے۔

## و طواف کے ہر چکر میں نئی دُعایرٌ هناضر وری نہیں

سوال: ... طواف میں سات چکر ہوتے ہیں، ہر چکر میں نئی دُعا پڑھنی ضروری ہے یا کوئی ہی دُعا پڑھی جاسکتی ہے؟
جواب: ... ہر چکر میں نئی دُعا پڑھنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جس دُعا یا ذکر میں خشوع زیادہ ہواس کو پڑھے۔ آنخضرت صلی
اللّٰہ علیہ دَسُلُم ہے رُکنِ بمانی اور جحرِ اَسود کے درمیان " دَبُّنَا اَتِنَا فِی اللّٰهُ نُیّا حَسَنَةً" والی دُعامنقول ہے۔ طواف کے سات چکروں کی جو
دُعا کیں کتابوں میں لکھی ہیں ہے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، بعض ہزرگوں سے منقول ہیں۔ عام لوگ نہتوان کا سیح تلفظ
کر سکتے ہیں، نہان کے معنی ومفہوم سے واقف ہیں، اور پھر طواف کے دوران چلاً چلاً کر پڑھتے ہیں جس سے دُوسروں کو بھی تشویش
ہوتی ہے، اور بعض قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز ہے کرتے ہیں، ایسا کرنا نامناسب ہے۔ تیسراکلہ، چوتھا کلمہ، دُرود شریف یا کوئی دُعا
جس میں دِل گے، زیراب پڑھتے رہنا جا ہے۔ (\*\*)

#### اضطباع ساتوں چکروں میں ہے

سوال:... مجھ کو جو بھی کتاب دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے میں نے اس میں یہی لکھا ہوا پایا ہے کہ اِضطباع'' جس طواف میں اِضطباع مسنون ہے''پورے طواف بیتن ساتوں چکروں میں مسنون ہے۔لیکن ہماری مسجدکے اِمام صاحب کا کہنا ہے کہ زمل کی طرح یہ بھی صرف پہلے تین چکروں میں مسنون ہے ،ان کولوگوں نے ٹو کا کہ مسئلہ غلط بتلا رہے ہیں ،لیکن وہ اپنی بات پر آڑے رہے۔ برائے مہر بانی بتلا کیں کہ خفی فقہ میں واقعی ایسی کوئی روایت ہے؟

<sup>(</sup>١) وفي تتمة الفتاوي: من استخف بالقرآن ...... أو بنحو مما يعظم في الشرع كفر. (شرح فقه أكبر ص:٢٠٥).

 <sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ..... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح (درمختار ج:٣ ص:٣٣١، باب المرتد، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) عن يحيى بن عبيد عن أبيه أنه سمع عبدالله بن السائب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. (السنن الكبرى للبيهقى ج: ٥ ص: ٨٨، شامى ج: ٢ ص: ١٨٨). يكره أن يرفع صوته بالقراءة ولا بأس بقراءته في نفسه ...... وان الذكر أفضل منها مأثورًا أولًا كما هو مقتضى الإطلاق. (شامى ج: ٢ ص: ١٨٣)، باب الكسوف، طبع سعيد).

جواب:...مناسک ملاعلی قاری میں کھاہے کہ اِضطباع ساتوں پھیروں میں مسنون ہے۔ علامہ شامی رقد المحتار میں کھتے ہیں:

"وفي شرح اللباب: واعلم ان الإضطباع سنة في جميع اشواط الطواف. كما صرح به ابن الضياء ـ" (دد الحتار ٢:٦ ص ٣٩٥).

ترجمہ:...' اورشرح لباب میں ہے: واضح ہوکہ إضطباع تمام چکروں میں مسنون ہے، جیسا کہ ابن ضیاء نے اس کی تصریح کی ہے۔''

سوال:... بین نے کتابوں میں بہی لکھا ہوا پایا ہے کہ اگر کوئی شخص اِحرام میں مرجائے تو غیر محرِم کی طرح اس کو گفن دیا جائے ،
اس کا سرڈ ھا نکا جائے ، کا فوراورخوشبو وغیرہ لگائی جائے ،لیکن ہماری مسجد کے اِمام صاحب کا کہنا ہے کہ اس کو اِحرام ہی کے کپڑوں میں فرن کیا جائے ،لیکن اگر عورت ہوتو اس کو گفن دیا جائے ۔ برائے مہر بانی بتلا کیں کہ اس معاطے میں حنی فقہ کیا ہے؟ کیا واقعی مرد کے لئے الگ حکم ہے اورعورت کے لئے الگ؟

جواب:...حنفیہ کے نز دیک موت سے إحرام ختم ہوجاتا ہے،البندااگر کوئی شخص حالت ِ إحرام میں فوت ہوجائے تواسے بھی عام مرنے والوں کی طرح مسنون کفن دیا جائے گا،اس کا سرڈ ھا ٹکا جائے گا اور خوشبو بھی لگائی جائے گی۔ بیہ بات وُوسری ہے کہ قیامت کے دن اس کوحالت ِ إحرام میں اُٹھا یا جائے گا۔ (۳)

#### طواف کے چودہ چکراگانا

سوال:...ہم عمرہ کے لئے گئے اور طواف کے سات شوط یعنی سات چکر کی جگہ چودہ چکر لگادیئے ،اس کے بعد سعی وغیرہ کی ، کیا پیمل دُرست ہوا؟

جواب:...طواف توسات ہی شوط کا ہوتا ہے، گویا آپ نے مسلسل دوطواف کر لئے ، ایبا کرنا نامناسب تھا، گراس پر کوئی کفارہ یا ؓ جرمانہ نبیس ، البنۃ آپ کے ذمہ دوطوافوں کے دو دوگانے لازم ہوگئے تھے، یعنی چار رکعتیں ، اگر آپ نے نہ پڑھی

 <sup>(</sup>١) واعلم أن الإضطباع سُنَة في جميع أشواط الطواف كما صرح به أبن الضياء. (مناسك لمُلاعلى القارئ ص:٨٨).

 <sup>(</sup>۲) والمُحرم وغير المُحرم في ذالك سواء يطيب ويغطى وجهه ورأسه ...... الأكذا في المحيط. (عالمگيري ج: ا
 ص: ۲۱) كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الثالث في التكفين).

<sup>(</sup>٣) عن جابر بن عبدالله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وعن ابن عباس أن رجلًا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسلم مُحرمًا فوقصته ناقته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسلدر وكفنوه في ثوبه ولًا تمسوه بطيب ولًا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا، وفي رواية: ملبهًا. أخرجه البخارى. (التذكرة ص: ١١١ في أحوال الموتلي وأمور الآخرة).

ہوں تو اُب پڑھ لیں <sup>(۱)</sup>

#### بیت الله کی د بوار کو چومنا مکروہ اور خلاف ادب ہے

سوال:...بیت الله کی دیوارکو بوسه دے سکتا ہے؟ اگر بوسه لیا ہے تو گناه گار ہوایانہیں؟ جواب:...صرف حجرِ اُسود کا بوسه لیا جاتا ہے، کسی اور جگه کا چومنا مکروہ ہے، اورا دب کے خلاف ہے۔ <sup>(۲)</sup>

# طواف عمرہ کا ایک چکر حطیم کے اندر سے کیا تو دَم واجب ہے

سوال:... مین اور میرا دوست اس مرتبد جی کے لئے صحتے تھے، ہم نے جی قران کا اِحرام باندھا تھا، جب ہم عمرے کا طواف کررہ سے تھے تو چونکہ جم غیرتھا اس لئے ہم تیسرے یا چو تھے شوط میں حطیم کے اندر ہے گزر گئے، پہلے ہمیں علم نہیں ہو سکا، جب حطیم کی وسری طرف سے نظلے تو معلوم ہوا کہ بیعظیم تھا۔ اس طرح ہمارا بیشوط ناکھمل ہوا، لیکن ہم نے اس کا اعادہ نہیں کیا۔ بس اس وقت ذہن سے بات نکل گئی۔ اب اس بارے میں مجھے کوئی تسلی بخش جو اب نہیں طار ہا، چونکہ ہم نے اکثر آشواط اوا کے لہذا فرض اوا ہوگیا، اب اگر عمرے کا ہمرشوط واجب ہوا، لہذا قرم آئے گا اور قران والے کے لئے دو قرم ہوں گے، بہر حال بیتحقیق آپ کی عمرے کا ہمرشوط واجب ہوا، لہذا قرم آئے گا اور قران والے کے لئے دو قرم ہوں گے، بہر حال بیتحقیق آپ کی ہے۔ الغرض جمھے پر قرم ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو اس کی اوا نیگی کی کیا صورت ہوگی؟ اُمید ہے اوّ لین فرصت میں جواب دے کرتشنی فرمات میں جواب دی کرتا دیات جاری وساری دیے آئیں!

جواب:...آپ پراورآپ کے رفیق پرعمرے کے طواف کا ایک چکراً دھورا چھوڑنے کی وجہ ہے ایک ایک ڈم واجب (۲)
ہے۔ یہ جوقاعدہ ہے کہ قران والے کے ذمہ دوؤم ہوتے ہیں، وہ پہاں جاری نہیں ہوتا۔ ؤم اداکرنے کی صورت ہیہ کہ آپ کی مکہ مکزمہ جانے والے کے ذمہ دوؤم ہوتے ہیں، وہ پہاں جاری نہیں ہوتا۔ ؤم اداکرنے کی صورت ہیں ہے کہ آپ کی مکہ مکزمہ جانے والے کے ہاتھ اتنی رقم بھیج ویں جس سے بحراخر پدا جاسکے، وہ صاحب بحراخر پدکر حدود حرم ہیں ذرج کر ادیں اور گوشت فقراءاورمساکین ہیں تقسیم کردیں، غنی اور مال دارلوگ اس گوشت کونہ کھائیں۔

## مقام ابراہیم پرنماز واجب الطّواف ادا کرنا

سوالَ:..بعض حضرات بيرجانة موئے كه مجمع زيادہ ہے مگر مقام إبراہيم پرنماز داجب الطّواف پڑھنے لگتے ہيں،جس

<sup>(</sup>۱) (الممانية أشواط) أي بـزيـادة واحدة على سبعة (إن كان) أي الطائف حين في شرع في هذا الشوط (على ظن ان الثامن سابـع فـلا شـيء عليه كالمظنون). (إرشاد الساري ص:۱۱) ا، طبـع دار الـفـكـر، بيروت). فعليه لكل اسبوع ركعتان على حدتين) في ضمن فرض أو سُنّة. (إرشاد الساري ص:۱۱).

 <sup>(</sup>۲) (قوله ويكره إستلام غيرهما) وهو الركن العراقي والشامي لأنهما ليسا ركنين حقيقة بل في وسط البيت لأن بعض
 الحطيم في البيت. (بحر الرائق ج:٢ ص:٣٣٠، كتاب الحج).

<sup>(</sup>٣) ولو طاف في داخل الحجر فعليه أن يعيد لأن الحطيم لما كان من البيت فإذا طاف في داخل الحطيم فقد ترك المطواف بعض البيت والمفروض هو الطواف بكل البيت لقوله تعالى: (وليطوّفوا بالبيت العتبق) والأفضل أن يعيد الطواف ...... ولو لم يعد حتى عاد إلى أهله يجب عليه الدم لأن الحطيم ربع البيت فقد ترك من طوافه ربعه (بدائع ج: ٢ ص: ١٣٢، كتاب المناسك).

سے ان کوبھی چوٹ کگنے کا اندیشہ رہتا ہے، نیز ضعیف ومستورات کے زخمی ہوجانے کا احمال ہے، کیا بینماز ہجوم سے ہٹ کرنہیں پڑھی جاسکتی ؟

جواب:...ضرور پڑھی جاسکتی ہے، اور اگر مقامِ ابراہیم پرنماز پڑھنے سے اپنے آپ کو یاکسی وُوسرے کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتو مقامِ ابراہیم پرنماز نہ پڑھی جائے کہ کسی کوایذ اپہنچا ناحرام ہے۔ <sup>(۱)</sup>

طواف کی دورکعت تفل کیا مقام ابراہیم پرادا کرناضروری ہے؟

سوال:...طواف کے آخر میں دورگعت نفل جوادا کرتے ہیں، کیاوہ مقامِ ابراہیم پر ہی ادا کرنا ضروری ہے یا آہیں اور کہیں مثلاً حصت وغیرہ پرادا کیا جاسکتا ہے؟

جواب :...اگرجگہ ہوتو مقامِ ابراہیم پر پڑھناافضل ہے، یاحظیم میں گنجائش ہوتو وہاں پڑھ لے، درنہ کی جگہ بھی پڑھ سکتا ہے، بلکہ مسجدِ حرام سے باہرا پنے مکان پر پڑھے تب بھی جائز ہے، کوئی کراہت نہیں۔

#### ہرطواف کی دونفل غیرممنوع اوقات میں ادا کرنا

سوال:... بیت الله شریف کے طواف کے بعد دور کعت نفل (واجب الطّواف) ممنوع وقت (صبح فجر سے طلوع آفاب تک اور شام عصر سے مغرب تک ) پڑھنے چاہئیں یانہیں؟ کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نفلوں کاممنوع وقت نہیں ہے، ہروقت پڑھے جاسکتے ہیں، اور کئی علماء کہتے ہیں کہ اور کئی علماء کہتے ہیں کہ منوع وقت کے بعد پڑھے جا کیں تو اس وقت جتنے بھی طواف کئے جا کیں، ان سب کے ایک دفعہ دونفل پڑھے جا کیں یا دودونفل ہر طواف کے الگ الگ پڑھے جا کیں؟

جواب:... إمام ابوحنیفہ کے نز دیک ممنوع اوقات ( یعنی عصر کے بعد سے مغرب تک، فجر کے بعد سے إشراق تک اور زوال کے وقت) دوگانۂ طواف ادا کرنا جائز نہیں ،اس دوران جتنے طواف کئے ہوں ،مکروہ وفت ختم ہونے کے بعدان کے دوگانے الگ الگ اداکر لے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) وإذا فرغ من الطواف يأتي مقام إبراهيم عليه السلام ويصلي ركعتين وإن لم يقدر على الصلوة في المقام بسبب المؤاحمة يصلى حيث ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٢٢١، كتاب المناسك). ثم يأتي المقام (أي مقام إبراهيم عليه السلام) فيصلى عنده ركعتين أو حيث تيسر. (هداية ج: ١ ص:٢٢٢، كتاب الحج).

 <sup>(</sup>۲) وإذا فرغ من الطواف بأتى مقام إبراهيم عليه السلام ويصلى ركعتين وإن لم يقدر على الصلوة في المقام بسبب المزاحمة يصلى حيث لا يعسر عليه من المسجد كذا في الظهيرية. وإن صلَّى في غير المسجد جاز. كذا في فتاوئ قاضيخان. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۲۱).
 قاضيخان. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۲۲)، فتح القدير ج: ۲ ص: ۳۵۹، بحر الوائق ج: ۲ ص: ۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) ولو صلّاها في وقت مكروه قيل صحت مع الكراهة ويجب قطعها فإن مضى فيها فالأحب أن يعيدها لباب ..... لا تنعقد في ثلاثة من الأوقات المنهية أعنى الطلوع والإستواء والغروب ... الخد (شامى ج: ٢ ص: ١٨٣). (ولا يصلى في وقت مكروه) أى للفرائض والنوافل لأثمتنا. (ارشاد السارى ص: ١٨).

#### دوران طواف وضوٹوٹ جائے تو کیا کرے؟

سوال:...طواف کعبہ کے دوران یا حج کے ارکان ادا کرتے وقت اگر وضوٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ وضوکر کے ارکان ادا کرنے ہوں گے؟ عرفات میں قیام کے دوران یاسعی کرتے وقت؟ براہ کرم تفصیل ہے جواب دیں۔

جواب:..طواف کے لئے وضوشرط ہے،اگرطواف کے دوران وضوٹوٹ جائے تو وضوکر کے دوبارہ طواف کیا جائے ،اور اگر چاریا پانچ پھیرے پورے کر چکا ہوتو وضوکر کے باقی پھیرے پورے کر لے، ورنہ نئے سرے سے طواف شروع کرے۔البتہ سعی کے دوران وضوشر طنبیں ،اگر بغیر وضو کے سعی کرلی تو ادا ہو جائے گی ، یہی تھم وتو نب عرفات کا ہے۔

#### طواف میں بار باروضوٹوٹے تو کیا کیا جائے؟

سوال:...مئلہ بیہ کہ میں شوگر کی مریضہ ہوں ،میرے ساتھ بیمسئلہ بھی ہے کہ گیس کی وجہ سے میراوضونہیں رہتا ،نماز کے لئے میں ہروقت تازہ وضوکرتی ہوں ، دورانِ طواف اگراس طرح بار باروضوٹوٹ جائے تو کیا میراطواف ہوجائے گا؟

جواب:...کوشش کریں کہ آپ طواف باوضو کریں، اور اگر چار چکروں کے بعد وضوٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرکے باتی ماندہ چکر پورے کرلیں، اور کسی طبیب سے دوا کمیں لیں جس ہے آپ کا وضونہ ٹوٹے ، اور اگر کسی حالت میں آپ کا وضو کھہرتا ہی نہیں، تو آپ معذور ہیں۔

#### عمرہ کے طواف کے دوران ایام آنے والی لڑکی کیا کرے؟

سوال: ... ایک بچی اپ والدین کے ہمراہ عمرہ اور زیارت مدینہ متورہ کے لئے روانہ ہوئی، روانہ ہونے کے وقت بچی بوغت کونہیں پنچی تھی، اس کی عمر تقریباً ۱۲ برس تھی، مکہ مکر حمہ پنچنے پر عمرہ کا طواف کیا اور پھرسی کی، اور سی کے بعد بچی نے اپنی والدہ کوچیش آنے کی اطلاع ناوا قفیت کی وجہ سے بڑی تھبرا ہٹ کے عالم میں کی، میں نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کب سے شروع ہوا؟ تواس نے بتایا کہ طواف کا بیشتر حصہ اوا کیا، اور پھرای موا؟ تواس نے بتایا کہ طواف کا بیشتر حصہ اوا کیا، اور پھرای حالت میں سی بھی کی ۔ ایسی صورت میں اس بچی کے اس فعل پر جونا وا تفیت کے عالم میں ہوا، کوئی چیز واجب ہوگی؟ اگر ہوگی تو کیا چیزا داکرنی ہوگی؟

<sup>(</sup>۱) إلا أنه يشترط أن يبكون البطواف على الطهارة عن الجنابة والحيض، لأن السعى مرتب عليه ومن توابعه، والطواف مع البجنابة والحيض لأن السعى مرتب عليه ومن توابعه، والطواف مع البجنابة والحيض لا يعتد به حتى تجب إعادته ... إلخ. (بدائع ج:۲ ص:۱۳۵، فتح القدير ج:۲ ص:۳۵۸). عن عائشة رضى الله عنها، ان أوّل شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت. (السنن الكبرى للبيهقي ج:۵ ص:۸۲، البحر الرائق ج: ۱ ص:۹۷).

<sup>(</sup>٢) وإن سعى جنبًا أو حائضًا أو نفساء فسعيه صحيح. (هندية ج: ١ ص:٣٢٤ طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) والمستحاضة ومن به سلس البول ...... يتوضؤن لوقت كل صلاة ..... وكذا كل من هو في معناها وهو من ذكرناه
 ومن به إستطلاق البطن وانفلات ريح لأن الضرورة بهذا يتحقق وهي نعم الكل. (هداية، كتاب الطهارة ص: ٥٠ تا ٥٢).

جواب:...اس کوچاہئے تھا کہ عمرہ کا اِحرام نہ کھولتی ، بلکہ پاک ہونے کے بعد دوبارہ طواف اور سعی کرتی۔ بہر حال چونکہ اس نے اِحرام نابالغی کی حالت میں باندھا تھااس لئے اس پر دَمِ جنابت نہیں۔مناسک مُلاَّ علی قاریٌ میں ہے:

"(وان ارتكب) أيّ الصبى شيئًا من المحظورات (لا شيّ عليه) أيّ ولو بعد بلوغه لعدم تكليفه قبله."

ترجمہ:..'' اوراگر بچے نے ممنوعات اِحرام میں ہے کسی چیز کا ارتکاب کیا تو اس کے ذرمہ پچھ نہیں ،خواہ بیار تکاب بلوغ کے بعد ہو، کیونکہ وہ اس ہے پہلے مکلف نہیں تھا۔''

معندور شخص طواف اوردوگانه فل کا کیا کرے؟

سوال:..معذور مخص کوطواف کے بعد دور کعت نفل پڑھنا کیہاہے؟

جواب:...جیے فرض نماز پڑھتا ہے و ہے ہی دوگانہ طواف پڑھے، لیعنی کھڑے ہوکر ،اگراس کی اِستطاعت نہ ہوتو پھر جیٹھ کر پڑھے، اور طواف خودیا کسی کےسہارے سے کرے یا بھرڈ ولی میں جیسے کہ عام معذورلوگ وہاں کرتے ہیں۔

#### آبِزم زم پينے كا طريقه

سُوالُ: ... آبِ زم زم کے متعلق حدیث شریف میں تھم ہے کہ کھڑے ہوکر پیاجائے۔ عرض ہے کہ یہ تھم صرف جج وعمرہ ادا کرتے وقت ہے یا کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ بیاجائے تو کھڑے ہوکراور قبلہ زُخ ہوکر پینا چاہئے؟ یا قبلہ زُخ ہونے کی پابندی نہیں ہے؟ کیونکہ حاجی صاحبان جب اپنے ساتھ آ بِ زم زم لے جاتے ہیں تو وہاں بعض لوگ کھڑے ہوکر پہتے ہیں اور بعض لوگ بینے کر ہیتے ہیں۔

جواب: ... آب زم زم کھڑے ہو کر قبلہ رُخ ہو کر بینامتخب ہے، حج وعمرہ کی تخصیص نہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) تعلد عليه القيام أو خاف زيادة المرض صلَّى قاعدًا يركع ويسجد. (بحر الرائق ج:۲ ص:۱۱) عالمگيري ج: ا ص:۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) أن طاؤسًا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة برجل يقود رجلًا ...... ثم أمره أن يقوده بيده والسنن الكبرئ للبيهقي ج: ٥ ص: ٨٨ و ٩٩، عالمگيري ج: ١ ص:٣٣١).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. (ترمذى ج:٢ ص:٠١). عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائمًا وقاعدًا. هذا حديث حسنٌ صحيح وترمذى ج:١ ص:٠١). وكيفيته أن يأتي زمزم فيستقى بنفسه الماء فيشربه مستقبل القبلة. (عالمكيرى ج:١ ص:٢٣٠، شامى ج:١ ص:٢٣٠، شامى ج:١ ص:٥٢٣) ص:٥٢٣).

# حج کے اعمال

## جے کے ایام میں وُ وسرے کوتلبیہ کہلوانا

سوال: جے کے ایام میں بعض دفعہ دیکھا گیاہے کہ بس میں سوار ایک آ دمی تلبیہ پڑھتا ہے اور باقی اس کی تکرار کرتے ہیں، کیا یہ جائزہے؟

. جواب:...عوام کی آسانی کے لئے اگراییا کیا جاتا ہوتو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے، ورندآ واز میں آواز ملا کرتلبیدنہ کہا جائے۔(۱)

## أن پڑھوالدین کو جج کس طرح کرا کیں؟

سوال:..زید هج کرنا چاہتاہے،ساتھ ہی اپنے والداور والدہ کوبھی هج کروانا چاہتا ہے،لیکن دونوں ماں باپ بالکل اُن پڑھ ہیں۔سور وَ فاتحہ تک صحیح نہیں آتی ، کوشش کے باوجود سکھانا ناممکن ہے، آیا اس صورت میں هج کے لئے زیدا پنے والدین کوساتھ لے جائے ؟ هج صرف نام کے لئے تونہیں ہوتا ،ازرا وکرم تفصیل ہے سمجھا ہئے۔

جواب: ... ج من تلبیہ پڑھنافرض ہے، اس کے بغیر احرام نہیں بندھےگا۔ ان کوتلبیہ سکھا دیا جائے ، ج ان کا ہوجائے گا، اوراگران کوتلبیہ کے الفاظ یادنبیں ہوتے تو کم ہے کم اتنا تو ہوسکتا ہے کہ احرام باندھتے وفت ان کوتلبیہ کے الفاظ کہلا دیئے جا کیں ، اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ کہتے جا کیں ، اس سے تلبیہ کا فرض ادا ہوجائے گا۔ (۳)

(۱) (وإذا كانوا جماعة) وأقلها هنا اثنان ولذا قال (لا يمشى أحد على تلبية الآخر) لأنه يشوش الخواطر، ويقوت كمال سمع الحاضر (بل كل إنسان يلبى بنفسه) أى منفرد بصوته (دون أن يمشى على صوت غيره) أى على وجه المعية لا الشبهية ... إلخ والمسلك المتقسط في المنسك المتوسط ص: الم طبع دار الفكر بيروت، أيضًا غنية الناسك، باب الإحرام ص: ٧٤). (٢) فصل وشرط التلبية أن تكون باللسان ...... والتلبية مرة فرض وهو عند الشروع لا غير ... المخ والمسلك المتقسط في المنسك المتوسط ص: ٧٠). أما فرائض الحج ...... فثلاث: الأوّل الإحرام قبل الوقوف بعرفة ...... وآية ثبوت في المنسك المتوسط ص: ٧٠). أما فرائض الحج ..... فثلاث: الأوّل الإحرام قبل الوقوف بعرفة ..... وآية ثبوت هذا المعنى نية إلتنزام نسك مع التلبية، أو ما يقوم مقامها كذا في الفتح. فله فرضان: النية والتلبية أو ما يقوم مقامها من الذكر. (غنية الناسك، باب فرائض الحج ص: ٣٣).

(٣) ولوكان مكان التلبية تسبيح أو تحميد أو تهليل ...... وما أشبه ذلك ونوى به الإحرام صار مُحرِمًا سواء كأن يحسن التبلية أو لا يحسنها كذا في شرح يحسن التبلية أو لا يحسنها كذا في شرح الطحاوى (فتاوى عالمگيرى، كتاب الحج، الباب الثالث في الإحرام، ج: ١ ص:٢٢٢، أيضًا غنية الناسك ص:٢٦ طبع إدارة القرآن).

## حرم اورحرم سے باہر صفوں کا شرعی تھم

سوال: ..جرم میں اور حرم کے باہر نماز کی صفول کے بارے میں کیاتھم ہے؟ حرم میں بھی صفول کے درمیان خاصا فاصلہ ہوتا ہے، اور حرم میں جگہ ہونے کے باوجود حرم کے باہر بھی نماز ہوتی ہے۔ حرم کے باہر سا، ساسوگز بلکہ زیادہ فاصلے تک کوئی صف نہیں ہوتی، سرنگ مِسْفلہ میں صفیں قائم کر لی جاتی ہیں، کیاان صفول میں شامل ہونے سے نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:..حرم شریف میں تو اگر صفوں کے درمیان فاصلہ ہو تب بھی نماز ہوجائے گی' اور حرم شریف سے باہر اگر صفیں متصل ہوں درمیان میں فاصلہ نہ ہوتو نماز صحح ہے،اورا گر درمیان میں سڑک ہویازیادہ فاصلہ ہوتو نماز صحح نہیں ۔ (۱)

## جن لُوگوں کو جج کی دُ عا ئیں یا دنہ ہوں وہ کیا کریں؟

سوال:...جونوگ ارکانِ حج کی زعائیں یا نہیں کرسکتے ،ان کے لئے کیا تھم ہے؟ جواب:...زعائیں یا نہیں تو جوز عائیں آتی ہوں وہ پڑھتے رہیں۔

#### کیاعورنوں کوحرم شریف مسجد نبوی میں جانا جائز ہے؟

سوال:...مسجد میںعورتوں کا داخلہ منع ہے، جبکہ عورتیں جج اور عمرے میں مسجدِ نبوی اور حرم شریف میں جاتی ہیں، جبکہ عام مساجد میں نہیں جاتیں،اس کی کیاوجہ ہے؟

جواب ... بهتریه به کهرم شریف اور مجد نبوی مین بھی نه جایا کریں ،گھر برنماز پڑھا کریں۔ (۳)

## دورانِ جج میاں بیوی کی ناراضی

سوال:...ایک شخص جج کے لئے روا تکی سے قبل اپنی بیوی کواس کے والدین کے گھر ڈوسر سے شہر نے گیا، مگر بیوی اپنی والدہ اور بھائیوں کے کہنے میں آکر شوہر کے ساتھ دوبارہ کرا جی جانے سے اِنکاری ہوگئے۔ بیوی کی والدہ نے اس کے شوہر سے کہا کہ تم سامان لے جاؤ، میری بیٹی، بھائیوں کے ساتھ کرا چی سامان لے جاؤ، میری بیٹی، بھائیوں کے ساتھ کرا چی آئی، مگر شوہر کی ناراضی برقر ارر ہی۔ سعودی عرب میں شوہر نے بیوی سے احسن طریقے سے برتاؤ کیا۔ رہائش، سفروغیرہ میں ہرطرح کا آئی، مگر شوہر کی ناراضی برقر ارر ہی۔ سعودی عرب میں شوہر نے بیوی سے احسن طریقے سے برتاؤ کیا۔ رہائش، سفروغیرہ میں ہرطرح کا

<sup>(</sup>۱) قان المسجد مكان واحد ولذا لم يعتبر فيه القصل بالخلاء إلّا إذا كان المسجد كبيرًا جدًّا. (رد المحتارج: ١ ص:٥٨٦).

 <sup>(</sup>٢) إذا كان بين الإمام وبين المقتدى طريق إن كان ضيّقًا لا يمرّ فيه العجلة لا يمنع، وإن كان واسعًا يمرّ فيه العجلة يمنع إذا لم تكن الصفوف متصلة على الطريق أما إذا اتصلت الصفوف لا يمنع الإقتداء. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٤). أيضًا: وعند إتصال الصفوف يصير المكان واحدًا حكمًا فلا يمنع كما مر. (رد المحتار ج: ١ ص: ٥٨٢).

 <sup>(</sup>٣) صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها خارج. (طس عن أمَّ سلَمة، كنز العمال ج: ٢ وقم: ٢٠٨٦٩). خير مساجد النساء قعر بيوتهن. (ج: ٢ وقم: ٢٠٨٦٨).

خیال رکھا بگراس کے ول میں بیوی کے لئے ناراضی برقر ارر ہی۔اس طرح سے عورت کا حج قبول ہوتا ہے پانہیں؟

جواب: ... بحورت کابیدو بیشر بعت کے خلاف ہے، اور شوہر کی ناراضی کی وجہے وہ گنا ہگارہے۔ جج کی فرضیت تو اوا ہوگئ، تمریر کات ہے محرومی کا اندیشہ ہے۔

## مجے کے دوران عورتوں کے لئے اُحکام

سوال:...میراای سال مج کاارادہ ہے، گرمیں اس بات ہے بہت پریشان ہوں کہ اگر جج کے دوران عورتوں کے خاص ایام شروع ہوجا کمیں تو کیا کرنا چاہئے اور سجیر نبوی میں چالیس نماز وں کا تقلم ہے، اس دوران اگرایام شروع ہوجا کمیں تو کیا کیا جائے؟ جواب:...آپ کی پریشانی مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ ہے ہے، جج کے افعال میں سوائے بیت اللہ شریف کے طواف کے کوئی چیز ایسی نہیں جس میں عورتوں کے خاص ایام رُکا دے ہوں۔

اگر جج یا عمرہ کا اِحرام باندھنے سے پہلے ایام شروع ہوجائیں تو عورت عسل یا وضوکر کے جج کا اِحرام باندھ لے'' اِحرام باندھ نے '' اِحرام باندھ نے '' اِحرام باندھ نے '' اِحرام باندھ نے '' اِحرام باندھ نے کہا جاتا ہے ) باندھنے سے پہلے جودورکعتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ نہ پڑھے۔ حاجی کے لئے مکہ مرتمہ پنج کر پہلاطواف (جے طواف قد وم کہا جاتا ہے ) سنت ہے، اگر عورت خاص ایام میں ہوتو بیطواف جھوڑ دے مئی جانے سے پہلے اگر پاک ہوگئی تو طواف کر لے ورنہ ضرورت نہیں ، اور نہاں کا کفارہ ہی لازم ہے۔ (")

دُ وسراطواف دَں تاریخ کوکیا جاتا ہے، جے'' طواف زیارت'' کہتے ہیں، یہ جج کا فرض ہے،اگرعورت اس دوران خاص ایام میں ہوتو طواف میں تأخیر کرے، پاک ہونے کے بعد طواف کرے۔ (۳)

(۱) وآما ادابه ...... يبدآ بالتوبة واخلاص النية واستحلال من خصومه ومن كل عامله. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٢١٩). (٢) مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة انها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت وللسكن لا تبطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير انها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. (مؤطا إمام مالك ص: ٣٥٢ طبع مير محمد كتب خانه). أيضًا: وإذا حاضت عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنعه الحاج غير انها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لحديث عائشة وضي الشفاذة وهذا الإغتسال للإحرام لا للصلوة في المسجد والوقوف في المفازة وهذا الإغتسال للإحرام لا للصلوة فيكون مفيدًا. (الهداية مع فتح القدير، كتاب الحج، قبيل باب الجنايات ج: ٢ ص: ٢٢٢ تا ٢٢٣).

(٣) (ولو تركه) أى طواف القدوم (كله فالاشيء عليه لأنه ليسس بواجب إلّا أنه كره ... إلخ. (المسلك المتقسط ص:٢٣١). أينضًا: ويسقط طواف القدوم عمن وقف بعرفة قبل دخول مكة ولًا شيء عليه بتركه أو لَا يجب عليه شيء بترك السُّنة. (شرح الوقاية ج: ١ ص:٢٦٤).

(٣) وأما طواف الإفاضة أو الزيارة فهو ركن باتفاق الفقهاء، لا يتم الحج إلّا به لقوله عزّ وجلّ: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عبدالبر: هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء. (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص:١٣٦). أيضًا: ولو حاضت في وقت تقدر على أقل من ذلك لم يلزمها شيء ...... فقولهم أي مجملًا (لَا شيء على الحائض وكذا النفساء لتأخير الطواف أي طواف الزيارة كما في الفتاوي السراجية وغيرها مقيد بما إذا حاضت في وقت لم تقدر على أكثر الطواف أي قبل الحيض ... إلخ. (المسلك المتقسط في المنسك المتوسط ص:٢٣٥).

تیسراطواف مکہ کرتمہ سے رُخصت ہونے کے وفت کیا جاتا ہے، یہ واجب ہے، کیکن اگر اس دوران عورت خاص ایا م میں ہو تواس طواف کو بھی چھوڑ دے، اس سے بیرواجب ساقط ہوجاتا ہے۔ باتی منی ،عرفات، مزدلفہ میں جومناسک ادا کئے جاتے ہیں ان کے لئے عورت کا پاک ہونا کوئی شرط نہیں۔ (۱)

اورا گرعورت نے عمرہ کا اِحرام باندھا تھا تو پاک ہونے تک عمرہ کا طواف اور سعی نہ کرے، اورا گراس صورت میں اس کوعمرہ کے افعال ادا کرنے کا موقع نہیں ملا کہ نئی روانگی کا وقت آگیا تو عمرہ کا اِحرام کھول کر جج کا اِحرام باندھ لے اور بیعمرہ جوتو ڑ دیا تھا اس ک عبگہ بعد میں عمرہ کرنے ۔ (۳)

مسجدِ نبوی میں چالیس نمازیں پڑھنامردوں کے لئے مستحب ہے، عورتوں کے لئے نہیں، عورتوں کے لئے مکہ کر ّمہاور مدینہ منوّرہ میں بھی مسجد کے بجائے ایٹے گھر میں نماز پڑھناافضل ہے،اوران کومردوں کے برابرتواب ملے گا۔ (\*\*)

## عورت کا باریک دو پیشه پهن کرحرمین شریفین آنا

سوال: بعض ہماری بہنوں کوح مین شریفین میں دیکھا گیاہے کہ حرم میں نماز کے لئے اس حالت میں آتی ہیں کہ باریک دو پٹہ پہن کراور بغیر پردے کے آتی ہیں، اس حالت میں نماز وطواف وغیرہ کرتی ہیں، جب ان سے کہاجا تاہے کہ بین عے ہو وہ کہتی ہیں کہ یہاں کو گئمنع نہیں، اللہ تعالیٰ دِلوں کو دیکھتا ہے۔ تو یو چھنا یہ ہے کہ وہاں کیا پردہ نہیں ہوتا؟ کیا وہاں اس طرح نماز وطواف ادا ہوجا تا ہے جس میں بال تک نظرات نے ہیں؟

(۱) وأما طواف الوداع لمن أراد النحروج من مكة ...... وواجب عند باقى المذاهب (غير المالكية) يجبر تركه بدم لما قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ..... وأخرج الترمذى عن عمر: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت، إلا الحيَّض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في سقوطه عن المعذور ما يجوز سقوطه لغيره كالصلاة تسقط عن الحائض، وتجب على غيرها، بل تخصيص الحائض بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها. والمعدود من أهم شرائط الجواب إثنان ...... على غيرها (الفقه الإسلامي وأدلّته، الحج والعمرة ج: ص ص ٢٠١١). أيضًا: فمن أهم شرائط الجواب إثنان ...... ٢ -الطهارة من المحيض والنفاس، فلا تجب على الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما الدم بتركه للحديث السابق ... إلخ (أيضًا ج: ص ١٣٨)).

 (۲) حج المرأة الحائض: إذا حاضت المرأة أو نفست عند الإحرام اغتسلت للإحرام وأحرمت وصنعت كما يصنعه الحاج غير انها لا تبطوف بالبيت حثى تبطهر ... إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص:١٢٢). أيضًا: وفي السؤطا لمالك ص:٣٥٢ (طبع مير محمد) وهي (أي المرأة الحائض) تشهد المناسك كلها مع الناس غير انها لا تطوف بالبيت.

(٣) إذا حاضت المرأة عند الإحرام صنعت كما يصنع الحاج غير انها لا تطوف بالبيت ترفض العمرة وتهل بالحج (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص: ١٩٣١).

(٣) عن عبدالله بن عباس رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: صلوة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في بيتها. (أبو داؤد، باب التشديد في خروج النساء إلى المساجد ج: ١ ص: ٨٣).

جواب: ... آپ کے سوال کے جواب میں چندمسائل کامعلوم ہوتا ضروری ہے۔

اوّل:..عورت کاابیا کپڑا پہن کر ہا ہر لکلناحرام ہے جس سے بدن نظرآ تا ہو یاسر کے بال نظرآتے ہوں۔(۱) دوم:...ایسے باریک دویٹے میں نماز بھی نہیں ہوتی جس سے بال نظرآتے ہوں۔(۱)

سوم :...کد و مدینہ جاکر عام عورتیں مجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، اور مجد نبوی میں جالیس نمازیں پوری کرنا
ضروری جھتی ہیں۔ یہ سکدا چھی طرح یا در کھنا چاہئے کہ حرمین شریفین میں نماز باجماعت کی نضیلت صرف مردوں کے لئے ہے، عورتوں
کو وہاں جا کر بھی اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور گھر میں نماز پڑھنا مجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے ہے افضل ہے۔ ذرا
غور فرمایئے! کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بنفس نفیس نماز پڑھارہ ہے تھے اس وقت یہ فرمارہ ہے تھے کہ: ''عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے ہے افضل ہے'' جس نماز میں آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم امام، اور صحابہ کرام رضوان اللہ
علیہ ما جمعین مقتدی ہوں ، جب اس جماعت کے بجائے عورت کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہوتو آج کی جماعت عورت کے لئے کیے
افضل ہو کئی ہے؛ حاصل یہ کہ مکم کر مداور مدینہ متورہ جا کر عورتوں کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنی چاہئے اور یہ گھر کی نماز ان کے لئے حرم
کی نماز سے افضل ہے ، حرم شریف میں ان کو طواف کے لئے آنا چاہئے۔ (۳)

## مجے کے مبارک سفر میں عورتوں کے لئے پردہ

سوال:...اکثر دیکھا گیا کہ سفر جے میں چالیس حاجیوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، جس میں محرنم اور نامحرَم سب ہوتے ہیں،
ایسے مبارک سفر میں بے پردہ عورتوں کوتو چھوڑ ہے باپردہ عورتوں کا بیرحال ہوتا ہے کہ پردے کا بالکل اہتمام نہیں کرتیں، جب ان سے
پردے کا کہا جاتا ہے تو اس پر جواب بید دیتی: '' اس مبارک سفر میں پردے کی ضرورت نہیں اور مجبوری بھی ہے۔'' اس کے ساتھ بیکی
دیکھا گیا کہ جرم میں عورتیں نماز وطواف کے لئے باریک کپڑا کہن کرتشریف لاتی ہیں، اوران کا بیحال ہوتا ہے کہ خوب آدمیوں ۔ کہجوم
میں طواف کرتی ہیں اورائی طرح جمرِ اُسود کے ہوہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ پوچھنا بیہ ہے کہ آیا ایسی مجبوری کی
حالت میں شریعت کے یہاں پردے میں کوئی رعایت ہے؟ چا ہے تو بیتھا کہ ایسے مبارک سفر میں جرام سے بیج تا کہ جم مقبول ہو، اس
طرح کے کپڑے بہن کرطواف ونماز وغیرہ کے لئے آناشریعت میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟

جواب:... إحرام كى حالت ميں عورت كوتكم ہے كہ كپڑااس كے چېرے كونه كيكر، كيكن اس حالت ميں جہال تك اسپے بس

 <sup>(</sup>١) (يدنيس عليهي من جلابيبهن) قال أبوبكر في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين
 واظهار الستر والعفاف عند الخروج. (أحكام القرآن للجصاص ج:٣ ص:٣٤٣).

 <sup>(</sup>۲) والثوب الرقيق الذي يصف ما تحته لا تجوز الصلاة بالإجماع. (عالمگيري ج: اص:۵۸). عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نسائكم المساجد، وبيوتهن خير لهن. (أبوداؤد ج: اص:۸۴).
 (۳) مرشة صفح كا عاشي تمبر مم طاحظ قرما كيل.

میں ہو، نامحرَموں سے پردہ کرناضروری ہے،اور جب اِحرام نہ ہوتو چبرے کا ڈھکنالا زم ہے۔ بیفلط ہے کہ مکہ کر ّمہ میں یاسفر جج میں پردہ ضروری نہیں۔عورت کا باریک کیٹرا پہن کر (جس میں سے سرکے بال جھلکتے ہوں) نماز اور طواف کے لئے آنا حرام ہے اور ایسے کپڑے میں ان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ کو افساف میں عورتوں کوچا ہے کہ مردوں کے بچوم میں نہ تھسیں اور حجرِ اُسود کا بوسہ لینے کی بھی کوشش نہرین، ورنہ گناہ گار ہوں گی اور 'دنیکی برباد، گناہ لازم' کا مضمون صادق آئے گا۔عورتوں کوچا ہے کہ جج کے دوران بھی نمازیں اپنے گھر پر پڑھیں، گھر پر نماز پڑھینے سے افسل ہے،اور طواف کے لئے رات کو جا کیں اس وقت رش نبتا کم ہوتا ہے۔

## حج وعمرہ کے دوران ایام حیض کو دواہے بند کرنا

سوال:...کیاشرعاً بیرجائز ہے کہ عمرہ یا جج کے دوران خواتین کوئی ایسی دوااستعال کریں کہ جس سے ایام نہ آئیں اوروہ اپنا عمرہ یا جے صبحے طور پراواکرلیں؟

جواب:...جائزہے،لیکن جبکہ'' ایام'' حج وعمرہ سے مانع نہیں توانہیں بند کرنے کا اہتمام کیوں کیا جائے؟ ایام کی حالت میں صرف طواف جائز نہیں، باقی تمام افعال جائز ہیں۔

### حاجی، مکه منلی عرفات اور مز دلفه میں مقیم ہوگا یا مسافر؟

سوال:...حاجی، مکہ میں مسافر ہوگا یا مقیم؟ جبکہ وہ پندرہ دن قیام کی نیت کرے، مگر اس قیام کے دوران وہ منی اور عرفات میں بھی پانچ دن کے لئے جائے اور آئے ،ایسی صورت میں وہ مقیم ہوگا یا مسافر؟ اور منی اور مکہ شہرِ واحد کے حکم میں ہیں یا دو الگ الگ شہر؟

#### جواب:... مکہ منی ،عرفات اور مز دلفہ الگ الگ مقامات ہیں۔ان میں مجموعی طور پر پندرہ دن رہنے کی نبیت سے آ دمی

(۱) والمرأة في جميع ذلك كالرجل غير انها لا تكشف رأسها وتكشف وجهها ولو سدلت على وجهها شيئًا وجافته عنه جاز. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨، كذا في الهداية، إرشاد الساري إلى مناسك مُلاعلي القارئ ص:٣٨، السنن الكبرئ للبيهقي ج:٥ ص:٣٨). أيضًا: قال الله تعالى: "وَلْيَصُرِبُنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبُدِيُنَ زِيْنَتَهُنَّ الآية. (النور: ٣١).

(٢) والثوب الرقيق الذي يصف ما تحته لا تجوز الصلاة فيه كذا في التبيين. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٨).

(٣) (ولا تستلم الحجر) الأسود (عند المزاحمة) أي إذا كان هناك جمع من الرجال. (المسلك المتقسط ص: ٩٩).

(٣) حيج المرأة الحائض: إذا حاضت المرأة أو نفست عند الإحرام إغتسلت للإحرام وأحرمت وصنعت كما يصنعه الحاج غير انها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وإذا حاضت المرأة أو نفست فلا غسل عليها بعد الإحرام، وإنما يلزمها ان تشد الحفاظ الذي تضعه كل أنثى على محل الدم لمنع تسربه للخارج، ثم تفعل سائر مناسك الحج إلّا الطواف بالبيت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضى الله عنها أن تضنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت. (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص: ١٦٢ طبع دار الفكر، وكذا في البحر الرائق ج: ١ ص: ١٩١).

مقیم نہیں ہوتا۔ پس جو محض ۸ رذ والمحبہ کومنی جانے سے پندرہ دن پہلے مکہ کرتمہ آگیا ہوتو وہ مکہ کرتمہ میں مقیم ہوگیا۔ اب وہ منی عروا قلی اور مزدلفہ میں بھی مقیم ہوگا اور پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر مکہ کرتمہ آئے ہوئے ابھی پندرہ دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ منی کوروا تگی ہوئی تو میخص مکہ کرتمہ میں بھی مسافر ہوگا اور منی ،عرفات اور مزدلفہ میں بھی قصر نماز پڑھے گا۔ تیر ہویں تاریخ کومنی سے واپسی کے بعد اگر اس کا ارادہ پندرہ دن مکہ کرتمہ میں رہنے کا ہے تو اب میخص مکہ کرتمہ میں مقیم بن جائے گا،لیکن اگر منی سے واپسی کے بعد بھی مکہ کرتمہ میں بندرہ دن رہنے کا موقع نہیں تو ہے تھے مہرسافر ہی رہے گا۔ (۲)

## آتھویں ذوالحجہ کوکس وفت منی جانا جا ہے؟

سوال:... آمھویں ذوالحجہ کوئس وقت منی جانا جا ہے؟ کیا سورج نکلنے ہے تبل منی جانا جائز ہے؟

جواب:...آٹھویں ذوالحجہ کوکسی وفت بھی منیٰ جانامسنون ہے،البتہ مستحب یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد جائے اور ظہر کی نماز وہاں پر پڑھے ۔سورج نکلنے ہے قبل جانا خلاف اُولیٰ ہے، مگر جائز ہے۔ (۳)

(۱) فالمسافر يصير مقيمًا بوجود الإقامة، والإقامة تبت بأربعة أشياء، أحدها صريح نية الإقامة وهو أن ينوى الإقامة خمسة عشر يومًا في مكان واحد صالح للإقامة فلا بد من أربعة اشياء، نية الإقامة، ونية سدة الإقامة، واتحاد المكان، وصلاحيته للإقامة ..... وأما إتحاد المكان فالشرط فيه نية مدة الإقامة في مكان واحد ...... وإذا عرف هذا فنقول: اذى المسافر الإقامة خمسة عشر يومًا في موضعين فإن كان مصرًا واحدًا أو قرية واحدة صار مقيمًا لأنهما متحدان حكمًا ..... وإن كانا مصريين نحو مكة ومنى أو الكوفة والحيرة، أو قريتين أو أحدهما مصر والآخر قرية لا يصير مقيمًا، لانهما مكانان متباينان حقيقة .. إلغ رالبخ ومنى أى لو نوى الإقامة بمكة خمسة عشرة يومًا فإنه لا يتم الصلاة لأن الإقامة لا تكون في مكانين إذ لو جازت في مكانين لجازت في أماكن فيؤدى إلى أن السفر لا يتحقق .. إلخ رالبحر الرائق، باب المسافر ج: ٢ ص: ١٣٣ طع دار المعرفة) . أيضًا: وذكر في كتاب المناسك: ان الحاج إذا دخل مكة في أيام العشر ونوى الإقامة نصف شهر لا يصح لانه لابد له من الخروج إلى عرفات فلا يتحقق الشرط. (البحر الرائق، باب المسافر ج: ٢ ص: ١٣٣ م الدائع البدائع المناسك ولابد المناسك عرفات فلا يتحقق المناسك عن المناسك عن المناسك عرفات المنادي مع المناسك عن المناسك عن المناسك عن المناسك عن المناسك عن المنابع المسافر ج: ٢ ص: ١٣٣ م وكذا في البدائع الصنائع، كتاب الصلاة ج: ١ ص ١٣٣٠ ، وكذا في البدائع الصنائع، كتاب الصلاة ج: ١ ص ١٣٣٠ ، إرشاد السارى مع المناسك ص: ١٣٠ المسافر ج: ٢ ص ١٣٣٠ ، وكذا في البدائع الصنائع، كتاب الصلاة ج: ١ ص ١٣٣٠ ، إرشاد السارى مع المناسك ص: ١٣٠ ال

(٢) انه إذا نوى الإقامة بمكة شهرًا ومن نيته أن يخرج إلى عرفات ومنى قبل أن يمكث بمكة خمسة عشر يومًا لا يصير مقيمًا لأن مقيمًا لأنه يكون ناويا بالإقامة مستقلة فلا تعتبر فإذا رجع من منى وعرفات إلى مكة وهو على نيته السابقة صار مقيمًا لأن البياقي من الشهر أكثر من خمسة عشر وهنا كذلك لأن فرض المسئلة انه دخل في أوّل العشر ومعلوم ان الحاج يخرج في اليوم الشامن إلى مئة في اليوم الثاني عشر فلما دخل إلى مكة أوّل العشر ونوى إقامة شهر ثم تصح نيته أوّل المدة لأنه لا يحصل له إقامة خمسة عشر يومًا إلّا بعد رجوعه من منى فلذا أمره صاحب الإمام بالقصر أوّل المدة وبالإتمام بعد العودة. (منحة الخالق على هامش البحر الرائق، باب المسافر ج: ٢ ص: ١٣٣ طبع دار المعرفة، البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٩٨ طبع ايج ايم سعيد).

(٣) لم يسروح مع الناس إلى منى يوم التروية بعد صلوة الفجر وطلوع الشمس كذا في فتاوى قاضيخان، وهو الصحيح، ولو ذهب قبل طلوع الشمس جاز والأوّل أولى كذا في البدائع. (عالمگيرى، كتاب الحج، الباب الخامس ج: ١ ص:٢٢٧). قال المرغيناني: بعد طلوع الشمس وهو الصحيح. (شامي ج: ٢ ص:١٨٧). وفي المبسوط: يستحب أن يصلى الظهر يوم التروية بمنى. (شامي ج: ٢ ص:١٨٧، طحطاوى ج: ١ ص:١٠٥، بحر الرائق ج: ٢ ص:٣٣٥).

## دس اور گیارہ ذوالحجہ کی درمیانی رات منی کے باہر گزار ناخلاف سنت ہے

سوال:...ایک شخص نے منیٰ میں قربانی کرنے اور إحرام کھولنے کے بعد ۱۰راور ۱۱رز والحجہ کی درمیانی شب مکمل اور ۱۱رز والحجہ کا آ دھادن مکہ کرتمہ میں گزارااور باتی دن منیٰ میں ،اور و ہاں ۱۲رز والحجہ کی رمی تک رہا،اس شخص کا کیا تھم ہے؟ چواب:..منیٰ میں رات گزار ناسنت ہے ،اس لئے اس نے خلاف سنت کیا ،گراس کے ذمہ دَم وغیرہ واجب نہیں۔ (۱)

منیٰ کی حدود سے باہر قیام کیا توجے ہوایانہیں؟

سوال:...جدہ سے بہت سے افرادگردپ جج کا انظام کرتے ہیں جومقررہ معاد ضے کے عوض لوگوں کے خیے (رہائش)،
خوراک اور ٹرانسپورٹ کا انظام کرتے ہیں اور جج کراتے ہیں۔اس بار میں نے اپنی فیلی کے ہمراہ ایسے ہی ایک ادارے ہے مقررہ رقم دے کر بگنگ کرائی ،منی وہنچنے پر معلوم ہوا کہ ان کے خیے حکومت کی بتائی ہوئی منی کی حدود کے عین باہر ہیں، اب ایسے وقت آپ کچھ بھی بحث کریں ندرقم واپس بل سکتی ہے، اور نہ باوجود کوشش کرنے کے کسی اور جگہ متباول انظام ہوسکتا ہے، لہذا ہم سب نے تمام مناسک جج بحث کریں ندرقم واپس بل سکتی ہے، اور نہ باوجود کوشش کرنے کے کسی اور جگہ متباول انظام ہوسکتا ہے، لہذا ہم سب نے تمام مناسک جج بورے کئے اور منی ہیں وہیں وہیں تیام کیا جو کہ منی ہے چند قدم باہر تھا، بہت سے سعودی اور دُوسری قو میتنوں کے لوگ بھی وہاں تیام پذیر کے اور حکومت کی دُوسری ہولتیں وہاں بھی ای طرح مہیا کی ٹئی ہیں جس طرح کہ منی کے اندردیگر جگہوں پر ہیں، بلکہ پچھ مکوں جسے عراق وغیرہ کے با قاعدہ حکومت سے منظور شدہ معلّوں کے خیے بھی وہاں تھے۔اب آپ اپنی رائے سے مطلع فرما ئیں کہ ان حالات میں منی کی حد سے چندقدم باہر قیام کرنے پر ہمارے جے میں کیا کوئی نقص رہایا نہیں؟

جواب: ..منیٰ کی حدود ہے باہر رہنے کی صورت میں منیٰ میں رات گزار نے کی سنت ادانہیں ہوگی ، حج ادا ہو گیا۔ <sup>(۲)</sup>

## پاکستانی حجاج منی اور عرفات میں پوری نماز پڑھیں گے یا قصر؟

سوال:... پاکستانیوں کے لئے دورانِ جے منی میں اور میدانِ عرفات میں پوری نمازاَ داکر ناہوگی یا قصرنماز؟ جواب:...اگر مکہ میں منی سے پہلے پندرہ روز کا قیام ہو چکا ہوتو مقیم ہوگئے ، پوری نماز پڑھنی ہوگ ۔ اور اگر مکہ شریف میں پندرہ دِن کھہر نائبیں ہوا تھا کہ منی کوروا نگی ہوگئی ، تو بیہ سافر ہیں ہمنی ،عرفات ، مزدلفہ میں قصر پڑھیں گے ،اور مکہ کر مہوا پس آنے کے بعد اگر دہاں پندرہ دن کا قیام نہیں تو وہاں بھی مسافر رہیں گے ،اوراگرمنی سے واپسی کے بعد مکہ کر مہ میں پندرہ دِن یا اس سے زیادہ کھر نا

<sup>(</sup>۱) كذلك في حديث جابر الطويل وابن عمر مع إتفاق الرواية أنه صلّى الظهر بمنى فالبيتوتة بها سُنّة والإقامة بها مندوبة كذا في المحيط، ولمو لم يخرج من مكة إلا يوم عرفة أجزأه أيضًا ولكن أساء لترك السُنّة. (بحر الرائق ج:۲ ص:٣٣٥). ويكره أن يبيت في غير منى في أيام منى كذا في شرح الطحاوي. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٢٧ و ٢٣٢، فتح القدير ج:٢ ص:٣١٨، إرشاد الساري ص: ١٥، بحر الرائق ج:٢ ص:٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

ہے تو اُب مکہ میں مقیم ہوں گے۔ (۱)

### حاجی منی اور عرفات میں نماز قصر کرے یا پوری پڑھے؟

سوال:...اس سال میں نے حج کیا، چونکہ پہلے ہم مدینہ شریف کی زیارت کر کے آگئے ،بعد میں حج کا ٹائم ہوا،اور پھر ہم مکہ سے منی کے لئے روانہ ہوئے منی میں قیام کے دوران ہم نے تمام نمازیں قصرادا کیں ،کیا ہماری تمام نمازیں قبول ہوگئیں؟

چواب:...اگرآپ منی جانے سے پندرہ دن پہلے مکہ مرّمہ آگئے تھے تو آپ مکہ مرّمہ میں مقیم ہو گئے اور منی ،عرفات اور مزدلفہ میں مقیم ہو گئے اور منی ،عرفات اور مزدلفہ میں مقیم ،ی رہے ،آپ کو پوری نماز پڑھنی لازم تھی ،اس لئے آپ کی بینماز بی بینم ہوئیں ،ان کو دوبارہ پڑھیں ۔اوراگرمنی جانے سے پندرہ دن پہلے آپ نہیں آئے تھے، بلکمنی جانے میں اس سے کم مدت کا وقفہ تھا تو آپ مکہ مرّمہ میں بھی مسافر تھے اور منی ،عرفات میں بھی مسافر سے اور مناصحے تھا۔ (۱)

#### حج اورعمره میں قصرنماز

سوال:..کوئی مسلمان جب عمرہ اور جج مبارک کی نیت ہے سعودی عرب کا سفر کرتا ہے تو کیا اس سفر کے دوران اس کو (الف) فرائض کی رکعتیں پوری پڑھنی ہوں گی؟ (ب) قصر کرنا ضرور ہوگا؟ یا در کھنے کی بات یہ ہے کہ اس سفر کا مقصد صرف عمرہ کرنا، حج کرنا ہے، (د) کعبۃ اللّٰداورمسجدِ نبوی میں بھی قصرنماز پڑھنی ضروری ہوگی؟

جواب:...کراچی سے مکہ مکرمہ تک تو سفر ہے،اس لئے قصر کرے گا،اگر مکہ مکر مہیں بندرہ دن یااس سے زیادہ مختبر نے کا موقع ہوتو مقیم ہوگا اور پوری نماز پڑھے گا،اوراگر مکہ مکر مہیں بندرہ دن تظہر نے کا موقع نہیں،مثلاً چودھویں دن اس کومنی جاتا ہے (یا اس سے پہلے مدینہ منوّرہ جاتا ہے ) تو مکہ مکر مہیں بھی مسافر ہی رہے گا اور قصر کرے گا۔

### عرفات منى، مكه مرتمه ميں نماز قصر پڑھنا

سوال:...آپ کی خدمت میں ایک مئلة تحریر کررہا ہوں ، بیمئلہ صرف میرا بی نہیں ہے، بلکہ لاکھوں انسانوں کا ہے، براہِ مہر بانی تفصیل سے جواب دیجئے تا کہ لاکھوں انسانوں کا مئلہ حل ہوجائے۔ ہوائی جہاز سے جانے والے عاز مینِ حج کواس سال

<sup>(</sup>٣) قوله أيام العشر أى عشر ذى الحجة وهو تفريعً على عدم صحة الإقامة بمكة ومنى وأما إذا دخلها قبل العشر بحيث يتم لم خمسة عشر يبومًا قبل الخروج صحت نيّة الإقامة ... إلخ (حاشية طحطاوى على الدر المختار ج: ١ ص:٣٣٣، باب صلاة المسافى . انه إذا نوى الإقامة بمكة شهرًا ومن نيته أن يخرج إلى عرفات ومنى قبل أن يمكث بمكة خمسة عشر يومًا لا يصير مقيمًا . (منحة المخالق على البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٣٣ ، أيضًا بدائع ج: ١ ص: ٩٨، شامى ج: ١ ص: ٥٨١) .

(٣) صفى: ١١١ كاحوالر تُم ٢، ٣ لما حظه هو .

گورنمنٹ کی طرف ہے ایک ماہ دوروز کی واپسی کی تاریخ ملی تھی ، تقریبانصف حاجیوں کوروانہ ہونے ہے پہلے اطلاع ملی کہ مدینہ شریف جے کے بعد جانے کی اجازت ہے ، ج سے پہلے ہیں جاسکتے ۔ میراجہازجس روز مکہ شریف پہنچا تو اس جہاز کے تمام حاجیوں کو منی جانے میں صرف دس روز باقی تھے، اوران تمام حاجیوں کو ۲۲ روز مکہ شریف اور ج کے سفر میں گزار نے ہیں ، اور آخر کے دس دن مدینشریف اور جد و میں گزار نے ہیں ، اور آخر کے دس دن مدینشریف اور جد و میں گزار نے ہیں ، کیونکہ ہم لوگوں کو مدینہ شریف ج سے پہلے جانے کی اجازت نہیں تھی اور اس کی اطلاع جانے سے پہلے ہی کرا چی میں لگئی تھی۔ اب مسئلہ بیہ ہے کہ بائج روز جوج کے سفر میں گزار سے جو مکہ شریف سے تقریباً چار چھمیل کے فاصلے پر ہے، تو حج کے سفر میں گزار سے جو مکہ شریف سے تقریباً چار چھمیل کے فاصلے پر ہے، تو حق کے سفر کے دوران نمازیں بحثیت میں ہوتی ہیں یا قصر؟ اور مکہ شریف میں کوئی نماز کسی مجبوری کی وجہ سے با جماعت سے رہ جائے تو وہ نماز مقیم پڑھنی ہیں یا قصر؟ مدینہ بیاں پندرہ روز ہے کم کا قیام ہے۔

جواب:...مقیم ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ ایک ہی جگہ کم از کم پندرہ دن تھہرنے کی نیت ہو۔اور مکہ کرنمہ ہنی ،عرفات میہ ایک جگہنیں ہیں ،اس لئے جن لوگوں کو منی جانے سے پہلے مکہ شریف میں پندرہ دن تھہرنے کا وقفیل جائے وہ تقیم ہوں گے ،اورمنی ،عرفات میں بھی پوری ہی نماز پڑھیں گے ،ای طرح منی کے اعمال سے فارغ ہوکر پندرہ دن مکہ مکرنمہ میں تھہر نے ہوکر پندرہ دن مکہ مکرنمہ میں تھہر نے کا موقع نہیں ماتا وہ میں شمرنا ہوتب بھی مقیم ہوں گے ،اکی جن لوگوں کو منی سے آنے کے بعد بھی مکہ شریف میں پندرہ دن تھہرنے کا موقع نہیں ماتا وہ مسافر تھے۔ (۱)

### وتوف عرفه کی نیت کب کرنی حیاہے؟

سوال:... يوم عرفه كووتوف كى نيت كس وقت كرنى جايئ؟

جواب:...وقوف عرف کاوفت زوال سے شروع ہوتا ہے، یوم عرف کوزوال کے بعد جس وفت بھی میدانِ عرفات میں داخل م ہوجائے وقوف عرفہ کی نیت کرنی جا ہے ،اگر نیت نہ بھی کرےاوروقوف ہوجائے تو فرض اوا ہوجائے گا۔ (\*\*)

<sup>(</sup>۱) صفحه:۱۶۱ کاحواله نمبر۲، مودیکھیں۔

 <sup>(</sup>۲) انداذا نوى الإقامة بمكة شهرًا ومن نيته أن يخرج إلى عرفات ومنى قبل أن يمكث بمكة خمسة عشر يومًا لا يصير
 مقيمًا. (حاشية منحة الخالق على البحر الرائق ج: ۲ ص: ۱۳۳ ، كتاب الحج، شامى ج: ١ ص: ۵٨١).

<sup>(</sup>٣) ثمالتُما: زمان الوقوف (أى العرفة) يقف الحاج بالإتفاق من حين زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثانى من يوم المنسخة إلى طلوع الفجر الثانى من يوم المنسخة إلى طلوع الفجر الثانى من يوم المنسخة المنسخة عليه وسلم وقف بعرفة بعد الزوال وقال: خذوا عنى مناسككم ... المخد (الفقه الإسلامي وأدلّته المعطلب الرابع الوقوف بعرفة عا بين زوال الشمس من يومها إلى طلوع المعطلب الرابع الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يومها إلى طلوع المفجر من يوم النسخر فقد أدرك الحج فاوّل وقت الوقوف بعد الزوال عندنا. (الهداية مع البناية ج: ٥ ص: ١٠١٠ ، باب الإحرام، طبع حقانيه).

 <sup>(</sup>٣) ومن وقف بعرفات ولو مرورًا أو نائمًا أو مغمى عليه، أو لم يعلم أنها عرفة في هذا الوقت، أجزأه ذلك عند الحنفية عن الوقوف. (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص:٩٢).
 الوقوف. (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص:٤١)، طبع دار الفكر، أيضًا فتح القدير، كتاب الحج ج:٢ ص:٩٢).

#### ميدانء وفات اورنماز قصر

سوال:...ج میں عرفات کے میدان میں جو پیش إمام صاحب مبدِ نمرہ میں نماز پڑھاتے ہیں تو سنا ہے کہ چونکہ وہ بظاہر مقیم ہوتے ہیں اس لئے ان کا نماز کوقصر کر کے پڑھنا شیخ نہیں ہے، لہذا حاجی حضرات الگ سے اپنی جماعت کرلیا کریں۔اور اُب یہ بھی سنا ہے کہ سعودی حکومت نے بیر اِ تظام کیا ہے کہ وہ پیش إمام صاحب مسافر کی حیثیت رکھتے ہوں۔ برائے مہریانی اس سلسلے میں تفصیل سے ارشاد فرمائیں۔

جواب:...حنفیہ کے نزویک اگر امام مقیم ہوتو اس کی اِقتدامیں پوری نماز پڑھی جائے گی ،اورسعودی حضرات کے نزویک می خوب نے میں قصر کرنا مناسک جج میں سے ہے ،اس لئے اِمام مسافر ہو یا مقیم ، ہر حال میں قصر کرے گا۔ سنا ہے کہ اِمام ریاض سے لایا جاتا ہے ،اس لئے حنفیہ کواس کی اِقتدامیں قصر کرنا صحیح ہے ،لیکن اس کی تحقیق نہیں ،اور جب تک بقینی بات نہ ہواس پرفتو کی نہیں دیا جاتا ،
اس لئے احناف کوچا ہے کہ یا تو اِمام کے بارے میں تحقیق کرلیں کہ وہ مسافر ہے یانہیں؟ یاا پی نماز الگ پڑھیں ،مجد نِمرہ کے اِمام کی اِقتدانہ کرس۔ (۱)

## عرفات کے میدان میں ظہر وعصر کی نماز قصر کیوں کی جاتی ہے؟

سوال:... یوم الج یعن ۹ رز والحجه کومقام عرفات میں معجد نمر ه میں جوظهراور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں وہ ہمیشہ قصر کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ جبکہ مکم معظمہ سے عرفات کے میدان کا فاصلہ تنین چارمیل ہے، اور قصر کے لئے مقام قیام ہے ۸ ہم میل یا ایسے ہی کچھ فاصلے کا ہونا ضروری ہے۔

جواب:...جارے نز دیک عرفات میں قصر صرف مسافر کے لئے ہے ، تقیم پوری نماز پڑھے گا۔سعودی حضرات کے نز دیک قصر مناسک کی دجہ سے ہے ،اس لئے اِمام خواہ مقیم ہو،قصر ہی کرے گا۔

#### عرفات میں نماز ظہر وعصر جمع کرنے کی شرط

سوال:..عرفات کے میدان میں ظہرادرعصر کی نمازیں قصر ملاکر جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں،کیکن اگر کوئی فخص اِمام کے ساتھ جماعت میں شریک نہیں ہوسکااوراب اسکیے نماز پڑھتا ہے تواسے دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھنی ہوں گی یا دونوں نمازیں اسپے اپنے وقت پر پڑھنی ہوں گی یا دونوں نمازیں اسکیے ہونے کی صورت میں بھی اکٹھی پڑھے گا؟ نیز اگر اپنے خیمے میں وُوسری جماعت کے ساتھ شریک ہوتو اِمام کو صرف ظہر پڑھانی جائے ہے انظہراورعمراکٹھی؟

<sup>(1)</sup> وإذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أنم الصلاة سواء أدرك أوّلها أو آخرها لأنه التزم متابعة الإمام بالإقتشاء. (الجوهرة النيرة ص:٨٤، كتاب الصلاة، باب صلاة المقيم).

 <sup>(</sup>۲) ولا ينجوز للمقيم أن يقبصر الصلاة، ولا للمسافر أن يقتدى به إن قصر، وقال مالك رحمه الله تعالى: يقصر المقيم ريقتدى به المسافر فهو قصر نسك. (غنية الناسك، باب مناسك عرفات ص: ۵۰ ا، طبع إدارة القرآن).

جواب: ... عرفات میں ظہراور عصر جمع کرنے کے لئے إمام اکبر کے ساتھ جومبحد نمرہ میں ظہروع مرپڑھا تا ہے، اس جماعت میں شرکت شرط ہے، پس جولوگ مبحد نمرہ کی دونوں نمازوں (ظہروع مر) یا کسی ایک کی جماعت میں شریک نہ ہوں ان کے لئے ظہروع مر کواپنے اپنے وقت پر پڑھنالازم ہے، خواہ وہ جماعت کرائیں یا کیلے اسکیے نماز پڑھیں ، ان کے لئے ظہروع مرکوج مع کرنا جائز نہیں۔ (۱) کیا عرفات میں نما نے ظہر ، نما نے عصر اسکیلے پڑھنے والا دونوں کو الگ الگ پڑھے؟

سوال: برقات کے میدان میں ۹ رزی المجہ کو جو خطبہ نج پڑھا جاتا ہے اور ظہر اور عصر کی نماز ایک ہی وقت میں اداکی جاتی ہے ، ہمار ہے ساتھ چندلوگ تھے جو دِین کے متعلق واقفیت رکھتے تھے ، انہوں نے ہمیں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ، اور غصر کی نماز عصر کے نماز عصر کے نماز عصر کی نماز عصر کی نماز عصر کے وقت میں اداکر ناچا ہے تھی یا نہیں اپنے اپنے وقت میں اداکر ناچا ہے تھی گا انہیں اپنے اپنے وقت برا کے مہر یانی وُرسٹ طریقے کی وضاحت فرماد یجئے۔

جواب:...اگرکوئی حاجی عرفات میں'' إمام الحج'' کے ساتھ مسجدِ نمرہ میں نماز پڑھے، وہ تو إمام کے ساتھ ظہراور عصر کوجمع' کرےگا،اور جولوگ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھتے ہیں، وہ ظہر کی ظہر کے وقت،اور عصر کے وقت پڑھیں گے۔ (۲)

#### عرفات ہے عصر کے بعد ہی تکانا کیسا ہے؟

سوال: ...رش کی وجہ ہے عصر بعد ہی لوگ عرفات ہے نکل کر باہر سڑک پر آکر بس میں بیٹھنے کے لئے اِنظار کرتے ہیں جبکہ وقت مغرب کے بعد نکلتے ہیں تو معلم کی بسیں ان لوگوں کو لے کر جا چکی ہوتی ہیں جو پہلے باہر سڑک پر آ چکے ہوتے ہیں، مغرب بعد نکلنے ہے پھر پڑائیویٹ یا کرایوں کی گاڑیوں میں جانا پڑتا ہے، لہذا مزدلفہ میں اپنے ساتھیوں سے علیحدہ ہوجاتے ہیں، پھروہاں ہے منی بھی تنہاہی جانا پڑتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) فصل في شرائط جواز الجمع: ...... الثاني: الجماعة فيهما فلو صلاهما، أو إحداهما منفرة الم يجز عند أبي حنيفة، والمجماعة شرط لازم في حق غير الإمام، فلا تسقط بحال ...... الثالث: الإمام الأعظم أو نائبه فيهما ...... والحاصل أن مكان الجمع هو المسجد وما في معناه إتفاقًا ....... ولو فقد شرط منهما يصلى كل صلاة في النحيمة عليحده في وقتها بجمماعة أو غيرها (غنية الناسك ص: ١٥١، ١٥٣، فصل في شرائط جواز الجمع، طبع إدارة القرآن). أيضًا: وشرط لصحة هذا الجمع الإمام الأعظم أو نائبه وإلا صلوا وحدانًا ...... فلا تجوز العصر للمنفرد في إحداهما فلو صلى وحده لم يصل العصر عالإمام وفي الشامية: أي بل يصليها في وقتها ومثله ما لو صلى الظهر فقط مع الإمام لا يصلى العصر الأ في وقتها . (رد اغتار مع الدر المختار، مطلب في شروط الجمع بين الصلاتين بعرفة ج: ٢ ص: ٥٠٥، ٥٠٥، طبع سعيد). وقتها . والخوهرة النيرة ص: ٢٠١، كتاب الحج، طبع دهلي). أيضًا: والحاصل أن مكان الجمع هو المسجد ..... ولو فقد شرط منها (أي الستة) يصلى كل صلاة في الخيمة عليحدة في وقتها بجماعة أو غيرها. وغية الناسك، فصل في شرائط جواز الجمع ص: ١٥٠ ا، طبع إدارة القرآن).

جواب:...مغرب سے پہلے عرفات کا چھوڑ ناجا ئزنہیں ،اگرغروب سے پہلے عرفات سے نکل گیااور دوبارہ واپس نہیں آیا تو وَم لازم آئے گا۔ (۱)

### عرفات ميں ظہر وعصرا ورمز دلفه میں مغرب وعشاء تیجا پڑھنا

سوال:...ج کے موقع پر حجاج کرام کوایک مقام پر دونمازوں کو یکجا پڑھنے کا تھم ہے،للہٰذامطلع کریں وہ دوونت کی نمازیں کون تی جیں؟ اورا گرکو کی شخص ان وونمازوں کو یکجائے پڑھے (جان بوجھ کر) بلکہ اپنے اوقات میں پڑھے تو کیا اس شخص کی نمازیں قبول ہوں گی؟

جواب: ...عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نماز ، ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے بشرطیکہ مسجدِ نمرہ کے امام کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اگر اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو اِمام ابوصنیفہ کے نزدیک دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں اداکی جا کیں ، اور ہر نماز کی جماعت اس کے وقت میں کرالی جائے۔ اور یوم عرفہ کی شام کوغروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں ، اور نماز مغرب اور عشاء دونوں مزدلفہ بڑنج کراداکرتے ہیں۔ اگر کسی نے مغرب کی نماز عرفات میں یاراستے میں پڑھ کی تو جا کر نہیں ، مزدلفہ بڑنج کردوبارہ مغرب کی نماز پڑھے ، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھے۔ (۳)

سوال:...کیامزدلفه مین نمازی جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں ،فردا فردا پڑھتے ہیں؟ جواب:..نہیں! بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔

(۱) قوله: فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه ...... ولا يدفع أحد قبل الغروب فإن دفع أحد قبل الغروب إن جاوز حد عرفة بعد الغروب فلا شيء عليه وإن جاوزها قبله فعليه دم .. إلخ (الجوهرة النيرة، كتاب الحج ص: ١٦١ عبع حاوز حد عرفة بعد الغروب مع الإمام، أو قبله فلا شيء عليه، وإن جاوز دهلي) . فإذا وقف نهارًا ودفع قبل الغروب، فإن جاوز حدود عرفة بعد الغروب مع الإمام، أو قبله فلا شيء عليه، وإن جاوز قبل الغروب فعليه دم إمامًا كان أو غيره، ولو كان يخاف الزحام لنحو عجز، أو مرض، أو كانت امرأة تخاف الزحام، فإن لم يعد أو عاد بعد الغروب لا يسقط عنه الدم في ظاهر الرواية، وعليه الجمهور . (غنية الناسك في بغية المناسك، فصل في ركن الوقوف وقدر الواجب ص: ١٥٩ ، ١١٠).

(٢) الصاحوال فمبر٧\_

(٣) إذا صلّى المغرب في يوم عرفة في وقتها في الطريق أو بعرفات يجب عليه الإعادة عندهما. (إرشاد السارى ص:٣٨)،
 (٣) ا، طبع دار الفكر، وأيضًا في الفتاوى الهندية ج: ١ ص:٣٥، الباب الخامس في كيفية أداء الحج).

(٣) وإذا أتوا المزدلفة ..... فإذا دخل وقت العشاء يؤذن المؤذن ويقيم فيصلى الإمام بهم صلاة المغرب في وقت صلاة العشاء ثم يصلّى بهم صلاة العشاء بأذان وإقامة واحدة في قول أصحابنا الثلاثة كذا في البدائع. (فتاوي عالمگيري، الباب النخامس في كيفية أداء الحج ج: اص: ٢٣٠). أيضًا: (فإذا دخل وقت العشاء) أي تحقق دخوله (أذن المؤذن ويقيم) المخامس في كيفية أداء الحج باي أي صلاته (بجماعة في وقت العشاء) أي أولًا (ثم يتبعها) أي تعقب صلاة المغرب (العشاء) بجماعة أي ثانيًا جمع تأخير. (مناسك مُلًا على القارئ ص: ٣٣١ طبع دار الفكر، أيضًا شرح الوقاية ج: اص: ٢١٥).

#### مزدلفهاورعرفات ميسنمازين جمع كرنااورادا كرنے كاطريقنه

سوال:..عرفات میں ظہر وعصر کو جوا کھے یعنی جمع کر کے ایک وقت میں نماز پڑھتے ہیں ،اس کے لئے کیا کیا شرا لط ہیں؟ کیونکہ میں نے اس مرتبہ عرفہ کی مسجد میں نماز پڑھی تو ہماری مسجد کے مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہماری شرا لَطُ کے مطابق نہیں ہے۔ آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر کوئی شخص ان شرا لکا کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے نماز پڑھ لے تواس کے لئے کیا تاوان ہے اور کیا تھم ہے؟

جواب:..مبحدِنمرہ کے امام کے ساتھ ظہروع مرکی نمازیں جمع کرنا جائز ہے، گمراس کے لئے چندشرا نظا ہیں۔ان میں سے
ایک بیہ ہے کہ قصر صرف اِمام مسافر کرسکتا ہے،اگر اِمام قیم ہوتو اس کو پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ سنا پیتھا کہ مبحدِنمرہ کا اِمام قیم ہونے کے
باوجود قصر کرتا ہے،اس لئے حنی ان کے ساتھ جمع نہیں کرتے تھے،لیکن اگر پیتھیت ہوجائے کہ اِمام مسافر ہوتا ہے تو حنفیہ کے لئے اِمام
کی ان نماز وں میں شریک ہونا صحیح ہے،ورند دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پراپنے جیموں میں اداکریں۔ (۱)

سوال:...ای طرح مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کا تھم ہے، اس صورتِ حال میں کوئی خاص اُ حکام ہیں؟ وونوں نماز وں کوجع کرنا ضروری ہے؟ کیا مغرب کی نماز کواس کے وقت میں ادانہیں کر سکتے ؟ وُ وسری بات یہ کہ کیا خواتین کے لئے بھی بہی تھم ہے؟

جواب:...مزدلفہ میں مغرب وعشاء کا جمع کرنا حاجیوں کے لئے ضروری ہے،مغرب کومغرب کے وقت میں پڑھناان کے لئے جائز نہیں ،اس میں مرداورعورت دونوں کا ایک ہی تھم ہے۔

سوال:...ای طرح مزدلفہ میں جومغرب وعشاء کی نمازیں جمع کی جاتی ہیں،ان کی جماعت شرط ہے یا اِنفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں؟اگر جماعت کروائمیں تو دونوں کے لئے الگ الگ اُذان واِ قامت ضروری ہے؟ کیامغرب کی سنتیں عشاء کے فرائض کے بعداداکریں؟

جواب:..مغرب وعشاء جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں،اگر جماعت نہ ملے تواکیلا پڑھ لے۔وونوں نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں، دونوں نمازوں کے درمیان سنتیں نہ پڑھی جائیں بلکہ سنتیں بعد میں پڑھیں،اور اگرمغرب پڑھ کراس کی سنتیں پڑھیں تو عشاء کے لئے دو ہارہ اقامت کی جائے۔

 <sup>(</sup>۱) والحاصل آن الإمام إن كان مقيمًا فلا يجوز القصر للمسافرين والمقيمين وإن كان مسافرًا فلا يجوز القصر للمقيمين.
 (ارشاد السارى ص: ۱۲۹ و ۱۳۱، شامى ج: ۲ ص: ۱۸۸، ۱۸۹).

 <sup>(</sup>٢) فيصلى الإمام المغرب أي صلوته بجماعة في وقت العشاء أولًا ...... ثم يتبعها العشاء بجماعة. (المسلك المتقسط ص: ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) فياذا دخل وقت العشاء أذن المؤذن ويقيم فيصلّى الإمام المغرب بجماعة في وقت العشاء. ثم يتبعها العشاء بجماعة، ولا يعيد الأذان ولا الإقامة للعشاء بل يكتفي بأذان واحد وإقامة واحدة ولا يتطوع بينهما، أى بل يصلى سُنّة المغرب والعشاء والوتر بعدهما كما صرح به مولانا عبدالرحمٰن الجامي قدس الله سبحانه وتعالى سوه السامي في منسكه، ........(بالله كريم على من

#### مز دلفه میں نما زِمغرب وعشاء کوجمع کرنا

سوال:...مسئلہ بیہ ہے کے مغرب اورعشاء کی نماز میں جوجمع کر کے ایک وقت میں پڑھتے ہیں، اس کے لئے بھی کیا شرائط ہیں؟ اوران دونوں کوجمع کرنے کے لئے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے؟ اور کیا مرداورعورتوں تمام پرضروری ہے؟ کوئی مستقیٰ بھی ہیں؟اور جواس کوقصد آنزک کرے یاسہوا تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:...مزدلفہ میں مغرب وعشاء کا جمع کرناسب حاجیوں کے لئے ضروری ہے،مغرب کے وقت میں پڑھناان کے لئے جا رہیں۔اس میں مرداور عورت دونوں کا ایک ہی تھم ہے۔

## كيا مز دلفه مين نمازِ مغرب وعشاء ايك ساتھ پڑھنے كے لئے جماعت ضروري ہے؟

سوال:...مزدلفہ میں جومغرب وعشاء کو جمع کریں گے آیااس کو جماعت کے ساتھ پڑھناضروری ہے یا الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ آیاان دونوں نمازوں کو دواَزان واِ قامت کے ساتھ پڑھیں گے بایک اَذان واِ قامت کے ساتھ پڑھیں گے؟ ساتھ یہ بھی بٹلائیں کہ مغرب دعشاء کے درمیان مغرب کی سنتیں یا نوافل بھی پڑھیں گے یا فقط فرض نماز پڑھ کرفوراَ عشاء کی نماز پڑھیں گے؟ واضح رہے کہ ہماراتعلق فقدِ نفی ہے ہے۔

جواب:... مزدنفہ میں مغرب دعشاء دونوں جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں، اگر چند زُفقاء ہوں تو دونوں نمازوں کی جماعت کرالیں، اور اگر کسی کو جماعت نظر سکے تو خیراً کیلا پڑھ لے۔فقیر خفی کے مطابق دونوں نمازیں ایک اَذان اور ایک اِ قامت کے ساتھ پڑھی جائیں، دونوں نمازوں کے درمیان تنتیں نہ پڑھی جائیں، بلکہ شتیں بعد میں پڑھیں، اور اگر مغرب پڑھ کراس کی شتیں پڑھیں تو عشاء کے لئے دوبارہ اِ قامت کمی جائے۔ (۱)

رش کی وجہ سے مزدلفہ میں • ارذی الحجہ کی فجر کے دفت بہنچنے سے مغرب وعشاء قضا ہوگئی تو کیا کرے؟

#### سوال:...رش کی دجہ ہے اکثر لوگ مزدلفہ ۱۰ رزی الحجہ کی فجر کی آزان پریا فجر بعد پینچتے ہیں ،الیںصورت میں ۹ رزی الحجہ کی

(بِتِمائِيمِوْءُ كُرْثَة)....... ولا يشتغل بشيء آخر فإن تطوع أو تشاغل أعاد الإقامة للعشاء دون الأذان ...... والجماعة سُنّة في هذا الجسمع وليس بشرط فلو صلاهما وحده جاز ...إلخ. (لباب المناسك للسندي ص:٣٣ ١ ، ٣٣ ١ ، أيضًا فتاوي عالمگيري ج: ١ ص:٣٣٠).

(١) فيصلّى الإمام المغرب أي صلاته بجماعة في وقت العشاء أولًا ثم يتبعها ...... العشاء بجماعة ... الخ. (المسلك المتقسط ص: ١٣٣١).

(٢) فيصلى الإمام بالناس المغرب ثم يتبعها العشاء بذلك الأذان والإقامة ولا يتطوع بينهما، فإن تطوع بينهما أو تشاغل بشيء أعاد الإقامة ... إلخ. (الجوهوة النيرة ص:٢٢). نيز كرشت سفح كاماشيتبر سم الماحظ فرماكين. مغرب ادرعشاء کی نماز قضا ہوجاتی ہے ،مغرب دعشاء کی نماز مز دلفہ میں بغیر قضاا داکر نی ہوتی ہے۔ جواب:...نمازیں قضانہ کی جائیں بلکہ ایسی صورت میں راستے میں پڑھ لی جائیں۔<sup>(1)</sup>

## مز دلفه میں وتر اور سنتیں پڑھنے کا حکم

سوال:...مزدلفہ پہنچ کرعشاءادرمغرب کی نماز پڑھنے کے بعدسنت اور ور واجب پڑھنے ضروری ہیں یا کہ ہیں؟ جواب:...ور کی نماز تو واجب ہے، اور اس کا اوا کرنامقیم اور مسافر ہرایک کے ذمہ لازم ہے۔ باتی رہیں سنتیں! تو سنن مؤکدہ کا اوا کرنامقیم کے لئے تو ضروری ہے، مسافر کو اِختیار ہے کہ پڑھے یانہ پڑھے۔ (۳)

### مزدلفه کا وقوف کب ہوتا ہے؟ اور وادی محسّر میں وقوف کرنا اور نماز اداکرنا

سوال:...مئلہ بیہ کے مزدلفہ میں تو رات کوعرفہ سے پہنچیں ہے،اس کے بعداس کا وقوف کب سے شروع ہوتا ہے جو کہ واجب ہے اور اس میں (مزدلفہ میں) فجر کی نماز کس وقت پڑھیں ہے، آیا اوّل وقت میں یا آخر وقت میں؟ ماتھ بیہ بتلا کمیں کہ اگرکوئی شخص اس وادی میں جو کہ مزدلفہ کے ساتھ ہے جس میں اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تھا،نماز اوا کر لے، پھر معلوم ہوکہ بید و مجلہ ہے جس میں جلدی ہے گزرنے کا تھم ہے تو کیا نماز کولوٹائے گایا دا ہوجائے گی؟

جواب: ...وقوف مزدلفه کاوفت ۱۰ رزوالمجرکومنج صاوق ہے لے کرسورج نکلنے سے پہلے تک ہے۔ سنت یہ ہے کہ صحبح صادق ہوتے ہی اوّل وفت نمازِ فجر اداکی جائے ،نماز سے فارغ ہوکر وقوف کیا جائے اورسورج نکلنے سے پہلے تک دُعا و اِستغفار اور تضرّع

 <sup>(1)</sup> ولو خشى أن يطلع الفجر قبل أن يصل إلى مزدلفة صلّى المغرب الأنه إذا طلع الفجر فات وقت الجمع. (الجوهرة النيرة ص:١٩٢، كتاب الحج).

<sup>(</sup>٢) عن أبى حنيفة رضى الله عنه في الوتر ثلاث روايات ...... وفي رواية واجب وهي آخر أقواله وهو الصحيح، كذا في محيط السرخسي ..... ويجب القضاء بتركه ناسيًا أو عامدًا وإن طالت المدة ... إلخ (فتاوى عالمگيرى، كتاب الصلاة، الباب الثامن في الوتر ج: ١ ص: ١١١٠). أيضًا: ولا يتطوع بينهما أى بل يصلّى سُنّة المغرب والعشاء والوتر بعدهما كما صرح به مولانا عبدالرحمن الجامي قدس الله سبحانه وتعالى سره السامي في منسكه (المسلك المتقسط ص: ١٣٣ طبع دار الفكر).

 <sup>(</sup>٣) وقد ذكرنا مرارًا أنها بمنزلة الواجب ولهذا كان الأصح أنه يأثم بترك السُّنَة المؤكدة كالواجب. (رد انحتار ج: ٢
 ص: ١ ١ ١ ، باب العيدين، مطلب في الفال والطيرة).

 <sup>(</sup>٣) ولا قبصر في الشنن ...... وبعضهم جوزوا للمسافر ترك الشنن والمختار أنه لا يأتي بها في حال الخوف ويأتي بها في حال الخوف ويأتي بها في حال القرار والأمن. (فتاوي عالمگيري، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر ج: ١ ص: ١٣٩).

<sup>(</sup>۵) وأوّل وقته طلوع الفجر الثاني من يوم النحر وآخره طلوع الشمس منه. (شامي ج:۲ ص: ۱ ۱ ۵، وقوف المزدلفة).

وا بتهال میں مشغول ہوں۔ جب سورج ن<u>کلنے کے قریب ہوت</u>ومنیٰ کی طرف چل پڑیں اور وادیؑ محسّر میں وقوف جا ئرنہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### دورانِ مج مزدلفہ میں قیام ضروری ہے

سوال:..عرفات ہے منیٰ آتے ہوئے بسوں کا قافلہ دونوں پہاڑوں کے درمیان رش کی وجہ ہے رُک جاتا ہے ، اور مبح رش تم ہونے پرروانہ ہوتاہے، بس مز دلقہ میں نہیں رُکتی ، کیااس صورت میں وَ م دینا ہوگا؟

جواب:...اگرطلوع فجرے پہلے آپ مزدلفہ بنج گئے اور وہاں مغرب اورعشاء کی نماز پڑھ لی تو آپ کے ذہے کچھ ہیں ، ورندآپ پردَم لازم ہے۔

#### مز دلفہ کے وقو ف کا ترک ہوجا نا

سوال:...گزشتہ سال حج کےموقع پر میں اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ وہاں پرروڈ بند ہونے کی وجہ ہے بروفت نہیں پہنچ سکا، لعنی مزدلفه میں قیام کا موقع ( رات ) نیل سکا، برائے مہر بانی بیربتا <sup>ئ</sup>یں کہ ا:...مزدلفه میں قیام کئے بغیر حج ہوگیا یانہیں؟ ۴:...اگرنہیں تو اس صورت میں وَم دینا واجب ہے؟ سا:...وَم كس مقام پر دینا چاہئے؟ ہم:...كيا مردا ورخوا تين سب كی طرف ہے دینا ہوگا؟ يا صرف وَم مرد برواجب موكا؟ ٥: ... كيا إمسال كسى كى معرفت وَم دلا سكتے ميں؟

جواب:...اگرایسے(غیر اِختیاری)عذر کی وجہ سے مزدلفہ کا وقوف رہ جائے تو دَم واجب نہیں ،گزشتہ سال بے ثارلوگوں کو دیں

## يوم النحر كے كن افعال ميں ترتب واجب ہے؟

سوال:..' نضائلِ حج' "صفحه: ۲۱۵،۲۱۸ پر دسویں تاریخ کا ذکر ہے، اور حضرت مین الله علیه لکھتے ہیں:' اس دن میں جارکام کرنے ہیں: رَمی، ذبح ،سرمنڈ انااورطواف زیارت کرنا'' یہی تر تیب ان کی ہے۔اس میں بہت سے حضرات سے بھول وغیرہ کی وجہ سے ترتیب میں تقدّم و تأخر ہوا، ہر مخص آ کرعرض کرتا کہ مجھ ہے بجائے اس کے ایسا ہو گیا،حضور صلّی اللہ علیہ وسلم فر ماتے:'' اس میں

(١) فإذا طلع الفجر صلَّى الإمام بالناس الفجر بغلس ثم وقف ووقف الناس معه كذا في القدوري ...... ويحمد الله تعالى ويشنمي عليمه ويهللل وينكبر ويلبني ويصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوا الله بحاجته رافعًا يديه إلى السماء. (فتاوي هندية ج: ١ ص: ٢٣٠، الباب الخامس في كيفية أداء الحج، شرح وقاية ج: ١ ص: ٢٦٢، كتاب الحج).

 (٢) والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر كذا في فتاوئ قاضي خان، وإذ بلغ بطن مجسر أسرع إن كان ماشيًا وحرك دابته إن كان راكبًا ...... فإذا أسفر جـدًا دفع منها قبل طلوع الشمس والناس معه حتّى يأتوا مني كذا في الزاد. (فتاوي عـالمكيري، كتاب الحج، الباب الخامس في كيفية أداء الحج ج: ١ ص: ٢٣٠، ٢٣١، طبع رشيديه، وهكذا في اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ١٤٢ ، طبع قديمي كتب خانه).

(٣) ومن ترك الوقوف بمزدلفة فعليه دم الأنه من الواجبات ... إلخ. (الجوهرة النيرة ص: ١٤٤).

 (٣) للكن لو تركه بعذر كزحمة لا شيء عليه. وفي رد اغتار: وكذا كل واجب إذا ترك بعذر لا شيء عليه كما في البحر. (فتاوی شامی ج:۲ ص:۱۲۵). کوئی گناہ نیں۔ 'اب اس ترتیب میں تقدیم و تأخیر ہوتو وَم واجب بتایا جاتا ہے (معلّم انجاج ص ۲۵۳)۔ اگر مفرِد یا قارن نے یا متمتع نے رَمی سے پہلے سرمنڈ ایا، یا قارن اور متمتع نے وَن کے پہلے سرمنڈ ایا، قارِن اور متمتع نے رَمی سے پہلے وَن کی کیا تو وَم واجب ہوگا، کیونکہ ان چیزوں میں ترتیب واجب ہے۔ بیفرق بجھ میں نہیں آیا، برائے مہر یانی اس کی وضاحت فرماویں۔

### وَم كَهِال اوا كياجائے؟

### سوال: ...عرض بيب كهم سب سے دوران ج إحرام باند صفے كے سلسلے ميں غلطى ہوگئ تقى جس كا ہم كودَم اداكرنا ہے، كيكن

(۱) قال في معراج الدراية: اعلم ان ما يفعل في أيام النحر أربعة أشياء: الرمى والنحر والحلق والطواف، وهذا الترتيب واجب عند أبي حنيفة ومالك وأحمد لأثر ابن مسعود وابن عباس من قدم نسكا على نسك لزمه دم، وظاهره أنه إذا قدم الطواف على الحلق لا الطواف على اللحلق الطواف على الحلق لا الطواف على الحلق لا يلزمه شيء فالحاصل: أنه إن حلق قبل الرمى لزمه دم مطلقًا، وإن ذبح قبل الرّمى لزمه دم إن كان قارنًا أو متمتعًا ... إلغ يلزمه شيء فالحاصل: أنه إن حلق قبل الرمى لزمه دم مطلقًا، وإن ذبح قبل الرّمى لزمه دم إن كان قارنًا أو متمتعًا ... إلغ والبحر الرائق، باب الجنايات ج: ٣ ص: ٢٦ طبع دار المعرفة، بيروت). أيضًا: (قوله وقد نص في المعراج إلخ) قد ذكر المولف عنه قول المتن ثم إلى مكة ان أوّل وقت صحة الطواف إذا طلع الفجر يوم النحر ولو قبل الرمى والمحلق وأما الواجب فهو فعله في يوم من الأيام الثلاثة عند أبي حنيفة رحمه الله، وظاهره أنه لا يجب الترتيب بينه وبين الرمى والمحلق، وفي المدر المسختار عند عد الواجبات، والترتيب بين المرى والحلق والذبح يوم النحر، وأما الترتيب بين المطواف وبين الرمى والحلق والدبلق فسندة فلو طاف قبل الرّمى والحلق لا شيء عليه ويكره. لباب، اهد (منحة الخالق على هامش البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢١ ، باب الجنايات، طبع دار المعرفة بيروت).

(۲) وله (أى لأبى حنيفة) ان التأخير عن المكان يوجب الدم ....... والمراد بالحرج المنفى الإثم بدليل أنه قال: لم أشعر فعذُرهم لعدم العلم بالمناسك قبل ذلك. (البحر الرائق، باب الجنايات ج: ٣ ص: ٣٦ طبع دار المعرفة). أيضًا: وأجاب أبوحنيفة عما استدل به الشافعي وهو ما روى البخارى ومسلم، واللفظ للبخارى: عن ابن عباس رضى الله عنهما قال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمى، قال: لا حرج! قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج! قال: ذبحت قبل أن أرمى، قال: لا حرج! قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج! قال: ذبحت قبل أن أرمى، قال: لا حرج. قال: إن المراد بالحرج المنفى هو أثم ولا يستلزم من ذلك نفى الفدية .. إلخ. (الفقه الحنفى وأدلته، كتاب الحج، حكم التأخير والتقديم في الومى والذبح والحلق ج: ١ ص: ٣٥٧ طبع دار الكلم الطيب، بيروت).

ہم بیادانہیں کرسکے۔اس کےعلاوہ مکہ ویدینہ دوبارہ جانے کی سعادت ابھی تک نصیب نہیں ہوئی، پچھ عرصہ بعدہم چھٹی پر کراچی جارہے ہیں،پس عرض بیہے کہ بیدہ م جوہم کوادا کرناہے،کیا کراچی میں کرسکتے ہیں یانہیں؟

جواب:...ج وعمرہ کے سلسلے میں جو ذم واجب ہوتا ہے اس کا حدودِ حرم میں ذبح کرنا ضروری ہے، دُوسری جگہ ذبح کرنا دُرست نہیں۔ آپ کسی حاجی کے ہاتھ اتنی رقم بھیج ویں اور اس کوتا کید کر دیں کہ وہ وہاں بکر اخرید کر حدودِ حرم میں ذبح کرادے، اس کا محوشت صرف فقراء ومساکین کھا سکتے ہیں ، مال دار لوگ نہیں کھا سکتے۔ <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>٢) وأما بيان ما يتحلل به المحصر نوعان، نوع لا يتحلل إلا بالهدى ونوع يحتلل بغير الهدى، أما الذى لا يتحلل إلا بالهدى و أما بيان ما يتحلل به المحدى أو بثمنه يشترى فكل من منع من مضى فى موجب الإحرام حقيقة ...... فهذا لا يتحلل إلا بالهدى وهو أن يبعث بالهدى أو بثمنه يشترى به هديا فيذبح عنه وما لم يذبح لا يحل وهذا قول عامة العلماء ... إلخ و (البدائع الصنائع، كتاب الحج، وأما حكم الإحصار ج:٢ ص:١٥٨ م ١٥٨ م).

# رّ می (شیطان کوکنگریاں مارنا)

### شیطان کوکنگریال مارنے کی کیاعلت ہے؟

سوال: جم مبارک کے موقع پر شیطان کو جو کنگریاں ماری جاتی ہیں، کیااس کی علت وہ ہاتھیوں کالشکر ہے جس پراللہ جال شانہ نے کنگریاں برسواکر پامال کیا تھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جس میں شیطان نے متعدّد وفعہ بہکایا تھا؟مکن ہے اس موقع کی علتیں بہت می ہوں ، اُمید ہے رائج علت تحریر فر ماکر ہمارے مسئلے کاحل فر مادیں گے۔

جواب:...غالبًا حضرت ابرا بیم علیه السلام والا واقعه بی اس کاسب ہے بمریه علیت نہیں۔ ایسے اُمور کی علت تلاش نہیں ک جاتی ،بس جوظم ہواس کی تمیل کی جاتی ہے ہوا ورج کے اکثر افعال وار کان عاشقاندا نداز کے بیں ، کہ عقلاءان کی علتیں تلاش کرنے سے قاصر ہیں۔

### اگر جمرات کے لئے مزولفہ سے تنگریاں نہ لے تو کیا کرے؟

سوال:...اگرکوئی شخص جمرات کے لئے مز دلفہ ہے کنگریاں نہ چنے تو پھر کہاں ہے لے؟ جواب:...منیٰ میں کسی جگہ ہے بھی لے لے ،گر جمرات کے پاس ہے نہ اُٹھائے۔ (۲)

### شیطان کوکنگریاں مارنے کا وفت

### سوال:..شیطان کوکنگریاں مارنے کا وقت سے شروع ہوتا ہے اور کب تک کنگریاں مارنا جائز ہے؟ برائے مہر بانی

(۱) وذكر في مبسوط شيخ الإسلام انما سميت جمرة لأن إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح الولد جاء الشيطان يوسوسه فكان إبراهيم عليه السلام يرمى إليه الجمار طردًا له، وكان يجمر بين يديه أى يسرع في المشى والإجمار الإسراع في المشى. (البناية في شرح الهداية، باب الإحرام ج:۵ ص:۱۲۸ طبع حقانيه ملتان، وكذا في الفقه الإسلامي وأدلته ج:۳ ص:۱۹۲ المطلب الثاني، رمى الجمار في منى وحكم المبيت فيها، طبع دار الفكر).

(٢) يستحب أن ياخمذ حصى الجمار من المزدلفة أو من الطريق ولا يرمى بحصاة أخذها من عند الجمرة فإن رمى بها جاز وقد أساء (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٣٣ ، الباب الخامس في كيفية أداء الحج). ماخذها: وتؤخذ حصى الجمار من مزدلفة أو من الطريق من مجسر وغيره أو من أى مكان غير نجس، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس رضى الله عنهما أن يأخذ الحصى من مزدلفة، وعليه فعل المسلمين (الفقه الإسلامي وأدلّته، كتاب الحج ج:٣ ص: ١٩٨) عليم دار الفكر).

اس کوبھی تفصیل سے تحریر فرما ئیں۔

جواب:... پہلے دن دسویں ذوالحجہ کو صرف جمرہ عقبہ (بڑا شیطان) کی رَمی کی جاتی ہے، اس کا وقت صبحِ صاوق ہے شروع ہوجاتا ہے مگر طلوع آفتاب سے پہلے رَمی کرنا خلاف سنت ہے، اس کا وقت ِ مسنون طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، زوال سے غروب تک بلاکراہت جواز کا وقت ہے، اور غروب سے اعلے دن کی صبحِ صادق تک کراہت کے ساتھ جائز ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہوتو غروب کے بعد بھی بلاکراہت جائز ہے۔ گیار ہویں اور بار ہویں کی رَمی کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب شک بلاکراہت ماورغروب سے پہلے رَمی نہ کر سکے تو کہ بلاکراہت ،اورغروب سے پہلے رَمی نہ کر سکے تو خروب کے بعد بلاکراہت مارغروب سے پہلے رَمی نہ کر سکے تو خروب کے بعد بلاکراہت جائز ہے۔ گر آج کی اسنون وقت تو زوال کے بعد ہے، لیکن صبح صادق کے بعد زوال سے بعد بلاکراہت جائز ہے۔ گر آج کی رَمی کا مسنون وقت تو زوال کے بعد ہے، لیکن صبح صادق کے بعد زوال سے بعد ہاکراہت جائز ہے۔ گر آج کی کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ (")

### رات کے وقت رَمی کرنا

سوال:...زئ جمرات کے وفت کافی رش ہوتا ہے اور حجاج پاؤں تلے ذب کر مرجاتے ہیں،تو کیا کمزور مرد وعورت بجائے دن کے رات کے کسی جصے میں زمی کر سکتے ہیں؟ جبکہ وہاں کے علاء کا کہنا ہے کہ چوہیں تھنے زمی جمار کر سکتے ہیں۔

جواب:...طافت ورمردوں کورات کے دفت رّمی کرنا مکروہ ہے، البتہ عورتیں اور کمزورمردا گرعذر کی بناپررات کورّمی کریں توان کے لئے نەصرف جائز بلکەستحب ہے۔

(١) (الثنائي عشو) أنه في اليوم الأوّل يرمى جمرة العقبة لَا غير وفي بقية الأيام يرميها، يبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة ... الخد (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٣٣ البناب الخنامس في كيفية أداء الحج). أيضًا: ثالثًا: وقت الرمى: رمى جمرة العقبة (أو الكبري) ....... ووقته عند المالكية والحنفية بعد طلوع الشمس يوم العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لَا ترموا حتى تطلع الشمس .. الخ. (الفقه الإسلامي وأدلّته، كتاب الحج ج:٣ ص:١٩٣، طبع دار الفكر).

(٢) أوقات الرمى: وله أوقات ثلاثة يوم النحو، وثلاثة من أيام التشريق، أولها: يوم النحر، ووقت الرمى ثلاثة أنواع: مكروه ومسنون ومباح، فيما بعد طلوع الفيمس إلى زوالها وقت مسنون، وما بعد ومسنون ومباح، فيما بعد طلوع الشمس إلى زوالها وقت مسنون، وما بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس وقت مباح، والليل وقت مكروه، كذا في الهيط السرخسي. (عالمگيري، كتاب الحج، الباب الخامس في كيفية أداء الحج ج: ١ ص:٢٣٣، طبع رشيديه كوئله).

(٣) وأما وقت الرمى في اليوم الثاني والثالث فهو ما بعد الزوال إلى طلوع الشمس من الغد حتَّى لَا يجوز الرمى فيهما قبل النزوال إلى ان ما بعد الزوال إلى غروب الشمس وقت مسنون وما بعد الغروب إلى طلوع الفجر وقت مكروه هكذا روى في ظاهر الرواية. (فتاوي عالمكيري، كتاب الحج، الباب الخامس ج: السنام، وبكذا البدائع الصنائع ج: ٢ ص: ١٣٥).

(٣) وأما وقته في اليوم الرابع فعند أبي حنيفة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلّا أن ما قبل الزوال وقت مكروه وما بعده مسنون. كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري، كتاب الحج، الباب الخامس ج: اص:٢٣٣، طبع رشيديه كوئشه). (۵) والليل وقت مكروه (عالمگيري ج: اص:٢٣٣، الباب الخامس) والرجل والمرأة في الرمي سواءً إلّا ان رميها في الليل أفضل. (إرشاد الساري، فصل في أحكام الرمي وشرائطه ص:١٦٤، أيضًا الفقه الإسلامي وأدلّته ج:٣ ص:١٩٥).

### رَمْیُ جمار میں ترتیب بدل دینے سے دَ م واجب نہیں ہوتا

سوال:...ایک صاحب نے اس سال حج بیت الله اوا نر مایا ، اور شیطانوں پر کنگریاں مارنے کے سلسلے میں تاریخ دیں ، گیارہ ، بارہ یعنی تنین بوم میں بھول یاغلطی ہے جمرہُ عقبہ ہے شروع ہوکر جمرہُ اوّل پرختم کیں ،تواس غلطی وبھول کی کیاسزاو جزاہے؟اس ہے ج مِي فرق آيايانبيں؟

· جواب :... چونکہ جمرات میں تر تیب سنت ہے ، واجب نہیں ،اور ترکی سنت پر دَمنہیں آتا ،اس لئے نہ حج میں کوئی خرالی آئے گی اور نہ ؤم واجب ہوگا۔ البتہ ترک سنت ہے پچھاساءت آتی ہے، یعنی خلاف سنت کام کیا۔صورت ِمسئولہ میں اگریٹے ص جمرۂ اُوْلیٰ کی رَمی کے بعد علی الترتیب جمرۂ وسطی اور جمرۂ عقبہ کی رَمی دوبارہ کر لیتا تو اس کافعل سنت کےمطابق ہوجا تا اور اساءت

## ا گرکسی نے تینوں دِن کی رَمی حِصور دی تو کتنے دَم واجب ہوں گے؟

سوال:...اگرکسی نے دسویں، گیار ہویں اور بار ہویں کی زمی نہیں کی ، یعنی کسی دن کی بھی نہیں کی ، یا کسی ایک دن کی نہیں گی ، یا کسی ایک دن میں تینوں رمیوں میں ہے ایک فوت کر دی ،تو کیاان تمام صورتوں میں ایک ہی ؤم ہوگایاالگ ؤم آئیں گے؟ جواب:.. بتمام صورتوں میں ایک ہی دَم ہوگا ، اور گناہ بقد رِجرم ہوگا۔ <sup>(۲)</sup>

# ا کرمز دلفہ کا قیام نہ ہو سکے اور قربانی ، رَمی حلق کی تر تیب تبدیل ہوگئی ہوتو دو دَم آئیں گے

سوال:... ٩ رذى الحبه كوعرفات ہے معلم كى بس يررات وس بجے مزدلفہ كے لئے روائلى ہوئى، راه ميں بس خراب ہوئى، و وسری بس میں سوار ہوئے ، اس بس میں ایک شخص عربی زبان ہے واقف تھا، اس نے بتایا کہ ڈرائیور کا مطالبہ ہے کہ ہرسواری دو تین ریال دے، میں نے اِنکار کردیا۔ ذرائیور نے بس روک دی، بولا: خراب ہوگئی ہے۔ تیسری بس میں سب سوار ہوئے۔راستہ بلاک (جام) ہونے کے سبب بس رینگتی تھی ،ای اثنامیں صبح کے حیار بج گئے ،وہیں لوگوں نے نماز پڑھی (عشاء قضا ہو کی) ،کنگریاں چنیں ، پھر بس چلی، آٹھ بجے مزدلفہ کی حدود میں داخل ہوئے ، وہاں وقوف نہ ہوا، بس چلتی رہی ، گیارہ بجے دن ایک بل کے بیچے بس والے نے سب کوا تار دیا، تلاش بسیار کے بعدایک بج خیمے میں منی پہنچے ، قربانی بینک کے ذریعے جو تی بچے ہو گئ ( یہی وقت بینک نے دِیاتھا ) ، رات بھر کے جاگے بھوکے بیاہے تھے،سب سو گئے ،مغرب وعشاء کے بعد رمی کی گئی ، ذوسرے دِن صبح کوحلق کرایا ،اس طرح مز دلفہ کا

<sup>(</sup>١) فلتركه الترتيب فإنه مسنون لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب فإذا ترك المسنون تستحب الإعادة ولا يعيد الأولى لأنه إذا أعاد الوسطى والعقبة صارت هي الأولى. (بدائع ج: ١٣٠ ص:١٣٩، كتباب المحج). فحسن مراعاة للترتيب وإن رمي الأولى وحدها أجزأه عندنا، هكذا في التاتار خانية. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>۲) ومن ترك رمى الحمار في الأيام كلها فعليه دم ويكفيه دم واحد ...... وإن ترك رمى يوم فعليه دم. (هداية ج: ١ ص:٢٥٥، كتباب البحج). أيضًا: ولو ترك رمي الكل وهو الجمار الثلاث لزمه دم عند أبي حنيفة، لأن جنس الجناية واحد، حظرها إحرام واحد، فيكفيها دم واحد ... إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلَّته، كتاب الحج، سادسًا كيفية الرمي ج:٣ ص:٢٠٢).

وقوف نه ہوسکا ،اور زمی ،قربانی ،حلق کی ترتیب بھی نہ ہوئی ،آپ فرمایئے کہ اس غلطی کا إز اله کیسے ہو؟

جواب:...ای میں دودَم لازم ہوئے ،ایک تو وقو ف مزدلفہ کے ترک کی وجہ سے جو کہ واجب ہے۔ وُ وسرا رَ می اور طلق سے پہلے قربانی کرنے کی وجہ سے کہ قارن اور متمتع کے لئے ان تین افعال ( رَ می ، پھر قربانی ، پھر حلق ) کے درمیان ترتیب واجب ہے۔ واجب ہے۔

### دسویں ذی الحجہ کومغرب کے وقت رَمی کرنا

سوال:..لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ دسویں ذی الحجہ کورّ می کرنے میں کافی وُشواری ہوتی ہے ،خواتین ہمارے ساتھ تھیں، ہم نے صبح کے بجائے مغرب کے دفت رّ می کیا ہیں کی میایا ہیں تھے ہوا؟

جواب:..مغرب تک رَمی کی تأخیر میں کوئی حرج نہیں، کیکن شرط یہ ہے کہ جب تک رَمی نہ کرلیں تب تک جمتع اور قران کی قربانی نہیں کر کتے ،اور جب تک قربانی نہ کرلیں ، بال نہیں کٹا سکتے ،اگرآپ نے اس شرط کو طوط رکھا تو ٹھیک کیا۔ (\*)

### مسى ہے تنگر بال مروانا

سوال:... میں نے اپنے شوہر کے ساتھ حج کیا ہے، چونکہ میرے شوہر بہت بیار ہو گئے تھے اور میرے ساتھ اپنا کو لُ خاص نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں کنگریاں خودنہیں مار کی، نہ میرے شوہر۔ ہمارے ساتھ جو اور لوگ تھے ان کی بھی کوئی عورت نہیں گئ کنگریاں مارنے ، ان کی طرف سے اور میرکی اور میرے شوہر کی طرف سے ہمارے ساتھ والے مردوں نے ہی کنگریاں ماردیں۔ میں

<sup>(</sup>١) ومن ترك الوقوف بمزدلفة فعليه دم لأنه من الواجبات. (الجوهرة النيرة ص: ١٤٤، كتاب الحج، باب الجنايات).

 <sup>(</sup>٢) فلو أن القارِن حلق أولًا ثم ذبح فعليه دم ..... لأن عليه أن يذبح ثم يحلق. (الجوهرة النيرة، باب القِران ص: ١٦٨).

 <sup>(</sup>٣) وما يعد زوال الشمس إلى غروب الشمس وقت مباح: (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٣٣، الباب الخامس في كيفية أداء الحج، أيضًا الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص:٩٥ ١، رمي الجمرات الثلاث ايام التشريق).

<sup>(</sup>٣) قال: أى القدورى رحمه الله (لم يذبح) بعد رمى جمرة العقبة (إن أحب) أى الذبح يعنى إن شاء، وأما على المجبة بإعتبار المدم على المفرد مستحب لا واجب، والكلام في المفرد لا في القارن والمتمتع، فإن الدم واجب عليهما (لم يحلق أو يقصر) انسما يردد بين الحلق والتقصير لأن أحدهما واجب، سواء كان مفردًا أو قارنًا أو متمتعًا ...... (لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أوّل نسكنا في يومنا هذا أن نرمى لم نذبح لم نحلق ...... (ولأن الحلق من أسباب التحلل، وكذا المدبح حتى يتحلل به المحسر) أى الذبح أيضًا من أسباب التحلل كالحلق ...... (فيقدم الرمى عليها) أى على الذبح (لم الحلق من محظورات الإحرام) أى من ممنوعاته بلغ (فيقدم عليه الذبح) أى على الحلق فأخر لذلك ... إلخ و (البناية في شرح المهدية ج: ٥ ص ١٣٥٠ ، باب الإحرام). أيضًا: قال في معراج الدراية: إعلم أن ما يفعل في أيام النحر أربعة أشياء: الرمى والمنحر والحلق والطواف، وهذا الترتيب واجب عند أبي حنيفة ومالك وأحمد الأثر ابن مسعود وابن عباس من قدم نسكا على المعراج في مسئلة حلق القارن قبل الذبح إنه إذا قدم الطواف على الحلق لا يلزمه شيء ... إلخ والبحر الرائق، كتاب الحج، باب الجنايات ج: ٣ ص: ٢٦ طبع دار المعرفة، وهكذا في منحة الخالق حاشية البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢٦ من ٢٠ طبع دار المعرفة، وهكذا في منحة الخالق حاشية البحر الرائق ج:٣ ص: ٢٠ منهم المعراج الحبايات.

نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جوآ دمی نماز کھڑ ہے ہوکر پڑھ سکتا ہے وہ کنگریاں خود مارے، اورا گرابیا نہ کرے تواس کا فدید دے۔ اب مجھے بہت فکر ہوگئ ہے، آپ مجھے بتا کمیں کہ مجھے کیا کرنا چاہئے؟ ہم نے اپنی قربانی بھی انہیں لوگوں کی معرفت کرائی تھی۔ جواب:...آپ کے ذمہ قربانی لازم ہوگئ، مکہ جانے والے کسی آ دمی کے ہاتھ رقم بھیج دیجئے اور اس کوتا کید کردیجئے کہ وہ کمری ذرج کرادے۔ (۱)

# کیا ہجوم کے وفت خواتین کی کنگریاں دُ وسرا مارسکتا ہے؟

سوال:...خوا تین کوکنگریاں خود مارنی جاہئیں، دن کورَش ہوتو رات کو مارنی جاہئیں، کیا خوا تین خود مارنے کے بجائے دُومروں سے کنگریاں مرواسکتی ہیں؟

جواب:...رات کے دفت رَشْنبیں ہوتا،عورتوں کواس دفت رَمی کرنی چاہئے۔خوا تین کی جگہ کسی وُ دسرے کا رَمی کرنا سیجے نہیں،البتہ اگرکوئی ایسامریض ہو کہ زَمی کرنے پر قادر نہ ہوتواس کی جگہ رَمی کرنا جا نزہے۔

### وزارت مذهبى أموركا كتابيه

سوال:...گزارش ہے کہ آج آپ کی توجہ ایک اہم مسلے کی طرف مبذول کرانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ اس سال' وزارتِ

ہُ ہی اُمور واقلیتی اُمور اسلام آباد' ہے ایک کتا پی جائی گرام کے نام بھجا گیا ہے جس کا نام ہے'' آپ جج کیسے کریں؟''ید ذی الحجہ

ہ ۱۹۸۰ اور اکتوبر ۱۹۸۰ اوکا شائع شدہ ہے، اس کے صفحہ ۹۸ پر زمی کے سلسلے میں تحریر ہے کہ:'' بھیڑ زیادہ ہوتی ہے اس لئے عورتیں،

بوڑھے اور کمزور مردو ہاں نہ جا کیں، وہ اپنی کنگریاں وُ دسروں کو دے دیں۔'' اور صفحہ: ۹۴ پر بھی عورتوں کو کنگریاں مارنے کے لئے منع کیا

ہے۔ چنا نچھاس سال بہت می عورتوں نے اس مسللے پر آ کھ بند کر کے عمل کیا اور تین دن میں ایک دن بھی کنگریاں مارنے ، نہ دن میں اور نہی اور میں گئی تھیں، ای صفحہ: ۹۸ پر لکھا ہے کہ:'' عورتیں اگر جانا چاہیں تو مغرب کی نماز کے بعد جا کیں۔'' چنا نچے میں نے بھی ای پر عمل کیا اور میر کی خوش دامن نے بھی جو میرے ہمراہ تھیں، اور بھی بہت می عورتوں نے کہا کہ جب نہ بی اُمور کی وزارت نے اور اپنے اسلامی جمہوریہ یا کہتان کی حکومت نے لکھا ہے، تب تو بالکل صبح بی ہوگا۔

یہاں آنے پرعلاء ہے معلوم ہوا کہ عور توں کا کنگریاں مارنا واجب ہے، اگر دن میں بھیڑتھی تو رات کو دیر کر کے جب بھیڑ کم ہوجاتی تب جانا چاہئے تھا، اوراس طرح ہے ترک واجب پر ہرعورت پرایک ایک ؤم واجب ہوتا ہے جو کہ حدودِ حرم ہی میں دیا جائے گا۔ للبذا ہم اب کیسے وہاں ؤم دینے کا بندوبست کریں؟ اورؤم نہ دینے کی وجہ ہے جن جن عورتوں کومعلوم بھی نہیں ہے اور وزارتِ نذہی اُمور پاکستان کے کتا بچے کے مطابق عمل کر کے مطابق ہیں کہ ہمارا جج عمل ہوگیا ہے، ان ہزاروں عورتوں کو کس طرح ہٹلا دیا جائے

<sup>(</sup>۱) م:۳۱۱ كاهاشينبر۴ ملاحظه سيجيّهـ

 <sup>(</sup>۴) (والرجل والمرأة في الرمي سواءً) إلا ان رميها في الليل أفضل وفيه ايماء إلى انه لا تجوز النيابة عن المرأة بغير عذر.
 (ارشاد الساري ص:١٦٤) ، فصل في الرمي، طبع دار الفكر، بيروت).

کہ ایک ایک دم حدودِحرم میں مزید دینے کا بندوبست کرو؟ اوراس کا گناہ کس پر آئے گا؟ اور اس طرح ہزاروںعورتوں کا حج ناقص کرانے کا گناہ کس پرہوگا؟ جو تھکم شرعی ہو صلع فر ما کمیں۔ ( نوٹ ) فوٹو اسٹیٹ کتا بیچے کا منسلک ہے۔

جواب:...مسئلہ وہی ہے جوعلائے کرام نے بتایا،خود رَمی نہ کرنا بلکہ کسی وُ دسرے ہے رَمی کرالینا،اس کی اجازت صرف ایسے کمز درمریض کے لئے ہے جوخود وہاں تک جانے اور رَمی کرنے پر قادر نہ ہو۔ <sup>(۱)</sup>

عورتوں کے لئے میں ہولت دی گئی ہے کہ وہ رات کے وقت زمی کرسکتی ہیں ،اس لئے جن عورتوں نے بغیر عذر یسجے کے خود زمی نہیں کی ، وہ واجب جج کی تارک ہیں ،اوران کے ذمہ ذم لازم ہے ، 'وہ کی ذریعہ ہے اتنی رقم مکہ مکر تم بھیجیں جس کا جانو رخر پدکران کی طرف سے حدود دِحرم ہیں ذرج کیا جائے ، 'ورنہ ان کا حج ،ترک واجب کی وجہ ہے ہمیشہ ناقص رہے گا ،اوروہ گنا ہمگار رہیں گی۔

ر ہا یہ کہ ہزاروں عورتوں نے اس غلط مشورے پڑمل کر کے جوا پنے جج خراب کئے اس کا گناہ کس کے ذرمہ ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں گنا ہگار ہیں ،الیی غلط کتا ہیں لکھنے والے بھی ،اورا سے کیچے کیے کتا بچوں پڑمل کرنے والے بھی۔

جولوگ جج کا طویل سفر کرتے ہیں، ہزاروں روپے کے مصارف اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، وہ تھوڑی می بیہ زحمت بھی برداشت کرلیا کریں کہ جج پر جانے سے پہلے محقق اور معتبر علمائے دین سے حج کے مسائل معلوم کرلیا کریں مجنس غلط سلط کتا بچوں پراعتاد کر کے اپناسفر کھوٹانہ کیا کریں۔

ہم وزارت فہ بی اُمور ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئر مین ہے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ غلط تسم کے کتا بچے شائع کرکے ہزاروں لوگوں کا حج بر بادنہ کریں۔

### جمرات کی زمی کرنا

سوال:...وُوسرے کی طرف ہے منی میں شیطان کو کنگریاں مارنے کا طریقہ کیا ہے؟

جواب:...حالتِ عذر میں وُوسرے کی طرف ہے زمی کرنے کا طریقہ فقہاء نے یوں لکھا ہے کہ پہلے اپنی طرف ہے سات کنگریاں مارے اور پھروُ وسرے کی طرف ہے نیابت کے طور پرسات کنگریاں مارے۔ ایک کنگری اپنی طرف سے مارنا اور وُوسری وُوسرے فخص کی طرف سے مارنے کو مکروہ لکھا ہے۔

<sup>(</sup>١) ومن كان مريضًا لا يستطيع الرمي يوضع في يده ويرمي بها أو يرمي عنه غيره. (البحر الرائق ج:٢ ص:٣٧٥، كتاب الحج، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٢) ولو ترك الجمار كلها أو رمي واحدة أو جمرة العقبة يوم النحر فعليه شاة. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٣٧).

 <sup>(</sup>٣) ويتعين الحرم لا منى للكل ... الخ. الدر المختار. وفي الشوح: قوله للكل بيان لكون الهدى مؤقتا بالمكان سواء كان
 دم شكر أو جناية. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ٢ ص: ٢ ١ ٢) باب الهدى).

<sup>(</sup>٣) (ولو رمى بحصاتين إحداهما عن نفسه والآخر عن غيره جاز ويكره) أى لترك السنة فإنه ينبغي أن يرمى السبعة عن نفسه أوّلًا ثم يرميها عن غيره نيابة. (ارشاد الساري ص:٢١ ١ ، طبع دار الفكر).

### بیار با کمزورآ دمی کا دُ وسرے ہے تم کروانا

سوال:...ایک شخص بیاری یا کمزوری کی حالت میں حج کرتا ہے، اب وہ جمرات کی رَمی کس طرح کرے؟ کیا وہ کسی دُوہرے ہے زَمی کرداسکتاہے؟

جواب: ... جوخص بیاری یا کمزوری کی وجہ ہے کھڑے ہو کرنماز نہ پڑھ سکتا ہو، اور جمرات تک پیدل یا سوار ہوکرآنے میں سخت تکلیف ہوتی ہوتی ہوتو وہ معذور ہے، اور اگر اس کو آنے میں مرض بڑھنے یا تکلیف ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، تو اَب اس کو خود رَی کرنا ضروری ہے، اور دُوسر ہے ہوتی وہ معذور ہے اور معذور دُوسر ہے ہوتی صروری ہے، اور دُوسر ہے ہوتی کرانا جا تز نہیں۔ ہاں! اگر سواری یا اُٹھانے والا نہ ہوتو وہ معذور ہے اور معذور دُوسر ہے ہوگی کراسکتا ہے، جس کو معذوری نہ ہواس کا دُوسر ہے کے ذریعی کرانا جا تز نہیں۔ بہت سے لوگ محض ہجوم کی وجہ ہے دُوسر ہے کو کنگریاں و سے دیتے ہیں، اُن کی رَی نہیں ہوتی۔ البتہ بخت ہجوم میں ضعیف و نا تو ال لوگ پس جاتے ہیں، گووہ چلنے ہے معذور نہیں ، لہذا ان کے دراہے کوری کرنا فضل ہے۔ (۱)

### • ارذی الحجه کورَ می رَش کی وجہ ہے نہ کر سکے تو کیا کرے؟

# دس ذوالحجہ کور می جمار کے لئے کنگریاں وُ وسرے کودے کر چلے آنا جا ترنہیں

سوال: ... میرے ایک دوست جن کا تعلق انڈیا ہے ہے، اس مرتبدان کا ارادہ جج کرنے کا بھی ہے اور اپ وطن جا کر گھر والوں کے ساتھ عید کرنے کا بھی ۔ جبد عربی کیلنڈر کے مطابق عربی کی دس بروز جعرات ہے اور اس طرح ہے جج جعرات کو ہوجا تا ہے، کین شیطان کو کنگریاں مارنے کے لئے تین دن تک منی میں رُکنا پڑتا ہے، میرے دوست چاہتے ہیں کہ جمعہ کی صبح والی فلائث سے انڈیا روانہ ہوجا کیں اور اپنی کنگریاں مارنے کے لئے کسی دُوسرے مخص کو دے دیں، تو کیا اس صورت میں اس کے جج کے تمام فرائف ادا ہوجاتے ہیں اور جج مکمنی ہوجاتا ہے یا کہیں؟

<sup>(</sup>۱) ثم المريض ليس على إطلاقه ففى الحاوى عن المنتقى عن محمد إذا كان المريض بحيث يصلّى جالسًا رمى عنه، ولا شىء عليه، ولعل وجهه أنه إذا كان يصلّى قائمًا فله القدرة على حضور المرمى راكبًا أو محمولًا فلا يجوز النيابة عنه ... إلخ رالمسلك المتقسط فى المنسك المتوسط، فصل فى أحكام الرمى وشرائطه وواجباته ص: ٢١١). فصل فى شرائط الرمى وهى عشرة ....... السادس: أن يرمى بنفسه فلا تجوز النيابة فيه عند القدرة، وتجوز عند العذر، فلو رمى عن مريض بأمره، أو صبى، أو معتوه، أو مجنون جاز، والأفضل أن توضع الحصاة فى أكفهم فيرمونها، أو يرمونه بأكفهم، ولو رمى عن جزئهم ذلك ... إلخ رغنية الناسك فى بغية المناسك ص: ١٨٤ طبع إدارة القرآن كراح ).

<sup>(</sup>٢) إبتداءه من طلوع الفجر يوم النحر وإنتهاؤه إذا طلع الفجر من اليوم الثاني. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٣٤١).

جواب:...جرات کی رقی واجب ہے اوراس کے ترک پر دّم لازم آتا ہے۔ آپ کے دوست بارہویں تاریخ کوزوال کے بعد زمی کر کے جانا چاہیں تو جاسکتے ہیں۔ آپی کنگریاں کی دُوسرے کے حوالے کر کے خود چلے آنا جائز نہیں،ان کا جی ناقص رہے گا، اور وہ قصد آجی کا واجب چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ تجب ہے! کہ ایک شخص اتنا خرج کر کے آئے اور کچر جی کو اُدھورااور ناقص چھوڑ کر بھاگ جائے۔اگر ایک سال عید گھر والوں کے ساتھ نہ کی جائے تو کیا حرج ہے ...؟ واضح رہے کہ جوغص خود زمی کرنے پر قادر ہواس کی طرف سے کی دُوسر شخص کا زمی کردیتا کا فی نہیں، بلکہ اس کے ذمہ بذات خود زمی کرنالازم ہے۔البت اگر کو کی شخص ایسا بیاریا معذور ہوکہ خود جمرات تک آنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کی طرف سے نیابت جائز ہے کہ اس کے تھم سے دُوسر شخص اس کی طرف سے نیابت جائز ہے کہ اس کے تھم سے دُوسر شخص اس کی طرف سے نیابت جائز ہے کہ اس کے تھم سے دُوسر شخص اس کی طرف سے ترمی کردے۔ (۳)

### باراہلیہ کی طرف سے رمی کرنا

سوال:...گزشته سال جم مبارک کی سعادت نصیب ہوئی، میرے ساتھ میری اہلیہ بھی تھی، عرفات جاتے ہوئے بس میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے کھڑے ہوکر سفر کرتا پڑا، میری اہلیہ موٹا پے کی وجہ سے بلڈ پریشر کی مریضہ ہے، جس کی دورانِ سفر طبیعت خراب ہوگئی، ہشکل عرفات پہنچایا۔ واپسی کے لئے بھی بس جگہ نظ سکی، پرائیویٹ گاڑی پر مزدلفد آئے، جب بھی پیدل منی آتا پڑا، اہلیہ کی طبیعت بدستور خراب تھی، پہلے دن کی رقی میں نے اہلیہ کی طرف سے کرتے ہوئے کئریاں ماریں۔ دورانِ رقی دیکھا کہ چند عورتیں جو رقی کے لئے آئی تھیں، بھیڑ میں ایسی پھنس گئیں کہ ان کے احرام اُتر گئے اور کنگریاں بھی نہ مارسکیں۔ حالات کود کھتے ہوئے باتی دونوں یوں کی رقی بھی اہلیہ کی طرف سے بھی ان کے عرام میں حتی عورتیں تھیں، ان کی طرف سے بھی ان کے عرام حضرات نوں کی رقی بھی اہلیہ کی طرف سے بھی ان کے عرام کریاں مار نام کمکن نہیں ہے، لہذا یہ معذور ہیں، اس حوالے سے آپ سے چند سوالات درکار ہیں:

ا:...اہلیہ کی طرف سے نتیوں دن جومیں نے رمی کی ہے، کیاا دا ہوگئی؟ ۲:...اس پردَم وغیرہ تو داجب نہیں ہوا؟

<sup>(</sup>۱) ولو تسرك المكل وهو الجمار الثلاث فيه للزمه عنده دم فيجب في أقلها الصدقة بخلاف اليوم الأوّل وهو يوم النحر إذا تسرك الجمرة وهو صبع حصيات انه يلزمه دم عنده ...إلخ. (بدائع ج: ١٣٦ ص: ١٣٩، كتاب الحج، وشرح الوقاية ج: ١ ص:٢٦١، والفقه الإسلامي وأدلّته ج:٣ ص:٢٠٢).

<sup>(</sup>۲) وأما في اليوم الثاني والثالث وقت الرمى ما بعد الزوال ولو رمى قبل الزوال لا يجزيه هنكذا ذكر في الأصل وفي التجريد عن أبى حنيفة ولمو أراد أن ينفر في اليوم الثالث فله أن يرمى قبل الزوال. (التاتار خانية ج: ۲ ص: ۲۱، إرشاد السارى ص: ۵۸). أيضًا: وأما وقت السرمى في اليوم الثاني والثالث فهو ما بعد الزوال إلى طلوع الشمس من الغد حتى لا يجوز الرمى فيهما قبل الزوال. (عالمگيري، كتاب الحج ج: ۱ ص: ۲۳۳، بدائع، كتاب الحج ج: ۱ ص: ۱۳۷).

<sup>(</sup>٣) الخامس: ان يسرمني بنفسه فلا تجوز النيابة عن القدرة، وتجوز عند القدرة فلو رمي عن مريض بأمره ...... جاز. (لباب المناسك مع إرشاد الساري، فصل في أحكام الرمي وشرائطه وواجباته ص: ٢٦١ طبع دار الفكر بيروت).

۳:...جنعورتوں کے اِحرام بھیڑ میں کھل محیۓ اور کنگریاں بھی نہ مارسکیں ،ان کے لئے کیا اَ حکام ہیں؟ ۴:...جنعورتوں کی طرف سے ان کے محرَم حضرات نے یہ کہتے ہوئے رَمی کی کہ عورتوں کا اس حال میں رَمی کرناممکن نہیں ہے، کیا انعورتوں کی رَمی ہوگئی؟

جواب:...زی کا وقت پہلے دن طلوع آفآب سے لے کرا گلے دن کی صبح صادق تک رہتا ہے، اور اس طویل عرصے میں رات کو ہارہ ایک بیج کے قریب رش بالکل نہیں ہوتا، اور آوی آسانی کے ساتھ رتی کرسکتا ہے۔ اس لئے آپ کی بیوی نے جوزی نہیں کی میسکے سے تاوا قفیت۔ ای طرح جن مردوں نے بغیر عذر کے عور توں کی طرف سے رقی کی ، ان عور توں کی رقبیں ہوئی ، ان سب پردَم لازم ہے۔ (۲)

# ۱۲ رذی الحجه کوز وال سے پہلے زمی کرنا وُ رست نہیں

سوال:... ۱۲ را رو والحجه کواکثر و یکھا گیا کہ لوگ زوال سے پہلے زمی کرنے نکل جاتے ہیں کہ بعد میں رَشِ ہوجائے گا،اس لئے قبل اَزوقت مارکرنکل جاتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا یم ل وُرست ہے؟ اورا گروُرست نہیں تو جس نے کرلیااس پر کیا تاوان آئے گا؟اس کا حج وُرست ہوایا فاسد؟

جواب:..صرف دس ذوالحجہ کی رَمی زوال سے پہلے ہے۔ اار، ۱۲ ارکی رَمی زوال کے بعد ہی ہوسکتی ہے، اگر زوال سے پہلے کر پہلے کرلی تو وہ رَمی اوانبیں ہوئی، اس صورت میں وَم واجب ہوگا۔ البتہ تیرہویں تاریخ کی رَمی زوال سے پہلے کر کے جانا جائز ہے۔

 <sup>(</sup>١) أما الرمى في اليوم الأوّل فالأدائه وقت الجواز من الفجر إلى الفجر، ووقت مسنون من طلوع الشمس إلى الزوال،
 ووقت مباح من الزوال إلى المغروب، ووقت مكروه قبل طلوع الشمس وبعد الغروب، وإن كان بعذر لَا كراهة فيهما ... إلخـ
 (غنية الناسك ص: ١٨١، طبع إدارة القرآن).

 <sup>(</sup>۲) الخامس: أن يرمى بنفسه فلا تجوز النيابة عند القدرة. (ارشاد السارى ص: ۲۱). أيضًا: لو ترك رمى الكل وهو
 الجمار الثالث لزمه دم عند أبى حنيفة ... إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۲۰۲ طبع دار الفكر).

<sup>(</sup>٣) اما الرمي في اليوم الأوّل فلأداءه وقبت النجواز من الفنجر إلى الفجر، ووقت مسنون من طلوع الشمس إلى الزوال ...إلخ. (غنية الناسك ص: ١٨١).

<sup>(</sup>٣) وأمّا وقت الجواز في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر، فمن الزوال إلى طلوع الفجر من الغد، فلا يجوز قبل الزوال في ظاهـر الـروايـة، وعـليه الجمهور من أصحاب المتون والشروح والفتاوي ....... وقال الشارح: والصحيح أنه لا يصح في اليومين إلّا بعد الزوال مطلقًا اهـ. (غنية الناسك ص: ١٨١ أيضًا إرشاد الساري ص:١٥٨).

 <sup>(</sup>۵) رمى الجمار واجب كما عرفنا، فإن تأخر عن وقته أو فات، وجب دم على النحو المقرر فقهًا فقال الحنفية ...... ولو ترك رمى الكل وهو الجمار الثلاث لزمه دم عند أبى حنيفة لأن جنس الجناية واحد، حظرها إحرام واحد، فيكفيها دم واحد.
 (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الحج، حكم تأخير الرمى عن وقته ج: ٣ ص: ٢٠٢،٢٠١).

<sup>(</sup>٢) وأما وقته في اليوم الرابع فعند أبي حنيفة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلا أن ما قبل الزوال وقت مكروه وما بعده مستون. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٣٣، الباب الخامس في كيفية أداء الحج).

### عورتوں اور ضعفاء کا بار ہویں اور تیر ہویں کی درمیانی شب میں رمی کرنا

سوال:...عورتوں اور ضعفاء کے لئے تو رات کو کنگریاں مارنا جائز ہے،لیکن ہار ہویں ذوالحجہ کواگر وہ غروب آفتاب کے بعد تھہریں اور رات کورَی کریں تو کیاان پر تیرہویں کی رَی بھی لازم ہوتی ہے؟ صحح مسئلہ کیا ہے؟

جواب:... بارہویں تاریخ کوبھی عورتیں ودیگر ضعفاء و کمزور حفزات رات کورّی کر سکتے ہیں۔ بارہویں تاریخ کومنی سے غروب آفاب کے بعد بھی تیرہویں کی فجر سے پہلے آنا کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ اس لئے اگر تیرہویں تاریخ کی صبح صادق ہونے سے پہلے منی سے نکل جائیں تو تیرہویں تاریخ کی رَی لازم نہیں ہوگی، اور اس کے چھوڑ نے پر دَم لازم نہیں آئے گا۔ ہاں! اگر تیرہویں کی تری ہویں کی رَی لازم نہیں ہوگی، اور اس کے چھوڑ نے پر دَم لازم نہیں آئے گا۔ ہاں! اگر تیرہویں کی رَی بھی واجب ہوجاتی ہے،اس کے چھوڑ نے سے دَم لازم آئے گا۔ اُس

# تیرہویں کو بے سے پہلے منی سے نکل جائے تو رَمی لازم ہیں

سوال:..مئلہ یہ کہ ہارہویں تاریخ کوہم لیعنی عورتوں نے رات کوڑی کا فعل ادا کیا اور پھرغروب کے بعد وہاں سے نگلے۔ پوچھنامیں یہ چاہتی ہوں کہ غروب کے بعد نکلنے سے تیرہ کا تفہر ناضروری تونہیں ہوگیا؟ کیونکہ بعض لوگوں نے وہاں بتلایا کہ ہارہ کومنی سے دیرسے نکلنے پر تیرہ کی رَمی کرنا واجب ہوجاتی ہے۔ اور یہ بھی بتلائیں کہ ہمارے ان عملوں سے کوئی جج میں نقص وفسادتو نہیں آیا؟ اگر آیا تواس کا تا وان کیا ہے؟

جواب:... بارہویں تاریخ کا سورج غروب ہونے کے بعد منیٰ سے نکلنا کمروہ ہے، گمراس صورت میں تیر ہویں تاریخ کی زی لازم نہیں ہوتی ، بشرطیکہ میچ صادق سے پہلے منی سے نکل گیا ہو۔ اورا گرمنیٰ میں تیر ہویں تاریخ کی میچ صادق ہوگئ تو اَب تیر ہویں تاریخ کی زمی بھی واجب ہوگئ ،اب اگرزمی کے بغیر منیٰ سے جائے گا تو ؤم لازم ہوگا۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) ولو لم ينزم ينوم النسخر أي اليوم الأوّل أو الثاني أو الثالث زماه في الليلة المقبلة. (ارشاد الساري ص: ۱۲۱، طبع دار الفكر، بيروت).

 <sup>(</sup>۲) وإن لـم يـقــم أى لـم يــرد الإقــامة (في اليوم الثاني) نفر قبل غروب الشمس أى من يومه فإن لم ينفر حتى غربت الشمس
 يكره له أي الخروج في تلك الليلة عندنا. (إرشاد السارى ص: ٦٣ ١ ، طبع دار الفكر، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) ولو نفر من الليل قبل طلوع الفجر من اليوم الرابع لا شيء عليه ..... ولو نفر بعد طلوع الفجر قبل الرمي يلزمه
 الدم إتفاقًا. (إرشاد السارى ص: ٦٣ ١ ، طبع دار الفكر ، بيروت).

<sup>(</sup>۴) ایشآحاشینبر۲-

<sup>(</sup>۵) الينأحاشينبرس

# مجے کے دوران قربانی

## کیا حاجی پرعید کی قربانی بھی واجب ہے؟

سوال:...جوحضرات پاکستان ہے جج کے لئے جاتے ہیں، ان کے لئے وہاں جج کے دوران ایک قربانی واجب ہے یا دو واجب ہیں؟اوراگرایک قربانی کردی ہوتو اَب کیا کیا جائے؟

جواب:...جوحاجی صاحبان مسافر ہوں اور انہوں نے مجے تمتع یا قران کیا ہوان پرصرف مجے کی قربانی واجب ہے، اور اگر انہوں نے مجے مفرّد کیا ہوتو ان کے ذمہ کوئی قربانی واجب نہیں۔ اور جوحاجی مسافر نہ ہوں بلکہ تیم ہوں ان پر بشرطِ اِستطاعت عید ک قربانی بھی واجب ہے۔ (۲)

### جج کے موقع پر کتنامال ہوتو قربانی کرناواجب ہے؟

سوال: جے مے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے ( یعنی عیدالانکی ) اس کے لئے شری طور پر کتنے مال کا ہونا ضروری ہے کہ جس پر قربانی کا کرنا واجب ہوجا تاہے؟

جواب:...اگر ج تمتع يا قران كيا مو، توج كى قربانى واجب ب، أكر قربانى نهكرسكتا موتو تين روز ي ج ك ونول ميس

(۱) فإذا فرغ من الرمي يوم النحر انصرف إلى رحله، ويشتغل بشيء آخر، فذبح إن شاء، لأنه مفرد والذبح أفضل، وإنما يجب على القارن والمسمتع أما الأصحية فإن كان مسافرًا فلا يجب عليه، وإلّا فكالمكي فتجب كما في البحر. (غنية الناسك، فصل في الذبح وأحكامه ص: ١٤١). أيضًا: (قصل في هدى القارن والمتمتع): (يجب) أي إجماعًا على القارن والمتمتع هدى شكرًا لما وفقه الله تبارك وتعالى للجمع بين النسكين في أشهر الحج بسفر واحد ... إلخ ومناسك مُلّا على القارئ ص: ١٤٠٠). أيضًا: فإذا وصل منزله بمنى ...... وإن كان قارنًا أو متمتعًا يجب عليه ذبح الهدى، وصفاته كصفات الأضحية. (البحر العميق، الباب الثاني عشر ج: ٣ ص: ١٤٠٠ طبع مؤسسة الريان، مصر).

(٢) وأما شرائط الوجوب ...... ومنها الإقامة، فلا تجب على المسافر، لأنه لا تتأدى بكل مال، وفي كل زمان ...... وقال في "الأصل" لا تجب الأضحية على الحاج، وأراد به المسافر، فأما أهل مكة فتجب عليهم الأضحية وإن حجوا. (البحر العميق، الباب الثاني عشر في الأعمال المشروعة يوم النحر، مطلب شرائط الوجوب ج:٣ ص: ٥٠١ ا، طبع مصر).

رکے، بین ۹ رڈوالحجہ تک اور سات روزے جے سے فارغ ہوکرر کھے۔(۱)

### کیادورانِ حج مسافر کو قربانی معاف ہے؟

سوال:... کیامسافرت میں قربانی معاف ہے؟ دورانِ حج جبکہ حالت ِسفر ہوتی ہے اس وقت بھی قربانی معاف ہے؟ جواب:...دورانِ سفرعام طور پرحاجی سفر میں ہوتا ہے،اس لئے اس پرعیدالاصلیٰ کی قربانی واجب نہیں ،البتہ اگر حاجی نے جِ تَتَع يا جِ قران كا إحرام باندها ہے تو اس پر جج كى قربانى واجب ہوگى ،عيدالا تحلى كى نہيں۔البنة اگر عيدالا تحلى كى قربانى بھى كرلے تو

## مج إفراد میں قرباتی تہیں، جاہے پہلا ہویا دُوسرا، تیسرا

سوال:...جاراتيسراج ہے بعض لوگ كہتے ہيں كةر بانى صرف يہلے جج پرلازى ہے۔

جواب:... جَجِ إِفراد مِين قرباني نهين ہوتی ،خواہ پہلا ہويا دُوسرا، تيسرا۔اورشتع يا قران ہوتو قرباني لازم ہے،خواہ پہلا ہويا

# ج میں قربانی کریں یاؤم شکر؟

سوال:...اب تک تو میں نے سناتھا کے قربانی ایک ہوتی ہے جو کہ عرصے سے ہم اِدھرکرتے آئے ہیں، آج ہمارے ایک مولوی صاحب نے بتایا کے قربائی کے دنوں میں جو قربانی ہوتی ہے وہ وَ م ہے جج کا ، اور قربانی کرنا حاجی پرضروری نہیں کیونکہ حاجی مسافر ہوتا ہے، پوچھنا بیہ کہ آیا یہ بات کہاں تک وُرست ہے؟

<sup>(</sup>١) "قَـمَنُ تَـمَتُـعَ بِبِالْعُـمُـرَةِ إِلَى الْسَحَجَ فَـمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لُمْ يَجِدُ فَصِيَامُ لَلْنَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعُتُمْ" (البقرة: ٩٦١). أيضًا: (يـجـب) أي إجـمـاعًـا (عـلـي الـقارن والمتمتع هدى شكرًا لما وفقه الله تبارك وتعالى للجمع بين النسكيان في أشهر الحج بسفر واحد وهذا عندنا. (مناسك مُلّا على القارئ، فصل في هدى القارن والمتمتع ص: ١٥٣). أيضًا: فيصل في بدل الهدى إذا عجز القارن أو المتمتع عن الهدى أي هدى القران أو التمتع، بأن لم يكن في ملكه فضل أي مـال زائـدعـن كفاف ...... قدر ما يشتري به الدم أي من النقود أو العروض ولًا هو أي الدم أو الهدي بعينه في ملكه، وجب الصيام عليه عشرة أيام أي كاملة بجملة فيصوم ثلاثة أيام قبل الحج ..... وسبعة بعده أي إذا رجع كما في الآية ... إلخ. (المسلك المتقسط في المنسك المتوسط ص: ١٤٥ طبع دار الفكر بيروت).

<sup>(</sup>٣) الينيا، نيز گزشته صفح كاماشيه نمبرا، ٣ ملاحظه فرما كير -

العِنا، نيزگزشته صفح كا حاشيه نمبرا الما حظه يجيخ -

جواب:..جس شخص کا حج تمتع یا قران ہواس پر حج کی وجہ ہے قربانی واجب ہے،اس کوؤم شکر کہتے ہیں۔ اس طرح اگر حج و عمرہ میں کوئی غلطی ہوئی ہوتواس کی وجہ ہے بھی بعض صورتوں میں قربانی واجب ہوجاتی ہے،اس کو'' ؤم'' کہتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

بقرعیدگی عام قربانی دوشرطوں کے ساتھ واجب ہے،ایک بیر کہ آ دمی تقیم ہو،مسافر نہ ہو۔دوم بیر کہ جج کے ضروری اخراجات ادا کرنے کے بعداس کے پاس قربانی کی تنجائش ہو۔اگر تقیم نہیں تو قربانی واجب نہیں اورا گرجج کے ضروری اخراجات کے بعد قربانی کی عنجائش نہیں تب بھی اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

### رَمی مؤخر ہونے برقربانی بھی بعد میں ہوگی

سوال: ... جوم وغیرہ کی وجہ ہے اگر عورت رات تک رمی مؤخر کر ہے تو کیا اس کے جھے کی قربانی پہلے کی جاسکتی ہے؟ جواب: ... جس شخص کا تمتع یا قران کا احرام ہواس کے لئے رمی اور قربانی میں ترتیب واجب ہے کہ پہلے رمی کر ہے، پھر قربانی کر ہے، پھر احرام کھولے۔ پس جس عورت نے تمتع یا قران کیا ہوا گروہ جوم کی وجہ ہے رات تک رمی کومؤخر کر ہے تو قربانی کو بھی رمی ہونے تک مؤخر کرنا لازم ہوگا۔ جب تک وہ رمی نہ کرے اس کے جھے کی قربانی نہیں ہونکتی اور جب تک قربانی نہیں کھل سکتا۔ (۳)

# سنسى إدار كورقم و كرقر باني كروانا

سوال:...ج کے موقع پرایک ادارہ رقم لے کررسید جاری کرتا ہے اور وقت دے دیتا ہے کہ فلاں وفت تمہاری طرف سے قربانی ہوجائے گی ، چنانچہ فلاں وفت بال کٹوا کر احرام کھول دیتا۔لیکن بغیرتصدیق کئے بال کٹوا کر إحرام کھولنا چاہنے یانہیں؟

(۱) فإذا فرغ من الرمى يوم النحر انصرف إلى رحله، ويشتغل بشىء آخر، فذبح إن شاء، لأنه مفرد والذبح أفضل، وإنما يجب على القارن والمستمسع، أوما الأضحية فإن كان مسافرًا فلا يجب عليه، والا فكالمكى فتجب كما فى البحر. (غنية الناسك، فصل فى الذبح وأحكامه ص: ۱۲۱). أيضًا: (فصل فى هدى القارن والمستمسع): (يجب) أى إجماعًا على القارن والمستمسع هدى شكرًا لما وفقه الله تبارك وتعالى للجمع بين النسكين فى أشهر الحج بسفر واحد ... إلخ درمناسك مُلا على القارئ ص: ۱۲۳). أيضًا: فإذا وصل منزله بمنى ...... وإن كان قارنًا أو مسمتعًا يجب عليه ذبح الهدى، وصفاته على القارئ ص: ۱۲۳). البحر العميق، الباب الثاني عشر ج: ۳ ص: ۱۲۰ طبع مؤسسة الريان، مصر).

(٢) الدم في جناية الحج: هو ذبح حيوان من الإبل والبقر والغنم. (قواعد الفقه ص:٣٩٣، طبع صدف پبلشرز كراچي).
(٣) وأما شرائط الوجوب ...... ومنها الإقامة، فلا تجب على المسافر، لأنه لا تتأدى بكل مال، وفي كل زمان ......
وقال في "الأصل": لا تجب الأضحية وإن حجوا ...... ومنها: الغنى لقوله صلى الله عليه وسلم: "من وجد سعه فليضح" شرط السعة، وهي الغني ... إلخ د (البحر العميق، الباب الثاني عشر ج:٣ ص:٢٠١١ طبع مؤسسة الريان، المكتبة المكية، مصد ).

(٣) قال ابن عباس: من قدم من حجه شيئًا أو أخره فعليه دم وهو قول النخعى والحسن وقتادة وبه قال أبوحنيفة ....... الرمى أوّلًا، ثم الذبح، ثم الحلق، روى أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر. (الفقه الحنفى وأدلته ج: ١ ص:٣٥٦، ٣٥٧ طبع دار الكلم الطيب، بيروت، أيضًا البحر المرائق، باب الجنايات ج:٣ ص:٢٦،٢٦ طبع دار المعرفة، بيروت). جواب:...اگر قربانی ہے پہلے بال کثادیئے جائیں تو دَم لازم آتا ہے، چونکہ اس صورت میں یہ یقین نہیں کہ اِحرام کھولنے نہ سی ے پہلے قربانی ہوگئ ،اس لئے بیصورت سیجے نہیں۔ حج کی قربانی کس جگہ کی جاسکتی ہے؟

سوال:...ج کی قربانی منی کےعلاوہ مکہ،مز دلفہ،عرفات میں بھی ہوسکتی ہے یامنی میں ہی قربانی کرنا شرط ہے؟اگر کسی حاجی نے جج کی قربانی رَمی کرنے کے فور اُبعد مکه آ کر قربانی کرلی ، تواس کی قربانی ہوگئی یا دوبارہ قربانی کرنی ہوگی؟

جواب:...ج سےمتعلقہ قربانیوں کا حدودِ حرم میں ذ<sup>نح</sup> کیا جانا شرط ہے، مز دلفہ حدودِ حرم کے اندر ہے، عرفات نہیں۔<sup>(۲)</sup> حاجی کا قربانی کے لئے کسی جگہ رقم جمع کروانا

سوال: .. قربانی کے لئے مدرسه صولتیہ میں رقم جمع کروائی ،اپنے ہاتھ سے بیقر بانی نہیں کی ، ییمل سیجے ہوا؟ جواب:...حاجی کومز دلفہ سے منیٰ آکر جار کام کرنے ہوتے ہیں۔ ۱: - زمی ، ۲: - قربانی ، سن - حلق ، ۲۰ - طواف إفاضه، سے بہلے تین کاموں میں ترتیب واجب ہے، بعنی سب سے بہلے زمی کرے، پھر قربانی کرے (جبکہ جج تمتع یا قران کیا ہو)،اس کے بعد بال کٹائے، اگران تین کاموں میں تر تبیب قائم ندر کھی، مثلاً رَمی سے پہلے قربانی کردی، یاحلق کرالیا، یا قربانی سے پہلے حلق کرالیا تو دَم واجب ہے۔اب آپ نے جوصولتیہ میں رقم جمع کروائی تو ضروری تھا کہ وہ قربانی آپ کی زمی کے بعدا ورحلق سے پہلے ہو،اگرآپ نے رَ می نہیں کی تھی کہ انہوں نے آپ کی طرف سے قربانی کردی تو دَم لازم آیا، یا انہوں نے قربانی نہیں کی تھی اور آپ نے حلق کرالیا تب بھی وَم لازم آ گیا،اس لئے ان سے حقیق کرلی جائے کہ انہوں نے قربانی کس وفت کی تھی؟ میتھم اس صورت میں ہے کہ جبکہ آپ نے حج قران یا تمتع کیا ہو، کلین اگر آپ نے صرف حجِ مفرَد کیا تھا تو قربانی آپ کے

(۱) گزشته صفحه کا حاشیه نمبر ۴ ملاحظه فرمائیس، نیزصفی موجوده کا حاشیه نمبر ۳ و کیھئے۔

<sup>(</sup>٢) ولًا يجوز ذبح الهدايا إلَّا في الحرم. (عالمكَّيري ج: ١ ص: ٢٢١، الباب السادس عشر في الهدي).

 <sup>(</sup>٣) قبال في معراج الدراية: اعلم أن ما يفعل في أيام النحر أربعة أشياء: الرمي والنحر والحلق والطواف، وهذا الترتيب واجنب عنند أبني حنيفة ومالك وأحمد الأثر ابن مسعود وابن عباس من قدم نسكا على نسك لزمه دم، وظاهره أنه إذا قدم البطواف على الحلق يلزمه دم عنده، وقد نص في المعراج في مسئلة حلق القارن قبل الذبح أنه إذا قدم الطواف على الحلق لًا يـلـزمـه شـيء فـالـحـاصـل: أنـه إن حلق قبل الومي لزمه دم مطلقًا، وإن ذبح قبل الرّم. لزمه دم إن كان قارنًا أو متمتعًا ...إلخ. (البحر الرائق، باب الجنايات ج:٣ ص:٢٦ طبع دار المعرفة، بيروت). أيضًا: (قوله وقد نص في المعراج إلخ) قد ذكر الـمؤلف عنه قول المتن ثم إلى مكه ان أوّل وقت صحة الطواف إذا طلع الفجر يوم النحر ولو قبل الرمي والمحلق وأما الواجب فهـو فعله في يوم من الايام الثلاثة عند ابي حنيفة رحمه الله، وظاهره انه لا يجب الترتيب بينه وبين الرمي والذبح والحلق، وفي الـدر الـمـختـار عـنـد عـد الـواجبـات، والترتيب بين الرمي والحلق والذبح يوم النحر، وأما الترتيب بين الطواف وبين الرّمي والحلق فسُنَّة فلو طاف قبل الرّمي والحلق لَا شيء عليه ويكره. لباب، اه. (منحة الخالق على هامش البحر الرانق ج:٣ ص: ٢٦، باب الجنايات، طبع دار المعرفة، بيروت).

ذمہ واجب نہیں تھی ،اور آپ زمی کے بعد حلق کرا سکتے تھے۔ (۱)

### بینک کے ذریعے قربانی کروانا

سوال:...میں اور میری بیوی کا حج پر جانا ہوا، حج ہے پہلے ہم نے قربانی کے پیسے وہاں کے بینک میں جمع کرادیئے تا کہاس ون ندرج خانہ جانے کی پریشانی نہ ہو بھین یہاں آ کرمیرے بھائی نے ہتلایا کہ بیٹھیک نہیں ہے۔اس بنا پر میں آپ ہے یو چھنا جا ہتا ہوں کہ آیا یکل ٹھیک ہے یانبیں؟ اگرنبیں تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اور پھراس عمل سے جے میں کوئی نقص آیا ہوگا، وہ نقص کیا ہے؟ اور اب اس كاكياتاوان بجس كى وجهت ومنطى يورى موجائي؟

جواب :...جس خض کا جج تمتع یا قران کا ہواس کے ذمہ قربانی واجب ہے، اور پیمی واجب ہے کہ پہلے قربانی کی جائے اس ك بعد حلق كرايا جائے ، اگر قربانى سے پہلے حلق كراليا تو وَم واجب ہوگا۔ آپ نے بينك ميں جور قم جمع كرائى ، آپ كو پچھ معلوم نبيل ك آپ كے نام كى قربانى ہوجانے كے بعدآب نے حلق كرايا يہلے كراليا؟ اس لئے آپ كے ذمداحتيا طاؤم لازم ہے۔ '

سوال:...اکثر حج کے دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ حاجی حضرات وہاں کے بینک میں قرباتی کی رقم جمع کراتے ہیں اور پھر وسویں ذوالحجرکور می کے بعد نورا حلق کر کے إحرام أتار ليتے ہیں، حالانکہ بینک والے قربانی بےتر تیب اور بغیر حساب کے سلسل تمن دن تک کرتے ہیں،جس میں کوئی معلوم نہیں کہ پہلے کس کی قربانی ہوگی تا کہ اس اعتبار سے حلال ہو۔ پوچھنا یہ ہے کہ حاجیوں کا بیمل کیسا ہے؟ كيار لوگ بغير قربانى كے إحرام أتار سكتے ہيں يانہيں؟ اورمسنون اور واجب طريقه كياہے؟

جواب:..جس مخض کا حج تمتع یا قران ہواس پر قربانی واجب ہے،اوراس قربانی کاحلق سے پہلے کرنا واجب ہے،اگرحلق كراليااور قرباني نہيں كى تو بَم لازم آئے گا۔ جولوگ بينك ميں قربانی كى رقم جمع كراتے ہيں ان كے لئے ضرورى ہے كہ بينك والول

<sup>(</sup>١) لَا إِن كِيانِ مَفْرِدًا لأن أفعاله ثلاثة الرمي والحلق والطواف، وأما ذبحه فليس بواجب فلا يضره تقديمه وتأخيره ... الخ. (البحر الرائق، باب الجنايات ج: ٣ ص: ٢٦، طبع دار ١١ معرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) فياذا فرغ من الرمى يـوم النحر انصرف إلى رحله، ويشتغل بشيء اخر، قذبح إن شاء، لأنه مفرد والذبح أفضل، وإنما يبجب على القارن والمتمتع، أما الأضبحية فإن كان مسافرًا فلا يجب عليه، وإلَّا فكالمكي فتجب كما في البحر. (غنية الناسك، فصل في الذبح وأحكامه ص:١٤٢). أيضًا: (فصل في هدى القارن والمتمتع): (يجب) أي إجماعًا على القارن والمتمتع هـدي شكرًا لما وفقه الله تبارك وتعالى للجمع بين النسكين في أشهر الحج بسفر واحد ...إلخ. (مناسك مُلّا على القارئ ص:٣٦ ا). أيـضًا: فإذا وصـل منزله بمنى ...... وإن كان قارنًا أو متمتعًا يجب عليه ذبح الهدي، وصفاته كصفات الأضحية. (البحر العميق، الباب الثاني عشر ج:٣ ص: • • ١٤ طبع مؤسسة الريان، مصر).

إلى البحر وأفاد بالفاء التي للتعقيب في قوله فيتحلل إلى أنه لا يتحلل إلا بالذبح ولهذا قالوا انه يواعد من يبعثه بأن يتذبيحها في يتوم معيَّن فيلو ظن أنبه ذبيح هندينه فقعل ما يقعله الحلال ثم ظهر أنه لم يذبح كان عليه ما على الذي ارتكب محظورات إحرامه لبقاء إحرامه كذا في النهاية. (بحر الرائق ج:٣ ص:٥٣، كتاب الحج، طبع دار المعرفة، بيروت). ويدل عـلـي أن الـذبح مقدم على الحلق في القِران والتمتع لأنه عموم في كل من عليه حلق وهدى في وقت واحد فيحتج فيمن حلق قبل أن يذبح أن عليه دما لمواقعته المطور في تقديم الحلق على الهدى. (أحكام القرآن للجصاص ج: الص: ٢٧٥ باب وقت ذبح هدى الإحصار، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

# ایک قربانی پردودعویٰ کریں تو پہلے خریدنے والے کی شارہوگ

سوال: ... پیچیلےسال جج کے دوران میرے دوست نے قربانی کے لئے وہال موجود قصائی کورتم اداکی ، جب جانور ذکح ہوگیا اور میرے دوست نے اس میں سے پچھ گوشت نکالنا چاہا تو وہاں پچھلوگ آگئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جانور تو ہمارا ہے اور ہم نے قصائی کواس کی رقم اداکی ہے۔ پختین کرنے پرمعلوم ہوا کہ قصائی نے دونوں پارٹیوں سے الگ الگ چیے لئے اور ایک ہی جانور ذرج کر دیا، اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا میرے دوست کی قربانی کا فرض ادا ہوگیایا اسے دوبارہ کرنی پڑے گی؟

جواب:... چونکہ اس قصائی نے وُوسری پارٹی سے پہلے سودا کیا تھااس لئے وہ جانوران کا تھا، پند چلنے پرآپ کے دوست کو اپنی رقم واپس لے کروُوسرا جانورخرید کروْز کے کرنا چاہئے تھا۔ بہر حال قربانی ان کے ذمہ باتی ہے، اور چونکہ انہوں نے قربانی سے پہلے احرام اُتار دیااس لئے ایک دَم اس کا بھی ان کے ذمہ لازم آیا۔ اب دوقر بانیاں کریں۔ بیستلہ اس صورت میں ہے کہ جبکہ ان کا اِحرام تمتع یا قران ہو، اوراگر ججِ مفرد کا اِحرام تھا تو ان کے ذمہ کوئی چیز بھی واجب نہیں۔ (۲)

### حاجی کس قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے؟

سوال: ..گزارش بیہ کے جولوگ جج وعمرہ کرتے ہیں،ان کوایک قربانی کرنی ہوتی ہے جو کہ دَم کہلاتا ہے،اور • ارذوالحجہ کو جوعام لوگ قربانی کرنی ہوتی ہے جو کہ دَم کہلاتا ہے،اور • ارذوالحجہ کو جوعام لوگ قربانی کرتے ہیں وہ سنت ِ ابراہی (علیہ السلام) کہلاتا ہے، اب دریا فت کرنا ہے کہ دَم کا گوشت سوائے مساکین کے اللہ اللہ وہ کو کھانا منع ہے،لیکن مکہ مرتمہ ہیں قریب قریب سب جاجی صاحبان یہی گوشت کھاتے ہیں، مجھے اس میں کانی تر د دہے،اس کا حل کہا ہوگا؟

جواب: ... جِحِتمتع یا ججِ قران کرنے والا ایک ہی سفر میں جج وعمرہ ادا کرنے کی بنا پر جوقر بانی کرتا ہے اسے'' وَم شکر'' کہا جاتا

<sup>(</sup>۱) تخزشته منج کا حاشی نمبر۳ ملاحظه فرما نمیں۔

 <sup>(</sup>۲) وأما القارن إذا جنلي يجب عليه دمان الأجل الجناية إلّا أنه لو حلق المفرد قبل الذبح لا يلزمه دم عند أبي حنيفة الأنه لا دبت على المفرد. (البناية في شرح الهداية ج: ۵ ص: ۱۹۳ ، كتاب الحج، باب القران). أيضًا: فإن حلق قبل الذبح فعليه دمان، دم للحلق قبل ودم القران عند أبي حنيفة كذا في التبيين. (فتاوي عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۳۳).

ے۔ اس کا تھم بھی عام قربانی جیسا ہے، اس سے خود قربانی کرنے والا ،امیر وغریب سب کھاسکتے ہیں۔البتہ جن لوگوں پر جج وعمرہ میں کوئی جنایت (غلطی ) کرنے کی وجہ سے قرم واجب ہوتا ہے وہ'' قرمِ جبر'' کہلاتا ہے،اس کا فقراء ومساکین میں صدقہ کرنا ضروری ہے، مال دارلوگ اور قرم دینے والاخوداس کونہیں کھا سکتے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) قبال في معراج الدراية: اعلم ان ما يفعل في أيام النحر أربعة أشياء: الرمى والنحر والحلق والطواف، وهذا الترتيب واجب عند أبي حنيفة ومالك وأحمد لأثر ابن مسعود وابن عباس من قدم نسكا على نسك لزمه دم، وظاهره أنه إذا قدم الطواف على الحلق لا الطواف على الحلق لا الطواف على الحلق لا الطواف على الحلق لا يلزمه دم عنده، وقد نص في المعراج في مسئلة حلق القارن قبل الذبح أنه إذا قدم الطواف على الحلق لا يلزمه شيء فالمحاصل: أنه إن حلق قبل الرمى لزمه دم مطلقًا، وإن ذبح قبل الرّمي لزمه دم إن كان قارنًا أو متمتعًا ... إلخر (البحر الرائق، كتاب الحج، باب الجنايات ج: ٣ ص: ٢١ طبع دار السمعرفة، بيروت). أيضًا: (قوله وقد نص في المعراج إلخ) قد ذكر المؤلف عنه قول المتن ثم إلى مكة ان أوّل وقت صحة الطواف إذا طلع الفجر يوم النحر ولو قبل الرمي والحلق وأما الواجب فهو فعله في يوم من الأيام الثلاثة عند أبي حنيفة رحمه الله، وظاهره أنه لا يجب الترتيب بين الرمي والذبح والمحلق، وفي الدر المختار عند عد الواجبات، والترتيب بين الرمي والحلق والذبح يوم النحر، وأما الترتيب بين الطواف وبين الرمي والحلق الذبح يوم النحر، وأما الترتيب بين الطواف وبين الرمي والحلق الخالق على هامش البحر الرائق وبين الرمي والحلق والحلق فسنة فلو طاف قبل الرّمي والحلق لا شيء عليه ويكره. لباب، اهد (منحة الخالق على هامش البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢١، كتاب الحج، باب الجنايات).

<sup>(</sup>٢) (قوله ويأكل من هدى التطوع والمتعة والقِران فقط) أى يجوز له الأكل ...... والمستحب أن يفعل كما في الأضحية وهو أن يتصدق بالثلث ويطعم الأغنياء الثلث ويأكل ويدخر الثلث ...... وأفاد بقوله فقط: أنه لا يجوز الأكل من بقية الهدايا كدماء الكفارات كلها والنذور وهدى الإحصار ...إلخ. (البحر الرائق، كتاب الحج، باب الهدى ج:٣ ص:٢١).

# حلق (بال منڈوانا)

### رَمیُ جمار کے بعد سرمنڈ انا

سوال: .. بعض حاجی صاحبان ۱۰ رز والحجه کوئنگریاں مارنے کے بعد قربانی کرنے سے پہلے ہی بال کوالیتے یا سرمنذ والیتے یا سرمنڈ والیت یا سرمنڈ والیت یا سرمنڈ وی کے بعد سرمنڈ اسکتا ہے۔ اور اگر تہتے یا جواب: ... اگر جج مفرد کا احرام ہوتو قربانی اس کے ذمہ واجب نہیں ، اس لئے زمی کے بعد سرمنڈ اسکتا ہے۔ اور اگر تہتے یا قران کا اِحرام تھا تو زمی کے بعد پہلے قربانی کرے پھر اِحرام کھولے ، اگر قربانی سے پہلے اِحرام کھول ویا تو اس پردَم لازم ہوگا۔ (۱) اِحرام کھولنے کا طریقتہ

سوال:...ج یاعمرے کا جب احرام باندھتے ہیں، جس طرح احرام باندھنے کی شرائط ہیں، ای طرح احرام کھولنے کی بھی شرائط ہیں، بال کثوانا ہے تو بال کثوانے کا طریقہ اوراصل مسئلہ وضاحت فرما کیں۔

جواب:... إحرام كھولنے كے لئے طلق (يعنی أستر بے سے سر كے بال صاف كردينا) افضل ہے، اور قصر جائز ہے۔ إمام ابوصنيفہ ؓ كے نزديك إحرام كھولنے كے لئے يہ شرط ہے كہ كم جوتھائی سر كے بال ایک پورے کے برابر كاٹ دیئے جائیں، اگر سر كے بال چھوٹے ہوں اورا يک پورے ہے كم ہوں، تو اُستر بے سے صاف كرنا ضرورى ہے، اس كے بغير إحرام نہيں كھلتا۔ (٣)

 <sup>(</sup>١) فإذا فرغ من الرمى يوم النحر انصرف إلى رحله، ويتنفل بشيء آخر، فذبح إن شاء، لأنه منفرد والذبح له أفضل، وانما يبجب على القارن والمتمتع، وأما الأضحية فإن كان مسافرًا فلا يجب عليه وإلّا فكالمكي فتجب كما في البحر. (غنية الناسك ص:١٤١، أيضًا: البناية في شوح الهداية، باب التمتع، ج:٥ ص:٩٥١).

<sup>(</sup>٢) مخرشة صفح كاحاشي نمبرا ملاحظة فرمائي -

 <sup>(</sup>٣) أن الحلق والتقصير واجب للكن الحلق أفضل ...... من جاءه يـوم النحر ولم يكن على رأسه شعر أجرى الموسى على رأسه راء و المعلق أو التقصر، أيضًا فتاوى عالمگيرى ج: اص: ١٣١) على رأسه و المعلق أو التقصر، أيضًا فتاوى عالمگيرى ج: اص: ١٣١) على رأسه و حلق الكل أو لى (هداية، كتاب الحج، باب الإحرام ج: اص: ٢٥٠).

### باربار عمرہ کرنے والے کے لئے حلق لازم ہے

سوال: ... ج وعمرہ کی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ تج یا عمرہ کے بعد اگر سر کے بال اُنگل کے پورے سے چھوٹے ہیں تو قصر نہیں ہوسکتی جلت ہی کرنا پڑے گا، اگر بال اُنگل کے پورے سے بڑے ہیں پھر قصر ہوسکتی ہے۔ عرض ہے کہ جولوگ طائف، جدہ یا مکہ مکر مدکے قریب رہتے ہیں اور اللہ تعالی انہیں تو نیت دیتا ہے تو وہ ہر مہینے ۲، ۳۳ عمر سے ادا کرنا چاہیں اور ان کے بال چھوٹے ہوں تو کیا وہ ہمیشہ حلت ہی کرتے رہیں گے؟ کیونکہ ایک مرتبہ حلق کروانے سے کم از کم دو ماہ تو بال استے نہیں بڑھتے کہ قصر کرائی جاسکے، اگر کوئی خوش نصیب ہر جمعہ کوعمرہ ادا کرنا چاہے اور حلق نہیں کردانا چاہتا تو کیا قصر کراسکتا ہے؟

جواب: قصراس وقت ہوسکتا ہے جب سرکے بال اُنگل کے پورے کے برابر ہوں الیکن اگر بال اس سے چھوٹے ہوں تو حلق متعین ہے، قصر شخصی نہیں۔ اس لئے جو حضرات بار بار عمرے کرنے کا شوق رکھتے ہیں، ان کولازم ہے کہ ہر عمرہ کے بعد حلق کرایا کریں، قصر سے ان کا إحرام نہیں کھلے گا۔

### حج وعمره میں کتنے بال کٹوا کیں؟

سوال: ... ج یا عمرہ مسلمان کے لئے ایک بہت بڑی فضیلت ہے، ان کوا داکر نے کے لئے اللہ تعالی نے پچھ رکن مقرر کئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو ج یا عمرہ نہیں ہوتا۔ ان دونوں فریضوں میں ایک آخری رکن ہے، سر کے بال کثانا، استرے سے یامشین ہے، یعنی سرکے ہرایک بال کا چوتھا حصہ کثانا جا ہے۔ آج کل جولوگ ج یا عمرہ کے لئے آتے ہیں تو وہ تمام کے تمام بال یا بالوں کا چوتھا حصہ کثانے کے بجائے تینی سے ایک دوجگہ ہے تھوڑ ہے تھوڑ سے بال بالکل کا ث دیے ہیں، اور بیر کن اس مطرح پورا کرتے ہیں۔ کیا اس طرح بال کثانے سے رکن پورا ہوجا تا ہے؟ جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ مبارک ہے کہ بال استرے سے مونڈ نازیادہ افضل ہے، نہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا۔

جواب:... إحرام كھولنے كے لئے سركے بال أتار ناضروری ہےاوراس كے تين درجے ہیں۔ پہلا درجہ طلق كرا ناہے، يعنی اُسترے سے سركے بال صاف كردينا، بيسب سے افضل ہے،اورا يسے لوگوں كے لئے آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے تين باررحمت ك

<sup>(</sup>۱) وأمّا التقصير فالتقدير فيه بالأنملة (البدائع الصنائع ج:۲ ص: ۱۳۱). أيضًا: وإذا جاء وقت الحلق ولم يكن على وأسه شعر بأن حلق قبل ذلك سبب آخر ذكر في الأصل أنه يجرى المومني على وأسه لأنه لو كان على وأسه شعر كان المماخوذ عليه اجراء الموسى وإزالة للشعر فأعجز عنه سقط وما لم يعجز عنه يلزمه (فتاوي عالمكيري، كتاب الحج، الباب الخامس في كيفية أداء الحج ج: ١ ص: ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) فدل أن الحلق والتقصير وأجب ..... هذا إذا كان على رأسه شعر فأمّا إذا لم يكن أجوى الموسلي على رأسه. (البدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٣٠ أ، كتاب الحج، فصل وأما الحلق أو التقصير).

دُعافر مانی ۔ جولوگ دُوردُ ور سے سفر کر کے جج وعمرہ کے لئے جاتے ہیں اس کے باوجود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بار کی دُعائے رحمت سے محروم رہتے ہیں ، ان کی حالت بہت ہی افسوس کے لائق ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بالوں کے شق میں دُعائے خیر سے محروم ہوجانے کو گوارا کرلیا، گویاان کی حالت اس شعر کے مصداق ہے:

کعبے بھی گئے، پر نہ چھٹا عشق بنوں کا اور زمزم بھی بیا، پر نہ بھی آگ جگر کی

دُومرادرجہ بیہ ہے کہ پورے سرکے بال مشین یا تینجی ہے اُ تاریئے جا ئیں ،اس کی فضیلت حلق (سرمنڈ انے ) کے برابزہیں ، لیکن تین مرتبہ حلق کرانے والوں کے لئے وُعا کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ وُعامیں ان لوگوں کوبھی شامل فر مایا ہے۔ (۲)

تیسرا درجہ بیہ ہے کہ کم سے کم چوتھائی سرکے بال ایک پورے کے برابر کاٹ دیئے جا کیں۔ جو مخص چوتھائی سرکے بال نہ کوائے اس کا اِحرام ہی نہیں کھلتا ''' اوراس کے لئے سلے ہوئے کپڑے پہننا اور بیوی کے پاس جانا بدستور حرام رہتا ہے، جولوگ اُوپر اُوپر سے دوجار بال کٹا کر کپڑے بہن لیتے ہیں وہ گویا اِحرام کی حالت میں کپڑے بہنتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ذمہ جنایت کا دَم لازم آتا رہتا ہے۔

سوال:...ہم لوگ یہاں سعودی عرب میں بغرض طازمت مقیم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مہر بانی ہے ہمیں جج اور عمرہ اوا کرنے ک سعادت اکثر نصیب ہوتی رہتی ہے۔ گرعمرہ اوا کرنے کے بعد ہم لوگ اکثر یہ نلطی کرتے رہے ہیں کہ مقامی لوگوں ، مصری ، یمنی اور سوڈ انی لوگوں کی دیکھادیکھی سرکے بال صرف دو تین جگہ ہے معمولی کاٹ کر احرام کھول دیتے ہیں۔ جبکہ پچھلوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کر ناجا کر نہیں ، بلکہ کم از کم سرکے چوتھائی بال کا نے چاہئیں۔ کرنے سے احرام سے خارج نہیں ہوتے ، کیونکہ فقیہ حنفیہ میں اس طرح کر ناجا کر نہیں ، بلکہ کم از کم سرکے چوتھائی بال کا نے چاہئیں۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہر بال کا چوتھائی حصہ کا شاخروری ہے ، جو کہ بہت مشکل ہے۔ عمرہ کی کتابوں سے بھی میہ بات واضح طور سے نہیں ملتی ہے۔ آپ سے مؤدّ بانہ عرض ہے کہ برائے مہر بانی بال کٹوانے کا مسئلہ اور اُب تک جو عمرے فلطی کے ساتھ کئے ہیں ان کا

<sup>(</sup>۱) فالحلق أو التقصير واجب عندنا إذا كان على رأسه شعر لا يتحلل بدونه ...... فدل أن الحلق أو التقصير واجب للسكن الحلق أفضل لأنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دَعا للمحلّقين ثلاثًا وللمقصّرين مرة واحدة فقال: اللهم اغفر للمحلّقين، فقيل له: والمقصرين، فقال: اللهم للمحلّقين والمقصرين للمحلّقين والمقصرين ...إلخ. (البدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۳۰)، كتاب الحج، فصل وأما الحلق أو التقصير).

<sup>(</sup>٢) اليضأحوالدبالا-

 <sup>(</sup>٣) وأما التقصير فالتقدير فيه بالأنملة لما روينا من حديث عمر رضى الله عنه للكن أصحابنا قالوا: يجب أن يزيد في
التقصير على قدر الأنملة، لأن الواجب هذا القدر من أطراف جميع الشعر، وأطراف جميع الشعر لا يساوى طولها عادة بل
تتفاوت ...إلخ. (البدائع الصنائع ج:٢ ص: ١٣١، كتاب الحج، فصل وأما الحلق أو التقصير).

<sup>(</sup>٣) ولو حلّق بعض الرأس فوان حلق أقل من الربع لم يجزه وإن حلق ربع الرأس أجزأه ويكره. (بدائع الصنائع ج:٢ ص: ١٣١). أيضًا: لأن الحلق أو التقصير واجب لما ذكرنا فلا يقع التحلل إلّا بأحدهما ولم يوجد فكان إحرامه باقبًا فإذا غسل رأسه بالخمطي فقد أزال التفث في حال قيام الإحرام فيلزمه الدم والله أعلم. (بدائع الصنائع ج:٢ ص: ٣٠).

کفارہ کس طرح اوا کیا جائے؟ تغصیلاً اور واضح طور سے روز نامہ' جنگ' جمعدایڈیشن کے اسلامی صفحہ میں چھاپ کران لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح فرمائیں جو بیفلطی کررہے ہیں۔مشاہرے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ عمرہ اوا کرنے آنے والے پاکستانی اور انڈین حضرات میں سے نؤے فیصد مقامی لوگوں کی تقلید کرتے ہوئے ای غلطی کا اعادہ کرتے رہتے ہیں۔

جواب:... إحرام خواہ حج كا ہو يا عمرہ كا، إمام ابوصنيفة بكے نزديك كم ہے كم چوتھائى سركے بال كا ننا إحرام كھولنے كے لئے شرط ہے۔اگر چوتھائى سركے بال نہيں كائے تو إحرام نہيں كھلا، اس صورت ميں إحرام كے منا فى عمل كرنے ہے ةم لازم آئے گا۔ (۱) سعى كے بعد بال نہ كٹو انے والى عورت كے لئے كيا تھم ہے؟

سوال: ...رمضان ہے کھ عرصة بل میں اور میرے شوہر عمرے پر گئے تھے، اس کے بعد میرے شوہر نے کہا کہ تم جلی جانا میں بال کٹوا کر پہنچ جاؤں گا۔ مجھے بالکل خیال ندر ہا کہ مجھے بھی بال کا ننے ہیں، وہاں سے مدینہ شریف چلے گئے، اور ایک ہفتہ وہاں رہے، واپس آکر دوبارہ عمرہ ادا کیا، پھر کراچی آ گئے، ایک ماہ بعدیہ اِحساس ہوا کہ عمرے کا ایک زُکن تو چھوٹ گیا،کسی مولوی صاحب سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ قدم وینا ہوگا۔ ای سلسلے میں، میں نے آپ سے زُجوع کیا ہے کہ آیا بھر ابی ویناضروری ہوگا یا بھرے ک رقم کسی ضرورت مندکودے سکتے ہیں؟

جواب:... جب تک بال نہ کائے جائیں ، آ دی إحرام میں رہتا ہے ، اس کے لئے وہ تمام چیزیں ممنوع رہتی ہیں جو إحرام میں ممنوع ہیں ، اور میاں بیوی کا آپس میں ملنا بھی جائز نہیں۔اگر اس دوران آپ لوگوں نے وظیفۂ زوجیت اوا کیا، یا ؤوسری چیزیں کیں جو إحرام میں ممنوع ہیں ، تو آپ کے ذے وَ م لازم آیا۔

۲:...اور جب تک ایک إحرام نه کھول ویا جائے ، دُوسرا إحرام با ندھنا جائز نہیں۔ مدینہ شریف سے واپس آتے ہوئے آپ نے احرام با ندھا ہوگا ، الغرض اسنے دَم آپ کے ذیے لازم آئے۔ (۳) نے احرام با ندھا ہوگا ، الغرض اسنے دَم آپ کے ذیے لازم آئے۔ (۳) ساز... دَم بکرا ذیح کرنے کو کہتے ہیں ، اور بیصرف حدودِ حرم میں اُوا ہوسکتا ہے۔ اپنے بال کاٹ کرکے إحرام کھول دیجئے ، اور جتنے دَم آپ کے ذیے لازم آئے ہیں ، اسنے پیسے کسی حاجی کے ہاتھ بھیج دیجئے کہ وہاں اسنے بحرے ذیح کردے ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے۔

<sup>(</sup>۱) تُزشته صفح كا حاشية نمبر م الما حظ فرما كين -

 <sup>(</sup>٦) (والحلق) أى نفسه (أو التقصير) أى بدله مقدار الربع من الرأس عند الإحلال فإن قلت الحلق عد من الواجبات وهو شرط للخروج من الإحرام. (ارشاد السارى ص:٣٨، مطلب في تحقيق قول الشارح الحلق عد ...إلخ).

 <sup>(</sup>٣) ومن فرغ من عموته إلا التقصير فأحرم بأخرى فعليه دم لإحرامه قبل الوقت لأنه جمع بين إحرامي العموة وهذا مكووه فيلزمه الدم وهو دم جبر وكفارة\_ (الهداية مع الدراية ج: ١ ص: ٢٩١، كتاب الحج، باب اضافة الإحرام).

<sup>(</sup>٣) وإن ذبح في غير الحرم لا يجوز عن الذبح. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٣٣، كتاب الحج، الباب الثامن في الجنايات).

## إحرام كى حالت ميس كسى دُوسرے كے بال كا ثنا

سوال: ... گزشتہ سال میں نے اپنے دوست کے ساتھ جج کیا، ۱۰ رز والحجہ کو تربانی سے فارغ ہوکر بال کو انے کے لئے ہم
نے تجام کو خاصا تلاش کیالیکن اتفاق سے کوئی نیل سکا۔ اس پر میرے دوست نے خودہی میرے بال کا ث دیئے۔ واضح رہے کہ وہ اس
وقت احرام ہی میں تھے۔ اتنے میں ایک بال کا نئے والا بھی لل گیا اور میرے دوست نے اپنے بال اس سے کو ائے۔ اب بدا میں پچھ
لوگ بتارہ ہیں کہ میرے دوست کومیرے بال نہیں کا نئے چا ہے تھے کیونکہ وہ اس وقت احرام کی حالت میں تھے۔ اب براوم میر بانی
آپ اس صورت حال میں بیبتا کیں کہ کیا میرے دوست پر قم واجب ہو گیا؟ یا صل مسئلے سے ناوا قفیت کی بنا پر بیکوئی فلطی نہیں تھی۔
آپ اس صورت حال میں بیبتا کیں کہ کیا میرے دوست پر قم واجب ہو گیا؟ یا صل مسئلے سے ناوا قفیت کی بنا پر بیکوئی فلطی نہیں تھی۔
جو اب: ... اِحرام کھو لئے کی نیت سے محرم خود بھی اپنے بال اُ تارسکا ہے اور کسی وُ دسرے محرم کے بال بھی اُ تارسکتا ہے۔ آپ
کے دوست نے آپ کا اِحرام کھو لئے کے لئے جو آپ کے بال اُ تارد بیئے تو ٹھیک کیا ، اس کے ذمہ دِ م واجب نہیں ہوا۔ (۱)

### شوہریاباپ کااپنی بیوی یا بیٹی کے بال کا شا

سوال: ... کیا شوہریا باب اپنی بیوی یا بٹی کے بال کاٹ سکتا ہے؟

جواب:...احرام کھو ننے کے لئے شوہرا پی بیوی کے اور باپ اپنی بیٹی کے بال کا ٹسکتا ہے،عورتیں بیکام خود بھی کرلیا کرتی ہیں۔

<sup>(</sup>١) وإذا حلق أى الهوم رأسه أو رأس غيره أى ولو كان مُحرِمًا عند جواز التحلل ...... لم يلزمه شيء. (ارشاد السارى ص: ١٥٣)، مبحث في تحقيق حلق الرأس لابن الهمام).

<sup>(</sup>٢) الصِناحواله بالايه

### طواف زيارت وطواف وداع

### طواف زیارت، زمی، ذبح وغیرہ سے پہلے کرنا مکروہ ہے

سوال: ... بحج تمتع اور هج قران کرنے والوں کے لئے زمی ، قربانی اور بال کٹوانا ای ترتیب کے ساتھ کرنا ہوتا ہے یاس ک
اجازت ہے کہ زمی کے بعد إحرام کی حالت میں مجدِحرام جا کرطواف زیارت کرلیا جائے اور پھرمنی آ کرقر بانی اور بال کٹوائے جائیں ؟
جواب: ... جس شخص نے تمتع یا قران کیا ہواس کے لئے تین چیز وں میں تو ترتیب واجب ہے ، پہلے جمر ہ عقبہ کی زمی کرے ،
پھر قربانی کرے ، پھر بال کٹائے ۔ اگر اس ترتیب کے خلاف کیا تو دَم لازم ہوگا۔ کیکن ان تین چیز وں کے درمیان اورطواف زیارت کے کے جانا سنت ہے ،
کے درمیان ترتیب واجب نہیں ، بلکہ سنت ہے ۔ پس ان تین چیز ول سے ملی الترتیب فارغ ہوکر طواف زیارت کے لئے جانا سنت ہے ،
لیکن اگر کسی نے ان تین چیز وں سے پہلے طواف زیارت کرلیا تو خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مگر وہ ہے ، مگر اس پردَم لازم نہیں ہوگا۔

### كياضعيف مردياعورت ٢ ريا ٨ رذ والحجه كوطواف زيارت كرسكتے ہيں؟

سوال:...کوئی مردیاعورت جونهایت کمزوری کی حالت میں ہو،اور ۱۰رذوالحجہ یا ۱۱رذوالحجہ کوحرم شریف میں بہت رَش ہوتا ہے،تو کیا ایسافخص سات یا آٹھ ذوالحجہ کوطوان نیارت کرسکتا ہے یانہیں؟ تا کہ آنے جانے کے سفر سے نیج جائے۔ نیز اگر کوئی تیرہ یا چودہ تاریخ کوطواف زیارت کرلے تو کیا فرض ادا ہوجائے گا؟

جواب:..طواف زیارت کا وفت ذوالحجه کی دسویں تاریخ (یوم النحر) کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے،اس سے پہلے طواف زیارت جائز نہیں۔اوراس کو بار ہویں تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے ادا کر لینا واجب ہے، پس اگر بار ہویں تاریخ کا سورج غروب ہوگیاا وراس نے طواف زیارت نہیں کیا تو اس کے ذمہ دَم لازم آئےگا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) قبال في معراج الدراية: اعلم ان ما يفعل في أيام النحر أربعة أشياء: الرمى والنحر والحلق والطواف، وهذا الترتيب واجب عند أبى حنيفة ومالك وأحمد لأثر ابن مسعود وابن عباس من قدم نسكا على نسك لزمه دم، وظاهره أنه إذا قدم الطواف على الطواف على الحلق لأ الطواف على الحلق لأ يناف على الحلق لأ يناف على الحلق لأ يناف على الحلق لا يناف على المعراج في مسئلة حلق القارن قبل الذبح أنه إذا قدم الطواف على الحلق لا يناف على الحلق لا يناف على الحلق المرمى لزمه دم مطلقًا، وإن ذبح قبل الرّمي لزمه دم إن كان قارنًا أو متمتعًا ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢١) كتاب الحج، باب الجنايات، قصل ولا شيء إن نظر ... إلخ).

<sup>(</sup>٢) ولو طاف قبل الرمي الحلق لا شيء عليه ويكره. (غنية الناسك ص: ٢٨٠).

 <sup>(</sup>٣) قبصل: أول وقت طواف الزيارة طلوع الفجر الثاني من يوم النحر فلا يصح قبله ...... للكن يجب فعليه في أيام النحر فلو أخره عنها ...... لزمه دم. (ارشاد الساري ص:٥٥ ١، باب طواف الزيارة، فصل أول وقت ... إلخ).

### كياطواف زيارت مين رَمل، إضطباع كياجائ كا؟

سوال: ... كياطواف زيارت مين رَمل ، إضطباع اورسعي جوگى ؟

جواب:...اگر پہلے سی نہ کی ہو، بلکہ طواف زیارت کے بعد کرنی ہوتواس میں رَمل ہوگا۔ تمرطواف زیارت عموماً سادہ کپڑے پہن کر ہوتا ہے،اس لئے اس میں اِضطباع نہیں ہوگا۔البتدا گر اِحرام کی جا دریں نہ اُتاری ہوں تو اِضطباع بھی کرلیں۔(۱)

# طواف زیارت سے بل میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا

سوال: ... کیاطواف زیارت سے پہلے میاں بوی کاتعلق جائز ہے؟

جواب:...ج میں حلق کرانے کے بعدا در طواف زیارت سے پہلے تمام ممنوعات ِ اِحرام جائز ہوجاتے ہیں، کیکن میاں بیوی کاتعلق جائز نہیں جب تک کہ طواف زیارت نہ کر لے۔ <sup>(۱)</sup>

### طواف زیارت سے پہلے جماع کرنے سے اُونٹ یا گائے کا وَم دے

سوال: ... میر اتعلق مسلک حنیہ ہے ، گزشتہ سال ج کے آیا میں ایک غلطی سرز دہوگئ تھی ، وہ بیکہ ۱۲ را والحجہ کو کئریاں مار نے کے بعد رات کو ہم میاں ہیوی نے صحبت کرلی ، جبکہ ہیوی کی طبیعت کی خرابی کی وجہ ہے ہم نے طواف زیارت ۱۳ رز والحجہ کو کیا۔ جوں ہی غلطی کا احساس ہوا ، ہم نے کتاب ''معین الحجاج'' پڑھی جس میں الی غلطی پر دَم تحریر تھا۔ کیونکہ میں یہاں پر سروس میں ہوں اور ہم دونوں نے آیام الحج میں عمر و بھی نہیں کیا تھا، اور ہم حدود حرم میں رہتے ہیں۔ ہم نے جن صاحب کو قربانی کے پہنے تج کے ایک ہفتے بعد دیے تھے انہوں نے قربانی ماوم خرم کے بہلے ہفتے میں کروائی تھی۔ براوکرم جھے حنی مسلک کے اعتبار سے بتا ہے کہ بیر ج ہمارا نھیک ہوگیا کہ کی باتی ہوگیا کہ بیر ج ہمارا نو کی ایک کی باتی ہوگیا کہ بیر گا اور وہ ہوگیا کہ باتی در چیش تھا اور وہ امریکہ سے آئے ہے ؟ اس بیان سے دُوسر سے لوگوں کو بھی فائدہ پنچے گا ، کیونکہ ایسا ہی مسئلہ ایک اور صاحب کے ساتھ در چیش تھا اور وہ امریکہ سے آئے تھے اور غالبًا بغیر کسی دَم دیئے جلے میے ، واللہ اعلم۔

جواب:...آپ دونوں کا جج تو بہر حال ہو گیا،لیکن دونوں نے دوجرم کئے ،ایک طواف زیارت کو ہار ہویں تاریخ سے مؤخر کرتا ،اور دُوسراطواف زیارت سے پہلے صحبت کرلینا۔ پہلے جرم پر دونوں کے ذمہ دَم لازم آیا، یعنی حدودِحرم میں دونوں کی طرف سے

<sup>(</sup>۱) فيان كمان سبطى بيسن المصف والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل في هذا الطواف ولم يسبع والا رمل وسعى كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٣٢، كتاب الحج، الباب الخامس في كيفية أداء الحج).

<sup>(</sup>٢) ثم إذا حلق أو قصر حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء كذا في فتاوي قاضي خان (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٥٠). ص: ٢٣٢). ثم يذبح أن أحب ثم يحلق أو يقصر ...... وقد حل له كل شيء إلا النساء .. إلخ (هداية ج: ١ ص: ٢٥٠). ولو لم يطف أصلًا لم تحل له النساء وإن طال ومضت سنون وهذا بإجماع كذا في غاية السروجي شرح الهداية (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٣٢، كتاب الحج، الباب الخامس في كيفية أداء الحج).

ایک ایک بکری ذرج کی جائے۔ اور وُوسرے جرم پر دونوں کے ذمہ" بڑا دَم" لازمی آیا، یعنی دونوں کی جانب ہے ایک ایک اونٹ یا گائے صدودِحرم میں ذبح کی جائے ،اس کےعلاوہ دونوں کو اِستغفار بھی کرنا جائے۔ <sup>(۲)</sup>

### خواتین کوطواف زیارت ترک نہیں کرنا جائے

سوال:..بعض خواتین طواف زیارت خصوصی اَیام کے باعث وفت ِمقرّرہ پرنہیں کرسکتیں اوران کی فلائٹ بھی پہلے ہوتی ہے۔ کیا ایسی خواتین کوفلائٹ جیموڑ دینی جاہئے یا طوانپ زیارت جیموڑ دینا جا ہے؟

جواب:...طواف زیارت حج کا زُکنِ عظیم ہے، جب تک طواف زیارت نہ کیا جائے میاں بیوی ایک وُ وسرے کے لئے حلال نہیں ہوتے، بلکہ اس معاملے میں احرام بدستور ہاتی رہتا ہے۔اس لئے خواتین کو ہر گز طواف زیارت ترک نہیں کرنا جاہتے، بلکہ يرواز حچموژ دين حياہئے۔

### عورت کا اَیام خاص کی وجہ ہے بغیر طواف زیارت کے آنا

سوال: َ...اگرکسیعورت کی ۱۲ رز والحجه کی فلائث ہے اور وہ اپنے خاص اَیام میں ہے تو کیا وہ طواف زیارت ترک کر کے وطن آ جائے اور دَم دیدے یا کوئی مانع چیز ( دوائی وغیرہ ) استعال کرکے طواف ادا کرے؟ براہِ مہر بانی واضح فرما کمیں کہ الیم صورت

جواب :... براطواف حج كافرض ہے، وہ جب تك ادانه كياجائے مياں بيوى ايك وُ دسرے كے لئے حلال نہيں ہوتے ادر احرام ختم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اس طواف کے بغیر آجائے تو اس پر لازم ہے کہ نیا اِحرام باندھے بغیر واپس جائے اور جا کرطواف کرے، جب تک نہیں کرے گا،میاں بیوی کے تعلق میں إحرام رہے گا،اوراس کا حج بھی نہیں ہوتا،اس کا کوئی بدل بھی نہیں۔ ةم دینے ے کا منہیں چلے گا بلکہ واپس جا کرطواف کرناضر دری ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

جوخوا تمین ان دنوں میں نا پاک ہوں ان کو چاہتے کہ اپناسفرملتوی کردیں اور جب تک پاک ہوکر طواف نہیں کرلیتیں مکہ مکر مہ

<sup>(</sup>١) ﴿فُصَلُ أُوِّلُ وَقَبْتَ طُوافَ الزيبارة طلوع الفجر من يوم النحر ...... فلو أخره عنها) أي بغير عذر (ولو إلى آخر أيام التشريق لزمه دم). (ارشاد الساري ص:٥٥١، باب طواف الزيارة، فصل أول وقت طواف الزيارة).

<sup>(</sup>٢) قال في البحر قوله (أو جامع بعد الحلق) أي يجب شاة إن جامع بعد الحلق قبل الطواف ثم اعلم أن أصحاب المتون على ما ذكره المصنف من التفصيل فيما إذا جامع بعد الوقوف فإن كان قبل الحلق فالواجب بدنة وإن كان بعد الحق فالواجب شاة ومشى جماعة من المشايخ كصاحب المبسوط وغيره والبدائع والسبيجابي على وجوب البدنة مطلقًا ...... وقال في فتح القدير انه الأوجه لأن إيجابها ليس إلّا بقول ابن عباس والمروى عنه ظاهره فيما بعد الحلق. (بحر الرائق ج: ٣ ص: ١٦). (m) گزشته صفح کا حاشیهٔ تمبر۲ ملاحظهٔ فرمانیس به

<sup>(</sup>م) وهذا الطواف أي الزيارة هو المفروض في الحج. (ارشاد الساري ص: ٥٥ ا).

<sup>(</sup>۵) مخزشته صفح کا حاشیه تمبر۲ ملاحظ فرمانیں۔

<sup>(</sup>٢) ولو لم يطف أصلًا لم تحل له النساء وإن طال ومضت سنون ...إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٣٢، كتاب المناسك).

ے واپس نہ جا کیں۔ اگر کوئی تدبیراً یام کے روکنے کی ہو علی ہے تو پہلے سے اس کا اختیار کر لینا جائز ہے۔

# عورت نایا کی یااورکسی وجہ ہے طواف زیارت نہ کر سکے توج نہ ہوگا

سوال:...ناپاکی (حیض) کے باعث عورت طواف زیارت نہ کرسکی کہ واپسی کا سرکاری تھم ہوگیا ،اب اس کے لئے کیا

جواب:..طواف زیارت حج کا ہم ترین رُکن ہے، جب تک بیطواف نه کرلیا جائے، نہ تو حج مکمل ہوتا ہے، نہ میاں بیوی ایک وُوسرے کے لئے حلال ہوتے ہیں۔ 'جن خواتین کوطوان زیارت کے دنوں میں'' خاص اَیام'' کا عارضہ پیش آ جائے ، انہیں عاہے کہ پاک ہونے تک مکہ مرمہ سے واپس نہ ہوں ، بلکہ پاک ہونے کے بعد طواف زیارت سے فارغ ہوکر واپس ہوں۔ اگران کی واپسی کی تاریخ مقرر ہوتو اس کو تبدیل کرالیا جائے۔اگر طواف زیارت کے بغیر واپس آگئی تو اس کا حج نہیں ہوگا اور نہ وہ اپنے شوہر كے لئے حلال ہوگى، جب تك كدوا پس جا كرطواف زيارت نه كرلے، اور جب تك طواف زيارت نه كرلے، إحرام كى حالت ميں رہے گی۔ جو مخص طواف زیارت کے بغیر واپس آم کیا ہو، اسے جاہئے کہ بغیر نیا اِحرام باندھنے کے مکہ مکر مہ جائے اور طواف زیارت کرے، تاخیر کی وجہ ہے اس پر دَم بھی لازم ہوگا۔

# طواف زیارت اگر ۱۲ رز والحجہ سے پہلے نہ کر سکے تو کیا کرے؟

سوال:... ١٢ رذى الحجه كے غروب آفتاب تك اگر طواف زيارت كرنے كى ہمت نه ہوتو كيا كرے؟ اور ١٢ رذى الحجه بھيڑ (رش) کی وجہ سے طواف زیارت کومغرب تک نہ پہنچ سکے تو کیا کرے؟

جواب: ...طواف زیارت ۱۲ رے غروب سے پہلے کرلینا واجب ہے، ورندة م لازم آئے گا۔ (۱)

### طواف زيارت مين تأخير كادَم

سوال:...ایک خاتون ناپاک ہونے کی وجہ ہے ۱۲ رتاریخ تک طواف زیارت نہ کرسکی، ۱۲ رتاریخ کو پاک ہوگئی تو بارہ

 <sup>(</sup>١) وإن حاضت المرأة يوم النحر قبل أن تطوف بالبيت ليس لها أن تنفر حتى تطهر وتطوف بالبيت ... الخ. (التاترخانية ج: ٢ ص: ١٤٦، كتاب الحج).

<sup>(</sup>٢) وهذا الطواف هو المفروض في الحج ولًا يتم الحج إلّا به أي لكونه ركنًا بالإجماع. (إرشاد الساري ص:٥٥ ا).

<sup>(</sup>٣) محرُشته صفح کا حاشیهٔ تبر۲ ملاحظهٔ فرما نیں۔

<sup>(</sup>٣) الينأحاثية نمبر٢٠١ ملاحظة تيجيّا \_

۵) گزشته صفح کا حاشیه نبیرا للاحظه فرمانیں۔

<sup>(</sup>٢) وأما زمان هذ الطواف ...... مؤقت بأيام النحر وجوبًا في قول أبي حنيفة حتّى لو أخرّه عنها فعليه دم عنده. (بدائع ج: ٢ ص: ١٣٢، كتاب الحج، فصل: وأما زمان هذا الطواف.

بجے شیطان کوئنگریاں مارنے چلے گئے ،کوئی چارگھنٹوں کے بعد فارغ ہوئے تو مکہ شریف روانہ ہو گئے ،مکہ پاک میں مغرب کے وقت پہنچ گئے ،گڑئیکسی والے نے اتنا گھمایا کہ رات کے ہارہ نکے گئے ، کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ مغرب سے پہلے طواف زیارت کرنا ہے ،اس لئے وہ خاتون اس دن طواف نہ کرسکی ، بلکہ وُ وسرے دن کیا۔اب معلوم بیکرنا ہے کہ آیا اس پر دّم ہے یانہیں ؟

جواب:...سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیخاتون ۱۲ رتاریخ کودو پہر سے پہلے پاک ہو پھی تھی ،جس وقت یہ پاک ہوئی اگر ای وقت طواف کے لئے چلی جاتی تو بڑی آ سانی کے ساتھ غروب سے پہلے طواف کرسکتی تھی لیکن یہ بجائے طواف کو جانے کے، آمی کے لئے چلی گئی ،اس لئے اس کا غروب سے پہلے طواف نہ کرسکنا ،اس کی لاعلمی اور کوتا ہی کی وجہ سے ہوا،للہٰ دااس کے ذمے وَ م لازم ہے، حدودِ حرم میں ایک بجراؤنے کرادیں۔ (۲)

### طواف وداع کب کیاجائے؟

سوال:...زیادہ تر لوگوں سے بیہ بات سننے میں آئی ہے کہ طواف وداع کے بعد حرم شریف میں نہیں جانا چاہئے، لینی اگر مغرب کے بعد طواف وداع کیا اور عشاء کے بعد مکہ مکر مہ ہے روائگی ہے تو عشاء کی نماز کے لئے حرم شریف میں نہ جائے۔کیا یہ خیال دُرست ہے؟ نیز اگر گیا تو کیا طواف وداع کا اعادہ ضروری ہے؟

جواب: ...اگر کسی نے طواف و داع کرلیا اور اس کے بعد مکہ معظمہ میں رہاتو وہ معجدِ حرام میں جاسکتا ہے اور اس پر طواف و داع کا اعادہ واجب نہیں۔ البتہ بہتریہ کہ جب مکہ سے چلنے لگے تو طواف و داع کرے تاکہ اس کی آخری ملاقات بیت اللہ شریف داع کا اعادہ واجب نہیں۔ البتہ بہتریہ کہ جب مکہ سے جا گرکوئی دن کوطواف و داع کر کے عشاء تک مکہ میں تھہر گیا تو میرے نزدیک بہت پہندیدہ ہے کہ وہ و داع کی نیت سے دُوسرا طواف کرے تاکہ نکلنے کے ساتھ اس کا طواف متصل ہو۔ الغرض یہ خیال کہ طواف و داع کے بعد حرم شریف میں نہیں جانا جا ہے ، ہالکل غلط ہے۔

### طواف وداع كامسكه

سوال:...اس سال خانة كعبه كے حادثے كى وجہ سے بہت سے حاجى صاحبان كو بيصورت پيش آئى كه اس حادثے سے

<sup>(</sup>۱) ولو طاف طواف الزيارة ...إلخ وإن أعاده بعد أيام النحر يجب الدم عند أبي حنيفة بالتأخير. (عالمگيري ج: ا ص:٢٣٥، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات).

<sup>(</sup>٢) ولَا يجوز ذبنع الهدايا إلَّا في الحرم. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٢١، الباب السادس عشر في الهدي).

 <sup>(</sup>٣) وهذا عند الحنفية بيان الوقت المستحب أو الأفضل، فلو أطال الإقامة بمكة ولم يستوطنها صح طوافه وإن أقام سنة بعد المطواف وينجوز طواف الوداع عند المحتفية في أيام النحر وبعدها ويكون أداء لا قضاء. (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣) ص: ٣٩ ا، شروط طواف الوداع، قدره، وكيفيته وسننه، طبع دار الفكر بيروت).

<sup>(</sup>٣) والشاني أن يوقعه عند إرادة السفر حتى روى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لو طاف ثم أقام إلى العشاء فأحب إلى أن يطوف طوافًا آخر ليمكن توديع البيت آخر عهده عن مورده، كذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٣٣، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية أداء الحج).

پہلے وہ جب تک مکہ شریف میں رہے نفلی طواف تو کرتے رہے مگر آتے وقت طواف وداع کی نیت سے طواف نہیں کر سکے۔ میں نے
ایک مسجد کے خطیب صاحب سے یہ مسئلہ بو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو آم بھیجنا ہوگا، مگر ''معلّم الحجاج'' میں مسئلہ اس طرح تکھا ہے

کہ:'' طواف زیارت کے بعدا گرنفی طواف کر چکا ہے تو وہ بھی طواف وداع کے قائم مقام ہوجائے گا۔' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان

طابی صاحبان کا طواف وداع اوا ہوگیا اور ان کو آم بھیجنے کی ضرورت نہیں ۔خطیب صاحب فرماتے ہیں کہ ''معلّم الحجاج'' کا یہ سئلہ غلط

ہے، ان لوگوں کا طواف وداع اوا نہیں ہوا، اس لئے ان کو آم بھیجنا چاہئے۔ چونکہ یہ صورت بہت سے حاجی صاحبان کو چی آئی ہے، اس
لئے برائے مہر بانی آپ بتا کیں کہ ان کو آم بھیجنا ہوگا یا یہ سئلہ بھی ہے کہ اگر طواف زیارت کے بعد نفلی طواف کر چکا ہے تو وہ بھی طواف وداع کا قائم مقام ہوگا۔ جواب اخبار جنگ کے ذریعہ دیں تا کہ تمام حاجی صاحبان پڑھ لیں۔

جواب:... فتح القدير "ميس ب:

"والحاصل أن المستحب فيه أن يوقع عند ارادة السفر أما وقته على التعين فأوله بعد طواف الزيارة اذا كان على عزم السفر."

ترجمہ:...' حاصل بیرکہ ستحب تو ہے کہ ارادہ سنر کے وقت طواف وداع کرے، کیکن اس کا وقت طواف دراع کرے، کیکن اس کا وقت طواف زیارت کے بعد شروع ہوجا تا ہے، جبکہ سفر کاعزم ہو ( کمہ کرتمہ میں رہنے کا ارادہ ندہو)۔'' اور دُرِعِتَار میں ہے:

"فلو طاف بعد ادادة السفر ونوى النطوع اجزاه عن الصدر "(دة الحتار ج: م ص: ۵۲۳) ترجمه:..." پس اگرسفر كا اراده مونے كے بعد قل كى نيت سے طواف كرليا تو طواف وداع كے قائم

مقام ہوجائے گا۔''

اس عبارت سے دوباتیں معلوم ہو کیں:

ایک بیر کہ طواف وداع کا وقت طواف زیارت کے بعد شروع ہوجاتا ہے، بشرطیکہ حاجی مکہ کرتمہ میں رہائش پذیر ہونے کی خیت ندر کھتا ہو، بلکہ وطن واپسی کاعزم رکھتا ہو۔ دُوسری بات بیہ معلوم ہوئی کہ طواف وداع کے وقت میں اگرنقل کی نیت سے طواف کرلیا جائے تب بھی طواف وداع ادا ہوجاتا ہے، البتہ مستحب بیہ ہے کہ واپسی کے ارادے کے وقت طواف وداع کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معلم ہوا کہ مستحب ہے کہ واپسی کے ارادے کے وقت طواف وداع اوا ہوگیا، ان کے کہ دمستم الحجاج" کا مسئلہ جے ہے، جن حضرات نے طواف زیارت کے بعد نفلی طواف کتے ہیں ان کا طواف وداع اوا ہوگیا، ان کے ذمسة م واجب نہیں۔

# طواف وداع میں زمل، إضطباع اور سعی ہوگی یانہیں؟

سوال: ... كياطواف وداع مين رَمْل ، إضطباع اورسعي موكى ؟

جواب: " طواف وداع "اس طواف كوكت بي جواي وطن كوواليس كونت بيت الله شريف سے رُخصت بونے كے

کئے کیا جاتا ہے۔ میسادہ طواف ہوتا ہے، اس میں زمل اور اِضطباع نہیں کیا جاتا، نداس کے بعد سعی ہوتی ہے۔ رَمل اور اِضطباع ایسے طواف میں مسنون ہے جس کے بعد سعی ہو۔ (۳)

نوٹ:... اِضطباع کے معنی ہے ہیں کہ اِحرام کی اُوپر والی جا در کو دائیں بغل سے نکال کر اس کے دونوں کنارے بائیں كندهے پر ڈال لئے جائيں ۔ "بد إضطباع اى وقت ہوسكتا ہے جبكہ إحرام كى جاور پہنى ہوئى ہو۔ إضطباع طواف كے صرف تين چکروں میں مسنون ہے، باتی چارچکروں میں بھی ای طرح رہنے دیا جائے۔طواف کے بعد نماز کے لئے دونوں کندھوں کوڈ ھانپ لینا ع ہے۔ای طرح صفاومروہ کی سعی کے دوران بھی اِضطباع مسنون نہیں۔اور زمل کے معنی یہ ہیں کہ ایساطواف جس کے بعد سعی کرنا ہو اس کے پہلے تین شوطوں میں چھوٹے چھوٹے قدم اُٹھاتے ہوئے اور پہلوانوں کی طرح کندھے ہلاتے ہوئے ذراسا تیز چلاجائے۔

سعی ۱۲ رؤی الحجہ کے بعد کرنے والے پردَم یا کفارہ تو نہیں؟

سوال: ...مين نے ١٩٨٦ء ميں إلى الميد كے ساتھ جج كيا، طواف زيارت تو ميں نے (ميال بيوى دونوں نے ) جج كايام میں ہی کرلیا بیکن سعی ۱۲ رڈ والحبہ کے بعد مکہ واپس آنے کے بعدی معلوم بیکرنا ہے کہ جج تکمل ہو گیا ،کوئی نقص تونہیں رہا؟اگر کوئی غلطی ہوئی یعنی ذم واجب ہوگیا ہوتواس کی اب کیاصورت ہے؟

جواب: سعی کا وقت متحب یہ ہے کہ ۱۲ رؤ والحجہ کی مغرب سے پہلے کر لی جائے ، تا ہم اگر تأخیر ہوجائے تو کوئی کفارہ یا دَ م لازم نيس آناه والله اعلم! (١)

<sup>(</sup>١) وهذا طواف البصدر، ويستمَّى طواف الوداع وطواف آخر عهد بالبيت لأنه يودع البيت. (الهداية مع البناية ج: ۵ ص: ۵۵ ا ، كتاب الحج، باب الإحرام).

<sup>(</sup>٢) فيصيل في صفة طواف الوداع ...... ثم يطوف سبعًا ...... بلا رمل ولًا إضطباع ولًا سعى يعده. (إرشاد الساري ص: • ٢ ١ ، باب طواف الصدر ، فصل في صفة طواف الوداع).

 <sup>(</sup>٣) ...... لأن السعى لم يشرع إلا مرة، والرمل ما شرع إلا مرة في طواف بعده سعى. (هداية ص:٢٤٣، كتاب الحج). (٣) والإضطباع أن يجعل رداءه تسحست ابسطنه الأيمن ويلقيه على كتفه الأيسر. (هداية، كتاب الحج ج: ١ ص: ١٣١ طبع شركت علميه).

 <sup>(</sup>٥) ويرمل في الشلاث الأوّل من الأشواط، والرمل أن يهز في مشيته الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصّفَين وذلك مع الإضطباع (هداية ص: ٢١١، كتاب الحج، باب التمتع).

<sup>(</sup>١) أما بيان حكمه إذا تأخر عن وقته الأصلي وهي أيام النحر ..... ولا شيء عليه لأنَّه أتى بما وجب عليه ولا يلزمه بالتاخير شيء (بدائع ج: ٢ ص: ١٣٥ ، كتاب الحج، فصل: وأما بيان حكمه).

# مدیبنهمنوّره کی حاضری

### زيارت ِروضهُ اطهراور حج

سوال:...اگر کوئی مخص حج کے لئے جائے اور زیارتِ روضہ کئے بغیر آ جائے تو اس کا حج مکمل ہوجائے گا یانہیں؟ اگر ہوجائے گا تو صدیث کے ساتھ اس کا مکراؤ آتا ہے، لہذا ضروری تا کید کی جاتی ہے کہ احقر کی ان مشکلات کاحل تحریفر ماکر ہمیشہ کے لئے مفکور فرما کمیں۔

جواب:.. آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے روضۂ اطہر کی زیارت کے بغیر جوفخص واپس آجائے، جج تو اس کا ادا ہو گیا، لیکن اس نے بے مرق تی سے کام لیا اور زیارت شریفہ کی برکت سے محروم رہا۔ یوں کہہ لیجئے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے روضۂ اطہر کی زیارت کے لئے جانا ایک مستقل عملِ مندوب ہے، جو حج کے اعمال میں تو داخل نہیں مگر جوفخص حج پر جائے اس کے لئے یہ سعادت حاصل کرنا آسان ہے، اس لئے حدیث میں فرمایا:

#### "من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني."

(رواه ابن عدى بسند حسن، "شرح مناسك" لمُلَا على قارى ص: ٣٣٣)

ترجمه:... جس شخص نے بیت الله شریف کا جج کیااورمیری زیارت کوندآیا،اس نے مجھ سے بے مروّتی کی۔ "

### مسجد نبوی کی زیارت کی نبیت سے سفر کرنا اور شفاعت کی درخواست کرنا

سوال:... میں نے ایک کتاب میں بڑھا ہے کہ مجدِ نبوی کی زیارت کی نیت سے سفرنہیں کرسکتا ،اور سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ مبارک پر شفاعت کی درخواست ممنوع ہے۔ بتلا کیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور روضۂ مبارک پر دُعا ما نگنا کیسا ہے؟ اور اللہ کی جانب؟ اور مسجدِ نبوی ہیں کثرت ہے دُرود اس کا طریقہ کیا ہے؟ کس طرف منہ کرکے مانگیں گے؟ آیا کعبہ کی جانب یا روضۂ مبارک کی جانب؟ اور مسجدِ نبوی ہیں کثرت ہے دُرود افضل ہے یا تلاوت ِقرآن؟

جواب:...یتو آپ نے غلط سنا ہے یا غلط سمجھا ہے کہ سمجد نبوی (عللی صاحبھا الصلوات والنسلیمات) کی نیت ہے سفر نہیں کر سکتے ،اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ سمجد شریف کی نیت سے سفر کرنا سمجے ہے۔ البتہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ روضهٔ

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث المتفق عليه: لا تشد الرحال إلّا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقطى. والمعنى كما أفاده في الإحياء أنه لا تشد الرحال لمسجد من المساجد إلّا لهذه الثلاثة لما فيها من المضاعفة. (رد اغتار ج:٢ ص:٢٢٤، مطلب في تفضيل قبره المكرم صلى الله عليه وسلم، طبع سعيد كراچي).

اقدس کی زیارت کی نیت سے سفر جائز نہیں ، لیکن جمہورا کا براُ مت کے زویک روضۂ شریف کی زیارت کی بھی ضرور نیت کرنی چاہئے۔
اور روضۂ اطہر پر حاضر ہوکر شفاعت ممنوع نہیں ، فقہائے اُ مت نے زیارت نبوی کے آواب میں تحریر فرمایا ہے کہ بارگاہ عالی میں سلام بیش کرنے کے بعد شفاعت کی درخواست کرے۔ اِمام جزرگ ''حصن حصین' میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے بعد قبلہ رُخ بی قبر مہارک ) کے پاس دُعا قبول نہ ہوگی تو اور کہاں ہوگی …؟ (ا) صلوٰ قو وسلام اور شفاعت کی درخواست پیش کرنے کے بعد قبلہ رُخ ہوکر دُعا مائے۔ اور کو اُما تا تھے۔ اور کا وت قرآنِ کریم کی مقد ار بھی بڑھاد نی چاہئے۔

مسجد نبوى (على صاحبها الصلوة والسلام) ميس جاليس نمازي

سوال:... میں یہاں عمرہ پر گیا،عمرہ ادا کر کے مسجدِ نبوی کی حاضری دی اور اپنی نیت کے مطابق دونوں جگہ ایک ایک جمعہ پڑھ کرواپس آگیا، یعنی مدینۂ شریف میں جالیس نمازیں پوری نہیں کیس ۔ کیااس کا کوئی گناہ ہے؟

جواب:...گناہ تو کوئی نہیں ،گرمسجد نبوی (علی صاحبہاالصلوٰۃ والسلام) میں اس طرح چالیس نمازیں پڑھنے کی ایک خاص نضیلت ہے کہ تکبیرتجریمہ فوت ندہو، کیفنسیلت حاصل نہیں ہوئی۔

سوال:...میں نے اپنے اِمام سے سنا ہے کہ سجد نبوی میں چالیس نمازوں کا اداکر ناضروری ہے، پوچھنا میہ ہے کہ آیا بیضروری ہے؟ کیا اس کے بارے میں کوئی صدیت ہے جس میں ضروری یا فضیلت کا ہونا بتلا یا گیا ہو؟ براہ مہر بانی تفصیل سے جواب دیں۔

جواب: ... ایک حدیث میں معیر نبوی شریف میں چالیس نمازیں تجمیرتجرید کے ساتھ اواکرنے کی خاص فضیلت آتی ہے،
اس کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے: '' حضرت انس رضی اللہ عند آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مخص نے میری مسجد میں چالیس نمازی اس طرح اواکیس کہ اس کی کوئی بھی نماز (باجماعت) فوت نہ ہو، اس کے لئے دوز نج سے اورعذاب سے براءت کھی جائے گی، اوروہ نفاق سے مُری ہوگا'' (منداحمہ ج: ۳ ص:۱۵۵)۔ (۳)

<sup>(</sup>١) وإن لم يجب الدعاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ففي أيّ موضع يُستجاب؟ (حصن حصين، أماكن الإجابة ص:٧٧، طبع دار الإشاعت).

<sup>(</sup>٢) تغميل كے لئے وكيمئے: عالمگيرى ج: ا ص: ٢٦٥، كتاب الحج، خاتمة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. (٣ و ٣) عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلّى في مسجدى أربعين صلوة لا تفوته صلوة، كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. رواه أحمد وغيره. (مسند أحمد ج:٣ ص: ٥٥ ا).

# حج کے متفرِق مسائل

### حقانی صاحب کی حج تجاویز

سوال:... تاریخ ۱۲ رجون ۱۹۹۳ء کالم نویس جناب ارشاد احمد حقانی صاحب نے حالیہ گران حکومت کے زیر انظام حج بیت اللہ سے واپسی پر'' حج کے انظامات، بعض تو جوطلب پہلو' کے عنوان سے جن خیالات کا اظہار اخبار '' جنگ' کرا ہی میں کیا ہے، اس کو پڑھ کر بخت تکلیف ہوئی اور طرح طرح کے خیالات کے اظہار سے ایسامحسوں ہوا کہ وہ منی کی ساری غلاظت کو آپنے ساتھ کرا ہی کے آئے ہیں۔ جس شہر میں ہرراستے پر، ہرز مانے میں اورخصوصا بخت گرمی کے زمانے میں جو گئر بہدر ہا ہے اور حتی کہ ہمارے مکان کے درواز سے پر پڑوں کے گئر کا سیاہ سیال ہمارے راستے پر پھیلا ہوا ہے اس کی طرف کسی کی نظر نہیں، جہال متقلاً لوگ رہائش پذیر بیں اور سارے شہر میں گئر کے ناپاک پانی نے طہارت اور صفائی کو مستقل عذا ب اور خطرہ میں ڈال دیا ہے، اس کی اصلاح کے لئے زور بیں اور سارے شہر میں گئر کے ناپاک پانی نے طہارت اور صفائی کو متناس و بنیت سے اوا کر رہے ہیں جو پاکستان کی بدنا می کا باعث ہور ہا ہمار میں کئر کے معلومات کی داد سے ۔ اس کے علاوہ فقتی مسائل میں بھی اپنی تا بلیت کا جس طرح اظہار کیا ہے اس سے سینظا ہر ہوتا ہے کہ حضرت کی معلومات کی داد دینے والا سارے عالم اسلام میں کوئی نہیں۔

میں، آپ جیسے مُسلَّم بزرگ اور مفتی ُ وقت سے اس سلسلے میں رُجوع کرنا ایک اسلامی فریضہ بھے کر بید خطالکھ رہا ہوں کہ برائے کرم جناب ارشا دا حمد حقانی صاحب کے اظہارِ خیال کی روشنی میں جو انہوں نے'' طواف زیارت'' کے سلسلے میں تحریر فرمایا ہے، اس کی اسلامی اور فقہی حیثیت کیا ہے؟ جیسا کہ ارشا دا حمد حقانی نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ:

"بیلے بھی اداکیا جاسکتا ہے۔ میرے بہت سے قارئین کے لئے یہ بات باعث جرت ہوگی، نیکن یہ اجازت موجود پہلے بھی اداکیا جاسکتا ہے۔ میرے بہت سے قارئین کے لئے یہ بات باعث جیرت ہوگی، نیکن یہ اجازت موجود ہے۔ گراس کاعلم بہت کم لوگوں کو ہے اور اس پھل بھی شاذ ہی کیا جاتا ہے۔ '( کیا یہی سے جاج) ''اگر کمزور اور ضعیف ججاج اور خواتین کو اس کی اطلاع دی جائے اور انہیں طواف زیارت عرفات جانے سے پہلے اداکر نے کی ترغیب دی جائے و دوجار لاکھ حاجی تو ایسا کرسکتے ہیں، جس سے بعد ازعرفات کے دنوں میں رش کم کیا جاسکتا ہے۔''

" ویسے میں اس بات کا بھی حامی اور قائل ہوں کہ عرفات سے والیسی پر کئے جانے والے طواف

زیارت کے وقت میں بھی توسیع کا جائزہ لیا جانا جا ہے اور جیدعلاء اس مسکلے پرغور کریں۔''

۔ ''حرم شریف کی غیر معمولی توسیع کے باوجود میں پچتیں لا کھافراد کا تنین روز میں طواف زیارت کمل کرناشدیداژ دہام پیدا کئے بغیر نہیں رہ سکتا، جس سے ضعیف مردوں اورعور توں کا تو کجامضبوط اور جوان حاجیوں کاعہدہ برآ ہونا آسان نہیں ۔''

'' طواف زیارت کوآ سان کرناوفت کی اہم ضرورت ہے۔''

اس کے بعد حقانی صاحب نے منی اور عرفات کے سلسلے میں عام حجاج کی سہولت کے حوالے ہے جس طرح جو پچھ لکھا ہے اس سے ہم جیسے مسلمان دین دار حاجیوں کو قطعی اتفاق نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے علم وقلم مسلمان کواس لئے عطانہیں کیا کہ وہ اپنے کوساری مخلوق سے بالاتر ادراپنی محدود عقل کوسب سے افضل و برتر سمجھے اور ان خیالات کا ہرموقع پر اظہارِ خیال کر ہے۔ سعودی حکومت تو شھنڈ ہے پانی کا تھیلا مفت میں حجاجے کرام کے لئے منی اور عرفات میں مسلسل تقسیم کیا کرتی ہے، اور روز بروز ہرطرح کی سہولت فراہم کر رہی ہے، اس کا کہیں ذکرنہیں ہے۔

منی میں میرا بھی قیام تھا، گرمیں نے وہ لتحفن اور گندگی نہیں دیکھی جو حقانی صاحب کونظر آئی، اگر کسی کا قیام بدشمتی سے
کوڑا کرکٹ اور گٹر کے پاس ہوتو پھر بھی اس کا اظہار عوامی انداز سے ہونا چاہئے، بیا خبار والوں کو بھی لازم ہے کہ ایسے جذباتی برانگیختی
کے مضامین کو اخبار میں جگہ نہ دیں، جو اخبار کے رویہ کو متنازع بنادے اور نفرت وفساد کو جنم دے۔ بہر کیف! اس مسئلے پر علماء اور حجاج کرام کو اپنے مُسلَّمہ واضح خیالات کا اظہار کر نالازم ہے۔

جواب:... جناب حقانی صاحب کا کالم میں نے آپ کا خطاموصول ہونے کے بعدا خبار منگوا کر پڑھا،موصوف نے اپنے مضمون (۱۲ رجون ۱۹۹۳ء) کی قسط میں چند مسائلِ شرعیہ پراظہارِ خیال فر ماتے ہوئے ان میں اِجتہاد کی ضرورت پر زور دیا ہے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

#### يبلأمسئله

جناب حقانی صاحب رقم طرازین:

'' سعودی وزارت اطلاعات کے حکام نے عقلندی کی بہمیں مزدلفہ سے رات کے گیارہ ہے ہی بسوں پرسوار کرادیا اور سید ھے جمرة العقیٰ پر لے گئے ،اس وقت وہاں کوئی جبوم نہیں تھااور ہم سب نے سات سات کنگریاں ماریں۔''

موصوف کی اس تحریر سے مترشح ہوتا ہے کہ وہ رات ڈھلنے سے پہلے ہی گیارہ بجے مزدلفہ سے چل کھڑے ہوئے اور آدھی رات سے پہلے پہلے وہ جمرۃ العقبہ کی آمی سے بھی فارغ ہو چکے تھے۔ اگر ہیں نے ان کی اس عبارت کامفہوم صحیح سمجھا ہے تو سعودی حکام ک''عقلندی'' نے ان سے مناسک ِ حج کی ادائیگی ہیں دو تنگین غلطیاں کرادیں۔ ایک بید کہ مزدلفہ پروتوف کرنا حج کے واجبات ہیں ہے ہے،اس کے فوت ہوجانے پردّم لازم آتا ہے اوراسے تصدأ حجھوڑ وینا حرام ہے۔ وقوف مزدلفہ کا وقت حنفیہ کے نزویک یوم النحر ( ذوالمجنہ کی دسویں تاریخ) کی منبحِ صادق ہے شروع ہوتا ہے۔ شا فعیہ وحنابلہ کے نزدیک نصف شب کے بعد ہے، البتہ مالکیہ کے نزدیک رات کے کسی جھے پر وہاں تھہر ناواجب ہے۔ چونکہ حقانی صاحب اوران کے رفقاء رات کے گیارہ بجے ہی مزدلفہ سے چل پڑے، اس لئے حنفیہ، شا فعیہ اور حنابلہ کے قول کے مطابق ان کا وقوف مزدلفہ نوت ہوگیا، جس کی وجہ سے ان پر دَم بھی واجب ہوا اور گناہ بھی لازم آیا۔

دُوسری غلطی ہے کہ یوم النحر کو جمرۃ العقبہ کی رَمی کا دفت شافعیہ دحنا بلہ کے نزدیک آدھی رات کے بعد سے شردع ہوتا ہے اور حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک میجے صادق کے بعد سے داب اگر حقانی صاحب میجے صادق سے پہلے جمرۃ العقبہ کی رَمی سے فارغ ہو چکے تھے تب تب تو حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک ترک واجب کی وجہ سے ان پر دَم لازم آیا اور اگر نصف شب سے پہلے ہی رَمی کر کی تھی تو تمام ائمہ کے نزدیک ان پر دَم لازم ہوا۔ (۳)

#### ۇوسرامسئلە

حقانی صاحب سفارش کرتے ہیں:

'' اس من میں کمزور تجاج بالخصوص خواتین کی حوصلدافزائی کی جانی جائے کہ وہ اپناوکیل مقرر کر کے رَمیُ جمرات کا فرض اداکریں۔''

اس من میں بیوضاحت کافی ہے کہ شریعت نے رَی جمرات کا وقت بہت وسیع رکھاہے، مثلاً: پہلے دن یوم المحر کوصرف جمرة العقبہ کی رَمی کرنی ہے، مگراس کا وقت پورے آٹھ بہر (چوہیں گھنٹے) تک پھیلا ہوا ہے، کیونکہ بیدوقت یوم المحر کی صبح صادق سے شروع ہوکر گیار ہویں تاریخ کی صبح صادق تک ہے۔ اور رات کے وقت خصوصاً بارہ بجے کے بعد جمرات برکوئی ہجوم نہیں ہوتا، اس لئے کمزور مرداورخوا تین رات کواطمینان سے رَمی کر سکتے ہیں۔ اور رَمی جمرات کے لئے کسی کودکیل بناناصرف اس صورت ہیں صبح ہے کہ کوئی دن

(١) وإذا طبلع النفيجر يصلى الإمام بالناس الفجر بغلس ....... ثم وقف ووقف معه الناس فدعا، لأن النبي عليه السلام وقف في هنذا النصوضع يدعو ...... ثم هذا الوقوف واجب عندنا وليس بركن حتى لو تركه بغير عذر يلزمه الدم. (هداية ج: ١ ص:٢٣٨، كتاب الحج، باب الإحرام).

(٢) زمان الوقوف بالمزدلفة: للفقهاء رأيان: رأى الحنفية: أن زمان الوقوف هو ما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وابن عمر دفع قبل طلوع الشمس فمن وقف بها قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لا يعتد به ... الخر ٢ – ورأى الجمهور: أن زمان الوقوف هو الليل، وتفصيل ذالك ما يأتى: قال المالكية: زمان الوقوف في أي جزء من أجزاء الليل بقدر حط الرحال ........ وقال الشافعية: وقت الوقوف بالمزدلفة بعد نصف الليل فمن لم يكن فيها في النصف الثاني أراق دمًا. وقال الحنابلة: المبيت بالمزدلفة حتى يطلع الفجر واجب، من تركه فعليه دم. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٣ ص: ١٨٨) و ١٥ ا، زمان الوقوف بالمزدلفة).

(ش) وقبت الرمى: رمى جموة العقبة أو الكبرى: يدخل وقته عند الشافعية والحنابلة من نصف ليلة النحر ...... ووقته
 عند المالكية والحنفية: بعد طلوع الشمس يوم العيد. (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص:٩٣).

(٣) وقال الحنفية: إن أخّر الرمي إلى الليل، ورمى قبل طلوع الفجر جاز ولا شيء عليه، لأن الليل وقت الرمي في أيام الرمي.
 (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص: ١٩٥، كتاب الحج، رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق).

میں یا رات میں خود چل کر جمرات تک چینچنے اور زمی کرنے کی طافت نه رکھتا ہو۔ اس لئے حقانی صاحب کی بیسفارش کے معذور اور غیر معذور مرداورخوا تین کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہئے کہ بغیرعذ رشری کے وہ کسی کواپناوکیل مقرّر کردیں ، قطعالائقِ النفات نہیں۔

#### حقانی صاحب کااپنے إجتها دیرعمل

حقانی صاحب خودمعذور نہیں تھے، کیکن انہوں نے پہلے دن کی زمی تو وقت سے پہلے کرلی اور باقی دنوں کی زمی کے بارے میں وہ لکھتے ہیں:

''بقیہ دو دنوں کے لئے میں نے تواپنے نوجوان ساتھیوں کو وکیل مقرّر کیااورانہی کے ذریعہ اپنے جھے کے پھر مروائے۔''

حالانکہ منی کے دنوں میں حاجی کور می جمرات کے سواکوئی کا منہیں ہوتا۔

اباں کوتسابل پسندی کے سواکیا کہا جائے کہ بغیر کسی عذر شرعی کے موصوف نے رَمی کے لئے نوجوان ساتھیوں کو وکیل مقرر کردیا اور انہی کے ذریعہ رَمی کروالی۔ ظاہر ہے کہ شرعاً ان کا وکیل مقرر کرنا وُرست نہ تھا، اور وہ ترک واجب کے مرتکب ہوئے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انہیں اس ترک واجب پر افسوس بھی نہیں بلکہ وہ اس ضمن میں فقہائے اُمت کی'' اصلاح'' کے در پے ہیں، چنانچہ تحریفر ماتے ہیں:

" فقہاء نے رَمی جمرات کے حوالے سے بعض ایسے اُحکام اور شرا نظمقر رکر رکھی ہیں غالبًا جن میں قدرے اِجتہاد کی تنجائش ہے۔"

حضرات فقبائے اُمت نے زئی جمرات کے بارے میں جوا حکام وشرا نظمقرر کی ہیں وہ سب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوهٔ حسنہ سے مستنبط ہیں، تمام فقہائے اُمت کے اجماعی فیصلوں کونظرا نداز کر کے نئی راہ اختیار کرنے کا نام'' اِجتہاد''نہیں بلکہ خواہشِ نفس کی پیروی ہے۔

#### تبسرامسئله

تیسرامسکہ جس میں موصوف نے'' اِجتها دُ' کی ضرورت پرزور دیا ہے وہ ہے وقو ف عرفات سے پہلے طواف زیارت سے فارغ ہوجانا ،موصوف کیصتے ہیں کہ:

" بعض فقہاء کے نزدیک اس بات کی اجازت موجود ہے کہ طواف زیارت ،عرفات جانے سے پہلے بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔ میرے بہت سے قارئین کے لئے یہ بات باعث جیرت ہوگی ،لیکن بیاجازت موجود ہے ،مراس کاعلم بہت کم لوگوں کو ہے اوراس پرعمل بھی شاذی کیاجا تا ہے۔اگر کمزوراورضعیف حجاج اورخوا نین کو

 <sup>(</sup>١) وتجوز الإنابة في الرمى لمن عجز عن الرمى بنفسه لمرض أو حبس أو كبر سن أو حمل المرأة، فيصح للمريض بعلة لا يرخى زوالها قبل إنتهاء وقت الرمى. (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص:٩٣)، وجوب الرمى والإنابة فيه).

اس کی اطلاع دی جائے اور انہیں طواف زیارت ،عرفات جانے سے پہلے ادا کرنے کی ترغیب دی جائے تو دو چارلا کھ حاجی تو ایسا کرسکتے ہیں ،جس سے بعد ازعرفات کے دنوں میں رش کم کیا جاسکتا ہے۔'

جناب حقائی صاحب نے جو تریز مایا ہے کہ بعض فقہاء کے نزدیک وقوف عرفات سے پہلے طواف زیارت کرنے کی اجازت موجود ہے۔ بیاس ناکارہ کے لئے بالکل جدید اِنکشاف ہے، قریبانصف صدی تک فقہی کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہوئے بال سفید ہوگئے، لیکن افسوس ہے کہ جھے ایسے کسی فقیہ کا سراغ نہیں مل سکا جو وقوف عرفات سے پہلے طواف زیارت سے فارغ ہوجانے کا فتویٰ ویتا ہو۔ اگر موصوف ان ' بعض فقہاء''کا نام نشان بتادیں تو اہل علم ان کے ممنون ہوں مجے اور اس پرغور کر سکیں مجے کہ ان ' بعض فقہاء''

جہاں تک اس ناکارہ کے ناقص مطالعے کا تعلق ہے، ندا ہب اربعہ اس پر متنق ہیں کہ وقوف عرفات ہے قبل طواف زیارت نہیں ہوسکتا، کیونکہ ام ابوطنیفہ اور امام مالک (۱۳ کے نزدیک طواف زیارت کا وقت یوم النحرکی صبح صادق ہے شروع ہوتا ہے، اور امام شافع اور احمد (۱۳ کے نزدیک یوم النحرکی نصف شب سے بعد ہے اس کا وقت شروع ہوجاتا ہے، کو یا یوم النحرکی نصف شب سے بہلے طواف زیارت کی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ اور جس مسئلے میں ندا ہب اربعہ متنق ہوں ان کے خلاف فتوی دینا '' اجتہا د' نہیں بلکہ ' الحاد' ہے۔

# جج وعمرہ کے بعد بھی گنا ہوں سے نہ بچے تو گویا اس کا جج مقبول نہیں ہوا

سوال:...میرے چار پاکستانی دوست ہیں جو کہ تبوک میں مقیم ہیں، حج اور عمرہ کرکے واپس آ کرانہوں نے وی سی آر پر عریاں فلمیس دیکھی ہیں،اب ان کے لئے کیا تھم لا گوہے؟اب وہ پچھتارہے ہیں،ان کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟

جواب:..معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سیحے معنوں میں جج وعمرہ نہیں کیا، بس گھوم پھر کر واپس آ گئے ہیں۔ جج کے مقبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ جج کے مقبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ جج کے مقبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ جج کے بیال جائے، ان صاحبوں کو اپنے نعل سے تو بہ کرنی جائے ، فرائعن کی پابندی اور محر مات سے پر ہیز کرنا جائے۔ اگر بچی تو بہ کرلیں گے تو اللہ تعالی ان

<sup>(</sup>۱) والحاصل أن وقت الطواف أوله طلوع الفجر من يوم النحر لا من ليلة كما يقوله الشافعي لأن ذالك وقت الوقوف. (فتح القدير ج:۲ ص:۱۸۰). أيضًا: (أوّل وقت طواف الزيارة طلوع الفجر الثاني من يوم النحر فلا يصح قبله) خلافًا للشافعي حيث يجوزه بعد نصف الليل منه. (مناسك لمُلَا على القارئ ص:۵۵ ا، طبع دار الفكر، بيروت).

 <sup>(</sup>۲) وطواف الإفاضة بعد رمى جمرة العقبة يوم النحر ...... وجمهورهم على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن
 طواف الإفاضة إذا نسى طواف الإفاضة لكونه قبل يوم النحر. (بداية الجتهد ج: ١ ص: ١٥٦، القول في الطواف ... إلخ).

 <sup>(</sup>٣) (فيصل) ولهذا البطواف وقتان، وقت فضيلة، ووقت اجزاء، فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد الرمى والنحر والحلق
 ..... وأما وقت الجواز فأوّله من نصف الليل من ليلة النحر، وبهذا قال الشافعي وقال أبوحنيفة أوّله طلوع الفجر من يوم النحر. (المغنى ج:٣ ص:٣١٥، ٢٢٩).

کے قصور معاف فر مادیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کومعاف فر مائے۔

#### مجے کے بعداعمال میں مستی آئے تو کیا کریں؟

سوال:... حج کرنے کے بعدزیادہ عبادات میں سستی، کا ہلی یعنی ذکر،اذ کار،صبح کے وقت نماز دیر ہے پڑھنا،اور دِل میں وساوس بعنی حج ہے پہلے دینی کامول تبلیغ اور نیک کامول میں دلچیسی لیتا تھائیکن اب اس کے برنکس ہے۔ آپ سے معلوم کرنا ہے کہ حج کرنے میں کوئی فرق تونہیں ہے؟ کیا دوبارہ حج کے لئے جانا ضروری ہوگا؟

جواب:...اگر پہلا جے سیح ہوگیا تو دو ہارہ کرنا ضروری نہیں ، حج کے بعدا ممال میں سستی نہیں بلکہ چستی ہونی حا ہے۔

#### جمعہ کے دن مج اور عید کا ہونا سعادت ہے

سوال:...اکثر ہمارےمسلمان بھائی پڑھے لکھےاوراَن پڑھ پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا حج'' حج اکبر' ہوتا ہے،اوراس کا تواب سات جو ل کے برابر ملتا ہے اور حکومتیں جمعہ کے دن کو حج نہیں ہونے دیتیں کیونکہ دو خطبے استھے کرنے سے حکومت پرزوال آ جا تا ہے۔اور یہی عقیدہ ویقین وہ عیدین کے بارے میں رکھتے ہیں ،اس کی شرعی تشریح فرمادیں۔

جواب:...جمعہ کے حج کو'' حج اکبر'' کہنا تو عوام کی اصطلاح ہے،البتہ''معلم الحجاج'' ٹیرانی کی روایت نقل کی ہے کہ جمعہ کے دن کا حج ستر قحول کی فضیلت رکھتا ہے۔ مجھے اس کی سند کی شخفیق نہیں۔ اور بیفلط ہے کہ حکومتیں جمعہ کے دن حج یا عیدنہیں ہونے دیتیں ،متعدٰد بار جمعہ کا حج ہوا ہے جس کی سعادت بے شارلوگوں کو حاصل ہوئی ہے ،اور جمعہ کوعیدیں بھی ہوئی ہیں۔ <sup>(4)</sup>

#### '' حج اکبر'' کی فضیلت

سوال:..جبیها کهشهورے کہ جمعہ کے دن کا حج پڑ جائے تو وہ'' حج اکبر' ہوتا ہے،جس کا اجرستر حسجوں کے اجرہے بڑھا ہوا ہے۔ آیا پیصدیث ہے؟ اور کیا پیصدیث مجھے ہے یا کہ عوام الناس کی زبانوں پرویسے بی مشہور ہے۔جبکہ بعض حوالہ جات سے بدبات معلوم ہوتی ہے کہ'' حجج اکبر'' کی اِصطلاح ندکورہ حجج کےساتھ خاص نہیں بلکہ ہر حج'' حجج اکبر'' کہلا تا ہے عمرہ کےمقالبے میں ، یا عرفہ کے دن کو'' حج اکبر'' کہتے ہیں، یاجس دن حجاج قربانی کرتے ہیں وہ'' حج اکبر''ہے، وغیرہ وغیرہ ،ان تمام ہاتوں کی موجود گی میں ذہن شدید ٱلجھن كاشكار ہوجا تا ہے كہ'' حج اكبر'' كاكس پراطلاق كيا جاسكتا ہے؟

جواب: ... جمعہ کے دن کے حج کو'' حج اکبر' کہنا تو عوام کی إصطلاح ہے، قرآن مجید میں'' حج اکبر' کالفظ عمرہ کے مقابلے

<sup>(</sup>١) "يَّـاَيُّهَا الَّذِيْنَ امُّنُوا تُوبُوُّا إِلَى اللهِ تَوْبَةُ نُصُوْحًا" الآية (التحريم: ٨).

 <sup>(</sup>٢) فوض مرّة أأن سببه البيت وهو واحد (الدر المختار ج:٢ ص:٥٥) طبع ايج ايم سعيد).

أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجعمة وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة. رواه رزين بن معاوية في تجريد الـصـحاح لكن نقل المناوي عن بعض الحفاظ أن هذا حديث باطل لَا أصل له. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٢١، مطلب في فضل وقفة الجمعة، طبع ايج ايم سعيد).

میں استعال ہوا ہے۔ باقی رہا ہے کہ جمعہ کے دن جو حج ہوا اس کی فضیلت ستر گنا ہے، اس مضمون کی ایک حدیث بعض کتابوں میں طبر انی کی روایت سے نقل کی ہے، مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ۔

#### مج كے ثواب كا ايصالِ ثواب

سوال:...اگرایک مخض اپنامج کر چکاہے اور وہ کس کے لئے بغیر نیت کئے جج کر کے اس کو بخش دیتا ہے مرحوم کو ، تو کیا اس کا حج ادا ہوجائے گا؟ اگر نہیں ہوسکتا توضیح طریقہ اور نیت بتادیں۔

جواب:...اگرمرحوم کے ذمہ حج فرض تھااور میخص اس کی طرف سے حجِ بدل کرنا چاہتا ہے تو اس مرحوم کی طرف سے احرام باندھنالازم ہوگا، ورنہ حجِ فرض ادانہیں ہوگا، اور اگر مرحوم کے ذمہ حج فرض نہیں تھا تو حج کا ثواب بخشنے ہے اس کو حج کا تواب مل جائے گا۔

#### کیا جمرِاً سود جنت ہے ہی سیاہ رنگ کا آیا تھا؟

سوال: بجرِاَسود جو کہ کالے رنگ کا ایک پھر ہے، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ ججرِاَسود لوگوں کے کثرتِ گناہ کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ جب بیہ جنت ہے آیا تھا تو اس کا رنگ کیسا تھا؟ اس وقت اسے '' حجرِاَسود'' نہ کہتے تھے، کیونکہ'' اسود'' کے تو معنی ہیں کالا، کیا حدیث سے اس پھر کا اصلی رنگ کا پہند چلتا ہے؟

جواب:...جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے، وہ تر ندی، نسائی وغیرہ میں ہے، اور اِمام تر ندیؒ نے اس کو'' حسن سیحے'' کہا ہے، اس حدیث میں مذکور ہے کہ بیاس وقت سفیدرنگ کا تھا، ظاہر ہے کہ جب بینازل ہوا ہوگا اس وقت اس کو'' حجرِ اُسوو'' ند کہتے ہوں گے۔

## حرمین شریفین کے ائمہ کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بڑی محرومی ہے

سوال:... میں چند دوستوں کے ساتھ مکہ کرتہ میں کام کرتا ہوں ، ابھی کچھ دنوں کے لئے پاکستان آیا ہوں ، جب ہم مکہ کرتمہ میں ہوتے تھے تو میرے دوستوں میں ہے کوئی بھی حرمین شریفین کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے یہ کی مرتبہ ان کو سمجھایا، وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ وہ بی جی میں ماموش ہوجاتا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد بھی ان کے مل میں تبدیلی نہیں آئی بلکہ اِدھرتوکی بھی اِمام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ۔ چند خاص مسجدیں جیں ان کے سواسب کوغیر مسلم قرار دیتے جیں، ظاہری حالت ان کی یہ ہے کہ

<sup>(</sup>١) "وَأَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِةٍ إِلَى النَّاسِ يَوُمَ الْحَجِّ الْآكَبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِئَّةٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُولُهُ" (التوبة:٣).

 <sup>(</sup>٢) تقبل النيابة عند العجز فقط وعن نية الحج عنه إلن الحج النفل يقبل النيابة من غير إشتراط عجز. (رد المحتار ج:٢)
 ص:٥٩٨، مطلب في الفرق بين العبادة والقربة والطاعة، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) نزل الحجر الأسود من الجنّة وهو أشدّ بياضًا من اللبن فسوّدته خطايا بني آدم. (ترمذي، باب ما جاء في فضل الحجر والركن والمقام ج: ١ ص: ١٠٥ طبع مكتبه رشيديه ساهيوال).

گڑیاں پہنتے ہیں اور کندھوں پر دونوں جانب لمباسا کپڑا بھی لٹکاتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی بات کہاں تک ڈرست ہے؟ اوران کی بیروی اوران کے پیچھے نماز پڑھنا کہاں تک ٹھیک ہے؟ اب تو ہمار ہے محلّہ کی مسجد کے اِمام کوبھی نہیں مانتے ، براہ مہر ہانی تفصیل سے جواب دیں۔

جواب: ... جرمین شریفین پہنچ کروہاں کی نماز باجماعت ہے محروم رہنا بڑی محرومی ہے، حرمین شریفین کے ائمہ، امام احمر بن صنبل کے مقلد میں ، اہلِ سنت ہیں ، اگر چہ ہماراان کے ساتھ بعض مسائل میں اختلاف ہے، لیکن مینہیں کہ ان کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھی جائے۔

#### جے صرف مکہ مکر مہیں ہوتا ہے

سوال:...میں نے اکثرلوگوں سے سنا ہے کہ اگر پیجیس اولیاء سندھ میں اور پیدا ہوجاتے توجج یہاں ہوتا۔ وضاحت سے یہ بات بتا کمیں۔

جواب:...اولیاءتو خدا جانے سندھ میں لاکھوں ہوئے ہوں گے،گمر حج تو ساری وُنیا میں صرف ایک ہی جگہ ہوتا ہے، یعنی مکہ کر تمدیں۔الی فضول باتیں کرنے سے ایمان جاتار ہتا ہے۔

# کیالڑ کی کا رخصتی ہے پہلے جج ہوجائے گا؟

سوال: ... ایک لڑی کا نکاح ایک لڑے کے ساتھ ہو گیا ہے لیکن زخصتی نہیں ہوئی ، اور نہ ہی وونوں فریقوں کا دوسال تک مزید زخصتی کرنے کا ارادہ ہے۔ لڑکا ملازمت کے سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم ہے، لڑکا چاہتا ہے کہ وہ اپنے سعودی عرب کے قیام کے دوران اور زخصتی سے پہلے لڑکی کو اپنے ساتھ حج کروائے ۔ تو کیا بغیر زخصتی کے لڑکی کولڑ کے کے ساتھ حج پر بھیجنا جا تزہے؟ جواب: ... حج کرائے ، دونوں کام ہوجا کیں گے ، زخصتی بھی اور حج بھی ۔ جب نکاح ہوگیا تو دونوں میاں ہوئی ہیں ، زخصتی

جواب:...ج کرانے، دولوں کام ہوجا میں کے، رُسٹی بھی اورج بھی۔ جب نکاح ہو کیا کو دولوں میاں بیوی ہیں، رُسٹر ہوئی ہویا نہ ہوئی ہو۔

# حاجی کودریا وَں کے کن جانوروں کا شکار جائز ہے؟

سوال:...قرآن مجید کی آیت ہے کہ دریاؤں کے جانوروں کوحلال قرار دیا گیا ہے، گرہم صرف مجھلی حلال سمجھتے ہیں ، جبکہ سمندروں میں اور بھی جاندار ہوتے ہیں۔

جواب:.. قرآنِ کریم نے احرام کی حالت میں دریائی جانوروں کے شکار کوحلال فرمایا ہے، نخودان جانوروں کوحلال نہیں فرمایا ۔ کسی جانور کا شکار جائز ہونے سے خوداس جانور کا حلال ہونالا زم نہیں آتا، مثلاً: جنگلی جانوروں میں شیراور چیتے کا شکار جائز ہے،

<sup>(</sup>١) هو زيارة مكان مخصوص أي الكعبة وعرفة. (تنوير الأبصار ج:٢ ص:٣٥٣ طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) "أُجِلَّ لَكُمْ صَيَّدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَسَعًا نُحُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمُتُمْ حُرُمًا" (المائدة: ٩٦).

تحمریہ جانور حلال نہیں۔اس طرح تمام دریائی جانوروں کا شکارتو جائز ہے، مگر دریائی جانوروں میں سے صرف مجھلی کو حلال فرمایا گیا ہے (نصب الرابيج: ٢٠٢) ال لئة بم صرف مجعلى كوحلال سمجهة بير\_

#### حدودِحرم میں جانورذنج کرنا

سوال:...جبیہا کہ تھم ہے کہ حدودِ حرم کے اندر ماسوائے ان کیڑے مکوڑ وں کے جو کہ انسانی جان کے دُمن ہیں ،کسی جاندار چیز کاحتیٰ کہ درخت کی تنہی توڑنا بھی منع ہے۔ کیکن میہ جورواز نہیں تکڑوں کے حساب سے مرغیاں اور وُ وسرے جانور حدودِ حرم میں ذبح ہوتے ہیں ہفعیل سے واضح کریں کہان جانوروں کا حدودِحرم میں ذرج کرنا کیا جائز ہے؟ جواب:...حدودِحرم میں شکار جائز نہیں، پالتو جانوروں کو ذرج کرنا جائز ہے۔

#### سانپ بچھووغیرہ کوحرم میں،اورحالت اِحرام میں مارنا

سوال:...أیام جج میں بحالت ِإحرام اگرکسی موذی جانورمثلاً: سانپ، بچھووغیرہ کو مارا جائے تو جائز ہے یانہیں؟ یاان جیسی چیزوں کے مارنے سے بھی'' وَم'' دینالازم ہوجا تاہے؟

جواب:..ایسےموذی جانوروں کوحرم میں اور حالت ِ اِحرام میں مارنا جائز ہے۔ <sup>(س)</sup>

#### مج کے دوران تصویر بنوانا

سوال:...ایک مخض ج پرجاتا ہے، مناسک جج اداکرتے وقت وہ اُجرت دے کرایک فوٹوگرافر سے تصویریں اُتر وا تاہے، مثلًا: إحرام باندھے ہوئے ، قربانی کرتے وفت وغیرہ۔تصویراُ تروانا تو ویسے ہی ناجا ئز ہے ،لیکن حج کے دوران تصویراُ تر دانے سے حج کے ثواب میں کوئی کی واقع ہوتی ہے یانہیں؟

جواب:... ج کے دوران گناہ کا کام کرنے ہے ج کے تواب میں ضرور خلل آئے گا، کیونکہ حدیث میں '' جج مبرور'' کی نضیلت آئی ہے،اور'' ججِ مبرور'' وہ کہلاتا ہے جس میں گناہوں ہے اجتناب کیا جائے ،اگر جج میں کسی گناہ کا ارتکاب کیا جائے تو جج

إ يبحل لنا من الميتة اثنتان ومن الدم اثنان، فأما الميتة فالسمك والجراد وأما الدم فالكبد والطحال. (نصب الراية ج:٣) ص:٢٠٢، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... ان هذا البلد حرّمه الله يعضد شوكه ولًا ينفر صيده ولًا يلتقط القطته إلّا من عرفها. (مشكّوة ص:٢٣٨، ٢٣٨، باب حرم مكة).

لأن هذه الأشياء ليست بصيود. (الهداية مع البناية ج: ٥ (٣) ولا بأس للمُحرِم أن يـذبـح الشـاة واليقرة والعير . ص: ٢ ا ١٠ كتاب الحج، باب الجنايات).

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عمر رضى الله عنهما من الدواب ليس على الهوم في قلتهنّ جُناح العقرب والفارة والغراب والحدأةُ. (البناية في شرح الهداية ج: ٥ ص: ٢٧٨، كتاب الحج، باب الجنايات).

'' حجِ مبرور''نہیں رہتا۔' علاوہ ازیں اس طرح تصویریں تھنچوا تا اس کا منشا تفاخراور ریا کاری ہے کہ اپنے دوستوں کو دِکھاتے پھریں گے،اور ریا کاری سے اعمال کا ثواب ضائع ہوجا تاہے۔

# ہیجوہ کی زندگی گزارنے سے تو بداور حرام رقم سے حج

سوال: ... بین پانچویں جماعت بین پڑھتا تھا، مجھے ایک بردہ فروش نے بنوں سے اغوا کر کے ہجووں کے پاس فروخت
کردیا، جنھوں نے مجھے رضا کارانہ طور پر ناچ گانا سیکھنے اور زنانہ لباس پہننے کو کہا، لیکن میرے انکار پر کھانے میں بے ہوش کی دوا ملاکر
مجھے بے ہوش کیا گیا، بھرمیرا آپریشن کر کے مجھے مردانہ اجزا ہے محروم کردیا گیا، اس طرح میں دوبارہ گھر جانے یا کسی اور جگہ پناہ لینے
کے قابل ندر ہا۔ مجھے ناچ گانا سکھایا گیا، میرے بال بوھوا دیئے گئے، میرے کان چھدوا کر بالیاں پہنائی گئیں اور ناک چھدوا کرکیل
ڈالی گئی۔ ظاہر ہے مجھے کوئی انکار نہیں ہوسکتا تھا، اور میں بیس سال تک ہیجو وں میں رہا ہوں۔ اب سب مرکھپ گئے ہیں اور میں ڈیر ہے
کاما لک ہوں۔ میرے پاس کافی رقم ہے، چاہتا ہوں کہ ج کرآؤں، لوگ کہتے ہیں جیسے حرام کا ہے اور تم بھی مجرم ہو، آپ مہر بانی کرکے
تنا کمیں کہ میرا حج ہوسکتا ہے؟

جواب:...آپ ان تمام غیرشری افعال سے تو بہ کریں ، جورو پیہآپ کے پاس ہے ، اس سے حج نہ کریں بلکہ کی غیر مسلم سے حج کے لئے قرض لے کر حج کریں اور جورقم آپ کے پاس جمع ہے اس سے قرض ادا کردیں۔ آئندہ کے لئے زنانہ وضع ترک کردیں ،مردانہ لباس پہنیں اور اپناڈیرہ بھی ختم کردیں۔

# حرم میں چھوڑ ہے ہوئے جوتوں اور چپلوں کا شرعی تھم

سوال:..جرم میں چپلوں اور جونوں کے بارے میں کیا تھم ہے جو عام طور پر تبدیل ہوجاتے ہیں؟ کیا ایک بارا پی ذاتی چپل پہن کر جانااور تبدیل ہونے پر ہر بارا یک نئ چپل پہن کرآنا جانا جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے جائز ہے؟

جواب:...جن چپلوں کے بارے میں خیال ہو کہ مالک ان کو تلاش کرے گا،ان کا پہننا سیجے نہیں،اور جن کواس خیال سے چھوڑ دیا گیا کہ خواہ کوئی پہن لے،ان کا پہننا سیحے ہے۔ یوں بھی ان کواُٹھا کرضائع کردیا جا تا ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمّه. (مشكوة ص: ۲۲۱، كتاب المناسك). والفسوق أي الخروج عن طاعة الله. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۸۷ طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) ويبجتهاد في تحصيل نفقة حلال فوانه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث مع أنّه يسقط الفرض عنه معها. (ردالحتار ج:٢ ص:٣٥٦، مطلب فيمن حج بمال حرام، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ولو من الحرم ...... فينتفع الرافع بها. وفي ردانهتار: أي إلى أن غلب على ظنّه أنّ صاحبها لا يطلبها. (رد المحتار ج: ٣) ص: ٢٤٩، كتاب اللقطة، طبع ايچ ايم سعيد).

# جے کے دنوں میں غیر قانونی طور پر گاڑی کرایہ پر چلانا

سوال:... یہال سعود میں کام کرنے والے دین دار حضرات کو جج اور عمر ہ کرنے کا بے حد شوق ہوتا ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ زندگی کے اس آخری رکن اور صرف زندگی میں ایک مرتبہ ادائیگی کی فرضیت ہونے کے باوجود مندر جہ ذیل فریب دہی اور حیلہ سازی وجھوٹ سے کام لے کران مقدس فریضوں کو اواکرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان اور جج کے زمانے میں لوگ گاڑیاں اس منیت سے خرید لینے ہیں کہ دُوسروں کو عمرہ اور جج پر کرائے پر لے جائیں گے، اس طرح گاڑی کی اچھی خاصی رقم کرائے سے قلیل مدّت میں وصول ہوجائے گی، اور عمرہ وجج بھی ہوجائے گا۔

یادرہے کہ یہاں غیرسعودی کوکرایہ پرگاڑی چلانے کی اجازت نہیں،اور بیشتر راستے کی چوکیوں پرمعلوم کیا جاتا ہے تو حالت احرام میں بھی برملا کہتے ہیں کہ ہم دوست ہیں،کرائے پرنہ لے جارہے ہیں اور نہ کرائے پر جارہے ہیں، (لے جانے والا اور جانے والے جموٹ بولتے ہیں )۔

جواب:...ج کے لئے گاڑی لینے اور اس کو کرائے پر جلانے میں تو کوئی حرج نہیں ، مگر چونکہ قانو نامنع ہے اور اس کی خاطر حجوث بولنا پڑتا ہے ، اس لئے جے محناہ سے پاک نہ ہوا۔ (۱)

# بغیراجازت کے ممپنی کی گاڑی وغیرہ حج کے لئے استعمال کرنا

سوال: ... النازمین ، عمره اور جج کے لئے کمپنی کی گاڑیاں جوان کے شہر میں استعال کے لئے ہوتی ہیں ، ان کو لے کر خاموثی سے سنر پر چلے جاتے ہیں یا جن کے تعلقات ان کے افسروں سے اجھے ہوتے ہیں ان سے اجازت لے کراس مقدس فریضے کے سفر پر جاتے ہیں۔ اسی طرح ملازمین ، جج اور عمر سے پر جاتے وقت کمپنی کا سامان مثلاً: سکے ، کمل ، واٹر کوئر ، چا دریں ، برتن وغیرہ بھی خاموثی سے یا تعلقات کی بنا پر اجازت لے کر لے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ عام ملازمین ایسی مراعات کمپنیوں سے نہیں حاصل کر پاتے اور ان کو کمپنی اجازت نہیں وہی۔

(۲) جواب:...اگر کمپنی کی اجازت نہیں تو کمپنی کی گاڑیوں اور دُوسرے سامان کا استعال جائز نہیں ، بیرخیانت اور چوری ہے۔ حاجیوں کا تخفے شحا کف دینا

سوال:...اکثرلوگ جب عمرہ یا حج کے لئے جاتے ہیں تو ان کے عزیز انہیں تخفے میں مضائی ،،نفذرو پے وغیرہ دیتے ہیں ، اور جب بیلوگ حج کرئے آتے ہیں تو تعرک کے نام سے ایک رسم ادا کرتے ہیں جس میں دہ محجوریں ، زمزم اور ان کے ساتھ دُوسری

<sup>(</sup>١) وبعده أي الإحرام يتقى الرفث ..... والفسوق أي الخروج عن طاعة الله. (درمختار ج: ٢ ص:٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

چیزیں رسایا نفتے ہیں ، کیابدرواج و رست ہے؟

جواب:...عزیز وا قارب اور دوست احباب کو تخفے تخا نف دینے کا تو شریعت میں تھم ہے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ مگر دِلی رغبت ومحبت کے بغیر محض نام کے لئے یار سم کی لکیر پیٹنے کے لئے کوئی کام کرنا پُری بات ہے۔ حاجیوں کو تخفے دینا اور ان سے تخفے وصول کرنا آج کل ایسارواج ہوگیا ہے کہ محض نام اور شرم کی وجہ سے بیکام خوا ہی نخوا ہی کیا جاتا ہے، بیشر عالائق ترک ہے۔

#### جج کے ویسے کی شرعی حیثیت

سوال:...لوگ جج و لیمے پر بڑا زور دیتے ہیں ، کہتے ہیں کہا گر جج ولیمہ نہ کیا جائے تو و ہال آتا ہے ، آپ سے دریافت کرنا ہے کہ جج ولیمے کی شرع حیثیت کیا ہے؟ کیا بیسنت ہے یا صحابہ کرامؓ نے کیا ہے؟

جواب: ... ج كاوليمه سنت سے ، صحاب كرام م كمل سے ثابت نہيں۔

#### ادا ئيگر حج ڪاعقيقه

سوال: میری نانی گزشتہ سال جج کر کے آئی ہیں ، ان سے کسی نے بیہ کہ جج کے بعد جج کا عقیقہ کرنا ضروری ہے۔اب نانی اس بات پر اِصرارکررہی ہیں کہ میرے جج کاعقیقہ کیا جائے۔کیا بیدُ رست ہے؟

جواب :... یکسی نے غلط کہا ہے کہ جج کا عقیقہ ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ تمہاری نانی کے جج کوقبول فرما کیں ، حج کا عقیقہ نہیں ہوتا۔

# جج كرنے كے بعد ' حاجی' كہلا نااور نام كے ساتھ لكھنا

سوال:... حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اپنے نام میں لفظ'' حاجی'' لگانا کیا جائز ہے؟ قرآن وسنت کی روشن میں بتا کیں تا کہ میں بھی اپنے نام میں'' حاجی''لگالوں یا نہ لگاؤں ، بہتر کیا ہے؟

جواب:...ا پنے نام کے ساتھ'' حاجی'' کالقب لگانا بھی ریا کاری کے سوا پیکھنیں۔ جج نورضائے الہی کے لئے کیا جاتا ہے،لوگوں ہے'' حاجی'' کہلانے کے لئے نہیں۔ وُ وسر بےلوگ اگر'' حاجی صاحب'' کہیں تو مضا لَقَدْ نہیں کیکن خودا پنے نام کے ساتھ '' حاجی'' کالفظ لکھنا بالکل غلط ہے۔

#### حاجیوں کا استقبال کرنا شرعاً کیسا ہے؟

سوال:...اکثریددیکها گیاہے کہ حج کی سعاوت حاصل کر کے آنے والے حضرات کولواحقین ایئر پورٹ یا بندرگاہ پر بڑی

 <sup>(</sup>١) حلال من الجانبين كالإهداء للتودد وحرام منهما كالإهداء ليعينه على الظلم. (رداغتار ج: ۵ ص:٣٦٢، مطلب في
 الكلام على الرشوة والهدية، طبع ايچ ايم سعيد).

تعدادیں لینے جاتے ہیں، حاجی کے باہرآتے ہی اسے پھولوں سے لا ددیتے ہیں، پھر ہر شخص حاجی سے گلے ملتا ہے، حاجی صاحبان ہار پہنے ہوئے ہی ایک بچی سجائی گاڑی ہیں وُ ولہا کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، گلی اور گھر کو بھی خوب حاجی صاحب کی آمد پر سجایا جاتا ہے، جگہ جگہ '' حج مبارک'' کی عبارت کے کتبے ملکے نظر آتے ہیں، بعض لوگ تو مختلف نعرے بھی لگاتے ہیں۔ معلوم یہ کرتا ہے کہ ہار، پھول، کتبے، نعرے اور گلے ملنے کی شری حیثیت کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے کیا اس طرح اِ خلاص برقر ارد ہتا ہے؟

جواب:...حاجیوں کا استقبال تواجھی بات ہے،ان سے ملاقات اور مصافحہ اور معانقہ بھی جائز ہے،اوران سے وُ عاکرانے کا بھی حکم ہے۔ لیکن میہ پھول اور نعرے وغیرہ حدود سے تجاوز ہے،اگر حاجی صاحب کے دِل میں عُجب پیدا ہوجائے تو جے ضائع ہوجائے کا بھی حکم ہے۔ لیکن میہ پیدا ہوجائے تو جے ضائع ہوجائے گا۔اس لئے ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہئے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) وقد كان من سُنَّة الخلف أن يشيعوا الغزاة ...... وأن يستقبلوا الحاج إذا قدموا ويقبلوا بين أعينهم ...إلخ. (اتحاف بحواله عمدة الفقه ج:٣ ص:٣٠).

<sup>(</sup>٢) العُجب عبارة عن تصور إستحقاق الشخص رتبة لا يكون مستحقًا لها. (قواعد الفقه ص:٣٤٣).

# عیدالاتی کے موقع پر قربانی کے مسائل کی تفصیل

(بيحضرت مصنف مظله كاايك مفيد مضمون ب،اس لئے شامل كياجار ہا ہے)

# فضائل قربانى

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہجرت کے بعد ہرسال قربانی فرمائی ، سی سال ترکنیس فرمائی ، اس سے مواظبت ثابت ہوئ جس کا مطلب ہے لگا تارکرتا، اس طرح اس سے وجوب ثابت ہوا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے قربانی نہ کرنے پر وعید فرمائی ، احادیث میں بہت ہی وعیدیں نہ کور ہیں ، جیسے آپ صلی الله علیه وسلم کا ارشاد کہ: '' جوقربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔' قربانی کی بہت مضیلتیں ہیں ، صندِ احمد کی روایت میں ایک حدیث پاک ہے ، زید بن ارقم رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' قربانی تمہارے باپ (ابراہیم علیہ السلام) کی سنت ہے۔' صحابی نے پوچھا: '' ہمارے لئے اس میں کیا ثواب ہے؟' آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: '' ایک بال کے وض ایک نیکی ہے۔'' اون کے متعلق فرمایا: '' اس کے ایک بال کے وض بھی ایک نیکی ہے' (مشکل ق ص: ۱۲۹)۔

حضرت ابنِ عباس رضی الله عند فرماتے ہیں:'' قربانی ہے زیادہ کوئی وُوسراعمل نہیں ہے، اِلَّا بید کہ رشتہ داری کا پاس کیا جائے'' (طبرانی)۔

قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بہت برداعمل ہے، حدیث میں ہے کہ:'' قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحّى. رواه الترمذي. (مشكّوة ص:٢٩١).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحى قلم يضح فلا يحضر مُصلَانا.
 (الترغيب ج: ٢ ص: ٥٥ ا ، الترغيب في صدقة الفطر وبيان تأكيدها).

 <sup>(</sup>٣) عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحى؟ قال: سُنّة أبيكم إبراهيم عليه السلام! قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة! قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. (مشكوة، باب في الأضحية ص:٢٩ ا ، الترغيب ج:٢ ص:٥٣ ا ).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أضحى: ما عمل آدم في هذا اليوم أفضل من دم يهراق إلّا أن يكون رحمًا مقطوعة توصل. رواه الطبراني في الكبير. (مجمع الزوائد، باب فضل الأضحية وشهود ذبحها ج:٣ ص:٥ طبغ داز الكتب العلمية، بيروت).

اللہ تعالیٰ کومحبوب نہیں ، اور قربانی کرتے وقت خون کا جوقطرہ زمین پرگرتا ہے وہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوجا تا ہے''(مقلوۃ شریف مں:۱۲۸)۔

## قربانی کس پرواجب ہے؟

چند صورتول می قربانی کرنا واجب ہے:

ا: .. کسی مخص نے قربانی کی منت مانی ہوتواس پر قربانی کرناواجب ہے۔ (۱)

۲:..کی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی ہواورا تنامال چھوڑ ابوکداس کے تہائی بال سے قربانی کی جاسکے تواس کی طرف سے قربانی کرناواجب ہے۔

سان۔۔جس شخص پر صدق ترفطر واجب ہے، اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ پس جس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے چینے کا سامان، استعال کے کپڑوں اور روز مرزہ استعال کی دُوسری چیزوں کے علاوہ ساڑھے باون تولہ جاندی کی مالیت کا نفقد رو پیے، مال تجارت یا دیگر سامان ہو، اس پر قربانی کرناواجب ہے۔ <sup>(۵)</sup>

ہے:...مثلاً: ایک مخص کے پاس دومکان ہیں ،ایک مکان اس کی رہائش کا ہے اور دُ دِسرا خانی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ اس خانی مکان کی قیمت ساڑھے باون تولہ جاندی کی مالیت کے برابر ہو۔ <sup>(۱)</sup>

الله الله الله مكان مين و وخودر بهتا بواور ذوسرا مكان كرايه پرأ ثها يا بهتواس پر بھى قربانى واجب ہے،البتة اگراس كا

<sup>(</sup>١) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهـراق الـدم ...... وإن الـدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. رواه الترمذي وابن ماجة. (مشكوة ص:١٢٨ ، كتاب الأضحية، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٢) أما الـذي يبجب عبلى الغنى والفقير فالمنذور به ...... أو قال جعلت هذه الشاة ضحية أو أضحية وهو غنى أو فقير
 لأن هذه قربة لله تعالى عز شأنه. (بدائع الصنائع ج: ٥ ص: ٢١، كتاب التضحية).

<sup>(</sup>٣) ولو أوصى بأن يشترى بقرة بجميع ماله ويضحى بها عنه فمات ولم تجز الورثة فالوصية جائزة بالثلث بلا خلاف ويشترى بالثلث بلا خلاف ويشترى بالثلث شاة ويضحى بها عنه (عالمگيرى ج: ٥ ص:٣٠١). ولو مات بعد مضى أيام النحر لم يسقط التصدق بقيمة الشاة حتى يلزمه الإيصاء به هكذا في الظهيرية. (عالمگيرى ج: ٥ ص:٣٩٤، كتاب الأضحية، الباب الرابع).

 <sup>(</sup>٣) (وأما شرائط الوجوب) منها اليسار وهو ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر دون ما يتعلق به وجوب الزكوة. (عالمگيري ج:٥ ص:٢٩٢، كتاب الأضحية، الباب الأوّل).

 <sup>(</sup>۵) واليسار بأن ملك مانتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٣١٢). أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية ولو له عقار يستغله فقيل تلزم لو قيمته نصابًا. (رد انحتار ج: ٢ ص: ٣١٢).

 <sup>(</sup>۲) ولو كان له دار فيها بيتان شتوى وصيفى وفرش شتوى وصيفى لم يكن بها غنيًا فإن كان له فيها ثلالة بيوت وقيمة الثالث مائتا درهم فعليه الأضحية وكذا الفوش الثالث. (عالمگيرى ج:٥ ص:٢٩٣). ولو كان فى دار بأجرة فاشترى أرضًا بنصاب وبنى فيها منزلًا يسكنه لزمت. (فتاوى بزازية على هامش الهندية ج: ٢ ص:٢٨٧).

ذ ربعه معاش یهی مکان کا کرایه ہے تو به بھی ضرور یات زندگی میں شار ہوگااوراس پرقر بانی کرناوا جب نہیں ہوگی ۔ <sup>(1)</sup>

ا 🔆 :... یا مثلاً: کسی کے پاس دو بلاٹ میں ، ایک اس کے سکونتی مکان کے لئے ہے اور وُ وسرا زائد ، تو اگر اس کے وُ وسر ہے پلاٹ کی قیمت ساڑھے باون تولہ جا ندی کی مالیت کے برابر ہوتواس پرقر بانی واجب ہے۔ <sup>(</sup>

ﷺ :...عورت کا مہرِ مِجْل اگر اتنی مالیت کا ہوتو اس پر بھی قربانی واجب ہے، یا صرف والدین کی طرف ہے دیا گیا زیور اور استعال سےزائد کپڑے نصاب کی مالیت کو بہنچتے ہوں تواس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ <sup>(\*)</sup>

الله :...ا یک محض ملازم ہے، اس کی ماہانہ تنخواہ ہے اس کے اہل وعیال کی گز ربسر ہوسکتی ہے، پس انداز نہیں ہوسکتی ، اس پر قربانی واجب نہیں جبکہ اس کے یاس کوئی اور مالیت نہ ہو۔ <sup>(ہ)</sup>

الله المستحض کے پاس زرعی اراضی ہے،جس کی پیداوار ہے اس کی گزراوقات ہوتی ہے، وہ زمین اس کی ضروریات

اللہ الکے شخص کے پاس بل جوتنے کے لئے بیل اور دود صیاری گائے بھینس کے غلاوہ اور مولیثی اتنے ہیں کہ ان کی مالیت نصاب کو پہنچتی ہے تواس پر قربانی کرناواجب ہے۔ <sup>(۱)</sup>

، ایک مخص صاحب نصاب نہیں ، نہ قربانی اس پر واجب ہے، کیکن اس نے شوق سے قربانی کا جانور خرید لیا تو قربانی

۵:...مسافر پرقر بانی واجب نہیں۔ (۸)

(١) لها دار تبلغ نبصابًا تسكنها مع الزوج إذا قدر زوجها على الإسكان تلزمها وإلَّا لَا. (فتاوي بزازية على هامش الهندية ج: ۲ ص: ۲۸۷، طبع رشیدیه کوئشه).

(٢) فإن كان له فرسان أو حماران أحدهما يساوي مأتين فهو نصاب. (عالمگيري ج: ٥ ص: ٢٩٣، كتاب الأضحية، الباب الأوّل). (m) حواله ما يقسه

(٣) والـمرأة موسرة بالمعجل لو الزوج مليًّا وبالمؤجل لَا. (حاشية رد المحتار ج: ١ ص: ٢ ١٣، كتاب الأضحية). وصاحب الثيباب الأربعية لمو مساوى البرابيع نبصابًا غني وثلالة فلا، لأن أحدها للبذلة والآخر للمهنة والثالث للجمع والوقد والأعياد. (ردالحتار ج: ٢ ص: ٢ ٣١، كتاب الأضحية).

(۵) واليسار بأن ملك مأتى درهم أو عرضًا يساويها غير مسكنة وثياب اللبس. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۱۲).

 (١) والدهـقـان بفرس واحد وبحمار واحد لا يكون غنيًا وبالزائد عليه لو بلغ نصابًا غني. (فتاوي بزازية على هامش الهندية ج: ٢ ص: ٢٨٤، كتاب الأضحية).

(٤) وأما يجب على الفقير دون الغني فالمشترى للأضحية إذا كان المشترى فقيرًا ... إلخ. (عالمگيري ج: ٥ ص: ١٩١).

(٨) وأما شرائط الوجوب ..... ومنها الإقامة فلا تجب على المسافر. (فتاوي عالمگيري ج:٥ ص:٢٩٢).

آپ کے مسائل اوراُن کاحل (جلد پنجم) ۱۹۰۸ عیدالاضی کے موقع پر قربانی کے مسائل...
۲: سیجے قول کے مطابق بیچے اور مجنون پر قربانی واجب نہیں ،خواہ وہ مال دار ہوں۔ (۱)

#### قرباني كاوقت

ا:... بقرعید کی دسویں تاریخ سے لے کر ہار ہویں تاریخ تک کی شام ( آفتاب غروب ہونے سے پہلے ) تک قربانی کا وفت ہے،ان دنوں میں جب جا ہے قربانی کرسکتا ہے،لیکن پہلا دن افضل ہے، پھر گیار ہویں تاریخ، پھر بار ہویں تاریخ۔ (\*)

٢:..شهرمين نمازِعيدے پہلے قربانی كرنا دُرست نہيں ،اگركسى نے عيدے پہلے جانور ذبح كرليا توبير كوشت كا جانور موا، قربانی نہیں ہوگی۔البتہ دیہات میں جہاںعید کی نمازنہیں ہوتی ،عیدے دن صبح صادق طلوع ہوجانے کے بعد قربانی کرنا وُرست ہے۔<sup>ا</sup> سن...اگرشہری آ دمی خودتو شہر میں موجود ہے، گر قربانی کا جانور دیہات میں جھیج دے اور وہاں صبح صادق کے بعد قربانی ہوجائے تو دُرست ہے۔ <sup>(س)</sup>

الله:..ان تین دنوں کے دوران رات کے دفت قربانی کرنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر نہیں۔ (۵)

٠٠٠٠٠١ گران تين دنوں كے اندركوئي مسافراپنے وطن پہنے گياياس نے كہيں إقامت كى نيت كر لي اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہوگی۔ (۱)

٢:...جس مخص كي د مقرباني واجب ب،اس كي لئي ان دنول مين قرباني كاجانور ذرج كرنا بى لازم ب، اگراتن رقم صدقه خیرات کردے تو قربانی ادانہیں ہوگی اور پیخص گناہ گارہوگا۔ <sup>(2)</sup>

 ۲:...جس شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی اوران تین دنول میں اس نے قربانی نہیں کی تو اس کے بعد قربانی کرنا وُرست نہیں ، اس شخص کوتو بدو اِستغفار کرنی جا ہے اور قربانی کے جانور کی مالیت صدقہ خیرات کر دے۔ <sup>(۸)</sup>

(١) إتفق الفقهاء على أن المطالب بالأضحية هو المسلم الحر البالغ العاقل ...إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلّته ج:٣ ص: ٢٠٣). إن الأضحية تستحب ولا تجب عن الولد الصغير. (الفقه الإسلامي وأدلَّته ج: ٣ ص: ٢٠٢).

(٢) وقت الأضحية ثلاثة أيام: العاشر والحادي عشر والثاني عشر، أوَّلها أفضلها وآخرها أدونها ...إلخ. (عالمگيري ج:٥ ص: ٢٩٥، كتاب الأضحية، الباب الثالث في وقت الأضحية).

(٣) لَا يَجُوزُ لأهِلُ الأمصارِ الذَّبِحِ ...... إلَّا بعد صلاة العيد ..... وأما أهل القرئ فيذبحون بعد الفجر اليوم الأوّل. (الفقه الإسلامي وأدلّته ج:٣ ص:٢٠٢، الأضحية، طبع دار الفكر، بيروت).

(٣) ولو أن رجلًا من أهل السواد دخل المصر لصلاة الأضخى وأمر أهله أن يضحوا عنه جاز أن يذبحوا عنه بعد طلوع الفجر قال محمد رحمه الله تعالى: أنظر في هذا إلى موضع الذبح دون المذبوح عنه كذا في الظهيرية. (عالمكيري ج: ٥ ص: ٢٩١، كتاب الأضحية، الباب الرابع فيما يتعلق بالمكان والزمان).

(٥) ويجوز في نهارها وليلها ...... إلَّا أنه يكره الذبح في الليل. (عالمگيري، كتاب الأضحية ج:٥ ص:٢٩٥).

(٢) حتّى لو كان مسافرًا في أوّل الوقت ثم أقام في آخره تجب عليه. (عالمكيري، كتاب الأضحية ج:٥ ص:٢٩٢).

(4) ومنها أن لَا يقوم غيرها مقامها في الوقت حتى لو تصدق بعين الشاة أو قيمتها في الوقت لَا يجزئه عن الأضحية. (عالمگيري ج: ٥ ص: ٢٩٣، ٢٩٣، كتاب الأضعية).

(٨) ايضأحواله بالا-

۸:...ایک شخص نے قربانی کا جانور باندھ رکھا تھا، گرکسی عذر کی بناپر قربانی کے دنوں میں ذرج نہیں کر سکا تو اس کا اب صدقہ کردینا واجب ہے، ذرج کرکے گوشت کھانا وُرست نہیں۔ (۱)

9:..قربانی کا جانورخوداینے ہاتھ ہے ذکے کرنامتحب ہے،لیکن جو مخص ذکے کرنا نہ جانتا ہویا کسی وجہ ہے ذکے نہ کرنا چاہتا ہو اے ذکے کرنے والے کے پاس موجودر ہنا بہتر ہے۔

۰ ا:..قربانی کا جانور ذنح کرتے وقت زبان ہے نیت کے الفاظ پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ دِل میں نیت کرلینا کافی ہے، اور بعض دُعا کیں جوحدیثِ پاک میں منقول ہیں اگر کسی کو یا دہوں توان کا پڑھنامتخب ہے۔ س

#### مسی دُوسرے کی طرف سے نیت کرنا

ا:..قربانی میں نیابت جائز ہے، یعن جس مخص کے ذمہ قربانی واجب ہے اگراس کی اجازت سے یا تھم سے وُ وسر ہے خص نے اس کی طرف سے قربانی کر دی تو جائز ہے، لیکن اگر کسی مخص کے تعیراس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگ ۔ ای طرح اگر کسی مخص کواس کے تھم کے بغیر شریک کیا گیا تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگ ۔ (۵)

۲:...آ دمی کے ذمہ آپنی اولا د کی طرف ہے قربانی کرنا ضروری نہیں ،اگر اولا دبالغ اور مال دار ہوتو خود کرے۔ (۱) ۳:...ای طرح مرد کے ذمہ بیوی کی جانب ہے قربانی کرنالازم نہیں ،اگر بیوی صاحب نصاب ہوتو اس کے لئے الگ قربانی کا انتظام کیا جائے۔ (۵)

ہ:...جس مخص کواللہ تعالیٰ نے تو فیق دی ہووہ اپنی واجب قربانی کے علاوہ اپنے مرحوم والدین اور دیگر بزرگوں کی طرف سے مجمی قربانی کرے،اس کا بڑا اَ جروثو اب ہے۔ آن تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بھی ہم پر بڑے احسانات اور حقوق ہیں،

<sup>(</sup>١) ولو لم ينضح حتَّى منضت أيام النحر فقد فاته الذبح ..... تصدق بقيمة شاة . (عالمگيري ج: ٥ ص: ٢٩١، كتاب الأضحية، الباب الرابع). أيضًا: وإن كان أو جب شاة بعينها أو اشترئ شاة يضحى بها فلم يفعل حتَّى مضت أيام النحر تصدق به حيةً ولا يجوز الأكل منها. (عالمكيري ج: ٥ ص: ٢٩١، كتاب الأضحية، الباب الرابع فيما يتعلق بالمكان والزمان).

 <sup>(</sup>٢) فالأفضل أن يذبح بنفسه إن قدر عليه هذا إذا كان الرجل يحسن الذبح فأمّا إذا لم يحسنه فتوليته غيره فيه أولى. (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: 24، كتاب الأضحية).

 <sup>(</sup>۳) ويكفيه أن ينوى بقلبه ولا يشترط أن يقول بلسانه. (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۲۵، كتاب التضحية، فصل شرائط الجواز).
 (۳) ولو ضحى عن أولاده الكبار وزوجته لا يجوز إلا بإذنهم. (رد المتار ج: ۲ ص: ۳۱۵، كتاب الأضحية).

 <sup>(</sup>۵) في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإن فعل بغير أمرهم أو بغير أمر بعضهم لا تجوز عنه ولا عنهم في قولهم جميعًا لأن نصيب عن لم يأمر صار لحما قصار الكل لحما. (عالمگيرى ج: ۵ ص: ۳۰، الباب السابع في التضحية عن الغير).
 (۲ و ک) وليس على الرجل أن يضحى عن أو لاده الكبار وإمرأته إلا ياذنه. (عالمگيرى ج: ۵ ص: ۲۹۳، كتاب الأضحية).
 (٨) مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير (قوله بعبادة ما) أي سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقة أو قراءة أو ذكرًا أو طوالًا أو حبرة أو عمرة أو غير ذلك ...... الأفضل لمن يتصدق نقلا أن ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء. (رد انحتار ج: ۲ ص: ۵۹۵، باب الحج عن الغير).

الله تعالیٰ نے گنجائش دی ہوتو آپ صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جائے ،گمراپی واجب قربانی لازم ہے،اس کوچھوڑ نا جائز نہیں۔

# قربانی کن جانوروں کی جائز ہے؟

ا:...بکری، بکرا،مینڈ ھا، بھیڑ، وُ نبہ، گائے ، بیل، بھینس، بھینسا، اُونٹ، اُونٹی کی قربانی وُرست ہے، ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی وُرست نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

۲:...گائے، بھینس، اُونٹ میں اگر سات آ دمی شریک ہو کر قربانی کریں تو بھی ڈرست ہے، گر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ ساتویں جصے ہے کم نہ ہو۔ اور بی بھی شرط ہے کہ سب کی نبیت قربانی یا عقیقہ کی ہو، 'صرف گوشت کھانے کے لئے حصہ رکھنامقصود نہ ہو، اگرایک آ دمی کی نبیت بھی سیجے نہ ہوتو کسی کی بھی قربانی سیجے نہ ہوگی۔ '''

سا: ...کسی نے قربانی کے لئے گائے خریدی اور خریدتے وقت بیزیت تھی کہ ؤوسرے لوگوں کو بھی اس میں شریک کرلیں گے، اور بعد میں وُ وسروں کا حصدر کھ لیا تو بیو دُرست ہے۔

لین اگرگائے خریدتے وقت دُوسر ہے لوگوں کوشریک کرنے کی نیت نہیں تھی بلکہ پوری گائے اپنی طرف ہے قربانی کرنے کی نیت نہیں تھی بگراب دُوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے ، تو بید دیکھیں گے کہ آیا اس فخص کے ذمه قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اگر واجب ہے تو دُوسروں کو بھی شریک کر تو سکتا ہے گر بہتر نہیں ، اورا گراس کے ذمه قربانی واجب نہیں تھی تو دُوسروں کوشریک کرنا دُرست نہیں۔ (۲)

ہا:۔۔۔اگر قربانی کا جانور گم ہوگیا اور اس نے دُوسراخرید لیا ، پھرا تفاق سے پہلا بھی ال گیا ، تو اگر اس شخص کے ذمه قربانی واجب تھی تب تو صرف ایک جانور کی قربانی اس کے ذمہ ہے ، اورا گر واجب نہیں تھی تو دونوں جانوروں کی قربانی لازم ہوگئی۔ (۲)

 <sup>(</sup>١) أما جنسه فهو أن يكون من الأجناس الثلاثة الغنم أو الإبل أو البقر ويدخل في كل جنس نوعه الذكر والأنثى منه .......
 والمعز نوعان من الغنم والجاموس نوع من البقر. (فتاوئ عالمگيري ج:٥ ص:٢٩٤، الباب الخامس).

 <sup>(</sup>۲) والبقر والبعير يجزى عن سبعة إذا كانوا يريدون به وجه الله تعالى والتقدير بالسبع يمنع الزيادة ولا يمنع النقصان.
 (عالمگيرى ج: ۵ ص: ۳۰۳، كتاب الأضحية، الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة في الضحايا).

<sup>(</sup>٣) ولو أرادوا القربة الأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم ..... وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له ... إلخ (قتاوي عالكميري ج:٥ ص:٣٠٣، كتاب الأضحية، الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة في الضحايا).

<sup>(</sup>٣) لا يشارك المضحى فيما يحتمل الشركة من لا يويد القربة رأسًا فإن شارك لم يجز عن الأضحية. (عالمكيري ج: ٥ ص: ٣٠٨، كتاب الأضحية، الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة في الضحايا).

 <sup>(</sup>۵) ولو اشترئ بقرة يريد أن يضحى بها ثم أشرك فيها ستة يكره ...... إلّا أن يريد حين اشتراها أن يشركهم فيها فلا
 يكره (فتاوئ عالمگيري ج:۵ ص:۳۰۳، كتاب الأضحية، الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة في الضحايا).

 <sup>(</sup>۲) وإن فعل ذلك قبل أن يشتريها كان أحسن وهذا إذا كان موسرًا وإن كان معسرًا فقد أوجب بالشراء فلا يجوز أن يشرك فيها وكذلك لو أشرك فيها سنة بعد ما أوجبها لنفسه لم يسعه ... إلخ. (عالمگيري ج: ۵ ص:۳۰۳).

<sup>(2)</sup> صلبت أو سرقت فاشترى أخرى ثم وجدها فالأفضل ذبحهما وإن ذبح الأولى جاز ...... قال بعضهم إن وجبت عن يسار فكذا الجواب وإن عن إعسار ذبحهما ... إلخ. (المدر المختار ج: ٢ ص: ٣٢٣، كتاب الأضحية).

۵:... بمری اگر ایک سال ہے کم عمر کی ہوخواہ ایک ہی دن کی کمی ہوتو اس کی قربانی کرنا وُرست نہیں، پورے سال کی ہوتو وُرست ہے۔اور گائے یا بھینس پورے دوسال کی ہوتو قربانی وُرست ہوگی،اس سے کم عمر کی ہوتو وُرست نہیں۔اوراُ ونٹ پورے پانچ سال کا ہوتو قربانی وُرست ہوگی۔ (۱)

۱۱:.. بھیڑ، یا وُ نبداگر چھ مہینے سے زائد کا ہواورا تنا فربدیعنی موٹا تازہ ہو کداگر پورے سال والے بھیڑو نبول کے درمیان چھوڑا جائے تو فرق معلوم نہ ہوتو اس کی قربانی کرنا وُ رست ہے،اورا گر پچھ فرق معلوم ہوتا ہے تو قربانی وُ رست نہیں۔ (۲)

ے:...جوجانوراندھایا کا ناہویااس کی ایک آنکھ کی تہائی روثنی یااس سے زائد جاتی رہی ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیاہو، تواس کی قربانی کرنا دُرست نہیں۔

۸:...جوجانورا تنائنگرا ہوکہ صرف تین پاؤں ہے چاتا ہو، چوتھا پاؤں زمین پرر کھتا ہی نہیں یار کھتا ہے گراس ہے چل نہیں سکتا تواس کی قربانی وُرست نہیں۔اورا گرچلے میں چوتھے پاؤں کا سہارا تولیتا ہے گرکنگرا کر چاتا ہے تواس کی قربانی وُرست ہے۔ (")
 ۹:...اگر جانورا تنا وُبلا ہو کہ اس کی بڈیوں میں گودا تک ندر ہا ہوتو اس کی قربانی وُرست نہیں۔اگر ایسا وُبلا نہ ہوتو قربانی وُرست ہے۔ (۵)
 وُرست ہے۔ 'جانور جتنا موٹا ،فر بہ ہواس قدر قربانی ایچی ہے۔ (۱)

، انہ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یازیادہ دانت جھڑ گئے ہوں اس کی قربانی ؤرست نہیں۔ <sup>(2)</sup> انہ جس جانور کے پیدائش کان نہ ہوں اس کی قربانی کرنا وُرست نہیں ، اگر کان تو ہوں مگر جھوٹے ہوں اس کی قربانی ورست ہے۔

(١) وجناز الثني من الكل والجذع من الضأن ...... والثني من الضأن والمعز ابن سنة ومن البقر ابن سنتين ومن الإبل ابن خمس سنين ...الخـ (البحر ج: ٨ ص: ٢٠١١، ٢٠٢، كتاب الأضحية، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٢) ويجوز الجذع من الطَّان أضحية ...... هذا إذا كان الجذع عظيمًا بحيث لو خلط بالثنيات يشتبه على الناظرين
 ...إلخ. (البحر الرائق ج: ٨ ص: ٢٠٢، كتاب الأضحية، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٣) لا بالعمياء والعوراء والعجفاء ..... ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو العين إلخ. (وفي الشامية) روى محمد عنه في الأصل والجامع الصغير أن المانع ذهاب أكثر من الثلث وعنه أنه الثلث ... إلخ. (الفتاوى الشامية ج: ٢ ص:٣٢٣).

 (٣) العرجاء التي تمشى بثلاثة قوائم وتجافى الرابع عن الأرض لا تجوز الأضحية بها وإن كانت تضع الرابع على الأرض وتستعين به إلّا انها تتمايل مع ذالك ونضعه وضعًا خفيفًا يجوز ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٨ ص: ٢٠١، كتاب الأضحية).

. ١) لا بالعمياء والعوراء والعجفاء والمهزولة التي لا مخ في عظامها ... إلخ. (درمختار ج: ٢ ص:٣٢٣).

(٢) فالمستحب أن يكون أسمنها وأحسنها وأعظمها لأنها مطية الآخرة فقال عليه الصلاة والسلام: عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم ومهما كانت المطية أعظم وأسمن كانت على الجواز على الصراط أقدر. (بدائع الصنائع ج: ۵ ص ٥٠٠، كتاب التضحية. فصل: وأما ببان ما يستحب قبل التضحية، طبع سعيد كراجي).

: ٤. ولا بـالهـــمـاء التي لا أسنان لها ويكفي بقاء الأكثر ...إلخ. (درمختار ج: ٢ ص:٣٢٣، كتــاب الأضحية، أيضًا: البحر الرانق ج: ٨ ص: ٢٠١، كتاب الأضحية، طبع دار المعرفة، بيروت).

ر١، والسكاء التي لا أذن لها خلقة فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزأت. (درمختار ج: ٢ ص:٣٢٣، كتاب الاضحية).

۱۲:..جس جانور کے پیدائش طور پرسینگ نہ ہوں اس کی قربانی ؤرست ہے،اورا گرسینگ بینے مگر ٹوٹ گئے،تو صرف اُو پر سیے خول اُنزا ہے اندر کا گودا باتی ہے تو قربانی وُرست ہے،اگر جڑ ہی سے نکل گئے ہوں تو اس کی قربانی کرنا وُرست نہیں۔(۱) ۱۳ :..خصی جانور کی قربانی جائز ، بلکہ افعنل ہے۔(۲)

۱۱۳ نے بیا:...جس جانور کے خارش ہوتو اگر خارش کا اثر صرف جلد تک محدود ہے تو اس کی قربانی کرنا دُرست ہے ، اورا گر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہواور جانوراس کی وجہ سے لاغراور دُ ہلا ہو گیا ہوتو اس کی قربانی دُرست نہیں ۔ (۳)

13:...اگر جانور خرید نے کے بعداس میں کوئی عیب ایسا پیدا ہو گیا جس کی وجہ ہے اس کی قربانی وُرست نہیں ، تو اگریشخص صاحب نصاب ہے اوراس پر قربانی واجب ہے تو اس کی جگہ تندرست جانور خرید کر قربانی کرے ، اورا گراس شخص کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی تو دہ اس جانور کی قربانی کردے۔

۱۶:...جانور پہلے توضیح سالم تھا گر ذرج کرتے وفت جواس کولٹایا تو اس کی وجہ سے اس میں پچھ عیب بیدا ہو گیا تو اس کا پچھ حرج نہیں ،اس کی قربانی وُرمت ہے۔

#### قربانی کا گوشت

ا: ..قربانی کا گوشت اگر کئی آ دمیوں کے درمیان مشترک ہوتو اس کو اُنگل سے تقسیم کرنا جا ترنہیں، بلکہ خوب احتیاط سے تول
کر برابر حصہ کرنا دُرست ہے۔ ہاں! اگر کسی کے جصے میں سراور یا دُن لگا دیئے جا کیں تواس کے دزن کے جصے میں کی جا کز ہے۔ (۱)

۲: ... قربانی کا گوشت خود کھائے، دوست احباب میں تقسیم کرے، غریب مسکینوں کو دے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے تین جصے
کرے، ایک اپنے لئے ، ایک دوست احباب، عزیز وا قارب کو ہدید دیئے کے لئے اور ایک ضرورت مند نا داروں میں تقسیم کرنے کے
لئے۔ الغرض کم از کم تہائی حصہ خیرات کردے، لیکن اگر کسی نے تہائی ہے کم گوشت خیرات کیا، باتی سب کھالیا یا عزیز وا قارب کو دے تب بھی گناہ نہیں۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) وينضحى بالجماء هي التي لَإ قرن لها وكذا الغطاء التي ذهب بعض قرنها بالكسر أو غيره فإن بلغ الكسر إلى المخ لم
 يجز ...إلخ. (فتاوئ شامي ج: ٢ ص:٣٢٣، كتاب الأضحية، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) والخصى أفضل من الفحل لأنه أطيب لحمة. (عالمكيري ج:٥ ص: ٢٩٩، كتاب الأضحية، الباب الخامس).

 <sup>(</sup>٣) وينضحى ...... والنجرباء السمينة فلو مهزولة لم يجز إلخ. (وفي الشامية) قال في الخانية وتجوز بالثولاء والجرباء السمينتين فلو مهزولتين لا تنقى لا يجوز إذا ذهب مخ عظمها ... إلخ. (فتاوي شامي ج: ١ ص:٣٢٣، كتاب الأضحية).

<sup>(</sup>٣) ولو اشتراها سليمة ثم تصيبت بعيب مانع فعليه اقامة غيرها إن كان غنيًا وإن كان فقيرًا أجزأهُ ذلك. (حاشية رد المحتار ج:٦ ص:٣٢٥، كتاب الأضحية).

<sup>(</sup>a) ولا يضرُّ تعيبها مِن اضطرابها عند الذبح. (حاشية رد الحتارج: ٢ ص: ٣٢٣، كتاب الأضحية).

 <sup>(</sup>٢) يقسم الملحم وزنًا لَا جزافا إلّا إذا ضمّ معه من الأكارع أو المجلد. (حاشية رد المحتار ج: ٢ ص: ٢ ا ٢٠ ١٨).

<sup>(2)</sup> والأفضل أن يتصدق بالشلث ويتخذ الثلث زيافة لأقربانه وأصدقاته ويدخر الثلث ويستحب أن يأكل منها ولو حبس الكل لنفسه جاز. (حاشية رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٢٨، كتاب الأضحية).

ان ... قربانی کی کھال اپنے استعال کے لئے رکھ سکتا ہے، کسی کو ہدیہ بھی کرسکتا ہے، لیکن اگر اس کوفر وخت کر دیا تو اس کے پیے نہ خود استعال کرسکتا ہے ، نہ کی خی کودینا جائز ہے ، بلکہ کی غریب پرصدقہ کردینا واجب ہے۔ (۱)

س:..قربانی کی کھال کے پیسے مسجد کی مرمت میں یا کسی اور نیک کام میں نگا ناجا ئزنبیں، بلکہ کسی غریب کوان کا ما لک بنادینا دی

۵:.. قربانی کی کھال بااس کی رقم کمی ایسی جماعت باالمجمن کودینا وُرست نہیں جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ وہستحقین کوئبیں دیں ہے، بلکہ جماعتی پروگراموں مثلاً کتابوں اور رسالوں کی طباعت واشاعت، شفاخانوں کی تغییر، کارکنوں کی تنخواہ وغیرہ میں خرج کریں گے، کیونکہ اس رقم کاکسی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، البتدایسے ادارے کو دینا وُرست ہے جو واقعی مستحقین میں

۲:.. قربانی کے جانور کا وُودھ نکال کراستعال کرنا، یااس کی پٹم اُ تارنا وُرست نہیں،اگر اس کی ضرورت ہوتو وہ رقم صدقہ کردین جاہئے۔

2:..قربانی کے جانور کی جھول اور رَسّی بھی صدقہ کردینی جائے۔(۵)

۸:..قربانی کی کھال یا گوشت قصاب کواُ جرت میں دینا جائز نہیں ۔ (۱)

9:...ای طرح إمام یامؤ ڏن کوبطو راُ جرت دینامجمی وُرست نہيں ۔ <sup>(۷)</sup>

#### چندغلطیوں کی اصلاح

#### ا: .. بعض لوگ بیکوتا ہی کرتے ہیں کہ طاقت نہ ہونے کے باوجود شرم کی وجہ نے قربانی کرتے ہیں کہ لوگ بیکہیں سے کہ

 (١) ويشصدق بنجلدها أو يعدمل منه غربال وجراب أو يبدله بما ينتفع به باقيا ...إلخ. فإن بيع اللحم أو الجلد به أى بمستهلك أو بدراهم تصدق بثمنه. (حاشية رد المتاريج: ٢ ص:٣٢٨، كتاب الأضحية، طبع ايج ايم سعيد).

- (٣) ولًا يبجوز أن يبني بالزكوة المسجد وكذا القناطر والسقايات وإصلاح المطرقات وكرى الأنهار والحج والجهاد وكل ما لَا تمليك فيه. (عالمكيري ج: ١ ص: ٨٨ ١ ، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).
- (٣) وكره جز صوفها قبل الذبح لينتفع به فإن جزه تصدق به ...... ويكره الإنتفاع بلبنها قبله كما في الصوف (الدر المختار مع الرد الحتار ج: ٢ ص: ٣٢٩، كتاب الأضحية).
- (۵) قوله ويتصدق ببجلدها وكذا بجلالها وقلائدها فإنه يستحب إذا أوجب بقرة أن يجللها ويقلدها وإذا ذبحها تصدق بذلك كما في التاترخانية. (رد اغتار ج: ٢ ص: ٣٢٨، كتاب الأضحية).
  - (٢) ولا يعطى أجرة بجزار منها. (حاشية رد المتارج: ٢ ص: ٣٢٨، كتاب الأضحية).
    - (٤) الصِّفَا حاشية نمبر ٣ اور ٢ ملاحظة فرما نين -

انہوں نے قربانی نہیں کی مجھن دیکھاوے کے لئے قربانی کرنا دُرست نہیں،جس سے واجب حقوق فوت ہوجا کیں۔ (۱)

انسبہت سے لوگ محض کوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی نیت کر لیتے ہیں، اگر عبادت کی نیت نہ ہوتو ان کوثو اب نہیں سے ملے گا،ادرا گرا یسے لوگوں نے کسی اور کے ساتھ حصہ رکھا ہوتو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ <sup>(۱)</sup>

":... بعض لوگ سیجھتے ہیں کہ گھر میں ایک قربانی ہوجانا کانی ہے، اس لئے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال اپنی طرف سے قربانی کر بی ایک سال ہوی کی طرف سے آروی ، ایک سال الرکے کی طرف سے ، ایک سال الرکی طرف سے ، ایک سال مرحوم والدہ کی طرف سے ۔ فوب یا در کھنا چاہے کہ گھر کے جتنے افراد پر قربانی واجب ہوان میں سے والد کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلاً: میاں ہوی اگر دونوں صاحب نصاب ہوں تو دونوں کی طرف سے دوقر بانیاں لازم ہیں ، ای طرح اگر باپ بیٹا دونوں صاحب نصاب ہوں تو خواہ اسمے مربح ہوں گر ہرایک کی طرف سے الگ الگ قربانی واجب ہے۔

بعض لوگ سیجھے ہیں کہ قربانی عمر بھر میں ایک دفعہ کرلینا کافی ہے، یہ خیال بالکل غلط ہے، بلکہ جس طرح زکو ۃ اورصد قد نظر ہرسال واجب ہے۔ بعض لوگ گائے یا بھینس میں حصہ رکھ لیتے ہیں اور پنہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کے جھے رکھے ہیں وہ کسے لوگ ہیں؟ یہ برئ غلطی ہے، اگر سات حصہ داروں میں سے ایک بھی بے دین اور پنہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کے جھے دیں وہ کسے لوگ ہیں؟ یہ برئ غلطی ہے، اگر سات حصہ داروں میں سے ایک بھی بے دین ہویااس نے قربانی کی نیت نہیں کی بلکہ محض موشت کھانے کی نیت کی تو سب کی قربانی ہرباد ہوگئی، اس لئے حصہ ڈالتے وقت حصہ داروں کا انتخاب بڑی احتیاط ہے کرنا جا ہے۔ (م)

قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضورِ اکرم صلی الله علیہ وسلم کی سنت ہے

سوال:..قربانی کے بارے میں علماء سے تقریروں میں سناہے کہ سنت ابرا جی ہے، ایک مولوی صاحب نے دورانِ تقریر فرمایا کہ سنت نبوی ہے، لہٰذا اس سنت پرحتی الوسع عمل کی کوشش کرنی جا ہے نہ کہ گوشت کھانے کا ارادہ ، ایک آدی مجمع ہے اُٹھا اور اس نے کہا: مولوی صاحب نے فرمایا: واقعی سنت ِ ابرا جی ہے، ہمارے نبی کی سنت نبیس ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا: واقعی سنت ِ ابرا جی ہے، ہمارے نبی کی سنت نبیس ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا: واقعی سنت ِ ابرا جی ہے، ہمارے نبی کی سنت نبیس ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا: واقعی سنت ِ ابرا جی ہے، ہمارے نبی کی سنت نبیس ہوا۔ سنت ِ نبوی سمجھ کر قربانی کرنی جا ہے۔ آدمی نے کہا: آپ غلط مسئلہ بتارہے جیں۔ آدم کھنے کی بحث کے باوجود وہ محض قائل نہیں ہوا۔

 <sup>(1)</sup> قيد .... وباليسار لأنها لا تجب إلا على القادر وهو الغنى دون الفقير ومقداره مقدار ما تجب فيه صدقة الفطر. (البحر الرائق ج: ٨ ص: ٩٤ ا ، كتاب الأضحية).

 <sup>(</sup>٢) وشرعًا ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص. (وفي الشامية) قال في البدائع فلا تجزى التضحية بدونها
لأن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربة والفعل لا يقع قربة بدون النية وللقربة جهات من المتعة والقِران والإحصار وغيره
فلا تتعين الأضحية إلّا بنيتها. (فتاوئ شامي ج: ١ ص: ٢ ا ٣، كتاب الأضحية).

<sup>(</sup>٣) تجب على حر مسلم مقيم موسر عن نفسه ... الخد (البحر الوائق ج: ٨ ص: ٩٤ ١ ، كتاب الأضحية).

 <sup>(</sup>٣) لا يشارك المضحى فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأسًا فإن شارك لم يجز عن الأضحية ... إلخ. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٠٨، الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة).

برا وکرم اس مسئلے پرروشنی ڈال کرہمیں اندھیرے سے نکالیں۔

جواب:..لغو بحث بھی ،قربانی ابرا ہیم علیہ السلام کی سنت توہے ہی ، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑمل فرمایا ،اوراس کا تھم دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہوئی ، دونوں میں کوئی تعارض یا تصاوتو ہے ہیں۔

#### قربانی کی شرعی حیثیت

سوال: .. قربانی کی شری حیثیت کیا ہے؟

جواب: ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں ہے ، زمانہ جاہلیت میں ہے ماں کوعبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بنوں کے نام پر قربانی کرتے تھے، ای طرح آج تک بھی دُوسرے غدا ہب میں '' قربانی '' فدہی رسم کے طور پرادا کی جاتی ہے، مشرکین اور عیسائی بنوں کے نام پر یا سے کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سور ہ کوڑ میں اللہ تعالیٰ نے اپ رسول سلی اللہ علیہ وسلم کو کھم دیا ہے کہ جس طرح نماز اللہ کے سواکسی کی نہیں ہو تھی، قربانی بھی ای کے نام پر ہونی چاہئے '' وُسری ایک آیت میں ای مفہوم کو دُوسرے عنوان سے بیان فرمایا ہے: '' بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لئے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔'' '' ہے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لئے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔'' (ترزی) جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہجرت دس سال مدین طیبہ ہیں قیام فرمایا، ہرسال پر ابر قربانی کرتے تھے۔'' (ترزی) جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ میں جج کے موقع پر واجب نہیں بلکہ ہر شخص پر ، ہر شہر میں واجب ہوگی ، بشر طیکہ شریعت نے قربانی سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ میں جج کے موقع پر واجب نہیں بلکہ ہر شخص پر ، ہر شہر میں واجب ہوگی ، بشر طیکہ شریعت نے قربانی صرف مکہ عظمہ میں جو تے موقع پر واجب نہیں بلکہ ہر شم میں واجب ہوگی ، بشر طیکہ شریعت نے قربانی صرف مکہ عظمہ میں کی تاکید فربانی جو تمام مسلمانوں کو اس کی تاکید فربانی صرف کے ایک جو شرائط اور تیو و بیان کی ہیں وہ بیا کی جس نے کہ کیا اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اس کی تاکہ وہونے کے داخب ہونے کے لئے جو شرائط اور تیو و بیان کی ہیں وہ بیان کی ہوں وہ بے کیا کہ میں اللہ علیہ کیکہ کی کو کہ دور بیان کی ہیں وہ بیان کی ہی وہ بیان کی جو سے کہ کی کی کی دور جب نے کہ کی کو کیا گوئی کیا گوئی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کر بیان کی ہونے کی کی کو کر بیان کی ہونے کے کر بیان کی ہوں کو کر بیان کی ہونے کی کو کر بیان کی ہونے کی کو کر بیان کی ہونے کر بیان کی ہونے کر بیان کی کو کر بیان کی ہونے کی کر بیان کی کر بیان کی کر بیان کی کر بیان کی ہونے کر بیان کی کر بیان کی کر بیان کی کر بیان کی کر بیان کر بیان کی کر بیان کی کر بیان کی کر بیان کی کر بی کر بیان کر بیان کر بیان کی کر بیان کر بیان کی کر بیان کر بیان کی کر بیان کر بیان کر بیان کر بیان کر بیان کر ب

قربانی واجب ہے، سنت نہیں

سوال:... ہمارے ایک رشتہ دارجو کافی صاحب حیثیت ہیں ،ان کا کہنا ہے کہ قربانی فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ کیا سیجے ہے؟ جواب:.. قربانی صاحب نصاب پر داجب ہے ،آپ کے عزیز کا سنت کہنا لاعلمی پر منی ہے ،اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ (۱)

اسی لئے جمہورعلائے اسلام کےنز دیکے قربانی واجب ہے(شامی)۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) قوله عليه السلام: ضحوا فإنَّها سُنَّة أبيكم إبراهيم. (فتح القدير ج: ٨ ص: ٢٩، كتاب الأضحية).

<sup>(</sup>٢) "فَصَلّ لِرَبّكَ وَالْحَرُ" (الكوثر: ٢).

 <sup>&</sup>quot;قُلُ إِنَّ صَلَاتِنَى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِنَى اللهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ" (الأنعام: ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عسر رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحّي. (ترمذي، ج: ا ص:١٨٢، أبواب الأضاحي).

<sup>(</sup>۵) ونحن نقول بأنها غير فرض وإنّما هي واجبة. (فتح القدير ج: ۸ ص: ۷۰). والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر والأضحية، وحكمه اللزوم عملًا كالفرض لا علمًا على اليقين للشبهة حتّى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا تأويل كما هو مبسوط في كتب الأصول. (رد الحتار ج: ۲ ص: ۳۱۳). والوجوب هو قول أبي حنيفة ومحمد وزُفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۳۱۳، كتاب الأضحية).

 <sup>(</sup>٢) رُوئ عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحوا فإنها سُنّة أبيكم إبراهيم، أمر عليه الصلاة والسلام بالتضحية والأمر المطلق عن القرينة يقتضى الوجوب في حق العمل. (بدائع ج: ٥ ص: ٢٢ كتاب التضحية).

#### قربانی کیا صرف حاجی پرہے؟

سوال: قربانی کے متعلق ایک مضمون مورخہ ۱۰ مرم ۱۹۹۵ء کے '' جنگ' میں چھپاہے، جس میں مضمون نگار نے قرآنی آیات اورا َ حادیث کی روشن میں یہ بات ثابت کی ہے کہ قربانی ہرصا حب حیثیت مسلمان پر واجب نہیں ہے ، سوائے ان مسلمانوں کے جو فریض بی رواجب نہیں ہے ، اس کے علاوہ کہیں اور قربانی بھی جائز جو فریض بی بیت عتیق' ہے ، اس کے علاوہ کہیں اور قربانی بھی جائز نہیں ۔ اس کے علاوہ جانور بھی آپ قربان کر سکتے ہیں جن نہیں ۔ اس کے علاوہ جانوروں کے لئے بھی لکھا ہے کہ ان کے لئے بھی کوئی خاصیت نہیں بلکہ وہ جانور بھی آپ قربان کر سکتے ہیں جن سے آپ جج کے دوران فائدہ سواری یابار برداری کا کام لے بچے ہوں ، مگر بول حلال جانور ۔ باقی مضمون آپ خود پڑھ سکتے ہیں ۔ اس مضمون سے یہ بھی خلا ہر ہے کہ حضرت اِساعیل کی جگہ کوئی دُنبہ وغیرہ نہیں آیا تھا ، یہ سب غلط با تیں ہیں ۔ خط کی طوالت کی وجہ سے میں مزید پھی نظا ہر ہے کہ حضرت اِساعیل کی جگہ کوئی دُنبہ وغیرہ نہیں آیا تھا ، یہ سب غلط با تیں ہیں ۔ خط کی طوالت کی وجہ سے میں مزید پھی نظا ہر ہے کہ حضرت اِساعیل کی جگہ کوئی دُنبہ وغیرہ نہیں آیا تھا ، یہ سب غلط با تیں ہیں ۔ خط کی طوالت کی وجہ سے میں مزید پھی نظا ہر ہے کہ حضرت اِساعیل کی جگہ کوئی دُنبہ وغیرہ نہیں آیا تھا ، یہ سب غلط با تیں ہیں ۔ خط کی طوالت کی وجہ سے میں مزید پھی نظا ہر ہے کہ حضرت اِساعیل کی جگہ کوئی دُنبہ وغیرہ نہیں آیا تھا ، یہ سب غلط با تیں ہیں ۔ خط کی طوالت کی وجہ سے میں

آپ سے معلوم بیکرنا ہے کہ واقعی مندرجہ بالامضمون ڈرست ہے؟ ہم تمام لوگ خواہ کؤاہ لاکھوں جانوروں کا ہرسال زیاں کرتے ہیں اور گناہ کماتے اوررقم ضائع کرتے ہیں؟ اورا گرمضمون غلط ہے تو مہر بانی کر کے اس خط کا جواب ایسامدلل دیں کہ اس مضمون کے پڑھنے کے بعد جولوگوں کے ذہنوں میں سوال اُٹھے ہیں ان سب کا تدارک ہوجائے۔

جواب:...جو با تیں آپ نے نقل کی ہیں، بیمضمون نگار کی خود ذاتی ہے۔شاید وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ قرآنِ کریم کو آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم ہے،اورصحابہ کرامؓ ہے بہتر سمجھتے ہیں..نعوذ باللّٰد...کیونکہ:

ا:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم مدینه طیب میں رہتے ہوئے ہرسال قربانی کرتے تھے۔ (۱)

۲:..فرماتے تھے کہ قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیکے قربانی کرنا ہے۔ (۲)

سان۔۔۔حضرت علی رضی اللہ عنہ ہرسال دو بکروں کی قربانی کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی وصیت فرمائی تھی ،لہٰذامیں ایک قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کرتا ہوں۔ (۳)

ہ:..محابہ بے پوچھا کہ یارسول اللہ! بیقر بانی کیا چیز ہے؟ فرمایا: بیتمہارے جدِاً مجد حضرت إبراہیم علیہ السلام کا جاری کردہ طریقہ ہے! عرض کیا گیا کہ: ہمیں قربانی کرنے سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا: ہر بال کے بدیے ایک نیکی۔ (۴)

بيتمام احاديث مفكلوة شريف ص: ١٢٨،١٢٨ ، ١٢٩ ميں ند كور ہيں \_

إبراهيم عليه السلام! قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة ...إلخ. (مشكُّوة، أضحية ص: ٢٩).

 <sup>(</sup>١) عن ابن عسمر رضى الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحى. (مشكوة، باب في
الأضحية ص: ١٢٩، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>۲) وعن عائشة .... ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من اهراق الدم. (مشكوة ص: ۱۲۸، باب في الأضحية).
 (۳) عن حسش قبال: رأيت عبليًا يبضحي بكبشين فقلت له: ما هذا؟ فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحى عنه، فأنا أضحى عنه. رواه أبو داؤد وروى الترمذي نحوه. (مشكوة ص: ۲۸، باب في الأضحية، الفصل الثاني).
 (٣) وعن زيند بين أرقم رضى الله عنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحى؟ قال: سُنَّة أبيكم

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے باہر کت زمانے سے لے کرآج تک مشرق ومغرب کے مسلمان آج تک قربانیاں کرتے آرہے ہیں، مضمون نگار نے جن آیات کا حوالہ دیا ہے، ان کا تعلق قربانی سے نہیں، بلکہ ' ہدی' کے جانوروں سے ہے۔مضمون نگار نے '' اضحیہ''اور'' ہدی'' کے فرق کونیں سمجھا۔

ای مضمون نگار کابید دعویٰ که حضرت اِساعیل علیه السلام کی جگه کوئی وُ نبہ نہیں آیا تھا، یہ بھی صریحاً غلط ہے۔ سورہ صافات کی آیت: ۷۰ امیں الله تعالیٰ کا اِرشاد ہے: '' اور ہم نے اس کے فدیے میں دے دیا ایک بڑا ذبیح' '' حضرت علی ، حضرت ابن عباس ، حضرت حسن بھری اورد میکرا کا بر ہے منقول ہے کہ اس بڑے ذبیعے سے مرادوہ وُ نبہ ہے جو حضرت اِساعیل علیه السلام کے بدلے میں نازل کیا میں فاضل مضمون نگار اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں: '' اور ہم نے اسے (حضرت اِساعیل کو) ایک عظیم ذبیعے کے لئے بحالیا۔''

مضمون نگارکا بیز جمد فدکورہ بالا آیات کی تفسیر کے بھی خلاف ہے، اُردہ، فاری کے تمام تراجم کے بھی خلاف ہے، اورخود عربی رئیس کے بھی خلاف ہے، اورخود عربی خلاف ہے۔ اورخود عربی خلاف ہے۔ کونکہ اوّل توعظیم ذیتے کے لئے بچالیا آیت کے سی لفظ کا ترجمہ نیس ، محض فاصل مضمون نگار کی اختراع ہے۔ علاوہ ازیں اس ترجے کا مفہوم بینکلتا ہے کہ اس موقع پر جواللہ تعالی نے حضرت اِساعیل علیہ السلام کی جان بچائی، وہ ایک عظیم ذیجے کیا تھا جس کے لئے حضرت اِساعیل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بچالیا...؟

اور'' ذبیحہ' عربی زبان میں اس جانورکوکہا جاتا ہے جو ذرج کیا جائے ،مضمون نگارغور فرمائیں کہان کے ترجے سے آیت کا مغہوم کیا بن جاتا ہے؟ بیعن حضرت اِساعیل علیہ السلام کو ذرج کئے جانے والے ایک بڑے جانور کے لئے بچایا گیا۔

الغرض!مضمون نگارنے قرآنِ کریم کی آیت کامفہوم اپنی غرض کے مطابق ڈھالنے کے لئے جوتر جمہ کیا ہے، یہ قرآنِ کریم کے مطلب کو بگاڑنا ہے، جس کو'' تحریف'' کہا جاتا ہے۔ آیت کا سیدھا سادا مطلب. جس کوتمام مفسرین نے اِختیار کیا ہے… یہ ہے کہ ہم نے ایک بڑا ذبیحہ بدلے میں دے کر حضرت اِساعیل کو بچالیا۔

میں فاضل مضمون نگار کو خیرخوا ہانہ مشورہ وُ وں گا کہ وہ اپنی اس تحریر سے تو بہ کریں ، کیونکہ حدیث شریف میں فر مایا گیا ہے کہ جس شخص نے اپنی رائے سے قرآنِ کریم میں کوئی بات کہی ، وہ اپناٹھ کا نا دوزخ میں بنائے (مفکلوۃ ص:۳۵)۔

<sup>(</sup>١) "وَقَدَيْنَاهُ بِذِبُحِ عَظِيُمٍ" (الصافات: ١٠٤).

<sup>(</sup>۲) وقوله تمالي: وفديناه بذبح عظيم، قال سفيان الثورى عن جابر الجعفى عن أبى الطفيل عن على رضى الله عنه وفديناه بدبح عظيم، قال بنين أقرن قد ربط بسمرة. قال ابو الطفيل: وجدوه مربوطًا بسمرة في ثبير، وقال الثورى أيضًا عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفًا ........ وعن الحسن البصوى أنه قال: كان إسم كبش إبواهيم جرير. (تفسير ابن كثير ج:۵ ص:٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. (مشكوة، كتاب العلم، ص:٣٥).

# قربانی کس پرواجب ہے؟

# جا ندی کے نصاب بھر مالک ہوجانے پر قربانی واجب ہے

سوال: .. قربانی کس پرواجب ہوتی ہے؟مطلع فرما کیں۔

جواب:..قربانی ہراس مسلمان عاقل، بالغ ہقیم پر واجب ہوتی ہے، جس کی ملک میں ساڑھے باون تولہ جا ندی یااس کی قیمت کا مال اس کی حاجات واَصلیہ سے زائد موجو و ہو، یہ مال خواہ سونا جا ندی یااس کے زیورات ہوں، یا مال تجارت یا ضرورت سے زائدگھر پلوسامان یا مسکونہ مکان سے زائدکوئی مکان، پلاٹ وغیرہ۔ (۱)

قربانی کے معاملے میں اس مال پر سال بھر گزرنا بھی شرط نہیں'' بچہ اور مجنون کی ملک میں اگرا تنامال ہو بھی تو اس پر یا اس کی طرف سے اس کے ولی پر قربانی واجب نہیں۔' اس طرح جو محض شرعی قاعدے کے موافق مسافر ہواس پر بھی قربانی لازم نہیں۔' جس محض پر قربانی لازم نہیں گئے۔ (۵)

#### قربانی صاحب نصاب پر ہرسال واجب ہے

سوال: قربانی جوکہ سب سے پہلے اپنے اُوپر واجب ہے اور پھر دُوسروں پر ، کیا ایک دفعہ کرنے سے واجب بور اُ ہوجا تا ہے یا ہرسال اپنے اُوپر کرنی واجب ہوتی ہے؟

جواب: ..قربانی صاحب نصاب پرز کو ق کی طرح ہرسال واجب ہوتی ہے،قربانی کے واجب ہونے کے لئے نصاب پر

 <sup>(</sup>١) وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار إلخ. وفي الشامية: قوله واليسار بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير
 مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه ... إلخ. (فتاوئ شامي ج: ٢ ص: ٢ ١٣، كتاب الأضحية).

 <sup>(</sup>٢) وأما وقت الوجوب فأيام النحر، فلا تجب قبل دخول الوقت ...... وأيام النحر ثلاثة: يوم الأضخى وهو اليوم
 العاشر من ذى الحجة والحادى عشر والثانى عشر، وذالك بعد طلوع الفجر من اليوم الأوّل إلى غروب الشمس من الثانى عشر\_ (بدائع الصنائع ج: ٥ ص: ٢٥، كتاب التضحية، فصل: وأما وقت الوجوب).

 <sup>(</sup>٣) ومن المتأخرين من قال لا خلاف بينهم في الأضحية انها لا تجب في مالهما (أي الصبي والجنون) ... الخ. (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ١٣٠، كتاب التضحية، فصل: وأما شرائط الوجوب).

<sup>(</sup>٣) وشرائطها ...... الْإِقَامَة إلخ (قوله الْإِقَامَة) فالمسافر لَا تجب عليه ... إلخ. (فتاوى شامي ج: ٢ ص: ٢ ا ٣) ـ

<sup>(</sup>۵) ص: ١٦٥ كاحوال تمبر ٢ ويكسيل. وأما اللذي يسجب على الفقير دون الغنى فالمشترى للأضحية إذا كان المشترى فقيرًا بأن اشترى فقيرًا بأن المشترى فقيرًا بأن اشترى فقير شاة ينوى أن يضحى بها. (عالمگيرى ج:۵ ص: ١ ٢٩، كتاب الأضحية، الباب الأوّل في تفسيرها).

سال گزرنا بھی ضروری نہیں ۔ (۱)

#### وجوبيقرباني كانصاب

سوال: قربانی کے لئے کم از کم کتنانصاب ضروری ہے،سونے کی شکل میں؟ نیزیہ سونے کا نصاب اِستعمال ہونے والے سونے کےعلاوہ ہوگایا اس کوملا کر؟

جواب:...سونا، چاندی اور دیگر گھر بلوسامان خواہ اِستعال ہونے والا ہو یا نہ ہو، ان سب کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے تواس پر قربانی واجب ہے۔

# كيا گنجائش نه ہونے والے گزشتہ سالوں كى قربانى گنجائش بركرنى ہوگى؟

سوال:...اگرکسی خاتونِ خانہ نے آ مدنی میں گنجائش نہ ہونے کے سبب ہیں تنیں سالوں سے قربانی نہ کی ہو، مگراَب گنجائش (پلاٹ نے کر) نکل آئی ہو، تو کیا گزشتہ سالوں کی قربانی مجروں کی صورت میں ہی کرنا ہوگی یارقم کا انداز ہ لگا کرکسی نیک کام میں روپیہ لگا یا جاسکتا ہے؟

جواب: ... گزشته سالوں کی قربانی ... جبکه مخجائش نہیں تھی ... واجب نہیں ، جب سے تنجائش ہوئی تب سے واجب ہے۔

# قربانی کے واجب ہونے کی چندا ہم صورتیں

سوال:...میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے، اگر بقرعید کے تین دنوں میں کسی دن بھی میرے پاس ۲۹۲۵ ( دو ہزار چوسو پچتیں ) روپے آجا ئیں تو کیا مجھ پر قربانی کرنا واجب ہوگی؟ ( آج کل ساڑھے ۵۲ تو لے جاندی کے دام بحساب پچپاس روپے فی تولہ ۲۹۲۵ روپے بنتے ہیں )۔

جواب: ... جی ہاں! اس صورت میں قربانی واجب ہے۔ اس مسئلے کو بچھنے کے لئے یہ بچھنا ضروری ہے کہ زکو ۃ اور قربانی کے درمیان کیا فرق ہے؟ سوواضح رہے کہ زکو ۃ بھی صاحب نصاب ہی پر واجب ہوتی ہے، اور قربانی بھی صاحب نصاب ہی پر واجب

(١) وسببها الوقت وهو أيام النحر إلخ. (وفي الشامية) وقد تكرر وجوب الأضحية بتكرر الوقت. (فتاوئ شامي ج: ١) وسببها الوقت وهو أيام النحم إلخ. (وفي الشامي وأدلته (ج: ٣ ص: ٩٥، الأضحية، طبع دار الفكر) فقال أبوحنيفة وأصحابه: انها واجبة مرة في كل عام على المقيمين من أهل الأمصار.

 (٢) وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر إلخ. بأن ملك مائتي درهم أو عرضًا يساويها غير سكنة وثياب اللبس\_ (حاشية رد انحتار ج١٢ ص:٢١٣، كتاب الأضحية).

(٣) ومن شرائطها الإسلام والإقامة واليسار إلخ. بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير سكنة وثياب اللبس. (حاشية رد المحتار ج: ٢ ص: ٢ ١٣، كتاب الأضحية).

(٣) (قوله واليسار .....) بأن ملك مأتى درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يلبح
 الأضحية ولو له عقار يستغله فقيل تلزم لو قيمته نصابًا. (رد المحتار ج: ١ ص: ٢ ا٣، كتاب الأضحية).

ہے، مگر دونوں کے درمیان وووجہ سے فرق ہے۔ ایک میر کو ق کے واجب ہونے کے لئے شرط ہے کہ نصاب پرسال گزر گیا ہو، جب تک سال پورانہیں ہوگا زکو ۃ واجب نہیں ہوگی۔ کیکن قربانی کے واجب ہونے کے لئے سال کا گزرنا کوئی شرطنہیں بلکہ اگر کوئی شخص عین قربانی کے دن صاحب نصاب ہو گیا تواس پر قربانی واجب ہے، جبکہ زکو ۃ سال کے بعد واجب ہوگی۔

دُ وسرا فرق بیہ ہے کہ زکو ہ کے واجب ہونے کے لئے رہمی شرط ہے کہ نصاب'' نامی' (بڑھنے والا) ہو،شریعت کی إصطلاح میں سونا، چاندی، نقدرو پید، مال تجارت اور جرنے والے جانور'' مالِ نائ' کہلاتے ہیں۔' اگر کمی کے پاس ان چیزوں میں ہے کوئی چیز نصاب کے برابر ہواوراس پرسال بھی گزر جائے تو اس پرز کو ۃ واجب ہوگی ،گر قربانی کے لئے مال کا'' نامی' ہوتا بھی شرطنہیں۔ مثال کے طور پرکسی کے پاس اپنی زمین کا غلباس کی ضرور بات سے زائد ہے اور زائد ضرورت کی قیمت ۲۶۲۵رو یے کے برابر ہے، چونکہ بیغلہ مال نا مینہیں اس لئے اس پرز کو ۃ واجب نہیں ، چاہے سال بھر پڑ ار ہے ،کیکن اس پرقر بانی واجب ہے۔ <sup>(۳)</sup>

سوال:...میری دو بیٹیوں کے پاس پندرہ سولہ سال کی عمر ہے دوتو لےسونے کے زبور ہیں ، وہ اس کی مالک ہیں ، وہ ہماری زیرِ کفالت ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسےنہیں ہیں کہ ہم ان کی طرف سے قربانی کرسکیس، کیاان بیٹیوں پر قربانی واجب ہے؟ اگر فرض ہے تو وہ قربانی کس طرح کریں جبکدان کے پاس نفذ پیسے نہیں؟ واضح رہے کہ دوتو لے زیور کے دام تقریباً سات ہزاررو بے بنتے ہیں۔ جواب:...اگران کے پاس کچھروپیے پییہ بھی رہتا ہے تو وہ صاحب ِنصاب ہیں، اوران پرز کو ۃ اور قربانی دونوں واجب میں ،اورا گررو پیدیبیٹبیں رہتا تو وہ صاحب نصاب نہیں اوران پرز کو ۃ اور قربانی بھی واجب نہیں ۔ <sup>(۵)</sup>

سوال:...ہماری شادی کو اس سال ہو مھتے ،کیکن میری بیوی نے صرف دو بار قربانی کی ، کیونکہ میرے پاس اس کی طرف سے قربانی کرنے کے بیے نہیں تھے۔ کیکن اس کے پاس اس تمام مرت میں کم وہیش تین جارتو لےسونے کے زیوررہے ہیں۔ کیا میری بیوی يراس تمام منت ميس ہرسال قرباني فرض تھي؟ كيونكه اس تمام منت ميس ساز ھے باون تولے جاندي كي قيمت بہرحال تين جارتولے سونے ہے کم رہی۔اگر فرض تھی تو کیا ۹ سال کی قربانی اس کے ذہے واجب الا داہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ اس سے کیسے عہد ہ برآ ہو؟ واضح رہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اس خیال میں رہے کہ قربانی اس پر واجب ہے جس کے پاس کم از کم ساڑھے سات تو لے سونا ہو۔ ( نوٹ ابھی کچھز مانہ پہلے تک خالص حاندی کارو ہد ہوتا تھا جس کا وزن ٹھیک ایک تولہ ہوتا تھا، جس کے پاس ۵۲رو پے اور ایک اٹھنی ہوتی وہ

 <sup>(</sup>۱) وسببه أي سبب افتراضها ملك نصاب حولي ... الخ. (درمختار ج: ۲ ص: ۲۵۹، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٢) وأما شرانـط الـوجـوب مـنهـا اليسار وهو ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر دون ما يتعلق به وجوب الزكوة ...... ولَا يشترط أن يكون غنيًا في جميع الوقت حتّى لو كان فقيرًا في أوّل الوقت ثم أيسر في آخره تجب عليه. (فتاوي عالمگيري ج: ٥ ص: ٢٩٢، كتاب الأضحية، الباب الأوّل).

<sup>(</sup>٣) وسببه ملك نصاب حولي ...... نام ولو تقديرًا. (تنوير الأبصار ج: ٢ ص: ٢٥٩ ، ٢٦٣، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) اليغاطاشية تمبر اللاحظة فرمائين-

<sup>(</sup>۵) نصاب الذهب عشرون مثقالًا الخ (قوله عشرون مثقالًا) فما دون ذلك لَا زكوة فيه. (فتاوي شامي ج: ۲ ص: ۲۹۵).

بتو فیقِ الٰہی تمن چارروپے کی بھیڑ بکری لاکر قربانی کردیتا تھا، آج کل کے گرام اور ہوشر با نرخوں نے بیدمسائل عوام کے لئے مشکل بنادیئے ہیں )۔

جواب:... یہاں بھی وہی اُوپر والامسّلہ ہے، اگر آپ کی اہلیہ کے پاس زیور کےعلاوہ پچھرو پیدیبیسی بطور ملک رہتا تھا تو قربانی واجب تھی اورز کو ہ بھی، جس کے ذمہ قربانی واجب ہواوروہ نہ کرے تو اتنی رقم صدقہ کرنے کا تھم ہے۔ (۲)

سوال:...میری ایک شادی شده بنی جس کے پاس پندرہ سال کی عمرے دو تین تولیسونے کا زیور رہاہے اور شادی کے بعد اور زیادہ ہنگ جس کے پاس پندرہ سال کی عمرے دو تین تولیسونے کا زیور رہاہے اور شادی کے بعد اور زیادہ ہی ہے۔ اس کی طرف ہے کرتا ہے، ایسے میں کیا میری اس جنی پر پندرہ سال کی عمرے قربانی فرض ہے اور وہ بھی تمام سالوں کی قربانیاں اداکرے؟

جواب:...اُوپر کامسئلمن وعن بیہاں بھی جاری ہے۔ (۳)

سوال:... چندایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہ ۲۹۲۵روپے ہیں، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے،کیکن ان کے پاس ٹی وی ہے، جس کے دام تقریباً دس ہزارروپے ہیں،ایسے لوگوں پر قربانی فرض ہے کنہیں؟

جواب:...ٹی وی ضرور بات میں داخل نہیں، بلکہ لغویات میں شامل ہے۔جس کے پاس ٹی وی ہواس پرصد قد بغطرا ورقر بانی واجب ہے،اوراس کوز کو قالینا جائز نہیں۔

سوال:...میں زیادہ ترمقروض رہا،اس لئے میں نے بہت کم قربانی ک ہے، جبکہ میر سے ادراخراجات ایسے ہیں کہ میں ان میں تھوڑا بہت رَدّو بدل کر کے قربانی کرسکتا ہوں۔قرض اپنی جگہ پر ہے جس کورفتہ رفتہ ادا کرتا رہتا ہوں،تو کیا میراالی حالت مین قربانی کرناضیح ہوگا؟

جواب:...ان حالات میں یہ تو ظاہر ہے کہ قربانی آپ پر داجب نہیں ، رہایہ کہ قربانی کرنامیح بھی ہے یانہیں؟اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ اس قرضہ کو بہ مہولت اداکر سکتے ہیں تو قرض لے کر قربانی کرنا جائز بلکہ بہتر ہے، در نہیں کرنی چاہئے۔

سوال: ...سناہے کہ نابالغ بچوں پر قربانی فرض نہیں ،میراایک نابالغ نواسہ میرے ساتھ رہتاہے، کیامیں اس کی طرف سے

<sup>(</sup>۱) تحرّ شته منح کا حاشیه نمبر ۲ اور ۵ ملاحظه فرما کیں۔

 <sup>(</sup>٢) ولو لم ينضح حتى مضت أيام النحر فقد فاته الذبح ...... تصدق بقيمة شاة. (عالمگيرى ج: ٥ ص: ٢٩٦، كتاب الأضحية، الباب الرابع فيما يتعلق بالمكان والزمان).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) وسببه أي سبب إفتراضها ملك نصاب حولي تام قارغ عن دين له مطالب من جهة العباد وعن حاجته الأصلية ...إلخ. (تنوير الأبصار ج:٢ ص:٢٦٢، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٥) (وأما) التطوع فأضحية المسافر والفقير الذي لم يوجد منه النذر بالتضحية ولا الشراء للأضحية لإنعدام سبب الوجوب
وشرطه. (بدائع الصنائع ج: ٥ ص: ٢٣)، كتاب التضحية، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

قربانی کرسکتا موس؟ قربانی صحیح موگی؟

جواب:...اگرآپ کے ذمہ قربانی واجب ہے تو پہلے اپنی طرف سے سیجئے ،اس کے بعد اگر مخبائش ہوتو نابالغ نواسے کی طرف ہے بھی کر سکتے ہیں ،گرنا بالغ کے بجائے اپنے مرحوم بزرگوں کی طرف ہے کرنا بہتر ہوگا۔ (۱)

سوال:...میراایک شادی شده بیٹا عرب میں رہتا ہے، اس نے نہ ہم کوقر بانی کرنے کے لئے لکھااور نہ قربانی کے لئے پہیے جیمجے کیکن ہم والدین نے اس کی محبت میں اس کی طرف ہے بکرا قربان کر دیا ، یہ قربانی شیحے ہوئی یا غلط؟

جواب: ..نفلی قربانی ہوگئی ہیکن واجب قربانی اس کے ذمہ رہے گی۔ <sup>(۱)</sup>

سوال:... یا بجائے بمرے کے اس بیٹے کی طرف ہے اس کی بے خبری میں گائے میں ایک حصہ لے لیا، کیا اس کی طرف ے اس طرح حصہ لینا صحیح ہوا؟ اگر نملط ہوا تو گائے کے باقی حصہ دار دں کی قربانی صحیح ہوئی یا غلط؟ جواب:... چونکہ نفلی قربانی ہوجائے گی ،اس لئے گائے میں حصہ لینا صحیح ہے۔ (۳)

عورت اگرصاحب نصاب ہوتواس پرقربانی واجب ہے

سوال:...کیاعورت کواپی قربانی خود کرنی چاہئے یا شوہر کرے؟ اکثر شوہر حضرات بہت سخت ہوتے ہیں، اپنی ہیویوں پرظلم کرتے ہیں اورانہیں تنگ دست رکھتے ہیں،الی صورت میں شرعی مسئلہ بتائے۔

جواب: عورت اگرخود صاحب نصاب ہوتو اس پر قربانی واجب ہے، ورند مرد کے ذمہ بیوی کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں جمنجائش ہوتو کردے۔

میاں کے پاس ایک لا کھرو ہے ہوں اور بیوی کے پاس دس تولے سونا تو دونوں پر قربانی واجب ہے

سوال:...میال بیوی این بچوں کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ،مرد کے پاس تقریبا ایک لاکھرہ پیہے، اوراس کی بیوی کے بیاں تقریبا ایک لاکھرہ پیہے، اوراس کی بیوی کی بیوی کی اورنوں کے لئے ایک واجب ہوگی یا دونوں کے لئے ایک واجب ہے؟ واضح رہے کہ کما تاصرف مرد ہے اور تورت صرف گھریلوکام کاج کرتی ہے۔

<sup>(</sup>١) ولو ضبخي ببدنة عن نفسه وعرسه وأولاد ...... إن كان أولاده صغارًا جاز عنه وعنهم جميعًا ...إلخ. (فتاوئ عالمگيري ج:۵ ص:٣٠٢، كتاب الأضحية، الباب السابع في التضحية عن الغير).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر كما مر لا الذكورة فتجب على الأنثى. (الدر -المختار مع ردانحتار ج:٦ ص:٢ ٣١، كتاب الأضحية).

جواب :...جوحالات آپ نے لکھے ہیں،اس کے مطابق میاں ہوی دونوں پرالگ الگ قربانی واجب ہے،واللہ اعلم!(١) میاں بیوی میں سے سس برقربانی واجب ہے؟

سوال:...اگرعورت صاحب ِاستطاعت تو ہو، گمراتی گنجائش نہ ہو کہ قربانی علیحدہ دے سکے، تو کیا اس صورت میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک ہی بکرے کی قربانی دے عتی ہے؟

جواب:...اگرمیاں بیوی دونوں صاحب نصاب ہوں تو دونوں پرالگ الگ قربانی واجب ہے۔ <sup>(۲)</sup>

برسرِروزگارصاحبِ نصاب لڑ کے ،لڑ کی سب پر قربانی واجب ہے جاہمی ان کی شادی نہ

**سوال:...والدمحترم الجھے عہدے پر فائز ہیں ، پہلی بیوی سے ماشاءاللہ سے یانچ بہن بھائی ہیں ،جس میں تین لڑ کیاں بھی** ہیں، جبکہ دونوں جوان بھائی اور ایک بہن برسر ملازمت ہیں۔سوتیلی مال کی دوجھوٹی بچیاں ہیں جواسی گھر میں الگ الگ کمرے میں رہتی ہیں۔والدمحترم نے دوبکروں کی قربانی کی اور دونوں جئے ،ایک بٹی نے گائے میں حصہ لیا جو کہ تینوں غیرشاوی شدہ ہیں ،اپنی کمائی سے انہوں نے گائے میں حصہ لیا تھا جبکہ دونوں نو جوان بھائی کمارہے ہیں اور والدبھی اچھی خاصی انکم لا رہے ہیں۔ یو چھنا یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود غیرشادی شدہ لڑکی کا قربانی کرنا جائز ہے؟ باپ جیٹے اور بیٹی سب نے ل کریا نجے قربانیاں کی ہیں، کیاا یک مُحَمِينِ يَا فَيَ قَرْبِانِي كَرِنَاجِا زَنِبِ؟

جواب:...اگرباپ، بیٹے اور بیٹیاں سب برسرِ روز گار اور صاحبِ نصاب ہیں تو ہرایک کے ذمہ الگ الگ قربانی واجب ہے،اس کئے گھر میں اگر پانچ قربانیاں ہوئیں تو ٹھیک ہوا۔ کیونکہ ہرعاقل بالغ مردعورت پر مالک نصاب ہونے کی صورت میں قربانی واجب ہے، جا ہے وہ شادی شدہ ہو یا غیرشادی شدہ۔

# خانہ داری مشترک ہونے کی صورت میں بالغ اولا دکی طرف سے قرباتی

سوال:...ہم پانچ بھائی ہیں،تمام شادی شدہ ہیں اور والدین کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں۔تمام برادران جو کمارے ہیں، والدصاحب کو دیتے ہیں،صرف جیب خرچہ اینے پاس رکھتے ہیں،تو اس صورت میں ہم پر قربانی واجب ہوتی ہے یانہیں؟ اب تک والدین اپنی قربانی کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے ،لیکن اس دفعہ ہم شش و پنج میں پڑ گئے ، کیونکہ والدصاحب کے پاس تقریباً تمیں ہزار روپے سرمایہ ہے، برائے کرم اُزرُ و ئے شرع ہمارے لئے کیا تھم ہے، والدین کا قربانی کرنا کافی ہے یا ہم بھی کریں گے؟

<sup>(</sup>١) وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار إلخ. بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها. (حاشية رد المحتار ج: ١ ص: ٣١٢).

<sup>(</sup>٢) ايضاً حواله بالاب

<sup>(</sup>٣) الطأب

جواب:...آپ کے والدصاحب کو جائے کہ آپ پانچوں بھائیوں کی طرف ہے بھی قربانی کیا کریں، بلکہ پانچوں کی عرب کے پاس بھی زیورات اور نفتدی وغیرہ اگر اتنی ہو کہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو ان کی طرف ہے بھی قربانیاں ہونی چاہئیں۔بہرحال گھر میں جتنے افرادصاحب نصاب ہوں گے ان پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر کمانے کے باوجود مالک نصاب نہیں تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ (۱)

## کیامقروض پرقربانی واجب ہے؟

سوال:...کیامقروض پرقربانی واجب ہے؟ جبکہ مقروض خودکو پابندِشر بعت بھی کہتا ہوا ورقرض کی رقم قربانی کے لئے خریدے جانے والے جانور سے بھی کم ہو؟

جواب:...اگرقرض ادا کرنے کے بعداس کی ملکیت میں ساڑھے باون تولے جاندی کی مالیت حاجات ِاُصلیہ ہے زائد موجود ہوتو قربانی واجب ہے، درنہ ہیں۔

#### قربانی کے بدلے میں صدقہ وخیرات کرنا

سوال:...اگر ہاوجود اِستطاعت کے قربانی نہ کی تو کیا کفارہ دے؟

جواب:...اگرقربانی کے دن گزر گئے ، ناواقفیت یا غفلت یا کسی عذر سے قربانی ندکر سکاتو قربانی کی قیمت فقراء و مساکین پر صدقه کرنا واجب ہے۔ لیکن قربانی کے قین دنول میں جانور کی قیمت صدقه کردیئے سے بیدواجب ادا نه ہوگا ، ہمیشه گناه گار ہے گا ،
کیونکه قربانی ایک مستقل عبادت ہے ، جیسے نماز پڑھنے سے روز ہ ، اور روز ہ رکھنے سے نماز ادانہیں ہوتی ، زکو قاوا کرنے سے جج ادا نہیں ہوتا ، ایسے ہی صدقہ خیرات کرنے سے قربانی ادانہیں ہوتی ۔ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے ارشاوات اور تعامل اور پھرا جماع صحابہ اس پرشا ہدیں۔ (")

# صاحب نصاب برگزشتہ سال کی قربانی ضروری ہے

سوال:...کیاصاحبِ نصاب عورت پر پیچلے سالوں کی بقرعید کی قربانی ویی ضروری ہے جبکہ وہ ان سالوں میں صاحبِ نصاب تھی؟اگر ضروری ہے جبکہ وہ ان سالوں میں صاحبِ نصاب تھی؟اگر ضروری ہے تو ایک بحرے کی قیمت ۰۰ اگر اوسط قیمت طے کرلیں تو ہرسال کی اتن ہی رقم کسی غریب کو یا کسی مدرسے یا مسجد کس کو دیں؟ بقرعید کی قربانی واجب ہے یاسنتِ مؤکدہ؟

<sup>(</sup>١، ٢) وشيرائطها الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر لَا الذكور فتجب على الأنثى. (شامى ج: ١ ص: ٢ ا٣، كتاب الأضحية، طبع سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٣) وإن كان لم يوجب على نفسه ولا اشترى وهو موسر حتى مضت أيام النحر تصدق بقيمة شاة تجوز في الأضحية
 ...إلخ (بدائع الصنائع ج: ٥ ص: ٦٨) كتاب التضحية، فصل: وأما كيفية الوجوب).

 <sup>(</sup>٣) ومنها أن لا يقوم غيرها مقامها ..... والأصل أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين أنه لا يقوم غيره مقامه كما في الصلاة والصوم وغيرهما ... إلخ وبدائع الصنائع ج: ٥ ص: ٢١، كتاب التضحية، فصل: وأما كيفية الوجوب).

جواب:...اس کے ذمہ قربانی واجب ہےاور قربانی کرنا ہی ضروری ہے،اس کی رقم دینا جائز نہیں ،لیکن اگر قربانی نہ کی ہوتو جتنے سالوں سے قربانی واجب تھی اورادانہیں کی تھی ،ان سالوں کا حساب کر کے (ایک جھے کی قیمت جنٹی بنتی ہے ) وہ رقم اوا کرے،اور بیرقم کسی نقیر پرصدقہ کرنا واجب ہے۔ (۱)

# نابالغ بیچ کی قربانی اس کے مال سے جائز جہیں

سوال:...زید کا انقال ہوا،اس کے تین بچے ہیں،عمر، بکر، فاطمہ اور وہ تینوں بالغ نہیں ہیں،اوران کا رشتہ دار بعنی ان کے اُو پرخر چہ کرنے والا ان کا چچا شعیب ہے،اب ان کا وارث تو وہی ہوا، اب شعیب کوشریعت بیا جازت ویتی ہے کہ ان کے مال سے زکو قیا قربانی وغیرہ دے؟

جواب:...نابالغ بیچے کے مال پر نہ زکو ۃ فرض ہے، ' نہ قربانی واجب ہے،اس لئے ولی کوان کے مال ہے زکو ۃ اور قربانی کی اجازت نہیں۔ البتۃ ان کے مال سے ان کی طرف ہے صدقہ نفطراد اکرے،اوران کی دیگر ضروریات پرخرچ کرے۔ (\*)

#### گھر کاسر براہ جس کی طرف ہے قربانی کرے گا تواب اس کو ملے گا

سوال:...گھر کا سربراہ قربانی کرتا ہے ،کیا جولوگ گھر میں اس کی کفالت میں جیں ان کوکوئی ثواب ملے گا؟ ایک سال گھر کے سربراہ نے اپنے نام سے قربانی کی تو دُوسر ہے سال وہ اپنے لڑ کے ،لڑکی یا بیوی کے نام سے قربانی کرے تو ثواب ملے گا؟ اور شیح ہے یانہیں؟

بحواب:...گھر کا سریراہ اگر قربانی کرتا ہے تو قربانی کا ٹواب صرف ای کو ملے گا، وُوسرے لوگوں کونہیں ، اگر چہوہ اس کی کفالت میں بی کیوں نہ ہوں۔

محمر کاسر براہ اگراپی طرف ہے قربانی کرنے کے بجائے اپنے گھر والوں میں سے کسی کی طرف ہے قربانی کرتا ہے توجس کی طرف سے قربانی کررہاہے اس کی طرف ہے تو قربانی سیح ہوجائے گی اور ثواب بھی اس کو ملے گا، چاہے جس کی طرف ہے قربانی کی

(۱) وإن لم يوجب ولم يشتر وهو موسر وقد مضت أيامها تصدق بقيمة شاة تجزى للأضحية. (حاشية رد الحتار ج: ١
 ص: ٣٢١، كتاب الأضحية).

(٢) وليس عملى الصبى والمحدون زكاة خلافًا للشافعي ..... ولنا انها عبادة فلا تتأدى إلّا بالإختيار تحقيقًا لمعنى
 الإبتلاء ولا إختيار لهما لعدم العقل. (هداية ج: ١ ص:١٨٦ كتاب الزكاة).

(٣) ومن المتأخرين من قبال لا خلاف بينهم في الأضحية انها لا تجب في مالهما ..... إلّا ان صدقة الفطر خصت عن النصوص فيقيت الأضحية على عمومها ولأن سبب الوجوب هناك رأس يمونه ويلى عليه وقد وجد في الولد الصغير .. إلخ. (بدائع الصنائع ج:٥ ص: ٢٥، كتاب التضحية، وأما شرائط الوجوب).

(٣) تبجب على كل حر مسلم ولو صغيرًا مجنونًا. وفي الشرح؛ قوله: ولو صغيرًا مجنونًا ....... وهذا لو كان لهما مال قال في البدائع: وأما العقبل والبلوغ فليسا من شرائط الوجوب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، حتَّى تجب على الصبي والجنون إذا كان لهما مال ويخرجها الولى من مالهما. (المدر المختار مع الرد المتار ج:٢ ص:٢٥٨-٢١). جارہی ہےاس پر قربانی واجب ہویانہیں۔لیکن گھرےسربراہ کے سلسلے میں دوصورتیں ہیں، پہلی صورت ریہ ہے کہ اگر سربراہ پر بھی قربانی واجب ہے تواب سربراہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپن طرف سے مستقل قربانی کرے، اور نہ کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوگا،کس وُ وسرے کی طرف سے قربانی کرنے سے اپناؤ مدسا قطنہیں ہوتا۔ <sup>(1)</sup>

وُ وسرى صورت يە ہے كەسر براه پرشرى طور پرقر بانى واجب تونبيس ہے كيكن وه كسى دُ وسرے كى طرف ہے قربانى كرتا ہے تواس صورت میں جس کی طرف سے قربانی کی ہے اس کی طرف سے قربانی صحیح ہوگی ، اور گھر کے سربراہ پر چونکہ قربانی واجب نہیں تھی ، اس كے اس كوستقل قرباني كى ضرورت نبيس، وانتداعلم بالصواب!

#### ہیوہ عورت قربائی اپنی طرف ہے کرے یا شوہر کی طرف ہے؟

سوال:...وه عورت جس كاشو ہر فوت ہوجائے وه شو ہركى جائيدادكى دارث ہو، وه بقرعيد پر قربانى اپنے نام سے كرے يا شوہرکے نام ہے؟

جواب:...اگروہ نصاب کے بقدر مالیت کی مالک ہے تواس کے ذیح قربانی واجب ہے، اپی طرف سے تو ضرور کرے۔ پیر گنجائش ہوتو شو ہر کی طرف ہے بھی کرے۔ <sup>(۳)</sup>

نوٹ:.. شوہر کے اِنتقال کے بعداس کی جائداد کا شرکی وارثوں پرتقسیم کرنا ضروری ہے،صرف عورت کا بوری جائداد پر قابض ہوجانا جائز نہیں۔اس طرح اگر کسی اور شخص کے قبضے میں مرحوم کی جائیداد ہو،تو اس پرفرض ہے کہ مرحوم کے شرعی وارثو ل تک ان کے جھے پہنچائے ، ورنہ قیامت کے دن پکڑ اِجائے گا۔

# كيامرحوم كى قربائى كے لئے اپنى قربائى ضرورى ہے؟

سوال:...میں نے سنا ہے کہ اگراہے کسی مرحوم عزیز کے نام سے قربانی کرنا جا ہیں تو پہلے اپنے نام سے قربانی کریں، کیاایسا ہوسکتا ہے کہ ایک سال تو میں نے اپنے نام سے قربانی کردی ، دُوسرے سال کسی عزیز کے نام سے قربانی کرسکتا ہوں؟ یا جب بھی اپنے مرحوم عزیز کے نام سے قربانی کرنا جا ہوں تو ساتھ مجھے اپنے نام سے بھی قربانی کرنی پڑے گی؟ اگر اتن مختج اُنش نہ ہوتو؟

جواب:...اگرآپ کے ذمہ قربانی واجب ہے تو اپن طرف ہے کرنا تو ضروری ہے، 'بعد میں منجائش ہوتو مرحوم کی طرف ہے بھی کردیں۔اورا کرآپ کے ذمہ قربانی واجب نہیں تو مرحوم کی طرف سے کر سکتے ہیں ،اپنی طرف سےخواہ نہ کریں۔ <sup>(8</sup>

<sup>(؛)</sup> ومنها أنه تبجزي فيها النيابة فيجوز للإنسان أن يضحي بنفسه وبغيره وبإذنه لأنها قربة تتعلق بالمال فتجزي فيها النيابة كأداء الزكُّوة وصدقة الفطر\_ (بدائع الصنائع ج: ٥ ص: ٢٤، كتاب التضحية، فصل: وأما كيفية الوجوب).

 <sup>(</sup>٢) قال الحنفية والحنابلة: تذبح الأضحية عن ميّت ويفعل بها لنكن حي من التصدق والأكل. (الفقه الإسلامي ج:٣ ص:٣٣٥).

 <sup>(</sup>٣) ومن شرائطها ..... اليسار الـدى يتعلق به وجوب صدقة الفطر إلخ. بأن ملک مانتي درهم او عرض يساويها. (حاشية رد اغتار ج: ١ ص: ٢ ا ٣، كتاب الأضحية، طبع سعيد).

<sup>(</sup>۴) اليناحواله بالا. (۵) اليناحاشية نمبر۶ ويميس.

# صاحب نصاب نے اگر مرحوم والد کی طرف سے قربانی کردی اور اپنی نہ کی تو اس کے ذیمے

سوال:... میں صاحب نصاب ہوں ،اس سال عیوقر بال کے موقع پر میں نے اپنے نام کے بجائے اپنے والد کے نام پر کردی ہے، جن کے اِنتقال کوز مانہ گزر چکا ہے۔ **پچولوگ** کہتے ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے، اینے نام سے قربانی کرنا ضروری تھا۔ میری رہنمائی فرمائیں کے مرحوم والد کے نام کی قربانی ہوئی یانہیں؟ اور میرے نام کی قربانی روگئی؟ میری نیت قربانی کی تھی اس لئے میں نے کردی۔

جواب:..صاحب نصاب کوائی طرف ت قربانی کرنی جاہئے ،والدمرحوم کی طرف سے تو قربانی ہوگئ ، مگرآپ کے ذمے ره گئ، اب اتن رقم صدقه کرد یجئے۔

# مرحوم والدين اورنبي اكرم صلى الله عليه وسلم كي طرف \_\_ قرباني دينا

سوال:...جس صاحب ِ حیثیت شخص پر قربانی فرض ہے، وہ اپنی طرف ہے قربانی کے ساتھ اپنی بیوی ، مرحوم والدین ، نبی ا كرم صلى الله عليه وسلم، أمّ المؤمنين "، اپنے مرحوم دادا، دادى كى طرف سے بھى قربانى كرے تو كيا جائز ہے؟ اور كيا ثواب ان كو پہنچ

جواب: بمنجائش ہوتواہیے مرحوم بزرگوں کی طرف ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے ضرور قربانی کی جائے، بہت ہی مبارک عمل ہے ،ان سب کواس کا ثواب اِن شاء الله بینیے گا۔

# مہنگائی کی وجہ سے قربائی نہ کرنے والا کیا کرے؟

سوال:...اس سال کیونکہ جانور بہت مہنگا تھا، جس کی وجہ سے کافی لوگوں نے قربانی نبیس کی ،اس لئے آپ سے بید مسئلہ معلوم کرنا تھا کہ وہ رقم جولوگوں نے تربانی کے لئے مختص کی ہوئی تھی ،اس کامصرف کیا ہوگا؟ آیاوہ اس کوصد قد کریں یا آئندہ سال قرباتی

جواب:...جس محض پرقربانی واجب ہو،اورو وقربانی ندکر سکے، یااس نے قصدان کی ہوتو ترک واجب کی وجہ ہے گنا ہگار

 <sup>(</sup>١) فتجب التضحية على حرّ مسلم مقيم موسر عن نفسه ...... ولو ترك التضحية ومضت أيامها تصدق بها. (حاشية رد الحتارج: ٢ ص: ٣١٥- ٣٢٠، كتاب الأضحية، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) قال في البدائع: لأن الموت لَا يمنع التقرب عن الميّت بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحي بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عن من لم يذبح من أمَّته، وإن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح. (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ٣٢٦، كتاب الأضحية، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

ہوا، اللہ تعالیٰ ہے معافی مائے ، اور قربانی کی رقم کا صدقہ کردینا اس کے ذمے واجب ہے، آئندہ سال اس کے بدلے قربانی کرنے ہے واجب ادائبیں ہوگا۔

#### اگر کفایت کر کے جانورخرید سکتے ہیں تو قربائی ضرور کریں

سوال:...جمارے والدصاحب ملازم ہیں اور تنخوا وہلتی ہے، وہ مہینے کے مہینے کھانی لیتے ہیں،کیکن تنخوا ہ اتن ہے کہ اگر کفایت ے خرج کی جائے تو قربانی کا جانورخرید سکتے ہیں، بتائے والدصاحب پرقربانی واجب ہے یانہیں؟

جواب:..اس صورت میں قربانی واجب نہیں، البتہ اگر گھر میں اتن نفتری ہوجو نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے، یا کفایت شعاری کرکے اتن رقم جمع کرلیں جونصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہے، اور اگر کفایت شعاری کرے قربانی کی رقم بچائی جاسکتی ہے تو قربانی کرنا بہتر ہے، واجب نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

#### فوت شده آ دمی کی طرف سے *کس طرح قر*بانی دیں؟

سوال:...کوئی آ دمی فوت ہوجا تا ہے، فوتکی کے بعداس کے ورثاءاس کے لئے قربانی دینا جاہتے ہیں، قربانی دینے کا کیا طریقه بوگا؟ گوشت کی تقسیم کا طریقه اور قربانی کی حد کیا ہے؟

جواب:...وفات ما فنة حضرات كى طرف ہے جتنى قربانياں جى جا ہے كر سكتے ہیں، سوشت كى تقسيم كا كوئى الگ طريقة نہيں ، بس فوت شدوآ دی کی طرف ہے قربانی کی نیت کر لینا کا فی ہے۔ <sup>(۳)</sup>

# اپنی قربانی کرنے کے بجائے اپنے والد کی طرف سے قربانی کرنا

سوال:...رواج بیہ ہے کہ زیدا یک سال اپنے نام پر قربانی کرتا ہے، اسکلے سال والد کے نام پر، اسکلے سال والدہ کے نام پر، پھر پیرومرشد وغیرہ کے نام پر۔ کیار طریقہ سے جے؟ یا کہ زیدکو صرف اپنے نام پر قربانی کرنا جا ہے جبکہ صاحب نصاب صرف زید بی ہے؟

<sup>(</sup>١) فيان كان قد أوجب التضحية على نفسه بشاة بعينها فلم يضحها حتى مضت أيام النحر فيتصدق بعينها سواء كان موسرًا أو معسرًا. (عالمگيري ج: ٥ ص: ٢٩٣، كتاب الأضحية، الباب الأوّل في تفسيرها).

<sup>(</sup>٢) - والمموسر في ظاهر الرواية من له مائتا درهم أو عشرون دينارًا أو شيء يبلغ ذاك سوى مسكنه ومتاع مسكنه ومركوبه وخادمه في حاجته التي لَا يستغني عنها. (عالمكيري ج:٥ ص:٢٩٢، كتاب الأضحية، الباب الأوّل في تفسيرها).

<sup>(</sup>٣) مخزشته صفح کاحاشیه نمبر۲ ملاحظه فرمانیں۔

 <sup>(</sup>٣) من ضبخي عن الميّت يصنع كما يصنع في أضحية نفسه من التصدق والأكل والأجر للميّت ... الخ. (فتاوئ شامي ج: ١ ص: ٣٢٦، كتاب الأضحية).

جواب:..زیدصاحب نصاب ہے تواس کی قربانی اس پر بہر حال واجب ہوگی، اس کے علاوہ وہ ان بزرگوں کی طرف ہے نفلی قربانی کرسکتا ہے۔ (۲)

# مرحوم والدين کي طرف يينا

سوال: ... کیا قربانی فوت شدہ والدین کی طرف ہے دی جاسکتی ہے جبکہ خوداینی ذاتی نہ وے سکے؟

جواب:...جس شخص برقر بانی واجب ہو، اس کا اپن طرف ہے قربانی کرنالازم ہے۔ اگر گنجائش ہوتو مرحوم والدین وغیرہ کی طرف سے الگ قربانی دے، اور اگرخودصاحبِ نصاب نہیں اور قربانی اس پر واجب نہیں تو اختیار ہے کہ خواہ اپی طرف ہے کرے یا والدین کی طرف سے۔اگرمیاں بیوی دونوں صاحب حیثیت ہوں تو دونوں کے ذمدا لگ الگ قربانی واجب ہے۔ای طرح اگر باپ بھی صاحب نصاب ہواوراس کے بیٹے بھی برسرِ روزگار اور صاحب نصاب ہیں تو ہرایک کے ذمہ الگ الگ قربانی واجب ہے'' بہت ے گھروں میں بیدستورے کے قربانی کے موقع پر گھرانے کے بہت سے افراد کے صاحب نصاب ہونے کے باوجودایک قربانی کر لیتے ہیں، بھی شوہر کی نیت ہے، بھی بیوی کی طرف سے اور بھی مرحومین کی طرف سے، بید ستورغلط ہے، بلکہ جتنے افراد ما لک نصاب ہوں ان سب برقربائی واجب ہوگی۔

#### ز کو ۃ نہ دینے والے کا قربانی کرنا

سوال:..اگرکونی شخص ز کو ة توادانبیس کرتا بهین قربانی کرتا ہے تواس کی قربانی قبول ہوگی پانبیں؟

جواب:...اگرخلوص ہے قربانی کرے تو قربانی کا تواب ملے گا،اورز کو ۃ نہ دینے کا وہال الگ ہوگا،اوراگر محض گوشت کھانے یالوگوں کے طعنے سے بیچنے کے لئے قربانی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ثواب بھی نہیں ہوگا، بلکہ مخلوق یا دِکھلا وے کے لئے عمل کرنے کی وجہ سے مزیدعذاب ہوگا۔ <sup>(۵)</sup>

## جس برقر بانی واجب نه ہو، وہ کر بے تواسے بھی تواب ہوگا

سوال:...جمارا خاندان پانچ افراد پرمشتل ہے،محدود آمدنی ہے، بڑے بھائی کا اپنا حجھوٹا موٹا کاروبار ہے،اورمیری • • • ا

<sup>(</sup>١) ومن شرائطها الإسلام والإقامة والبسار إلخ بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها. (حاشية رد المحتارج: ١ ص: ٢ ١٣، كتاب الأضحية، طبع سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) وإن كان أحد الشركاء ممن يضحي عن ميّت جاز. (بدالع ج:٥ ص:٢٢، كتاب التضحية).

 <sup>(</sup>٣) وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يضح فلا يقربن مصلانا، وهذا خرج مخرج الوعيد على ترك الأضحية ولا وعيــد إلا بتــرك الــواجــب، وقال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فليعد أضحيته ....... وكل ذالك دليل الوجوب ولأن اراقة الدم قربة والوجوب هو القربة في القربات. (بدائع الصنائع ج: ٥ ص: ٢٢، كتاب التضحية).

<sup>(</sup>٣) وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٢ ١٣).

<sup>(</sup>۵) هي ذبيح حيوان مخصوص بنية القربة ...... قال في البدائع: فلا تجزئ التضحية بدونها لأن الذبح قد يكون للحم ... إلخ. (القتاوى الشامية ج: ٢ ص ٢٠ ا ٤٠ كتاب الأضحية، طبع ايج ايم سعيد).

"نخواہ ہے،جس میں • • ۸ ملتی ہے۔ ۱۹۷۳ء میں تباہ حال ہوگر مشرقی پاکستان ہے آئے ہیں،کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں،صرف ضرورت کی اشیاء موجود ہیں، جو پچھ کماتے ہیں وہ تمام خرج ہوجاتا ہے،اس سے بچت مشکل ہے، نہ ہی سونا چاندی ہے۔کیامیر ہے تمام حالات کے تحت مجھ پر قربانی فرض ہے؟ اور کیااس طرح • اروپے روزانہ تمع کرکے اس سے جانور لانا اوراس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ قربانی کن حالات ہیں جائز ہے؟

جواب:...قربانی اس مخص کے ذمہ واجب ہے جس کے پاس ضروری استعال کی اشیاء اور ضروری اخراجات سے زائد نصاب کی مالیت ہو، یعنی ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت کے برابر۔ آپ نے جوحالات تحریر فرمائے ہیں ان کے مطابق آپ کے ذمہ قربانی دائد نصاب کی مالیت ہے۔ راقم الحروف کورقم پس انداز دمر قربانی کردیا کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ راقم الحروف کورقم پس انداز کرنے کی مادت تو بھی نہ پڑی، البتداس خیال سے قربانی ہمیشہ کی کہ جب ہم اپنے اخراجات میں کی نہیں کرتے تو اللہ تعالی کی ایک عبادت کے معاطع میں ناداری کا بہانہ کیوں کیا جائے؟ الغرض اگر آپ قربانی کریں گے تو آپ کو پورا تو اب ملے گا۔

#### قربانی کے بجائے پیسے خیرات کرنا

سوال:...اگر کوئی مخص قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہواور وہ قربانی کے پیپوں سے قربانی دینے کے بجائے کسی مستحق شخص کی خدمت کرے، جس کو واقعتا ضرورت ہوتو کیا قربانی کا ثواب ل جائے گایا قربانی کا ثواب صرف قربانی ہی سے ملتا ہے؟ یا درہے کہ قربانی دینے والا ویسے اس غریب شخص کی خدمت نہیں کرسکتا۔

جواب:..جس محص کے ذمہ قربانی واجب ہو،اس کے ذمہ قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔غریبوں کو پیسے دینے ہے قربانی کا تواب نہیں ہوگا، بلکہ یہ محص گناہ گار ہوگا۔ اور جس کے ذمہ قربانی واجب نہیں اس کو اختیار ہے،خواہ قربانی کرے یاغریبوں کو پیسے دیدے،لیکن دُوسری صورت میں قربانی کا ثواب نہیں ہوگا،صدقے کا ثواب ہوگا۔

# كيا قرباني كا گوشت خراب كرنے كے بجائے اتنى رقم صدقه كردي؟

سوال:...اکثر و یکھنے میں آتا ہے کہ عیدِ قربان کے موقع پر مسلمان قربانی کے جانور ذرج کرتے ہیں اور یوں اکثر لوگ گوشت زیادہ یا خراب ہونے کی وجہ سے نالیوں میں ضائع کر دیتے ہیں مختصر ہیکہ یوں پھینک دیتے ہیں ، کیا اگر کوئی انسان چا ہے تو قربانی کے جانور جتنی رقم کسی مختص کوبطور امداد دے سکتا ہے؟ کیا بیا سلامی نقطۂ نظر سے دُرست ہے؟

جواب: ..قربانی اہلِ اِستطاعت پرواجب ہے وقربانی کے بجائے اتنی رقم صدقہ کردیے سے بیواجب ادانہیں ہوتا، بلکہ

 <sup>(</sup>۱) فلا بـد من اعتبار الغنى وهو أن يكون ملكه مائتا درهم أو عشرون دينارًا أو شيء تبلغ قيمته ذاك سوئ كنه وما يتأثث به وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغنى عنه. (بدائع الصنائع ج:۵ ص:٩٣، كتاب التضحية).

<sup>(</sup>٤) گزشته صفحه کا حاشی نمبر۵ ملاحظه فرما کیں۔

قربانی کرناہی ضروری ہے۔ گوشت کوضائع کرنے کی ضرورت نہیں ،اللہ تعالیٰ کی بے شارمخلوق ہے ،خود نہ کھا سکے تو دُ وسروں کودیدے۔ قربانی کا جانورا گرفروخت کردیا تورقم کوکیا کرے؟

**سوال:...اگرکسی آ دی نے قربانی کا بکرالیا ہواوراس کو قربانی ہے پہلے کسی وجہ سے فروخت کردے،اب وہ رقم** کسی اورجگہ

جواب:...وہ رقم صدقہ کردے اور اِستغفار کرے، اور اگر اس پر قربانی واجب تھی تو پھر ؤوسرا جانورخرید کر قربانی کے دنوں

سات سال مسلسل قربانی واجب ہونے کی بات غلط ہے

سوال:..قربانی کے مسائل کے بارے میں تفصیل ہے آگاہ کریں کہانسان پر کتنی قربانیاں واجب ہیں؟ کیونکہ میں نے یہ سناہے بلکے ممل کرتے دیکھا ہے کہ جب کوئی آ دمی قربانی دیتا ہے تو پھراس پرلگا تارسات سال تک قربانیاں واجب ہوجاتی ہیں اوروہ سات قربانیوں کے بعد مری الذمہ ہے، کیابیدُ رست ہے؟

جواب: ... جو مساحب نصاب مواس برقربانی واجب به اور جوما حب نصاب نه اوس پر واجب نیس (۴) سات سال تك قربانى واجب بونے كى بات بالكل غلط ب، اكراس سال صاحب نصاب بوتو قربانى واجب ، اورا كلے سال صاحب نصاب نه رہےتو قربانی بھی واجب نہ ہوگی۔ (\*\*)

# بقرعید برجانورمہنگے ہونے کی وجہ سے قربانی کیسے کریں؟

سوال:...دعویٰ کیاجاتا ہے کہ اسلام ہرمسکے کاحل تلاش کرسکتا ہے ، اور اسلام میں ہرمسکنے کاحل موجود ہے۔ جنابِ عالی! اب کچھ دنوں کی بات ہے، بقرعید ہونے والی ہے، اور اس موقع پر قربانی کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور اس کام کے لئے تمام ذرائع ابلاغ استعال ہوتے ہیں اور پھرلوگ قربانی بھی کرتے ہیں ، اپنی ، اپنی ، اپنے والدین کے نام سے ، رسول الله صلی الله علیه وسلم کے نام پر اور اینے پیر کے نام پر دغیرہ دغیرہ۔

رمضان میں ایک عزیز کے بیچے کا عقیقہ تھا، ان کے ساتھ بمرے خریدنے گیا تو ایک ایک بمرا ۲۰۰۱ روپے کا ملا، پھر ابھی

<sup>(</sup>١) أينضًا. (قوله أي إراقة الندم) قال في النجوهرة: والدليل على أنها الإراقة لو تصدق بين الحيوان لم يجز والتصدق بلحمها بعد اللبح مستحب. (رد الحتار ج: ٢ ص:٣١٣، كتاب الأضحية).

 <sup>(</sup>٢) قال في العناية: وهي واجبة بالقدرة الممكنة، بدليل أن الموسر إذا اشترى شاة الأضحية في أوّل يوم النحر ولم يضح حتى مضت أيام النحر ثم افتقر كان عليه أن يتصدق بعينها ولا تسقط عنه الأضحية. (رد المحتار ج: ٢ ص:٣١٣).

٣) قوله واليسار بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٢ ١ ٣، كتاب الأضعية).

<sup>(</sup>٣) أيضًا. وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢ ١٣، كتاب الأضحية). يجرواله بالاريكميل.

پچھلے ہفتے تقریباً بمرے • • ۱۵ اور • ۱۲۰ روپے کے خرید کئے گئے ، وجہ گرانی قیت بقرعید کی آمد ، بقول فروخت کرنے والے کے بقرعید آرہی ہے ، دام بڑھ گئے۔

کہا جاتا ہے کہ موقع سے فائدہ اُٹھانا، وام بڑھا ویٹا اور اس خیال سے مال روک لینا کہ کل قیمت بڑھ جائے گی، ان سب کو اِسلام جائز قرار نہیں دیتا، اور ایسے تاجروں پر اللہ کی لعنت، اور پھریہ کہ ظالم سے جنگ کرویہاں تک کہ وہ ظلم سے ہاتھ روک لے، وغیرہ وغیرہ۔

اب سوال بیہ ہے کے قلم سے کیونکر بچاجائے؟ ہم میں ہے کون کس کے خلاف جنگ کرے اور کیونکر؟ کیا ہم جانور کی قربانی نہ کریں اور اگر نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ میں ذاتی طور پر گمان کرتا ہول کہ اگرتمام علماء مل کریہ اعلان کریں کہ چونکہ بقرعید پرتا جردام بڑھا دیتا ہے اس لئے اب اس سال جانور کی قربانی نہ ہو، بلکہ پچھا در۔اگر ایسا ہوگیا تو آج اگر نہیں تو کل قیست کم ضرور ہوگی ، ورنہ ہم اور آپ سب قربانی کی فرضیت کے نام پر خلاکم کواور طافت ورکریں ہے، یہ سئلہ متوسط شہری آبا دی کے لاکھوں افراد کا ہے۔

مولانا صاحب!اس کا جواب مکمل بذر بعدا خبار بہتر ہوگا، کیونکہ اگر فرض ، کراہیت سے ادا ہوتو پھر ہات بنتی نہیں ، بلکہ گبڑتی ہے۔

جواب:...قربانی صاحبِ إستطاعت لوگوں پر واجب ہے۔ اور واجباتِ شرعیہ کو اُٹھادیے یا موقوف ومنسوخ کردیے کا اِختیار اللّٰد تعالیٰ کو ہے،علمائے کرام کو یہ اِختیار حاصل نہیں۔اس لئے آپ علماء ہے جو اِعلان کر وانا چاہتے ہیں یہ دِین میں ترمیم وتحریف کامشورہ ہے، دِین میں ترمیم وتحریف حرام اور گنا وظیم ہے اور اس کامشورہ دینا بھی اتنا ہی ہڑا گناہ ہے۔

جہاں تک قیمتوں کے اِعتدال پرر کھنے کا سوال ہے، اس کے لئے دُوسری تدابیر اِختیار کی جاسکتی ہیں اور ضرور کرنی چاہئیں۔ اور جن لوگوں کے پاس مہنگے جانور خریدنے کی تختائش نہیں ان پر قربانی واجب نہیں ، وہ نہ کریں ، مگراس کا بیعلاج نہیں کہاس سال قربانی ہی کومنسوخ کرنے کا اِعلان کردیا جائے۔

<sup>(</sup>١) وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢ ١٣، كتاب الأضحية).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهِ ثُمُّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ المَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ " (البقرة: ٤٥) ـ

# أيام قربانى

### قربانی کتنے دن کرسکتے ہیں؟

سوال:..قربانی کے بارے میں بعض حضرات فرماتے ہیں کے قربانی سات دن تک جائز ہے،حالانکہ ہم لوگ صرف تین دن قربانی کرتے ہیں۔وضاحت فرمائیں کہ تین دن کر سکتے ہیں باسات دن بھی کر سکتے ہیں؟

جواب:...جمہورائمہ کے نز دیک قربانی کے تین دن ہیں، اِمام شافعی چوتھے دن بھی جائز کہتے ہیں،حنفیہ کوتین دن ہی قربانی کرنی چاہئے۔

# قربانی دسویں، گیارہویں اور بارہویں ذی الحجہ کوکرنی حاہے

سوال: ..قرباني كس دن كرني حاسيع؟

جواب:..قربانی کی عبادت صرف تین دن کے ساتھ مخصوص ہے، دُوسرے دنوں میں قربانی کی کوئی عبادت نہیں۔قربانی کے دن ذی الحجہ کی دسویں،گیار ہویں اور بار ہویں تاریخیں ہیں،ان میں جب جاہے قربانی کرسکتا ہے،البتہ پہلے دن کرناافضل ہے۔

# شهرمين نمازعيد يقبل قرباني كرناميح نهبين

سوال: بہرمیں زیدنے نماز عیدے پہلے جی قربانی کی میقربانی ہوئی یانہیں؟

(۱) وأيام النحر ثلاثة: يوم الأضخى وهو اليوم العاشر من ذى الحجة، والحادى عشر والثانى عشر وذلك بعد طلوع الفجر من اليوم الأوّل ...... وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أيام النحر أربعة أيام، العاشر من ذى الحجة والحادى عشر والشائث عشر، والصحيح قولنا ... إلخ (البدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل وأما وقت الوجوب ج: ٥ ص: ٢٥) . أيضًا: وهي ثلاثة أيام أفضلها أوّلها ...... وآخرة قبيل غروب يوم الثالث وجوزه الشافعي في الرابع . (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢ ١ ٣، كتاب الأضحية، طبع ايج ايم سعيد، وأيضًا في البحر ج: ٨ ص: ٢ ١ ١ ، كتاب الأضحية ) . ووقتها ثلاثة أيام أوّلها أفضلها لأنها تفوت بفوات أيامها . (البحر الرائق ج: ٨ ص: ٢ ١ ١) . أيضًا: وأيام النحر ثلاثة، يوم الأضخى وهو اليوم العاشر من ذى الحجة، والحادى عشر والثاني عشر، وذلك بعد طلوع الفجر من اليوم الأوّل إلى غروب الشمس من الثاني عشر ... إلخ . (البدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل وأما وقت الوجوب ج: ٥ ص: ٢٥، طبع سعيد) .

#### جواب: ... یقربانی نبیس ہوئی، لہٰذااگراس پرقربانی واجب تھی تو قربانی کے دنوں میں وُ دسری قربانی کرنااس پرواجب ہوگا۔ قربانی کرنے کا صحیح وفت

سوال:...براوكرم قرباني كرنے كانتيج وقت ،نمازے پہلے ہے يابعد ميں ہے؟اس پرروشني ڈالئے۔

جواب:..جن بستیوں یا شہروں میں نمازِ جمعہ وعیدین جائز ہے، وہاں نمازِ عید سے پہلے قربانی جائز نہیں، اگر کسی نے نمازِ عید سے پہلے قربانی کردی تو اس پر دوبارہ قربانی لازم ہے۔ البتہ چھوٹے گاؤں جہاں جمعہ وعیدین کی نمازیں نہیں ہوتیں، یہ لوگ دسویں تاریخ کی صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی کسی عذر کی وجہ سے نمازِ عید پہلے دن نہ ہو سکے تو نمازِ عید کا وقت گزرجانے کے بعد قربانی وُرست ہے (درمینار)۔ قربانی رات کو بھی جائز ہے گربہتر نہیں (شامی)۔ (م)

<sup>(</sup>١) وأما الذي يرجع إلى وقت التضحية فهو انها لا تجوز قبل دخول الوقت ...... فلا يجوز لأحد أن يضحى قبل طلوع الفجر الثانى من اليوم الأوّل من أيام النحر ويجوز بعد طلوعه سواءً كان من أهل المصر أو من أهل القرئ غير أن للجواز في حق أهل المصر شرطًا زائدًا وهو أن يكون بعد صلاة العيد لا يجوز تقديمها عليه عندنا. (البدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل واما شرائط جواز إقامة الواجب ج: ٥ ص: ٢٣، طبع ايج ايم سعيد، أيضًا: من ذبح قبل صلاة الإمام فليعد ذبيحته. (البحر الرائق، كتاب الأضحية ج: ٨ ص: ١٤٥ ، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) لَا يـجـوز لأهـل الأمصار المطالبين بصلاة العيد الذبح في اليوم الأوّل إلّا بعد أداء صلاة العيد ...... وأما أهل القرئ الذين ليس عليهم صلاة، فيذبحون بعد فجر اليوم الأوّل. (الفقه الإسلامي وأدلّته ج:٣ ص:٢٠٢). من ذبح قبل صلاة الإمام فليعد ذبيحته. (البحر الرائق، كتاب التضحية ج: ٨ ص: ١٥٥، أيضًا ورد المحتار، كتاب الأضحية ج: ٢ ص: ١٨ ٣).

<sup>(</sup>٣) وكره تنزيهًا اللبح ليلًا لِاحتمال الغلط (قوله تنزيهًا) ...... قلت الظاهر ان هذه الكراهة التنزيهية ومرجعها إلى خلاف الأولى، إذ احتمال الغلط لَا يصلح دليلًا على كراهة التحريم. (رد النتار مع الدر المختار، كتاب الأضحية ج: ٢ ص: ٣٢٠، كتاب الأضحية).

# کن جانوروں کی قربانی جائز ہے یا ناجائز؟

# کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟

سوال:...بكرا، بكرى، بھيڑ، دُنبه، كن كن جانوروں كى قربانى كرسكتے ہيں؟

جواب:...بھیڑ، بکرا، وُنبہ ایک ہی شخص کی طرف سے قربان کیا جاسکتا ہے۔گائے ، بیل، بھینس، اُونٹ سات آ دمیوں کی طرف سے ایک کانی ہے۔ گائے ، بیل، بھینس، اُونٹ سات آ دمیوں کی طرف سے ایک کانی ہے، بشر طیکہ سب کی نیت تواب کی ہو، سسی کی نیت بھٹ گوشت کھانے کی ندہو۔ بکرا، بکری ایک سال کا پورا ہونا ضرور ک ہے۔ بھیڑا ور وُنبہ اگر اتنا فر بہ اور تیار ہو کہ و کیھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتو وہ بھی جائز ہے۔ گائے ، بیل ، بھینس دوسال کی ۔ اُونٹ پانچ سال کا ہونا ضرور کی ہے۔ ان عمروں سے کم کے جانور قربانی کے لئے کانی نہیں۔ اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا پوری عمر بتاتا ہے اور ظاہری حالات سے اس کے بیان کی تکذیب نہیں ہوتی تواس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ جس جانور کے سینگ

(۱) وأما قدره: فلا تجوز الشاة والمعز إلا عن واحد وإن كانت عظيمة ...... ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة وينجوز ذلك عن سبعة وأقل من ذلك وهو قول عامة العلماء. (فتاوئ عالمگيرى، كتاب الأضحية، الباب الخامس ج: ۵ ص: ۲۹ م طبع رشيديه كوئشه). أيضًا: يجب أن يعلم أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد وإن كانت عظيمة، والبقر والبعير ينجزى عن سبعة إذا كانوا يريدون به وجه الله تعالى، والتقدير بالسبع يمنع الزيادة ولا يمنع النقصان. (فتاوئ عالمگيرى، الباب الثامن ج: ۵ ص: ۳۰۳). والجذور والبقر عن سبعة، ولو نوئ أحدهم اللحم بطل الكل .. إلخ. (خلاصة الفتاوئ، كتاب الأضحية ج: ۳ ص: ۳۱۵ طبع رشيديه).

(٢) أسنان الأضاحى: الأضاحى النان: الجذع من الصّان إذا كان ضخمًا عظيمًا وهو الذى أتي الستة أشهر والثنى من المعز والإبل والبقر فالشنى من الإبل الذى طعن فى الثالثة ومن المعز الذى طعن فى السنة الثانية ومن البقر الذى طعن فى الثانية والبختى من الإبل بمنزلة العراب. (خزانة الفقه ص:٣١٥ طبع الممكتبة الغفورية). وأيضًا: (وأما سنه) فلا يجوز شىء مما ذكرنا من الإبل والبقر والغنم عن الأضحية إلا الثنى من كل جنس وإلا الجذع من الصّان خاصة إذا كان عظيمًا، وأما معانى هذه الأسماء فقد ذكر القدورى أن الفقهاء قالوا: الجذع من الغنم ابن ستة أشهر والثنى ابن سنة، والجذع من البقر ابن سنة والشنى منه ابن سنتين، والجذع من الإبل ابن أربع سنين والثنى ابن خمسة، وتقدير هذه الأسنان بما قلنا يمنع النقصان ولا يمنع الزيادة حتَّى لو ضحَّى باقل من ذلك شيئًا يجوز ويكون أفضل. (فتاوى علم على علم على المناس فى بيان محل إقامة الواجب ج: ٥ ص: ٢٩٤ ، طبع رشيديه كونثه).

پیدائی طور پرنہ ہوں یا بیج میں سے ٹوٹ گئے ہوں اس کی قربانی ؤرست ہے۔ ہاں! سینگ جڑ سے اُ کھڑ گیا ہوجس کا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے تواس کی قربانی فرست نہیں (شامی) ('' اندھے ، کا نے اور کنگڑ ہے جانور کی قربانی فرست نہیں ، اسی طرح ایسا مریض اور لاغر جانور جو قربانی کی جگہ تک اپنے پیروں پر نہ جاسے اس کی قربانی ہمی جائز نہیں۔ جس جانور کا تہائی سے زیادہ کان یا وُم کئی ہوئی ہواس کی قربانی جائز نہیں (شامی) ('')جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر نہ ہوں اس کی قربانی جائز نہیں (شامی) آگج ہوں ہاں کی قربانی وُرست نہیں (شامی ، درعتار) ('') اسی طرح جس جانور کے کان پیدائی طور پر یالکل نہ ہوں ، اس کی قربانی وُرست نہیں ہوں اس کے لئے اگر جانور سے سالم خریدا تھا پھر اس میں کوئی عیب مانع قربانی پیدا ہوگیا تو اگر خرید نے والاغنی صاحب نصاب نہیں ہونور کے درسے جانور اس عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے ، اور اگر یہ خصف غنی صاحب نصاب ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس جانور کے بدلے وُرسرے جانور کی قربانی کر قربانی کر آدر بیانی کر آدر بیانی کر آدر بیانی کر آدر ان کی کر آبانی کر آدر بیانی کر آدر بیانی کر آدر بیانی کر ('')

### قربانی کا بکراایک سال کا ہونا ضروری ہے، دودانت ہوناعلامت ہے

سوال:...بکرے کے دودانت ہوناضروری ہے، یا تندرست وتوانا بکرادودانت ہوئے بغیر بھی ذرج کیا جاسکتا ہے؟ یا پیچکم صرف ذینے کے لئے ہے؟

### جواب:... بكرا بورے ایک سال كا ہوتا ضروري ہے، اگر ایک دن بھی كم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ دو دانت ہونا اس كی

(۱) ويضحى بالجماء هي اللتي لا قرن لها خلقة، وكذا العظماء التي ذهب بعض قرنها بالكسر أو غيره فإن بلغ الكسر إلى المشاش لا يجزئ. (فتاوي شامي، كتاب الأضحية ج: ٢ ص:٣٢٣، طبع المسعيد كراچي، أيضًا فتاوي عالمگيري، كتاب الأضحية، الباب الخامس ج: ٥ ص:٢٩٧، طبع رشيديه كوئنه).

- (٢) وينضحي بالجماء والخصى والثولاء (درمختار، كتاب الأضحية ج:١ ص:٣٢٣). والخصى أفضل من الفحل لأنه أطيب لحمًا. (فتاوئ عالمگيرى، كتاب الأضحية، الباب الخامس ج:٥ ص:٩٩، أيضًا فتاوئ بزازية على هامش الهندية، كتاب الأضحية ج:١ ص:٩٩، طبع رشيديه كوئنه).
- (٣) لا بالعمياء والعوراء والعجفاء المهزولة التي لا مخ في عظامها، والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك أي المذبح، والسمرينة الين مرضها، ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو العين أي التي ذهب أكثر نورها ... إلخ (درمختار مع رد المتار، كتاب الأضحية ج: ٢ ص: ٣٢٣، طبع سعيد كراچي، وأيضًا فتاوئ هندية، كتاب الأضحية ج: ٢ ص: ٢٩٧).
- (٣) (ولا بـالهــــُمـاء) التي لَا أسنان لها ويكفي بقاء الأكثر. (درمختار، كتاب الأضحية ج: ٦ ص:٣٢٣، طبع ايچ ايم سعيد، أيضًا فتاوي هندية، كتاب الأضحية، الباب الخامس ج: ٥ ص:٢٩٨، طبع رشيديه كولئه).
- (۵) ولا بالهماء ..... (والسكاء) التي لا أذن لها خلقة فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزت زيلعي. (درمختار على هامش الطحطاري، كتاب الأضحية ج: ٣ ص: ١٦٥ ، طبع رشيديه كوئثه).
- (۲) ولو اشتراها سليمة ثم تعيب بعيب مانع كما مر فعليه إقامة غيرها مقماها إن كان غنيًا وإن كان فقيرًا أجزأه ذلك. (الدر المختار على هامش الطحطاوي، كتاب الأضحية ج: ٣ ص: ١٦٥ طبع رشيديه كوئثه).

علامت ہے۔ بھیڑاورؤنبہا گرعمر میں سال ہے کم ہے لیکن اتناموٹا تازہ ہے کہ سال بھر کامعلوم ہوتا ہے تواس کی قربانی جائز ہے۔ (۱) قربانی کے جانور کی عمر کا حساب کیسے ہوگا؟

سوال:...فقیر خفی میں بکرااور وُ نبدایک سال کا قربانی کے لئے شرط ہے، میں بیہ بوچھنا جا ہتا ہوں کہ بیکس وقت تک شار کی جائے گی؟ آیا بیمر ۹ رؤوالحجه کی مغرب تک شار کی جائے گی؟ یا ۱۰ رؤوالحجہ کے آفتاب سے پہلے تک؟ یا پھر جانور کے قربانی کئے جانے تک؟ مثلًا ایک بکرے کی پیدائش سابقہ ذُوالحجہ کی ۱۰ رتاریخ کی ہے، آیا اے آئندہ ذُوالحجہ کی ۱۰ رتاریخ کو بعد اُز دوپہر قربان کیا

جواب:...جوبکرا گزشته سال بیدا ہوا، اگروہ قربانی کے دن بیدا ہوا تھا تواس کی بیدائش ہے ایک سال بعداس کی قربانی صحح ہے،مثلاً گزشتہ سال دس ذُوالحجہ کو دو پہر کے وقت جو بکرا پیدا ہوا، دو پہر کے بعداس کی قربانی صحیح ہے۔ <sup>(1)</sup>

کیا پیدائش عیب دارجانور کی قربانی جائز ہے؟

سوال ... چند جانور فروش میه کهر جانور فروخت کرتے ہیں که اس کی ٹانگ وغیرہ کا جوعیب ہے، بیاس کا پیدائش ہے، یعنی قدرتی ہے، جبکہ عیب دار جانور عقیقہ وقربانی میں شامل کرنے کورو کا جاتا ہے۔

جواب : عیب خواہ بیدائش ہو، اگرایا عیب ہے جو قربانی سے مانع ہے، اس جانور کی قربانی اور عقیقہ سے جانبیں ہے۔ (۳)

### گانجن جانورکی قربانی کرنا

سوال:...اگر گائے کی قربانی کی اور وہ گائے گا بھن تھی کیکن ظاہر نہیں ہوتی تھی ، یعنی یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ گا بھن ہے یا نہیں؟لیکن جب قربانی کی تو پہیٹ ہے بچے نکلا تو بتا ئیں کہوہ قربانی ہوگئی ہے یادوبارہ کریں؟

جواب:...گامجن گائے وغیرہ کی قربانی جائز ہے، دوبارہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں، بچہا گرزندہ نکلے تو اس کوبھی ذیج

 (١) (وصبح البجادع ذو ستة أشهر من الضّأن إن كان بحيث لو خلط بالثنايا لَا يمكن التميز بعد، وصح الثني فصاعدًا من الثلاثة والثني هو ..... وحول من الشاة والمعز، قوله: ذو ستة أشهر وذكر الزعفراني انه ابن سبعة أشهر زيلعي وهذا مذهب الفقهاء أما عند أهل اللغة الجذع من الضّان ما تمت له سنة نهاية ..... (قوله والثني هو ابن خمس الخ تقدير هذه الأسنان بما ذكر يسمننع المنقصان ولًا يسمننع النزيادة حتّى لو ضحَّى بسنّ أقل من ذلك لًا يجوز. (حاشية الطحطاوي على الدرج: ٣ ص:١٢٣). وتـقـديـر هـلـــه الأسمنان بما قلنا يمنع النقصان ولًا يمنع الزيادة حتّى لو ضحّى بأقل من ذلك شيئًا لا يجوز، ولو ضحّى بأكثر من ذلك شيئًا يجوز ويكون أفضل. (فناوي عالمگيري ج:٥ ص:٢٩٤، كتاب الأضحية، طبع رشيديه كوثثه). (٢) وصح الثني هو ابن خمس من الإبل وحولين من البقر والجاموس وحول من الشاة. (حاشية رد المحتار ج: ٢ ص:٣٢٢). ٣). وأما صفتها فهو أن يكون سليمًا من العيوب الفاحشة. (فتاوي عالمگيري ج:٥ ص:٣٩٧). وفي الشامية: ولا تجوز مقطوعة إحدى الأذنين بكمالها والتي لها أذن واحدة خلقة. (ج: ٩ ص: ٥٣٤ طبع رشيديه). کرلیا جائے ،اورا گرمردہ نکلے تواس کا کھاناؤرست نہیں ،اس کو پھینک دیا جائے۔بہر حال حاملہ جانور کی قربانی میں کوئی کراہت نہیں۔

اگر قربانی کے جانور کا سینگ ٹوٹ جائے؟

سوال: .. سی مخص نے قربانی کی بمری خریدی، اس میں بیعیب ہے کہ اس کا دایاں سینگ آ دھا ٹوٹا ہوا ہے، کیا اس کی قربانی

جواب: ... سینگ اگر جڑے اُ کھڑ جائے تو قربانی وُرسٹ نہیں'' اوراگراُو پر کا خول اُنز جائے یا نوٹ جائے مگراندرے گوداسالم ہوتو قربانی ذرست ہے۔

جانور کوخصی کرنا

سوال:..قربانی کے لئے جوبکرا پالتے ہیں اس کوخصی کردیتے ہیں صرف اس نیت سے کہ اس کی نشو ونماا چھی ہواور گوشت ریمان بھی زیادہ نکلے اورخصوصاً فروخت کرنے والے زیادہ ترخصی کردیتے ہیں تا کہ دام ایٹھے لگیں۔ جب خصی کرتے ہیں تو بمرائری طرح ے جینے و پکار کرتا ہے ،تو کیا جانور پر بیظلم ہے یانہیں؟

جواب:...جانور کاخصی کرنا جائز ہے، اور اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جہاں تک ممکن ہو کوشش کی جائے کہ جانور کو تكليف كم سيكم بنيج-

کیاحصی جانورعیب دار ہوتا ہے؟

سوال:... پیش اِمام صاحب کا کہنا ہے کہ کسی جانور کوخصی کرنا گناہ ہے، چونکہ بیسل کشی میں شامل ہے، بیرجانورا پنے مقصدِ حیات میں ناکارہ کرادیا گیا، بیا یک طرح کاعیب ہوگیا، انسان نے صرف اپنے مزے کے لئے گوشت بہتر ہونے کا بیطریقداختیار

جواب :...آپ کے امام صاحب کی بات غلط ہے، خسی جانور کی قربانی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جس سے

 <sup>(</sup>١) ولدت الأضحية ولذًا قبل الذبح يذبح الولد معها ... إلخ. (درمختار ج: ٢ ص: ٣٢٣، كتاب الأضحية).

 <sup>(</sup>٢) وإن بلغ الكسر المشاش لا يجزيه، والمشاش رؤس العظام مثل الركبتين والمرفقتين كذا في البدائع. (فتاوئ عالمكيري، كتاب الأضحية، الباب الخامس ج: ٥ ص:٣٩٧). أيضًا: فإن بلغ الكسر المشاش لَا تجزيه، والمشاش رؤس العظام مثل الركبتين والمرفقين. (بدائع الصنائع، كتاب التضحية، ج: ٥ ص: ٢٥).

<sup>(</sup>٣) وينضحي بالجماء هي التي لا قرن لها خلقة، وكذا العظماء التي ذهب بعض قرنها بالكسر أو غيره، فإن بلغ الكسر إلى المخ لم يجز. (رداغتار، كتاب الأضحية ج: ٢ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) وجاز خصاء البهائم. (الدر المختار ج: ١ ص: ٣٨٨، كتاب الحظر و الإباحة، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٥) ويضخي بالجماء والخصى ... الخ. (الدر المختار ج: ١ ص:٣٢٣، كتاب الأضحية).

جانورخصی کرانے کا جواز اوراس متم کے جانور کی قربانی کرنے کا جواز دونوں معلوم ہوجاتے ہیں۔ <sup>(1)</sup>

خصی بکرے کی قربانی دیناجائز ہے

سوال:... بیکہاجا تا ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا جا ہے ،لیکن ہمار ہے ہاں عام رواج ہے کہ فصی بمرے کی قربانی دی جاتی ہے، اب کیااس برے کاخصی ہوناعیب نہیں؟

جواب:...بکرے کاحصی ہونا عیب نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کی قیمت ؤوسرے بکرے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اس لئے خصی بمرے کی قربانی بلاشبہ جائز ہے۔ <sup>(۲)</sup>

خصی جانور کی قربانی کی علمی بحث

سوال: ... کیا فرماتے ہیں مفتیانِ عظام اس مسئلے میں کہ مندرجہ ذیل عبارت میں حدیث کی دلیل ہے بہائم کوٹھی کرنائخی ہے منوع قرار دیا ہے، جبکہ آپ نے شامی کے حوالے سے قربانی کے لئے تھی جانور نہ صرف جائز بلکہ افضل قرار دیا ہے۔

'' جانور کوخصی بنا نامنع ہے''

"عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر ذى الروح وعن اخصاء البهائم نهيًا شديدًا."

ترجمه:... " حضرت ابن عباس رضى الله عنه كہتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے كسى ذى رُوح كو باندھ کر تیراندازی کرنے ہے منع فر مایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کوخصی بنانے سے بڑی سختی ہے منع فرمایا ہے۔''

اس حدیث کو بزاز نے روایت کیا ہے اوراس کے تمام راوی''صیح بخاری''یا''صیح مسلم'' کے راوی ہیں۔

(مجمع الزوائد جز:۵ ص:۲۶۵،اس مدیث کی سندهج ہے، نیل الاوطار جز:۸ ص:۵)

برائے مہر بانی مسئولہ صورت ِ حال کی وضاحت سند ِ صحاحِ سندے فرما کر ثوابِ دارین حاصل کریں۔ جواب:...متعدّداحادیث میں آیا ہے کہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے خصی مینڈھوں کی قربانی کی ، ان **إ** حادیث کا حوالیہ

 (١) ويضحى بالجماء والخصى وعن أبى حنيفة هو أولى، لأن لحمه أطيب وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام ضخى بكبشين آملحين موجوءين. (بحر ج: ٨ ص: ٢٠٠٠ كتاب الأضحية، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) ويصبح بالجماء والخصى والتولاء ...إلخ. (قوله والخصى) وعن الإمام أنه أولى لأن لحمه أطيب وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام ضحّى بكبشين أملحين موجوءيس .... والموجوء المخصى. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الأضحية ج: ٣ ص: ٣٢ ا طبع رشيديه).

مندرجه ذیل ہے:

ا:...حديث جابر رضي الله عنه جنه من ٢٠٠٠) (ابوداؤد ج: ٢ ص: ٣٠، مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ٢٢)

٢:..حديثِ عائشه رضى الله عنها ـ ( ابن ماجه ص: ٢٢٥)

سا:...حديث إلى هريره رضى الله عنه له الله عنه عنه الله

سى:..حديث الى رافع رضى الله عنه - (منداحد ج: ٢ ص: ٨، مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ١٨)

۵:...حديث إلى الدرداء رضي الله عنه ... مند احمر ج: ٦ من ١٩٦٠)

ان احادیث کی بناپرتمام ائمهاس پرمتفق ہیں کہ خصی جانور کی قربانی وُرست ہے، حافظ موفق الدین ابنِ قدامہ المقدی استعلی (متو فی • ۶۳ ہے)'' المغنی'' میں لکھتے ہیں :

"ویسجوزی المخصی افن النبی صلی الله علیه وسلم صحی بکبشین موجونین .... و افن المخصاء ذهاب عضو غیر مستطاب بطیب اللحم بذهابه ویکثر ویسمن، قال الشعبی: ما زاد فی لحصه و صحمه اکثر مسافه مسافه به منه، و بهذا قال الحسن و عطاء و المشعبی و النخعی و مالک و المشافعی و أبو ثور و أصحاب الرأی و لا نعلم فیه مخالفًا." (المغنی الثر آائیر ج:۱۱ ص:۱۰۲) ترجمه:..." اورضی جانور کی قربانی جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی الله علیہ و کم نے ضی مینڈھوں کی قربانی کی تھی، اور جانور کے فیمی مینڈھوں کی قربانی کی تھی، اور جانور کے فیمی مونے سے ناپندیدہ عضوجا تاربتا ہے، جس کی وجہ سے گوشت عمدہ ہوجا تا ہے اور جانور موٹا اور قربہ ہوجا تا ہے۔ إمام حتی قرباتی: فیمی جانور کا جوعضوجا تارباس سے زیادہ اس کے گوشت اور چ نی میں اضافہ ہوگیا۔ إمام حسن بھری ، عطائے ، فعنی ، ما لک ، شافی ، ابوثور اور اصحاب الرائے بھی اس کے قائل ہیں ، اور اس مسئلے رہمیں سی مخالف کاعلم نہیں ۔ "

جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے خصی جانور کی قربانی ثابت ہے اور تمام ائمہ یوین اس پر متفق ہیں ، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ، تو معلوم ہوا کہ حلال جانور کا خصی کرنا بھی جائز ہے۔ سوال میں جوحدیث ذکر کی گئی ہے وہ ان جانوروں کے بارے میں ہوگی جن کا موشت نہیں کھایا جاتا اور جن کی قربانی نہیں کی جاتی ، ان کے ضمی کرنے میں کوئی منفعت نہیں۔

(۱) حديث بالركالقاظ بين: عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: ذبح النبى صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أصلحين موجوء بن قلما وجهما قال: إنّى وجُهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المسلمين، اللهم المسركين، إن صبلاتى ونسكى ومحياى ومماتى الله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرتُ وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمّته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح وابو داود، باب ما يستحب من الضحايا ج: ٢ ص: ٣٠ طبع ايج ابم سعيد وكذا في مجمع الزوائد، باب أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ج: ٢ ص: ١١ مطبع دار الكتب العلمية، بيروت، وكذا في مسند أحمد عن أبى هريرة وعن عائشة ص: ٢٢٥ طبع مير محمد كتب خانه، وكذا في مسند أحمد عن أبى رافع ج: ٨ ص: ٢ طبع بيروت).

### قربانی کے جانور کے بیچے ہونے پر کیا کرے؟

سوال:..قربانی بے جانور کے ذک کرتے وقت اس کے پیٹ سے زندہ بچدنگل آئے تواس کا کیا کرنا چاہئے؟ جواب:..قربانی کے جانور کے اگر ذک کرنے سے پہلے بچہ بیدا ہو گیایا ذک کرتے وقت اس کے پیٹ سے زندہ بچدنگل آیا تواس کوبھی ذرج کردینا چاہئے۔(۱)

قربانی کا جانورگم ہوجائے تو کیا کرے؟

سوال:...ایک شخص نے قربانی کرنے کے لئے بکراخریدا،لیکن وہ کم ہوگیا، بقرعید کے چوتھے یا پانچویں دن وہ ل گیا تو اَب ل کا کیا کرے؟

جواب: ... جس شخص پر قربانی واجب تھی اگراس نے قربانی کا جانور خرید لیا پھروہ کم ہوگیا یا چوری ہوگیا یا مرگیا تو واجب ہے کہ اس کی جگر ہوئی کردے،
کہ اس کی جگہ دُوسری قربانی کرے۔ اگر دُوسری قربانی کرنے کے بعد پہلا جانورل جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس کی بھی قربانی کردے،
لیکن اس کی قربانی اس پر واجب نہیں۔ اگر یہ غریب ہے جس پر پہلے ہے قربانی واجب نہتی ، نفلی طور پر اس نے قربانی کے لئے جانور
خرید لیا، پھروہ مرگیا یا گم ہوگیا تو اس کے ذمہ دُوسری قربانی واجب نہیں۔ ہاں! اگر گمشدہ جانور قربانی کے دنوں میں ل جائے تو اس کی
قربانی کرنا واجب ہے، اور اً یام قربانی کے بعد طے تو اس جانور کا یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے (بدائع ج: ۵ ص:۲۷)۔ (۱)

<sup>ِ (</sup>١) وإن ولندت الأضحينة ولمدًا ذبيح ولدها مع الأمّ، وإن باعه تصدق بثمنه لأن الأمّ تعينت للأضحية، فيتبعها الولد. (الفقه الإسلامي وأدلّته، كتاب الأضحية، المبحث الخامس ج:٣ ص:٩٢٥ طبيع دار الفكر). أيضًا: ولدت الأضحية ولذًا قبل الذبع يذبح الولد معها ...إلخ. (درمختار ج:٢ ص:٣٢٢، كتاب الأضحية).

 <sup>(</sup>٢) ولو اشترى الموسر شاة للأضحية فضلت فاشترئ أخرى ليضحى بها ثم وجد الأولى في الوقت فالأفضل أن يضحى
بهما فإن ضخّى بالأولى أجزأه ولا تلزم التضحية بالأخرى ولا شيء عليه غير ذلك. (بدائع الصنائع، كتاب التضحية ج: ٥
ص: ٢١، فصل وأما كيفية الوجوب).

# قربانی کے حصے دار

### بوری گائے دو حصے دار بھی کر سکتے ہیں

سوال: ... گائے دوجھے دار بھی کر سکتے ہیں یاسات جھے دار ہونا ضروری ہے؟

جواب:...جی ہاں! دو تین حصے دار بھی کر سکتے ہیں، نیکن ان میں سے ہرایک کا حصہ ایک سے کم نہ ہو، یعنی حصے پورے ہونے چاہئیں، مثلاً: ایک کے تین، وُ وسرے کے چار، یا ایک کا ایک، دُ وسرے کے چھہ۔ (۱)

### مشترك خريدا هوا بكراقرباني كرنا

سوال:... بالفرض چندا دمیوں مثلاً: ٦- ٨ نے مل کرایک بکراخریدا، جس میں سب برابر کے شریک ہیں ، اَیام اُنحر میں سب نے بالا تفاق اس بکرے کومنجانب حضور صلی الله علیہ وسلم قربان کیا، توبیقر بانی سیح اور وُرست ہوئی یانہیں؟

جواب:...بدرُ رست نہیں ہوئی ،البنۃ اگر کوئی ایک شخص پوراحصہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے قربانی کرے توضیح ہوگا ، کیونکہ بیفلی قربانی برائے ایصال ثواب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ،اصل قربانی تو قربانی کرنے والے کی طرف ہے ہاور ظاہر ہے کہ قربانی کا ایک حصہ ایک ہی آ دمی کی جانب ہے ہوسکتا ہے ، جبکہ ندکورہ صورت ایک حصہ کی آ دمیوں کی جانب ہے ہے۔

### جانورذ بح ہوجانے کے بعد قربانی کے حصے تبدیل کرنا جائز نہیں

سوال:... پچھلے دنوں عیدالاضیٰ پر چندافراد نے مل کر یعنی جھے رکھ کرایک گائے کی قربانی کرنا جاہی ، اس طرح جھے رکھ کر

(۱) ولا يجوز بعيس واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة، ويجوز ذلك عن سبعة أو أقل من ذلك، وهذا قول عامة العلماء ...... ولا شك في جواز بدنة أو بقرة عن أقل من سبعة بأن اشترك إثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة في بدنة أو بقرة لأنه لما جاز السبع فالزيادة أوللي، وسواء اتفقت الأنصباء في القدر أو اختلفت بأن يكون لأحدهم النصف وللآخر الشدس بعد ان لا ينقص عن السبع. (البدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل وأما محل إقامة الواجب جـ ٥ صـ ٢٠٠، الم، طبع ايج ايم سعيد، أيضًا فتاوي عالمگيري جـ ٥ صـ ٣٠٠، كتاب الأضحية، الباب الثامن).

(٢) يجب أن يعلم أن الشاة لَا تجزئ إلّا عن واجد وإن كانت عظيمة والبقر والبعير يجزئ عن سبعة إذا كانوا يريدون به وجه الله تعالى ... إلخ (فتاوى عالمكيرى ج: ٥ ص:٣٠٣) وأما قدره فلا يجوز الشاة والمعز إلّا عن واحد وإن كانت عظيمة سمينة تساوى شاتين مما يجوز أن يضخى بهما ..... وانه عليه السلام إنما فعل ذلك لأجل الثواب وهو انه جعل ثواب تضحيته بشاة واحدة لأمّته لَا للأجزاء وسقط التعبد عنهم (البدائع الصنائع ج: ٥ ص: ٠٠).

گائے کو ذرج کردیا گیا، گائے کے ذرج کردیے کے بعد ہذکورہ افراد میں سے ایک آدمی نے (جس کے اس گائے میں چند صے تھے) دُوسرے افراد سے (جنھوں نے پہلے کوئی حصہ نہ رکھا تھا) کہا کہ میں حصہ نہیں رکھنا چاہتا، لہٰذا میری جگہ آپ اپ حصے رکھ لیس۔ کیا مذکورہ شخص جبکہ قربانی کی نیت کر چکا ہے، اور سب نے مل کرگائے ذرئے بھی کردی، بعد میں اپنا حصہ تبدیل کرسکتا ہے؟ اور بعد میں حصہ رکھنے والوں کی قربانی ہوسکتی ہے؟ جبکہ ہمارے گاؤں کے إمام صاحب نے فرمایا ہے کہ اس طرح قربانی نہیں ہوتی۔

جواب:..قربانی ذ<sup>رج</sup> ہوجانے کے بعد حصہ تبدیل نہیں ہوسکتا،قربانی صحیح ہوگئی،جس کے چند جصے تھے اس کی طرف ہے اتنے حصوں کی قربانی ہوگئی۔<sup>(۱)</sup>

ایک گائے میں چندزندہ اور مرحوم لوگوں کے حصے ہوں تو قربانی کا کیا طریقہ ہے؟
سوال:...اگرایک گائے میں جارزندہ اور تین مرحوم کی طرف سے قربانی ہوتو کیا جائز ہے؟ اور طریقہ کیا ہے؟
جواب:...کر بحتے ہیں ، اور طریقہ دبی ہے جوسات زندہ آ دمیوں کے شریک ہونے کا ہے۔

<sup>(</sup>١) وجه الإستحسان أنها تعينت للذبح لتعينها للأضحية حتى وجب عليه أن يضحى بها بعينها في أيام النحر ويكره أن يبدل بها غيرها. (البحر الرائق ج: ٨ ص:٣٠٠، قبيل كتاب الكراهية، طبع دار الفكر).

 <sup>(</sup>۲) يجب أن يعلم ان الشاة لا تجزى إلا عن واحد ..... والبقر والبعير يجزئ عن سبعة إذا كانوا يريدون به وجه الله تعالى . (فتاوى عالمگيرى ج: ۵ ص: ۳۰، كتاب الأضحية، الباب الثامن، كذا في البدائع ج: ۵ ص: ۷٠).

# قربانی کے لئے دُعا

#### جانورذنج کرتے وفت کی وُعا

"بِسُمِ اللهِ اَللهُ اَكُبَرُ، إِنِّى وَجُهُتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشُوكِيْنَ، إِنَّ صَلَا تِنَى وَنُسُكِىٰ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىٰ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ."(1)

مِنَ الْمُشُوكِيْنَ، إِنَّ صَلَا تِنَى وَنُسُكِىٰ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىٰ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ."(1)

مِنَ الْمُشُوكِيْنَ، إِنَّ صَلَا تِنَى وَنُسُكِىٰ وَمَحْيَا اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

#### جانورذنج کرنے کے بعد کی دُعا

"اَللَّهُمَّ تَقَبَّلُ مِنِّى كَمَا تَقَبَّلُتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مُحَمَّد وَخَلِيْلِكَ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ" "اللَّهُمَّ تَقَبَّلُ مِنِي كَمَا تَقَبَّلُ مِنْ حَبِيْبِكَ مُحَمَّد وَخَلِيْلِكَ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ" "كُورِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

### قربانی کے بعد کی وُعا کا ثبوت

سوال: ... جعدی اشاعت میں اقر اُکے صفح پرآپ نے قربانی کرتے وقت کی وُعااور قربانی کے بعد کی وُعاتحریو فرمائی ہے۔
لیکن آپ نے اس پر کسی کا حوالہ درج نہیں کیا۔ آیا یہ کس حدیث سے اخذ کی گئے ہے؟ یہ اعتراض جھے اس وقت ہوا جب ہمارے محلے کی
" وِ نَّی مَجِد' الْمعروف بردی مَجِد دالی کا لونی کراچی کے خطیب نے بھری مُجد میں یہ بات کہی کہ میں نے اب تک بید عاکس حدیث میں
نہیں پڑھی۔ اور اس کی تقدیق انہوں نے ایک مولانا صاحب سے کی جو کہ اس وقت وہاں موجود تھے، اور اس مجد میں امامت کے
فرائض بھی انجام دیتے ہیں اور در بِ قرآن وحدیث دیتے ہیں۔ یہ خطیب صاحب ہر جمعہ آپ کا اقر اُصفحہ پڑھ کر آتے ہیں، اس کا
انداز واس بات سے میں نے لگایا ہے کہ وہ عموماً آپ کے صفح کا حوالہ دیتے رہتے ہیں کہ: " آج جنگ میں آیا"، انہوں نے اس مسئلے

 <sup>(</sup>١) مشكّوة، باب في الأضحية، الفصل الثاني ص: ٢٨ ١ .

<sup>(</sup>٢) مشكّرة ص:١٢٤، طبع قديمي كتب خانه.

پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر حدیث سے یہ مسئلہ ثابت کردیا جائے تو میں زجوع کراوں گا۔ اس لئے آپ نے جو بعد اُزقر بانی کی دُعا درج کی ہےوہ کس حدیث سے ماخوذ ہے؟ اور اس کا اتباع کس کس نے کیا؟

اورای کتاب میں ہی بروایت احمد ، ابودا ؤو ، ابنِ ماجہ ، تر **ندی اور دارمی حضرت جابر رضی ا**للہ عند کی حدیث نقل کی ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرتے ہوئے بیدو آبیتیں پڑھیں :

"إِنِّى وَجُهْتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرُضَ حَنِيُفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ" اور "قُلُ إِنَّ صَلَا تِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ لَا شَرِيُكَ لَـهُ وَبِذَلِكَ أَمِرُتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسُلِمِيُنَ."

اور پھر بيدُ عا پڙهي:

"اللُّهم منك ولك عن محمد وأمَّته."

اور پھر "بسب الله الله الكبو" كهدكرة فع مايا - اور مجمع الزوائد (ج: ٣ ص:٢١) بيس اس مضمون كى اور بھى متعدّدا حاويث وكركى بيس - اس سے قطع نظر آيت كريمہ: "دَبُّ اَ مَنَّ اِنْكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ" سے واضح ہوتا ہے كه قبوليتِ عبادت كى وُعا خود بھى مطلوب ہے -

# قربانی کے ثواب میں دُ وسرے مسلمانوں کی شرکت

سوال:...جنگ مین و قربانی کے بعدی دُعا کا ثبوت 'کے عنوان کے تحت جواب میں آپ نے مشکوۃ شریف "باب فی

(۱) مسلم كروايت بيئ عن عروة بن الزبير عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويسرك في سواد وينظر في سواد فأتى به ليضحى به قال لعائشة ....... وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمّة محمد، ثم ضخّى به (مسلم، كتاب الأضاحي ج: ٢ ص: ١٥٠ ، طبع قديمي كتب خانه). وأما قوله في الحديث الآخر يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فمعناه ان قوائمه وبطنه وما حول عينه أسود والله أعلم (شرح نووي على مسلم ج: ٢ ص: ١٥٤).

(٢) عن جابر رضى الله عنه قال: ذبح النبى صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين، ملحين، موجوءين، فلما وجهما قال: إنّى وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض على ملّة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إنّ صلاتى ونسكى ومحياى ومحياى ومماتى لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللّهم منك ولك عن محمد وأمّته، بسبم الله والله أكبر. ثم ذبح والترمذى: ذبح بيده وقال: بسبم الله والله أكبر، اللهم هذا عنسى وعمن لم يضح من أمّتى. (مشكوة المصابيح، باب في الأضحية، الفصل الثانى ص: ١٢٨، طبع قديمى).

الاضعية" مين مين ميم مسلم كى روايت سے حضرت عائشرضى الله عنها كى حديث ذكركى ہے كە: " آئخضرت صلى الله عليه وسلم نے ايك سياه سينگوں والامين دُهاذ بح فرمايا، كھرىيدۇ عافرمائى: بىسىم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد و من أمّة محمد" (ص:١٢٧)\_

اس حدیث ہے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مینڈ ھے، بمرے دغیرہ جیسے جانور کی قربانی ایک شخص سے زیادہ افراد کی طرف سے دی جاسکتی ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دُعامیں اپنی طرف سے، اپنی آل کی طرف سے اور پوری اُمت محمد یہ کی طرف سے قربانی کی قبولیت جابی ہے۔ کیا اس سنت ِنبوی پڑمل کر کے ہرمسلمان اپنی قربانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام شامل کرسکتا ہے جبکہ انہوں نے اُمت ِمسلمہ کواپنی طرف سے دی ہوئی قربانی میں شامل کیا ؟

جواب: ایک بکری یا مینڈھے کی قربانی ایک ہی شخص کی طرف ہے ہوسکتی ہے۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جومینڈھا ذنح فرمایا تھا،اس کے تواب میں پوری اُمت کوشر یک فرمایا تھا۔ ایک مینڈھے کی قربانی اپنی طرف ہے کر کے اس کا تواب کی آ دمیوں کو بخشا جاسکتا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) فلا تجوز الشاة والمعز إلا عن واحد. (فتاوئ عالمگيري ج:۵ ص:۲۹۷، كتاب الأضحية، طبع رشيديه كوئثه). وأيضًا: وأما قدره فلا يجوز الشاة والمعز إلا عن واحد وإن كانت عظيمة سمينة تساوى شاتين مما يجوز أن يضحى بهما. (بدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل وأما محل إقامة الواجب ج:۵ ص:۵٠، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) وأما قدره فلا يجوز الشاة والمعز إلا عن واحد وإن كانت عظيمة سمينة، تساوى شاتين مما يجوز أن يضخى بهما لأن القياس في الإبيل والبقر أن لا يجوز فيهما الإشتراك لأن القوبة في هذا الباب إراقة الدم وإنها لا تحتمل التجزأة لأنها ذبح واحد وإنها عوفنا جواز ذلك بالخبو فبقى الأمر في الغنم على أصل القياس، فإن قيل: أليس انه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضنحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لا يذبح من أمّته فكيف ضحى بشاة واحدة عن أمّته عليه السلام؟ (فالجواب) أنه عليه الصلاة والسلام انما فعل ذلك لأجل الثواب وهو أنه جعل ثواب تضحيته بشاة واحدة لأمّته لا للأجزاء وسقوط التعبد عنهم. (البدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل وأما محل إقامة الواجب ج ٥٠ ص ٥٠٠).

# ذنح کرنے اور گوشت سے متعلق مسائل

# بسم الله كے بغير ذرح شده جانور كا شرعى حكم

سوال:..شهر میں جو جانور ندن گوانے سے ذرئے ہوکر آتے ہیں ان میں سے شرعی ذرئے شاذ و نادر ہی کوئی ہوتا ہے، ورندا کشر
بغیر کلمہ پڑھے یا تکبیر کہہ کے زمین پرلٹاتے ہی چھری پھیر دی جاتی ہے۔ یہ احقر کا چشم دید مشاہدہ ہے، اور اس بارے ہیں قصاب
حضرات بھی تقریباً معذور ہیں، اس لئے کہ اکثر ان میں سے نماز روزہ سے ناواقف اوراً حکامِ شریعت سے غافل ہیں اور شرعی ذہیے کی
یابندی کی زحمت بھی تحوار انہیں کرتے۔

جواب:...اگر کوئی مسلمان ذنح کرتے وقت بسم اللّہ کہنا بھول جائے وہ ذبیحہ تو حلال ہے،اورا گر کوئی جان ہو جھ کر بسم اللّہ نہیں پڑھتااس کا ذبیحہ حلال نہیں،اورجس شخص کومعلوم ہوا کہ یہ ذبیحہ حلال نہیں اس کے لئے اس کا کھانااور پینا بھی حلال نہیں۔بہر حال متعلقہ ادارے کا فرض ہے کہ وہ شرعی طریقے پر ذنح کرائے اوراس کی گھرانی بھی کرے کہ شرعی طریقے پر ذنح کیا جاتا ہے یانہیں...؟<sup>(۱)</sup>

### مسلمان قصائی ذرج کے وقت بسم اللہ پڑھتے ہوں یانہیں؟ بیشک غلط ہے

سوال: ... دیکھنے میں آیا ہے کہ قصائی نمازِ جمعہ تک ادائیس کرتے اور گوشت میں مصروف نظر آتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ جس چیز (جانور) پر اللہ کا نام ذرج کرتے وقت نہ لیا جائے وہ حرام ہے۔ لہٰذاہمیں شک ہے، یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ دہ جانور ذرج کرتے وقت تہر نہیں کہتے ہوئے بھی ڈرلگتا ہے، کیونکہ یہ انتہائی بداخلاق ہوتے ہیں، آخر گوشت ہے کب تک اجتناب کیا جاسکتا ہے؟ یہ تو ہز امشکل کام ہے، اور ہمیں یہ بھی علم نہیں کہ آیا قصائی غیر مسلم نہ ہو؟ یا آگرہم کسی پڑوں یا رشتہ دارے ہاں گوشت کھاتے ہیں تو ہمیں نہیں علم کہ یہ کہاں سے ذرج شدہ ہے؟ اگر قصائی غیر مسلم ہویا مسلمان بھی ہوتو بھی تجبیر پڑھتا ہے یا نہیں؟ اور رشتہ داروں سے یو چھنا جھڑ ہے کا سبب بن سکتا ہے، اقل انہیں خور بھی علم نہیں ہوگا ، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟

جواب:...ذنح کرنے والے عموماً مسلمان ہونے کی بناپران کے بارے میں یہی گمان رکھنا چاہئے کہ وہ ذرخ کے وقت تکبیر پڑھتے ہوں گے۔ایسے اِخمالات جوآپ نے لکھے ہیں قابل اِعتبار نہیں۔البندا گریقینی طور پرکسی قصائی کا جان ہو جھ کرقصدا بسم اللہ نہ

 <sup>(</sup>۱) ولنا ما روى عن راشد بن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ذبيحة المسلم حلال سمى أو لم يسم ما لم
 يتعمد (بدائع الصنائع، كتاب الصيد والذبائح ج:۵ ص:٣٤، فصل وأما بيان شرط حل الأكل ...إلخ).

پڑھنامعلوم ہوجائے تو پھراس کا ذبیجہ بیں کھانا جا ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### قصاب ہے قربانی کا جانور ذرج کروانا

سوال:... بیشترلوگ قربانی کے جانور قصاب ہے ذرج کراتے ہیں ، انہیں بہ مشکل پوری تکبیر آتی ہوگی ، نہ ہی ان کے کپڑے پاک صاف ہوتے ہیں، وہ قربانی کی دُعامشکل ہی ہے کسی جانور پر پڑھتے ہوں گے،اس صورت میں قربانی ادا ہوجاتی ہے یانہیں؟ جواب:... ذیج کرنے والامسلمان ہو،اور جان ہو جھ کرتگبیر کہنانہ چھوڑے،تو ذیجہ حلال ہے،اور قربانی بھی وُرست ہے۔

# آ دابِ قربانی

سوال:..قربانی کرنے کے کیا آ داب ہیں؟

جواب: .. قربانی کے جانور کو چندروز پہلے ہے پالنا افضل ہے۔ قربانی کے جانور کا وُودھ نکالنا یا اس کے بال کا ثنا جائز نہیں،اگر کسی نے ایسا کرلیا تو وُودھاور بال یاان کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ (بدائع) قربانی سے پہلے چھری کوخوب تیز کر لے اورایک جانور کو دُوسرے جانور کے سامنے ذرج نہ کرے '' اور ذرج کے بعد کھال اُتار نے اور گوشت کے نکڑے کرنے میں جلدی نہ

 (۱) وحل ذبیحه مسلم و کتابی لقوله تعالی ...... لا مجوسی ووثنی ومرتد ومحرم وتارک التسمیة عمدًا یعنی لا یحل ذبيـحـة هـٰـوُكاء ....... وأما تارك التسمية عمدًا فلقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، الحديث ....... قيدنا بقولنا "عمدًا" لأنه لو ترك التسمية ناسيًا يحل أكلها ...إلخ. (البحر الرائق، كتاب الذبائح ج: ٨ ص: ١ ٩ ١ - طبع دار المعرفة بيروت). وأيضًا: وفي شرح المجلة: اليقين لَا يزول بالشك لأن ما ثبت بيقين لَا يزول إلَّا بيقين. (شرح المجلة ص:٢٠ المادة:٣، طبع مكتبه حبيبيه كوئثه).

 (٢) عن راشد بن سعد رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذبيح المسلم حلال سمى أو لم يسم ما لم يتعمد. وهذا نص في الهاب. (البدائع، كتاب الذبائح والصيود ج: ٥ ص:٣٤ طبع ايج ايم سعيد).

 (٣) فيستحب أن يربط الأضحية قبل أيام النحر بأيام لما فيها من الإستعداد للقربة وإظهارًا لرغبة فيها فيكون فيه أُجر وثواب. (البدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل وأما بيان ما يستحب قبل التضحية ج: ٥ ص: ٥٨).

 (٣) ولو اشترئ شاة لـالأضـحيـة فيـكـره أن يحلبها أو يجز صوفها فينتفع به الأنه عينها للقربة فلا تحل له الإنتفاع بجزء من أجزائها قبـل إقـامـة الـقربة فيها ...... ولأن الحلب والجز يوجب نقصانًا فيها وهو ممنوع عن إدخال النقص في الأضحية ...... فإن حملب تصدق باللبن الأنه جزء من شاة متعينة للقربة ما أقيمت فيها القربة فكان الواجب هو التصدق به .. وكذَّلك البجواب في الصوف والشعر والوبر ...إلخ. (البدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، فصل وأما بيان ما يستحب وما یکره ج:۵ ص:۸۸)۔

(۵) عن شداد بن أوس قبال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وفي الحاشية: قوله وليحد أحدكم آه ...... ويستحب أن لَا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لَا يذبح واحد بحضرة أخرى ولَا يجرها إلى مذبحها. (سنن أبي داوُد ج: ٢ ص: ٣٣ باب في الرفق بالذبيحة). كرے جب تك بورى طرح جانور شندانه ہوجائے (بدائع)۔ (

#### قرباني كامسنون طريقه

سوال: قربانی کرنے کا سیج طریقہ کیا ہے؟

جواب:...اپی قربانی کوخود اینے ہاتھوں سے ذرئے کرنا افضل ہے، اگرخود ذرئے کرنانہیں جانتا تو دُوسرے ہے بھی ذرئے کراسکتا ہے، مگرذرئے کے وفت وہاں خود بھی حاضرر ہناافضل ہے۔ قربانی کی نیت صرف دِل ہے کرنا کافی ہے، زبان ہے کہنا ضروری نہیں ،البتہ ذرئے کرنے کے وفت ''بسم اللہ اللہ اکبر'' کہنا ضروری ہے۔ (۳)

# قربانی کاجانورکس طرح لٹانا جائے؟

سوال:... قربانی کا جانور ذرج کے وقت کس طرح لٹانا چاہئے؟ جانور کا سرقطب کی جانب ہواور گلا کعبہ کی جانب؟ یا جانور کا سرکعبہ کی جانب ہواور گلا قطب کی جانب؟ یعنی ذرج کرنے والے کا منہ کس جانب ہو؟

جواب:...جانور کا قبلہ رُخ ہونامت ہے، ویسے جس طرح بھی ذبح کرنے میں سہولت ہو، کوئی حرج نہیں۔ <sup>(\*)</sup>

### جانورذ نح كرتے وقت "الله اكبر" كہنا

سوال:...جانورذ نح کرتے وقت تکبیر کس طرح کہی جائے؟ کیا بیٹبیر صحیح ہے: ''بسم اللہ اکبر اللہ اکبر 'یاصرف'' بسم اللہ'' ہی کہا جائے؟'' بسم اللہ'' ایک دفعہ پڑھی جائے یا ہر مرتبہ' اللہ اکبر' کے ساتھ'' بسم اللہ'' پڑھی جائے؟ کیا جانور کا منہ قبلہ رُخ کرنا ضروری ہے؟

### جواب:...صرف ایک مرتبه "بسم الله، الله اکبر" کها جائے۔ اگر صرف" بسم الله "شریف پڑھ لی تب بھی ذبیحہ حلال ہے،

(۱) وأما الذي يرجع إلى آلة التضحية ..... وهو أن تكون آلة الذبح حادة من الحديد ...... فالمستحب أن يتربص بعد المذبح من جميع أعضاءه وتنزول الحياة عن جسده ويكره أن ينخع ويسلخ قبل أن يبرد ... إلخ. (بدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل وأما بيان ما يستحب قبل التضحية .... وما يكره ج:۵ ص:۸۰).

 (۲) فالأفضل أن يذبح بنفسه إن قدر عليه ...... هالما إن كان الرجل يحسن الذبح ويقدر عليه، فأمّا إذا لم يحسن فتوليته غيره فيه أوللي ..... ويستحب أن يحضر. (بدائع، كتاب التضحية ج:۵ ص: ۹).

(٣) ويكفيه أن يسوى بقلبه ولا يشترط أن يقول بلسانه ما نوئ بقلبه كما في الصلاة لأن النية عمل القلب والذكر باللسان
 دليل عليها ... إلخ. (بدائع الصنائع، كتاب الأضحية، فصل وأما شرائط إقامة الواجب ج: ٥ ص: ١ ٤).

(٣) ومنها أن يكون الذابح مستقبل القبلة والذبيحة موجهة إلى القبلة. (بدائع ج: ٥ ص: ٢٠).

لیکن "بسم الله اکبر" کہنامستحب ہے۔ جانور کا منہ قبلے کی طرف کرناسنت مؤکدہ ہے، اور بلاعذراس کا ترک کرنا مکروہ ہے۔

### بائیں ہاتھ سے جانور ذبح کرنا خلاف سنت ہے

سوال: ... کیابائیں ہاتھ سے جانور ذرج کرنا جائز ہے؟

جواب:...جائز ہے، گرخلاف سنت ہے۔البتہ اگر کوئی عذر ہوتو پھرخلاف سنت بھی نہ ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

### کیا چھری کے ساتھ دستہ اور چھری میں تین سوراخ ہونا ضروری ہے؟

سوال: ... بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذرئے کرتے وقت چھری کے ساتھ لازمی لکڑی ہونی چاہئے، بیعنی دستہ لکڑی کا ہو، خالص لوہے کی چھری سے ذرئے حرام ہوگا۔ ایسی چھری کے ساتھ لازمی لکڑی کا تزکا ہونا چاہئے تب ذرئے جائز ہوگا، اور چھری کے ساتھ تین سوراخ بھی لازی ہے۔

جواب:...جھری کے ساتھ لکڑی کا دستہ ہونا اور چھری کے دستے میں تین سوراخ ہونا ،کوئی شرط نہیں ، ذبیجہ ان دونوں شرطوں کے بغیر بھی حلال ہے۔

### بغيردستے كى حيمرى سے ذبح كرنا

سوال: ... کیابغیرد سنے کی چیری کا ذبیحہ جائز ہے؟

جواب:...خالص لوہے کی یا کسی بھی دھات کی بنی ہوئی چھری کا ذبیجہ جائز ہے،اوریہ خیال بالکل غلط ہے کہ چھری میں اگر لکڑی نہ گئی ہوتو ذبیج مردار ہوجا تاہے۔

#### مغرب کے بعد جانور ذبح کرنا

سوال: مغرب كے بعد جانور كوذ بح كرنے كے لئے كيا أحكام بيں؟

<sup>(</sup>۱) قبال البيقيالي: المستحب أن يقول بسم الله ، الله أكبر يعني بدون الواو ...إلخ. (فتاوي عالمگيري، كتاب الذبائح ج:۵ ص:٢٨٨، الباب الأوّل).

<sup>(</sup>٢) وإذا ذبحها بغير توجه القبلة حلت ولكن يكره. (فتاوئ عالمگيري، كتاب الذبائح ج: ٥ ص:٢٨٨).

 <sup>(</sup>٣) الضرورات تبيح المحظورات، أى ان الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة ...إلخ. (شرح المحلة ج: ا ص: ٢٩ المادة: ٢١ طبع مكتبه حبيبيه كوئشه).

 <sup>(</sup>٣) ومنها أنه يستحب في اللبح حالة الإختيار أن يكون ذلك بآلة حادة من الحديد كالسّكين والسّيف ونحو ذلك
 ... إلخ. (بدائع، كتاب الذبائح والصيود ج:٥ ص: ٢٠، طبع ايچ ايم سعيد).

جواب:...اگرضیح ذرئے ہوسکتا ہے، یعنی روشیٰ آتی ہے کہ جانور کی رگیس نظر آتی ہیں، تو رَات کوذرئے کرنا سیح ہے۔ (۱) عورت کا ذبیجہ حلال ہے

سوال:... ہماری امی، نانی اور گھر کی وُ وسری خواتین بذاتِ خود مرغی وغیرہ ذرئے کرلیا کرتی ہیں، میں نے کالج میں اپنی سہیلیوں سے ذکر کیا تو چندنے کہا کہ عورتوں کے ہاتھ کا ذہبچہ کروہ ہوتا ہے، بعض نے کہا کہ حرام ہوتا ہے۔ برائے کرم بتا کمیں کہ عورت کا طعام کی نیت سے جانوراور پرندوں ( حلال ) کوذرج کرنا جائز ہے یا نا جائز ؟

جواب:...جائزے،آپ کی سہیلیوں کا مسلا غلط ہے۔ (۲)

مشین کے ذریعہ ذبح کیا ہوا گوشت سیجے نہیں

سوال :.. کیامشین کے ذریعہ ہے ذرج کیا ہوا گوشت حلال ہے؟

جواب:..مشینی ذبیحہ کواہل علم نے سیح قرار نہیں دیا،اس لئے اس سے احتر از کرنا جا ہے۔ <sup>(۳)</sup>

سر پرچوٹ مارکرمشین سے مرغی ذبح کرناغلط ہے

سوال:... آج کل ملک میں 'آٹو مینک پلانٹ' پر مرغیوں کو جو ذرج کیا جاتا ہے اور پھر ڈبوں میں پیک کر کے سپلائی کیا جاتا ہے، تو عرض میہ ہے کہ ذرج کا پیطریقتہ میرے خیال میں غیراسلامی ہے، کیونکہ پہلے تو اس کے سرپر چوٹ لگا کر ہے، ہوش کیا جاتا ہے، پھر ذرج کیا جاتا ہے، پھر ذرج کیا جاتا ہے، پھر اس کے کہ میں نے لندن کی شائع کر دوایک کتاب میں اس کے کہ میں نے لندن کی شائع کر دوایک کتاب میں اس کے متعلق پڑھا تھا، پہلے لندن میں بھی یہی نظام رائج تھالیکن مسلمانوں اور یہودیوں کے کہنے پر بینظام بند کر دیا گیا اور اب مرغیوں کو زندہ ذرج کیا جاتا ہے۔

(۱) ان المستحب أن يكون الذبح بالنهار ويكره بالليل والأصل فيه ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الأضحية ليلًا وعن الحصاد ليلًا وهو كراهة تنزيه ومعنى الكراهة يحمتل أن يكون لوجوه أحدها ان الليل وقت أمن وسكون وراحة فإينصال الألم في وقت الراحة يكون أشد، والثاني انه لا يأمن من أن يخطىء فيقطع يده ولهذا كره الحصاد بالليل، والثالث ان العروق المشروطة في الذبح لا تتبين في الليل فربما لا يستوفى قطعها. (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۲۰).

(۲) وحل ذبيحة مسلم وكتابي وصبى وإمرأة. (البحر الرائق، كتاب الذبائح ج: ٨ ص: ١٦٨). أيضًا: فتحل ذبيحتهما (أى الكتابي والذمي والحربي) ولو الذابح مجنونًا أو امرأة أو صبيًا يعقل التسمية والذبح ويقدر. (درمختار، كتاب الذبائح ج: ٢ ص: ٢٩٧). عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. (صحيح البخاري، كتاب الذبائح، باب ذبيحة الأمّة والمرأة ج: ٢ ص: ٨٢٧).

(۳) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: فاوی بینات، کتاب الذبائ والاضحیة ج:۴ ص:۲۹۱ تا ۵۴۵ طبع مکتبہ بینات، فاوی محمودید، باب الذبائح ج:۱۷ ص:۲۳۲\_ جواب:...ذن کا بیطریقه غلط ہے، اگر سر پر چوٹ مارکر ذنح کرنے میں جانورکوراحت ہوتی اور بیطریقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہندیدہ ہوتا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خود تعلیم فرماتے۔جن لوگوں نے بیطریقہ ایجاد کیا ہے وہ گویا اپنے آپ کورسول اللہ علیہ وہ کو یا اپنے آپ کورسول اللہ علیہ وہ کہ بین اور مقلمند تابت کرنے جارہے ہیں، اگر پاکستان میں یاکسی اور مسلمان ملک میں بیطریقہ رائج ہے تو فوراً بند کرنا چاہئے۔

#### قاديانيوں كاذبيجه اور دُوسرى چيزيں كھانا

سوال:...قادیانی لوگ قربانی کرتے ہیں توان کی قربانی کا گوشت کسی مسلمان کے گھر پر آئے تو لے کر پھینک دیں یاواپس کردیں؟ ایک مسلمان کے گھرکے پڑوی جو کہ قادیانی ہیں ،ان کے گھر ہے بھی بھار پچھ کھانے پینے کی چیز آتی ہے توان چیزوں کا کیا کریں؟ واپس کردیں یالے کر پھینک دیں؟

> جواب: ...قادیا نیوں ہے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہئے ،اور چیزوں کالین دین بھی ایک نوع کاتعلق ہے۔ (۲) قادیا نی کا ذبیحہ مردار ہے ،اس کا کھانا حلال نہیں ،اس لئے کہ بیمر تداور زندیق ہیں۔ (۳)

# غیرمسلم ممالک سے درآ مدشدہ گوشت حلال نہیں ہے

سوال:... یہاں پر گوشت یا مرغی کے گوشت کے پیکٹ ملتے ہیں جو کہ یورپ یادیگرغیرمما لک(جو کہمسلم مما لک نہیں ہیں) سے آتے ہیں ہمعلوم نہیں انہوں نے کس طرح ذرخ کیا ہوگا؟ ذرخ پر تکبیر پڑھنا تو در کنار ، کیاالیا گوشت وغیرہ ہم مسلمان استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:..جس گوشت کے بارے میں اطمینان نہ ہو کہ وہ حلال طریقے ہے ذرج کیا گیا ہوگا اس سے پر ہیز کرنا چاہئے ، یورپ اورغیرمسلم ممالک سے درآ مدشدہ گوشت حلال نہیں ہے۔ (۴)

# اگرمسلمانوں کے عقیدے کے مطابق گوشت مہیا نہ ہوتو کھا نا جائز نہیں

سوال:... جہاز پر گائے کا گوشت اور بکری کا گوشت غیرمسلموں کے ہاتھ سے کٹا ہوا ہوتا ہے، کیا اس کا کھانا جائز ہے؟

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْعَةُ وَالدَّمُ ..... وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْ ذَةُ وَالْمُتَرَدِيَةُ" ... الآية (المائدة: ٣).

<sup>(</sup>٢) "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوًّكُمُ اَوْلِيَآءً" ... الآية (الممتحنة: ١)-

<sup>(</sup>٣) فلا تؤكل ذبيحة أهل الشرك والمحوسي والوثني وذبيحة المرتد. (بدائع الصنائع ج:٥ ص:٣٥، فصل وأما بيان شرط حل الأكل في الحيوان، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) ومن شرائط الذكاة أن يكون الذابح مسلمًا أو كتابيًا فلا تؤكل ذبيحة أهل الشرك والمحوسى والوثنى و ذبيحة المرتد.
 (البدائع الصنائع، كتاب الذبائح ج: ٥ ص: ٣٥). أيضًا وفي البحر: من اشترى لحمًا، فعلم أنه مجوسي وأراد الرد، فقال: ذبحه مسلم يكره أكله. (رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة ج: ٢ ص: ٣٣٣).

مسلمان کےعلاوہ کسی اور مخص کے ہاتھ کا ذبیہ جائز ہے؟ اس کی شرا لَط کیا ہیں؟

جواب: ...کسی مسلمان یاضیح اور واقعی اہل کتاب کے ہاتھ کا ذرج کیا ہوا گوشت کھا نا جائز ہے، بشر طیکہ وہ صیح طریقے ہے بسم اللّٰہ پڑھ کر ذرج کیا گیا ہو، دیگر غیرمسلموں کے ہاتھ کا کٹا ہوا گوشت حلال نہیں ۔ غیرمسلم کمپنیوں کے جہاز وں میں اگرمسلمانوں کے عقیدے کےمطابق گوشت فراہم نہیں کیا جاتا تو اس کا کھانا جائز نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### سعودی عرب میں فروخت ہونے والے گوشت کا استعمال

سوال:..سعودی عرب میں جو گوشت بکتا ہے خاص طور پر اَیام حج میں وہ چندفتم کا ہوتا ہے۔ ا: - ہیرونی ممالک ہے آنے والا گوشت جوہوتا ہے اس پرایک تو شیپ ریکارڈ ر کے ذریعہ بسم اللہ پڑھ کرذ نج ہوتا ہے۔ ۲: - جھری پربسم اللہ کھی ہوتی ہے اور ذ نج ہوتا ہے۔ سا: - وہاں کے اہلِ کتاب ذیح کرتے ہیں ، اگر چہ اہلِ کتاب کا ذیج شدہ جائز ہے لیکن آج کے مسلمان برائے نام کے ہیں ، اللہ ماشاء الله توال كتاب توبدرجه أولى برائے نام ہوں گے۔اب توسومیں ایک بمشكل ملے كا جوسیح ابل كتاب ہو، بہرحال بيمسلمه بات ہے کہ بیلوگ (اہلِ کتاب)ایتے وین پرنہیں ،تو کیااس حالت میں بھی ان کا ذبح شدہ اوران کی عورتوں ہے نکاح مسلمان کے لئے جائز ہوگا؟ بیتو باہرے آنے والے گوشت کی تفصیل ہے۔ سعودی عرب کے ملک میں یعنی مکه مرتمہ و مدیر میت متورہ میں ایک مرغی کو کاٹ کر بغیر تصندا کیے گرم یانی یامشین میں ڈال لیتے ہیں تا کہاس کے پروغیرہ اُتر جائیں ، کھال وہ لوگ نہیں اُتارتے۔ وُ وسری صورت منی میں ندیج خانے میں دیکھی گئی کہ جانور کے ذرح ہوتے ہی ابھی تو ٹھنڈا بھی نہیں ہوا، بعض مرتبہ تو رکیں بھی سیجے نہیں کشتیں اور وُ وسرا جانو راس پر گراکر کاٹ لیتے ہیں۔ آیا اس طرح کا کا ٹنا کیا ہماری شریعت اجازت دیتی ہے پانہیں؟ تغصیل سے جواب عنایت فر ما کمیں ،ساتھ پہ مجھی ہتلا دیں کہ آیا بیان کردہ وہ تمام صورت حال عربوں کے ہاں جائز ہے؟

جواب:...اگر گوشت کے بارے میں پورااطمینان نہ ہو کہ بیٹیج شری طریقے پر ذرج کیا گیا ہے تو احتیاطا اس کا کھانا در بیٹی ز (r) ۇرست ئىيل پە

سوال:...اب کس طرح معلوم ہوگا کہ اس ہوٹل میں غیرشری گوشت فروخت ہور ہاہے؟ آج مجھے سعودی عرب میں

<sup>(</sup>١) وأما شوائـط ركـن الـذكـاة فـأنـواع ....... ومنها أن يكون مسلمًا أو كتابيًا فلا تؤكل ذبيح أهل الشرك والجوسي والوثنسي ...... وتوكل ذبيحة أهل الكتباب لقوله تعالى: "وطعام الذين أوتوا الكتب حل لكم" والمراد منه ذبائحهم ...... ومنها التسمية حالة الذكر عندنا ...... ولنا قوله عزّ وجلّ: "ولًا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق" ... إلخ. (البدائع الصنائع، كتاب الذبائح والصيود ج: ٥ ص: ٣٥، ٣١، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) و يم ن فراد في بينات ج: م ص: ٥٩٥١ ٥٩٥ ٥٠ ـ

<sup>(</sup>٣) أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس، فلا تحل حتى يعلم أنها مذكاة مسلم، لأنها أصلها حرام. وشككنا في الذكاة المبيحة، فلو كان الغالب فيها المسلمون جاز الأكل عملًا بالغالب المفيد للطهورية. (شرح الحموي على الأشباه والنظائر، القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك ج: ا ص:١٨٣ طبع إدارة القرآن والعلوم الإسلامية).

چالیس سال ہوگئے، مجھے پکاعلم ہے کہ ۹۰ فیصد ہوٹلوں میں یہی گوشت فروخت ہوتا ہے، کیونکہ کٹر ت بجوم کی وجہ ہے ان لوگوں کے لئے مشکل ہوتا ہے کہ بحرے وغیرہ ذرج کرلیں، ای بنا پر بیلوگ باہر کا گوشت استعال کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو بنا و ہے ہیں حقیقت کیا ہے۔ پوچھنا ہے ہے کہ آیا اس تمام صورت ِ حال کے ہوتے ہوئے بھی کسی مسلمان کی گوائی معتبر ہوگی یانہیں جبکہ حقیقت تجربے کے ذریعہ معلوم ہو چکی ہے؟

جواب:...اگرکوئی دین دارمسلمان کهدوے که بیرهال گوشت ہے، تواس کا قول معتبر ہوگا۔(۱)

# كيامسلمان، غيرمسلم مملكت مين حرام كوشت استعال كرسكتے ہيں؟

سوال:...میں امریکہ میں زیرتعلیم ہوں ، یہاں پراکٹرمسلم مما لک کے طلباء ہیں جب انہیں کوشش کے بعد حلال گوشت میسر نہیں ہوتا تواسٹور سے ایسا گوشت خریدتے ہیں جواسلامی طریقہ پر ذ نج شدہ نہیں ہوتا ، بتا ہیۓ ہم کیا کریں ؟

جواب:..صورت ِمسئولہ میں سب سے پہلے چنداُ صول سمجھ لیں ، اس کے بعد اِن شاء اللہ مذکورہ بالامسئلے کو سمجھنے میں کوئی دُشواری نہیں ہوگی۔

ا:...اکلِ حلال ضروری اور فرض ہے، حلال کوترک کرنا اور حرام کو اِختیار کرنا بغیر ضرورت ِشرعی نا جائز وحرام ہے۔ ۲:...حلال چیزیں جب تک مل جائیں ، حرام کا استعال جائز نہیں۔

س:...گوشت پسندیده اور مرغوب چیز ہے، اگر حلال مل جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر حلال ندل سکے تو حرام کا استعال دُرست نہیں۔

س:..کسی کے نز دیک پیندیدہ ہونے کی وجہ سے حرام کا استعال حلال نہیں ہوتا۔

3:..جرام اشیاء کا استعال اس وقت جائز ہے جبکہ حلا کی بالکل ندیلے ، جان بچانے کے لئے کوئی حلال چیز موجود نہ ہو، اس کو " اِضطرارِ شرعی'' کہا جاتا ہے۔

(۱) ان خبر الواحد يوجب العمل. (البحر الرائق، باب شروط الصلاة ج: ١ ص:٣٠٥). أيضًا: ثم اعلم أن الشك على ثلاثة أضرب ...... فالأوّل: مثل أن يجد شاة مذبوحة في بلد ...... فلو كان الغالب فيها المسلمون جاز الأكل عملًا بالغالب المفيدة للطهورية. (شرح الحموى على الأشباه، القاعدة الثالثة ج: ١ ص:١٨٣ طبع إدارة القرآن).

(٢) "يَـــاَيُهَا الَّـذِيْـنَ الْمَنُوا كُلُوا مِنُ طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنـكُمُ" الآية. "إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْجِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ لَغَيْرِ اللهِ" (البقرة:٢٢).

(٣) عن سلمان ...... قال عليه السلام: الحلال ما أحل الله في كتابه و الحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفد (مشكوة، كتاب الأطعمة، ص:٣٦٤).

(٣) "فَمَسَ اضُطُّرٌ غَيْرٌ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ" (البقرة: ٤٦). المضرورات تبيح المخظورات، ومن ثم جاز أكل الميتة عند السخمصة واساغة اللقمة بالخمر ..... ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها ..... ومن فروعه المضطر لَا يأكل من الميتة إلّا قدر سد الرمق. (الأشباه والنظائر، القاعدة الخامسة ج: ١ ص: ١١٨، ١١، طبع إدارة القرآن).

۱:...اِضطرارِشری کےموقع پرصرف جان بچانے کی حد تک حرام چیز کااستعال دُرست ہے، لذّت حاصل کرنے کے لئے یا پیٹ بھر کر کھانا دُرست نہیں۔

ے:...غیر سلم میں سے یہوداورنصاری جواپی اپنی کتاب کو مانتے ہیں اوراللہ کے نام سے جانوروں کو ذرج کرتے ہیں،ان کا ذرج کیا ہوا مسلمانوں کے لئے حلال اور جائز ہے،البتہ مجوس اور دہر بیاور جو یہود ونصاری اپنی کتابوں کوئیس مانتے اوراللہ کے نام سے ذرج کیا ہوا مسلمانوں کے لئے حلال نہیں۔ نمکورہ بالاقواعد سے معلوم ہوگیا کہ جب تک حلال غذا میسر ہو اس وقت تک حرام غذا کا استعال جائز نہیں ہے، صرف پہند یہ ہاورمقوی ہونے کی وجہ سے حرام گوشت حلال نہیں ہوجاتا۔

حرام گوشت کے بجائے آپ بچھلی ،انڈا،ؤووھ، دہی کا زیادہ استعال کریں ،جب کہیں ہے حلال گوشت میسر ہوجائے اس کو وافر مقدار میں اسٹور کرلیں ، یا چندمسلمان مل کر کے شہر کے ندز کے خانے میں جانور مرغی وغیرہ ذبح کرلیں۔

#### ہوٹلوں میں مرغی کا گوشت

سوال:...عمرہ یا جے کے لئے سعودی عرب جانا ہوتا ہے تو دہاں قیام کے عرصے میں گوشت خصوصاً مرغی کے گوشت کا استعمال کی ہے؟ وہاں جو ہاں جو مرغی آتی ہے وہ وُ دسرے ممالک ہے آتی ہے ، عام پبلک تو خیال نہیں کرتی اور وہ استعمال کرتی ہے ، جبکہ وین دارطقہ خصوصاً تبلیغی حضرات بالکل اس گوشت ہے اجتناب کرتے ہیں۔ ہوٹلوں میں سالن اور روسٹ مرغی وہ استعمال ہوتی ہے جو باہر سے آئی ہوئی ہوتی ہے کہ میں اس روسٹ مرغی یا سالن والی مرغی کو استعمال آئی ہوئی ہوتی ہے کہ میں اس روسٹ مرغی یا سالن والی مرغی کو استعمال کریں یا نہیں؟ سعودی حکومت ہیکہ تی ہو جو مرغی منگواتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ذبحہ حلال ہے ، وُ دسری طرف وین دار طبقہ خصوصاً تبلیغی حضرات کو اس پر بالکل اعتبار نہیں ، اب آپ ہے اس بارے میں دریا فت کرنا ہے کہ آپ کا کیا فتو کی ہے؟

جواب:... باہرملکوں سے جومرغی آتی ہے اوّل تو اس کے بارے میں بیمعلوم نہیں کہ وہ صحیح طور پر ذرئے بھی کرتے ہیں با نہیں؟اس کے علادہ مرغی کا ننے والوں کا اُصول ہیہ ہے کہ جو نہی مرغی کو ذرئے کرتے ہیں وہ اس کو کھو لتے ہوئے پانی میں ڈال دیے ہیں تاکہ اس کے یَر وغیرہ صاف ہو سکیس اور تمام آلائش اس کے اندر ہوتی ہے، اس لئے وہ مرغی نا پاک ہوجاتی ہے اور اس کا کھانا حلال نہیں۔ 'جہاں تک مجھے معلوم ہے سعودی عرب میں خصوصاً جج وغیرہ کے موقعوں پر ہوٹلوں میں جومرغیاں روسٹ کی جاتی ہیں وہ اسی قشم کی نا پاک مرغیاں ہوتی ہیں اس لئے ان کا کھانا حلال نہیں۔

<sup>(</sup>١) "فَمَنِ اضْطُرٌ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِاثْمِ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ. (المائدة: ٣).

 <sup>(</sup>٢) منها (أى ومن شرائط الذكاة) أن يكون مسلمًا أو كتابيًا فلا تؤكل ذبيحة مجوسي وأهل الشرك والوثني وذبيحة الممرت ......... وتوكل ذبيحة أهل الكتاب لقوله تعالى: "وطعام الذين أوتوا الكتب حل لكم" والمراد منه ذبائحهم.
 (بدائع الصنائع، كتاب الذبائح والصيود ج: ٥ ص: ٣٥ طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ولو القيت دجاجة حالة الغليان في الماء قبل أن يشق بطنها لتنتف أو كرش قبل الغسل لا يطهر أبدا ....... وهو معلل بتشربها النجاسة المتخللة في اللحم بواسطة الغليان. (فتح القدير ج: ١ ص: ١٣١، باب الأنجاس، طبع دار صادر بيروت).

### فرانس سے درآ مدشدہ مرغی کا گوشت کھانا

سوال:...ہم لوگ یہاں ابوظمی کی ایئر نورس میں سروِس کر رہے ہیں ، ہمارے کھانے کا اِنظام ابوظمی نیشنل ہوٹل میں ہے، کھانے میں زیادہ تر مرفی ملتی ہے، ہمیں پتا چلاہے کہ بیمرغی فرانس سے ذرئے ہوکر آتی ہے۔ یہبیں معلوم کہ مرغی مسلمان کے ہاتھوں ذرخ ہوتی ہے یاغیرمسلم کے۔ آپ سے پوچھنا ہے کیا بیمرغی ہمارے لئے کھانا سیحے ہے کنہیں؟

جواب:..فرانس کی مرغی اگر وہ شرع طریقے سے ذرئے نہیں کی جاتی تو اس کا کھانا حلال نہیں ،اور پکانا بھی حلال نہیں ،اگر ذرئے کرنے والامسلمان ہو یا کتابی ہوتو حلال ہے۔ اور اس میں ایک قباحت یہ ہے کہ ذرئے کرنے کے فور أبعد اس کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیتے ہیں ،جس سے وہ ساری مرغی ناپاک ہوجاتی ہے ،اس لئے ایسے ہوئل سے کھانا جائز نہیں۔ آپ اپنے محکمے سے مطالبہ کریں کہ آپ کو حلال کھانا دیا جائے۔

#### آسٹریلیا ہے درآ مدہ کردہ بھیٹروں کا گوشت استعال کرنا

سوالی:...ایک اخباری اطلاع کے مطابق پاکتان میں تمیں ہزار بھیڑوں کی ایک کھیپ درآ مدکر کے اسلامیان پاکتان کو ذیخ کر کے کھلا دی گئی۔ یہ بھیڑیں آسٹریلیا ہے درآ مدکی کی تھیں۔ جن کی و و مری کھیپ عنظریب کرا ہی بختی رہی ہے، ان کی ٹریداری پر ۵ وا ملین و الرخرج آیا۔ چونکہ یہ وہ بھیڑیں ہیں جو قابلی استعالی نہیں رہیں، اس لئے بتی ماہرین کے مطابق ایسی بھیڑوں کا گوشت صحت کے لئے معیشرین کم الماہ ہے ہوڑوں کا گوشت صحت کے لئے معیشرین کا ماہ ہے ہوڑوں کو ہلاک کرویا جا تا ہے۔ نقصان سے بچنے کے لئے کی بھگت کے تحت دونوں میں قانون کے مطابق مقرزہ و وقت کے بعد ایسی بھیڑوں کو ہلاک کرویا جا تا ہے۔ نقصان سے بچنے کے لئے کی بھگت کے تحت دونوں کو اسلامی مما لک بیسی پہنچانے کا بندو بست کیا۔ چنانچے یہنا قابل استعال بھیڑیں پاکتان میں درآ مدگی گئیں جو محت مالی استعال بھیڑیں پاکتان میں درآ مدگی گئیں جو محت مالی استعال بھیڑی ہیں بہتا ہوجا تا ہے۔ درآ مدشدہ بھیڑوں کا ساراع کو محض سلمانوں کی خفلت، میں ورآ مدگی گئیں جو وفسار کی اور اس کے آلہ کاروں کی وجہ سے ہوا۔ اس تمام تمبید کا خاص قابلی تو جدا مربیہ ہے کہ متذکرہ ورآ مدشدہ بھیڑوں کو سور وفسار کی اور اس کے آلہ کاروں کی وجہ سے ہوا۔ اس تمام تمبید کا خاص قابلی تو جدا مربیہ ہے کہ متذکرہ ورآ دیشرہ میٹروں کو وفسار کی اور اور کی میں جدید سائنسی طریع کے تحت بارآ ورگی کا عمل قرار پا جانے بر قرب نسل کے سے زیادہ چربی والی فائد سے بھی ایر فری سے جو ایسی میں جواب عن بیں جو ایسی میں جواب عن بر مربی کی ایم میٹروں اور دیگر متذکرہ جانوروں کو حرب کی کا جانے کی باری مسلمان کھا سے بھی کی سے مسلمان کھا ہے جانے کا باعث نہیں؟ اور کیا پاگل بھیڑوں کو کھانا جائز ہے؟ واضی رہے کا گاگ کا پاگل جو بیات موجہ بیں۔ اسلمانوں کو حرام کھلا سے جانے کا باعث نہیں؟ اور کیا پاگل بھیڑوں کو کھانا جائز ہے؟ واضی رہے کیا گاگل گائے بیا پاگل بھیڑوں کو کھانا جائز ہے؟ واضی رہے کو گاگل گائے یا پاگل بھیڑوں کو کھانا جائز ہے؟ واضی رہے کی طاب کیا گاگل بھیڑوں کو کھانا جائز ہے؟ واضی رہے کو گاگل گائے یا پاگل بھیڑوں کو کھانا جائز ہونوں دور کھی کی اور کیا ہاگل بھیڑوں کو کھانا جائز ہونوں دور کو کو کھانا جائز ہونوں کو کی کو کھیں کو کھیل کے جائے کا باعث نہیں۔ اس کو کھیل کے باری کھیل کو کھیل کے باری کو کھیل کی کھیل کے باری کھیل کے باری کو کھیل کے بیا کہ کو کھیل کے بیا

<sup>(</sup>١) ومنها أن يكون مسلمًا أو كتابيًا فلا تؤكل ذبيحة أهل الشرك والمرتد ... إلخ. (فتاوي عالمكيري ج:٥ ص:٢٨٥).

جواب:... یہال دومسئلے ہیں۔ایک یہ کہ اگر حلال جانور بیار ہوا دراس کا گوشت مضرِصحت ہو، تو اس کا کھانا اگر چہ حلال ہے، گرطبتی نقطۂ نظر سے ممنوع ہے۔ وُ دسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو جانو رحلال اور حرام جانور کے ملاپ سے پیدا ہوا، وہ اپنی ماں کے تابع ہے۔اگر اس کی ماں حلال ہے تو سیمجی حلال ہے، اور اگر ماں حرام ہے تو سیمجی حرام ہے۔ تاہم ایسے جانور کا کھانا کراہت ہے خالی نہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ ان مشکوک بھیڑوں کی درآ مدممنوع ہے، حکومت کا فرض ہے کہ ان کی درآ مدیریا بندی عائد کرے۔

#### آسريليا ي درآ مدشده كوشت إستعال كرنا

سوال:..آپ کی توجہ خبار' جگہ' مؤرخہ ۳ رجولائی ۱۹۹۵ عضیہ:۱۰ کالم:۱، پرشائع شدہ خبر بعنوان' آسٹریلیا ہے درآ مدشدہ کوشت یوٹیلیٹی اسٹور کے ذریعے فراہم کیا جائے گا۔' آسٹریلیا ہے درآ مدکئے جانے والے گوشت کو کولڈ اسٹور نک کم سہولت نہ ہونے کی وجہ سے عام لوگوں تک پہنچانے میں دُشواری کا سامنا ہے،اس سلسلے میں آسٹریلیا کے ٹریڈ کمشنر نے صورت حال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں جب اکثر قصاب کے پاس ریفر پجریشن کی سہولت ہوگی تو پھر یہ گوشت عوام تک بھی آسانی سے میسر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا ہے حاصل کیا جانے والا یہ گوشت اِنتہائی معیاری اور موزوں قیمت پرمیسر ہوگا۔ اسلام آباد کے عوامی مرکز میں آسٹریلین گوشت کی سہولت حاصل ہوگی،اور جلد بی ملک میں قائم یوٹیلیٹی اسٹوروں ہے بھی یہ گوشت حاصل کیا جائے گا۔

درج بالاخبر کے حوالے سے معلوم کرنا ہے کہ کیا مسلمان اپنے کھانے پینے کی اشیاء کے معیار کے تعین کو کسی غیر مسلم کے حوالے کے معام کے حوالے کرسکتا ہے؟ غیر مسلم قادیانی بالخصوص اور دیگر غیر مسلم اقوام بھی جب مسلمان کوذہنی طور پر اپنی طرف آبادہ کرنے پر ناکام ہوجاتی ہیں تو ان کو اپنے ہاتھوں سے ذرج کیا ہوا گوشت کھلا ناشروع کر دیتے ہیں ،اوراس طرح مسلمان کا قلب آہتہ آہتہ آہتہ سے سیاہ ہونے لگتا ہے، اوراس کا دِل وَدِ ماغ ،حرام وحلال کی تمیز کھو بیٹھتا ہے ،اور پھر کفری جانب مائل ہوجاتا ہے۔

جواب:...خطاتو آپ کاشائع کردیا،اوراس پرآپ کابلیغ تبمرہ بھی۔ہمارے یہاں کی ندہبی تظیموں اور سیاس جماعتوں کو، حکومت کے اس اِقدام کے خلاف بھر پور اِحتجاج کرنا چاہئے کہ حکومت غیرمسلم ملک سے سڑا ہوا مردار گوشت مسلمانوں کو کھلانے سے بازر ہے۔اور میں مسلمانوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس سڑے ہوئے گوشت کے اِستعال سے اِجتناب کریں اور اس کا مکمل بائیکاٹ کریں۔

# بحری جہاز پرعیسائی کے ہاتھ کا ذیج شدہ جانور کا گوشت کھانا

سوال:..مسئلہ بیہ کے میرے خالو بیرون ملک ایک بحری جہاز میں ملازم ہیں۔جواکٹریور پی ممالک میں سفر کرتے ہیں ، الحمد للدصوم وصلوٰ ق کے پابند ہیں اور دورانِ سفر بھی پابندی کرتے ہیں۔ فہندا مسئلہ بیہ ہے کہاکٹر اوقات یورپی ممالک کا سفر کرتے ہیں اور

<sup>(</sup>١) الضرر يدفع بقدر الإمكان. (شرح الجلة المادة: ٣١ ص: ٣٢، طبع حبيبيه كونشه).

<sup>(</sup>٢) التابع تابع ..... التابع لا يفرد بالحكم. (شرح المجلة المادة: ٣٨/٣٤ ص: ٣٩، طبع حبيبيه كوئشه).

#### بازار کے گوشت کے کہاب اِستعال کرنا

سوال:... بازار میں پیخ کہاب جو کہائی فروخت کرتے ہیں، تو بیلوگ بھی گوشت کونہیں دھوتے ، اور قیمہ باریک ہونے کی وجہ ہے دُ ھلنا بھی دُشوار ہوتا ہے، بعنی کہاب کے ساتھ ہمارے ہیٹ میں خون بھی جا تا ہے۔ چواب:... بیجی حلال ہے۔ (۲)

 <sup>(</sup>١) ومنها أن يكون مسلمًا أو كتابيًا ...... ثم انما تؤكل ذبيحة الكتابي إذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شيء أو شهد وسمع منه شيء أو شهد وسمع منه شيء أو شهد وسمع منه تعالى وحده. (فتاوئ عالمگيري ج:٥ ص:٢٨٥، كتاب الذبائح، طبع رشيديه كوئثه).
 (٢) "قُلُ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يُطْعَمُهُ إِلَا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مُسْفُوحًا" الآية (الأنعام:١٣٥).

# قرباني كأكوشت

# قربانی کے گوشت کی تقسیم

سوال: يقرباني كي كوشت كتقيم كس طرح كرني جائي؟

جواب:..جس جانور میں کئی حصد دار ہوں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے ، انداز سے سے تقسیم نہ کریں۔ افضل ہے کہ قربانی کا گوشت تین حصے کر کے ایک حصد اپنے اہل وعیال کے لئے رکھا جائے ، ایک حصد احباب واعز و میں تقسیم کرے ، ایک حصہ فقراء ومساکین میں تقسیم کرے ۔ اور جس محض کے عیال زیادہ ہوں وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام (۳) فن کی کرنے والے کی اُجرت میں گوشت یا کھال وینا جائز نہیں ، اُجرت علیحدہ سے دینی جا ہے۔ (۳)

### قربانی کے بکرے کی رانیں گھر میں رکھنا

سوال:..قربانی کے لئے تھم ہے کہ جانور صحت مند خوبصورت ہواور ذرج کرنے کے بعداس کو برابر تبن حصوں میں تقسیم کیا جائے ، جبکہ اس وقت ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ قربانی کے بعد بجرے کی ران وغیرہ کھمل اپنے لئے رکھ لیتے ہیں اور بعد میں ہوٹلوں میں روسٹ کراکر لے جاتے ہیں، بلکہ یہ بھی و کیھنے میں آیا ہے کہ بجرے کی وونوں ران مع کمر کے رکھ دی جاتی ہیں۔اس مسئلے پر حدیث اور شریعت کی رُوسے روشنی ڈالیس تا کے قربانی کرنے والوں کو تھے علم ہوجائے۔

<sup>(</sup>١) ويقسم اللحم بالوزن لأنه موزون وإذا قسموا جزافًا لَا يجوز. (البحر الرائق ج: ٨ ص: ٩٨ ، كتاب الأضحية، طبع دار المعرفة، فتاوى شامي ج: ٢ ص: ٢٠١٠، كتاب الأضحية، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) ويستحب أن يأكل من أضحيته ويطعم منها غيره، والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه، وأصدقائه، ويستحب أن يأكل من أضحيته ويطعم منها غيره، والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث طباقة لأقاربه، وأصدقائه، ويبدخر الشلث، ويبطعم الغني والفقير جميعًا كذا في البدائع ....... ولو حبس الكل لنفسه جاز، وله أن يدخر الكل لنفسه فوق ثلاثة أيام، إلّا أن إطعامها والتصدق بها أفضل، إلّا أن يكون الرجل ذا عيال غير موسع الحال فإن الأفضل له حينتذ إن يدعمه لعياله ويوسع عليهم به كذا في البدائع. (الفتاوي العالمگيرية، كتاب الأضحية ج: ٥ ص: ٣٠٠ طبع رشيديه كوئته، وأيضًا الشامية ج: ١ ص: ٣٠٠ طبع رشيديه كوئته،

 <sup>(</sup>٣) ولا يحل بيع شحمها وأطرافها ورأسها وصوفها وبرها وشعرها ولبنها ... الخد (عالمگيرية ج: ٥ ص: ٣٠١ طبع بلوچستان بک دُيو). وقوله عليه السلام: من باع أضحية، فلا أضحية له، يفيد كراهة البيع. (البحر الرائق، كتاب الأضحية ج: ٨ ص: ٣٢٧).

 <sup>(</sup>٣) ولا يعطى أجرة الجزار منها شيئاً والنهى عنه نهي عن البيع لأنه في معنى البيع ...إلخ. (البحر الرائق ج: ٨ ص٢٠٣، كتاب الأضحية، طبع دار المعرفة، الفتاوى الشامية ج: ١ ص:٣٢٨، كتاب الأضحية).

جواب:..افضل میہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تمن حصے نئے جائیں،ایک فقراء کے لئے،ایک دوست احباب کے لئے، اورایک گھرکے لئے ۔لیکن اگر ساراتقتیم کردیا جائے یا گھر میں رکھ لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ قربانی صحح نیت کے ساتھ کی تھی ،صرف گوشت کھانے یالوگوں میں سرخ زوئی کے لئے قربانی نہیں کی تھی۔ <sup>(۱)</sup>

### قربانی کا گوشت شادی میں کھلانا

سوال:...ہمارے محلے میں ایک صاحب نے گائے کی قربانی تیسرے دن کی اور چو تنصے دن انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی کی اور قربانی کا آ دھے سے زیادہ گوشت دعوت شادی میں لوگوں کو کھلا دیا ، کیاان کی قربانی ہوگئی؟

جواب:...اگر قربانی سیح نیت ہے کی تقی تو اِن شاءاللہ ضرور قبول ہوگی ،اور قربانی کا گوشت گھر کی ضرورت میں استعمال کرنا جائز ہے،اگر چدافضل میہ ہے کہ ایک تہائی صدقہ کردے،ایک تہائی دوست احباب کودے،ایک تہائی خود کھائے۔

# کیاسارا گوشت خود کھانے والوں کی قربانی ہوجاتی ہے؟

سوال:...بقرعید پر ہمارے گھر قربانی ہوتی ہے تو میرے بھائی اس کے تین حصے کرتے ہیں، ایک گھر میں رکھ لیتے ہیں، دو حصے محلے اور رشتہ داروں میں تقسیم کردیتے ہیں، جبکہ ہمارے محلے میں اکثر لوگ سارا گوشت گھر ہی میں کھا لیتے ہیں، محلے اور دشتہ داروں میں ذراساتقسیم کردیتے ہیں اور کئی دن تک کھاتے ہیں۔ضرور بتاہیے گا کہ کیا ایسے لوگوں کی قربانی ہوجاتی ہے؟

۔ جواب:...آپ کے بھائی جس طرح کرتے ہیں وہ بہتر ہے، باتی سارا گوشت اگر گھر پر کھالیا قربانی جب بھی صحیح ہے، بشرطیکہ نیت قربانی کی ہو،صرف گوشت کھانے کی نہ ہو۔ <sup>(۵)</sup>

# قربانی کے گوشت کا اسٹاک جائز ہے

سوال:...شری اَ حکام کے مطابق قربانی کے گوشت کی تقسیم غرباء، سکین، عزیز وا قارب، اَ ژوس پڑوس اور جوستی ہوان میں کی جائے ، لیکن عام طور پر بیدد کیھنے میں آ رہاہے کہ اکثر گھروں میں بقرعید کی قربانی کے گوشت کا سچھ حصہ تو تقسیم کر دیا جا تا ہے اور

<sup>(</sup>۱) الأفضل أن يتصدق منها الثلث، ويدخر الثلث ضيافة للأقارب والثلث لنفسه، فإن لم يتصدق بشيء منها جاز. (الجوهرة النيرة ج:۲ ص:۲۸۵، كتباب الأضبحية). أيضًا: والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه ويدخر الشلث ...... ولمو تنصدق بالنكل جاز، ولو حبس الكل لنفسه جاز ... النجد (فتاوي عالمگيري، كتاب الأضحية، الباب الخامس ج:۵ ص:۳۰۰، طبع رشيديه كوئنه).

 <sup>(</sup>٢) وفي الـدر الـمختار: وإن كـان شـريك الستـة نصرانيًا أو مريد اللحم لم يجز عن واحد. (الدر المختار على رد الحتار ج: ٢ ص: ٣٢٦، كتاب الأضحية، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) الينآحاشيةبمرا ويميس.

<sup>(</sup>سم) الصِنَار

<sup>(</sup>۵) ایشاهاشینبر۴ ملاحظه فرمائیں۔

زیادہ بچاہوا گوشت فرج، ڈیپ فریز رہیں بھر کرر کا دیا جاتا ہے اور اپنے استعال کے ساتھ ساتھ نیاز نذر ہیں بھی استعال کیا جاتا ہے،
اور یہ گوشت آئندہ بقرعید تک استعال میں آتار ہتا ہے جبکہ زیادہ عرصہ فرج اور فریز رہیں رہنے ہے اس کی ماہیت اور ذا لقہ بھی بے صد
خراب ہوجاتا ہے، اور اسے دیکھنے اور کھانے میں کراہیت آتی ہے، للبذا اس سلسلے میں شرعی طور پرمطلع فرماد یجئے کہ کیا بقرعید کا گوشت
آئندہ بقرعید (ایک سال) تک اسٹاک کیا جا سکتا ہے؟

جواب:...افضل توبیہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین جھے کئے جائیں،ایک حصہ گھر کے لئے،ایک دوست احباب کے لئے،اور جب گوشت کے تین جھے کئے ہائیں اگر کوئی شخص سارا گھر میں رکھ لیتا ہے یا ذخیرہ کر لیتا ہے تب بھی جائز ہے،اور جب گوشت کارکھنا جائز ہوا تواس کا استعال کسی بھی جائز مقعد کے لئے سیجے ہے۔ (۱)

# قربانی کا گوشت غیرمسلم کودینا

سوال: ... کیا قربانی کا گوشت غیرمسلم کودیا جاسکتا ہے؟ جواب: ... دیا جاسکتا ہے؟ جواب: ... دیا جاسکتا ہے، بشرط یکه نذر کی قربانی ندہو۔ (۳)

#### منّت کی قربانی کا گوشت صرف غریب لوگ کھا سکتے ہیں

سوال:...میری والدہ صاحبہ نے میری نوکری کے سلسلے میں منت مانی تھی کہ اگر میرے بیٹے کو مطلوبہ جگہ نوکری ال گئی تو میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گی ، بحد اللہ نوکری مل گئی ، خدا کا شکر ہے ، لیکن کا فی عرصہ گزر گیا ابھی تک منت پوری نہیں گی ، اس میں ستی اور دیر ضرور ہوئی ہے لیکن اس میں ہماری نیت میں کوئی فتور نہیں ، صرف یہ مطلوب ہے کہ اس کا طریقتہ کارکیا ہو جو سی اصلامی ہو؟ اس میں اختلاف رائے یہ ہے کہ جس جانور کی قربانی کی جائے اس کا گوشت رشتہ داروں ، گھر کے افراد کے لئے جائز ہے یا یہ پورا کا پورا غریب و مسکین یا کسی دار العلوم مدرسہ کودے دینا جا ہے ؟

جواب:...آپ کی والدہ کے ذمہ قربانی کے دنوں میں قربانی واجب ہے، اور اس گوشت کا فقراء پرتعتیم کرنا لازم ہے۔ منّت کی چیزغنی اور مال دارلوگ نہیں کھا سکتے جس طرح کہ ذکو ۃ اورصد قدیفطر مال داروں کے لئے حلال نہیں۔ (''')

<sup>(1)</sup> گزشته صغیح کا حاشیه نمبرا یلاحظه فرما کیں۔

<sup>(</sup>٢) ويهب منها ماشاء للغني والفقير والمسلم والذمي. (فتاوي عالمگيري ج:٥ ص:٣٠٠، كتاب الأضحية).

<sup>(</sup>٣) فأمّا الصدقة الواجبة منها كالأضحية المنذورة مثلًا فلا يجزئ دفعها إلى كافر ...إلخ. (اعلاء السنن ج: ١٤ ص: ٢٨٨، طبع إدارة القرآن كراچي).

<sup>(</sup>٣) إن وجبت بالنفر فليس لصاحبها أن يأكل منها شيئا ولا أن يطعم غيره من الأغنياء سواء كان الناذر غنيًا أو فقير، ليس للمتصدق أن يأكل صدقته ولا أن يطعم الأغنياء. (عالمگيري ج: ٥ ص: ٣٠٠، كتاب الأضحية). أيضًا: وأمّا في الأضحية الممنذورة سواء كانت من الغني أو الفقير فليس لصاحبها أن يأكل ولا أن يؤكل الغني هكذا في النهاية. (عالمگيرية ج: ٥ ص: ٣٠٠، كتاب الأضحية، طبع رشيديه كوئشه).

# قربانی کی کھالوں کےمصارف

### چرمهائے قربانی ، مدارسِ عربیہ کودینا

سوال:...ہمارے شہر کے کسی خطیب صاحب نے کسی جعدیں اس مسکے پروضاحت فرمائی کہ مال ذکو ہ و چرمہائے قربانی، نقیر بدارس و تخواہ مدرّسین میں صَرف کرنا جائز نہیں۔اس سے کانی عرصہ پہلے لوگوں میں بید ستورتھا کہ ذکو ہ یا قربانی کے چہڑے وغیر ہ خاص طور پر دِینی خدمت کی وجہ سے مدارس عربیہ میں پہنچا دیتے ہے۔اس سال قربانی کے موقع پر جب مولانا صاحب کی تقریری تو انہوں نے بجائے مدارس کے، گھو منے پھرنے والے فقیروں میں بیرقم صَرف کردی، جس کی وجہ سے ظاہری طور پر مدرسوں کو نقصان مور اور موار اور عوام کو بھی بیشہ دِل میں جم چکا ہے کہ جب گناہ ہے تو ہم کیوں صَرف کریں؟اس لئے خدمت اقدس میں گزارش ہے کہ اس مسکلے کو با قاعدہ وضاحت سے تحریر فرمادیں تا کہ شکوک رفع ہوجا کیں۔

جواب:..خطیب صاحب نے جو مسئلہ بیان فر مایا وہ اس پہلو سے ذرست ہے کہ چرمہائے قربانی مدارس یا مساجد کی تغییر میں اور مدارس کے مدر سین کی تخواہ میں صَر ف کرنا جا ترنبیں ہے۔ کیکن مدارس میں جو چرمہائے قربانی دی جاتی ہیں وہ مدارس کی تغییر یا مدر سین کی شخواہوں میں صَر ف نہیں کی جاتی ہیں۔ لہذا مدارس میں مدر سین کی شخواہوں میں صَر ف نہیں کی جاتی ہیں۔ لہذا مدارس میں چرمہائے قربانی کی رقم و بینا بالکل جا تر ہے، ہلکہ موجودہ زمانے میں مدارس میں چرمہائے قربانی و بینازیادہ بہتر ہے، اس لئے کہ اس میں غریب طلباء کی امداد بھی ہے اور علم و بین کی خدمت بھی۔

### کھال کیسے إدارے کودے سکتے ہیں؟

سوال:..کھالوں کا سب سے بہترین مصرف ہروہ إدارہ ہے جو کہ دین کی خدمت کر رہا ہو، جیسے کہ آج کل دین مدارس وغیرہ نیکن پوچھنا ہے ہے کہ آج ہرقوم والے خدمت ِ خلق کے جذبہ سے جمع کرتے ہیں، تو کیا ہرآ دمی اپنی برادری والوں کودے سکتا ہے؟ ادراسی طرح دُوسرے لوگوں کو جو کہ دعویدار ہیں خدمت ِ خلق کے ، حالا لکہ حقیقت میں ایک بھی اپنے دعوے میں سچانہیں ہے ، بلکہ ہرایک

<sup>(</sup>۱) ويتصدق بجلدها أو يعمل منه ...... لا بمستهلك كخل ولحم ونحوه كدراهم فإن بيع اللحم أو الجلد به أى بمستهلك أو بدراهم قان بيع اللحم أو الجلد به أى بمستهلك أو بدراهم تصدق بثمنه ... إلخ ودرمختار مع رد الحتار ج: ١ ص: ٣٢٨، كتاب الأضحية). ولا يصرف إلى بناء نحو مسجد (وفي الشامية) قوله نحو مسجد: كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكرى الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه ود الختار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٢٨، كتاب الزكاة). وويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال أو جراب) لأنه جزء منها وكان له التصدق والإنتفاع به وربحر الوائق ج: ٨ ص: ١٤٨، كتاب الأضحية).

ا پے نفس کے نقاضوں کو بچرا کرنے میں اس کی رقم خرچ کرتا ہے، بتلا ہے کہ کیا کریں؟ یہ بھی بتلا ئیں کہ کھال دیتے وقت کیا نیت کرنی عاہے؟ اوراس کودینے کے لئے کیا شرائط ہیں؟ اور سیح مصرف بتلا تیں؟

جواب: قربانی کی کھال فروخت کردی جائے تو اس رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے، لہذا قربانی کی کھال ایسے اوارے یا جماعت کودی جائے جس کے بارے میں پورااطمینان ہوکہ وضیح مصرف پرخرج کرے گی۔ (۱)

# قصائی کا قربائی کی کھال کواینے پاس رکھ لینا

سوال:...بقرعید کی قربانی پریہاں مذن والے جانور ذن کرے کھال اُتار کر گوشت دے دیتے ہیں، جبکہ کھال انہیں کے باس رہ جاتی ہے،اور بیمعلوم بھی نہیں کہ کھال وہ کیا کرتے ہیں،ایسے میں قربانی کرنے والے کی قربانی وُ رست ہوئی یانہیں؟ جواب:...ان کوذنح کرنے کی اُجرت دے دی جائے ۔کھال ، ذنح کرنے کی اُجرت میں نہ دی جائے۔ <sup>ا</sup>

# قربانی کی کھال گوشت کی طرح ہرکسی کودے سکتے ہیں

سوال:..قربانی کا گوشت کسی کوبھی دے سکتے ہیں ہلین کھال کے لئے قید کیوں ہے؟ وہ بھی گوشت کی طرح دے سکتے ہیں یانہیں؟اس کے لئے مستحق مخص کی یابندی س وجہ ہے؟

جواب:..قربانی کی کھال جب تک فروخت نہیں گی گئی،اس کا تھم گوشت کا ہے،اور کسی کو بھی دے دینا جائز ہے، فروخت کے بعداس کا صدقہ واجب ہے، وہ غریب ہی کودے سکتے ہیں۔ <sup>(س)</sup>

# اِمام مسجد کوچرم قربانی دینا کیساہے؟

سوال:... چرم قربانی! مام مسجد کودینا جائز ہے یانہیں؟ برا و کرم اس مسئلے کوذ راتفصیل ہے بیان فر ما کرمشکورفر مائٹیں ۔ جواب:..اگر إمام مسجد کی امامت کی تنخواه یا وظیفه علیحده مقرّر ہواورتقرّ رکے وقت اس کے ساتھ صریحاً یا اشارۃ بیہ بات طے نه موئی ہو کہ امام کی حیثیت ہے ہم آپ کو تر بانی کی کھالیں بھی دیا کریں گے،اور وہ امام بھی کھالوں کومقتدیوں پراپناحق نہ سمجھے،تواس صورت میں اگرمقتدی واقعتاً گوشت کے ہدیہ کی طرح کھال کا بھی ہدیہ دے دیں تو جائز ہے۔ الیکن اگر دونوں طرف ہے نیت یہی ہو

<sup>(</sup>١) فإن بـاع الـجـلد أو اللحم بالفلوس ...... تصدق بثمنه. (الجوهوة النيرة ج:٢ ص:٢٨٦، كتـاب الأضحية، البحر الرائق ج: ٨ ص:٢٠٣، كتاب الأضحية، طبع دار المعرفة، شامي ج:٢ ص:٣٢٨، كتاب الأضحية، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) ولا يعطى أجرة الجزار منها لأنه كبيع. (حاشية رد المحتار ج: ٢ ص:٣٢٨، كتاب الأضحية).

<sup>(</sup>m) مخزشته صفح کا حاشیه تمبرا ویکھیں۔

<sup>(</sup>۴) الفِناهاشينمبرا ديمهيں۔

 <sup>(</sup>۵) ويتصدق ببجلدها أو يعمل منه ..... لا بمستهلك كخل ولحم ونحوه كدراهم فإن بيع اللحم أو الجلد به أى بمستهلك أر بدراهم تصدق بثمنه (سامي ج: ٢ ص: ٣٢٨) كتاب الأضحية، طبع سعيد).

کہ یہ امامت کے عوض کے طور پر دی جارہی ہیں تو ظاہری تأویل کرکے ہدیہ نام رکھنے سے ان کو دینا جائز نہیں ہوگا۔ امامِ مجداگر غریب ہوا دراس کی تنخواہ اوراُ جرت کی نیت کے بغیر صرف غریب یا عالم اور حافظ بجھ کراس کو کھالیس دی جائیں تو میری رائے میں نہ صرف بیجائز بلکہ بہتر ہے ،ایسے علماء وحفاظ اگر مختاج ہوں تو ان کی إمداد کرناسب سے بڑھ کراؤلی ہے۔

### صاحب ِ حیثیت إمام کو قربانی کی کھالیں اور صدقہ نفطر دینا

سوال:...اگرایک إمام جوصاحبِ حیثیت ہوا ورتنخوا و دار بھی ہو، اور پھرعیدالفطر کا فطرانہ اور عیدالاضیٰ کی قربانیوں کے چیزے کے در ایک اسلام کی شرقی چیزے کے چینے خود مائے اور کیے کہ اس بات کا میں خود ذمہ دار ہوں کہ جھے پر ان چیزوں کے پیسے لگتے ہیں۔ آپ اسلام کی شرقی حیثیت سے اس مسئلے کا مفصل جواب دیں، نیزیہ بھی بتا کمیں کہ اس إمام کے چیجے نماز ہوگی یانہیں؟ اگر ہوگی تو کس طرح؟ اور اگر نہوگی تو کس طرح؟ وراگر نہوگی تو کس طرح؟ وضاحت کے ساتھ جواب دیں۔

جواب:... إمام کو بحقِ أجرت تو صدقهٔ فطراور قربانی کی کھالیں دینا جائز نہیں، البنداگروہ ناداراور عیال دار ہونے کی وجہ سے زکو قاکمتنتی ہے تواپی ناداری کی وجہ سے وہ وُ دسروں سے زیادہ ستحق ہے۔رہایہ کہ ذکو قاکمتنتی ہے یانہیں؟اس بارے میں اگر اس کی بات پر اعتماد نہ ہوتوا چی صوابدید پڑمل کیا جائے۔اگروہ اِمام نیک اور متدین ہے تو نماز اس کے پیچھے وُ رست ہے۔

# چرم قربانی یا صدقهٔ فطرا گرغریب آ دمی لے کر بخوشی مسجد و مدرسه کودے تو جا ئز ہے

سوال: کسی غریب آدمی کو قربانی کی کھال اور صدقهٔ فطر ملاء اب اگروه آدمی جا ہے کہ کھال اور صدقه مسجد یا مدرسہ کو دیدے توبیجا تز ہوگایا تا جائز؟ کیا مسجد و مدرسہ میں اس کو تعمیر پرخرج کیا جا سکتا ہے؟

جواب:..قربانی کی کھالوں یاصدقہ فطر کی رقم کافقیریامسکین کو مالک بنانا ضروری ہے،اس لئے معجداور مدرسہ کی تعمیر پر
اس رقم کو صَر ف نہیں کیا جاسکتا ۔ ''اگر کسی مسکین یاغریب محض کوان اشیاء کا مالک بنایا اور وہ برضا ورغبت مسجد یا مدرسہ میں چندہ وید ہے تو
اب اس رقم کی صورت تبدیل ہوگئی اور وہ قربانی کی کھالوں کی قیت یاصدقہ فطر نہیں رہی ،اس لئے اب وہ مسجد یا مدرسہ کی تعمیر میں دیگر چندوں کی طرح صُر ف کی جاسکتی ہے۔ ''

### فلاحی کاموں کے لئے قربانی کی کھالیں جمع کرنا

سوال:...اگر کوئی جماعت فلاحی کاموں کے نام سے قربانی کی کھالیں اور چندہ وصول کرے تو ان کوقر ہانی کی کھالیں اور

<sup>(</sup>۱) عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطى في جزارتها شيئًا. (بخارى ج: ١ ص: ٢٣٢). ويشترط ان الصرف تمليكًا لا إباحة كما مر. (درمختار ج: ٢ ص: ٢٣٣). (٢) اليِنا والريالا.

 <sup>(</sup>٣) ولا يصرف إلى بناء نحو مسجد وفي الشامية (قوله نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكرى
 الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه. (شامي ج:٢ ص:٣٢٣، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٣) قلنا ان الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء. (درمختار ج: ٢ ص: ٣٣٥).

چنده دینا چاہئے یانہیں؟

جواب:..قربانی کی کھالیں فروخت کرنے کے بعدان کا تھم زکوۃ کی رقم کا ہے،جس کی تملیک ضروری ہے،اور بغیرتملیک کے رفائی کا موں میں اس کا خرج وُرست نہیں، قربانی کی کھالیں ایسے ادارے اور جماعت کو دی جا کیں جو شرعی اُصولوں کے مطابق ان کوسیح جگہ خرج کرسکے۔

# قربانی کی کھالوں کی رقم ہے مسجد کی تعمیر سے تہیں

سوال: .. صدقة فطراورقربانی کی کھالوں کی رقم مسجد یا مدرسہ کی تغییر پرخرج ہوسکتی ہے یانہیں؟

جواب:...ز کو ة ،صدقه نظراور چرم ِقربانی کی قیت کاکسی فقیر کو ما لک بنانا ضروری ہے ،مسجد یا مدرسه کی تغییر میں خرچ صحیح نہیں ۔: ترجی نہیں ۔۔

# إشاعت كتب ميں چرم قرباني كى رقم لگانا

سوال:...ہم چندساتھیوں نے ل کرایک اوارہ بنام "اوارہ دعوت واصلاح" تائم کیا ہے، جس کے قیام کا مقصد علائے کرام کی تقییفات و تألیفات کو عام فہم انداز میں عوام تک پہنچانا ہے، نیز بدعات ورُسومات مردِّ جدگی روک تھام کے لئے حضرت تھانوی اور مختلف علائے عظام کی تحریرات کو منظر عام پرلانا ہے، فی الحال اشاعتوں پر اخراجات کی تمام تر ذمہ داری کارکنان اوارہ پر ہے۔ چند ماہ قبل بعض ساتھیوں نے بیدرائے ظاہر کی کہ کیوں نہ ہم قربانی کی کھالوں سے حاصل شدہ رقوم کوادارے کے فنڈ میں جع کردیں۔ یہاں بیہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ادارہ کا مقصد محض اِشاعت کتب ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کی تعلیم و تربیت کے لئے رسائل کی خریداری، لا بہریری کا قیام، نیز دُوسری دینی تظیموں کے ساتھ معاونت بھی ہے، تو کیا ہم عزیزوں کے ہاں سے حاصل شدہ چرم قربانی کی رقوم کو ان مدول میں لگا سکتے ہیں؟

جواب: ... چرمِ قربانی سے حاصل شدہ رقوم کا تھم زکوۃ کی رقم جیسا ہے، لہذا مستحقین میں اس کی تملیک کرانا ضروری ہے، خواہ وہ نقذ کی صورت میں ہویا کتابوں وغیرہ کی صورت میں ہو۔ بہر حال ایسی مدوں میں لگانا جائز نہیں ہے جن میں تملیک کی صورت نہ یائی جائے۔ (۳)

مسجد ہے متصل وُ کا نوں میں چرم قربانی کی رقم خرج کرنا

سوال:..مسجدی تمیٹی کےصدر نے ٹوگوں سے قربانی کی کھالیں وصول کیں اوران کھالوں کوفر وخت کر دیا، بقول اس تمیٹی

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ نمبر ۳ ملاحظه فرما کیس۔

<sup>(</sup>٢) الصنَّا، نيز ص: ٣٦٣ كاحاشيه نمبرا ملاحظه و-

<sup>(</sup>٣) الينأر

کے صدر کے ، کھالوں کی رقم مسجد کی متصل وُ کانوں کی تغییر میں صُر ف کی گئی ہے۔ کیا بیر قم جو کہ قربانی کی کھالوں کی تھی مسجد کی وُ کانوں میں لگائی جائے تی ہے یانہیں؟

جواب: ... صورتِ مسئولہ میں چرم قربانی کی رقم کامسجد ہے مصل وُکانوں پرخرج کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ قربانی ک کھالوں کوصرف انہی مصارف میں خرج کیا جاسکتا ہے کہ جن مصارف میں زکوۃ کی رقم خرج کی جاسکتی ہے، اور زکوۃ کے مصارف سورہ تو ہہ کی آیت میں بیان کردیئے گئے جیں۔ مسجد سے متصل وُکان تو وُور کی بات ہے، مسجد کی تغییر پر بھی زکوۃ اور قربانی کی کھالوں کی رقم خرج نہیں کی جاسکتی ، اس لئے کہ بیصد قات واجبہ ہیں ، اور صدقات واجبہ میں تملیک ضروری ہے، جبکہ صورت مسئولہ میں تملیک مفقود ہے۔ 'مولانا اشرف علی صاحب تھانو کی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قاوی میں تحریفر ماتے ہیں :

"فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ جب تک کھال فروخت نہ ہو ہر مخص کواس کا وینا اور خود ہمی اس سے منتفع ہونا جائز ہے، (البتہ قصائی وغیرہ کو یا کسی اور کوا جرت میں دینا جائز نہیں)، اور جب فروخت کردی تواس کی منتفع ہونا جائز ہے، (البتہ قصائی وغیرہ کو یا کسی اور کوا جرت میں دینا جائز نہیں)، اور جب فروخت کردی تواس کئے تیمت کا تصدق کرنا واجب ہے، اور تصدق کی ماہیت میں تملیک ماخوذ ہے، اور چونکہ بیصد قریواجبہہ ہاں گئے اس کے مصارف مثل مصارف زکو تا ہے ہیں۔"

(امداد الفتاوی ج: ۲ ص: ۲۳)

جن حضرات نے ندکورہ مسجد کی تمین کے صدر کوئفمیرِ مسجد یا تغمیرِ دُ کان کی غرض سے قربانی کی کھالیں دی ہیں اور صدر نے انہیں فروخت کر کے رقم حاصل کی ،ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کھال کی بمقد اررقم صدقہ کریں یا مسجد تمین کے صدر کھالیں دینے والوں کی اِجازت سے مستحقین میں ہی رقم صُر ف کر دیں۔ (۳)

# طالب علم کو دُنیاوی اعلی تعلیم کے لئے چرم قربانی کی خطیر رقم دینا

سوال:...ایک طالب علم جنھوں نے انجینئرنگ میں بی ای کی ڈگری حاصل کی ہے، وہ اس شعبے میں مزیداعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے کینیڈا (شالی امریکہ) کی یونیورٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، جس کے لئے وہ یونیورٹی سے منظوری حاصل کر چکے ہیں اور داخلے کے تمام ضروری کاغذات تیار ہیں، اور اب یونیورٹی میں تعلیم کی فیس اور کینیڈ اکے سفر کے لئے ان کوڈیڈ ھالا کھرو پے کی شدید ضرورت ہے، کیکن ان کو بیڈ شواری ور پیش ہے کہ ان کے پاس ذاتی طور پراس کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان کی کوشش ہے کہ وہ پچھپتر ہزار

<sup>(</sup>١) "إنَّـمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالمَسْكِيُنِ وَالْعَمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِى الرِّقَابِ وَالْعَرِمِيْنَ وَفِى سَبِيُلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيُلِ، فَرِيُصَةً مِّنَ اللهِ ، وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ" (التوبة: ٢٠).

<sup>(</sup>٢) ص: ٣١٣ كاحاشية نمبرا، وص: ٣١٥ كاحاشية نمبر ١١ ملاحظة سيجيئه

<sup>(</sup>٣) فإن بيع اللحم والجلديه أي بمستهلك أو بدراهم تصدق بثمنه ... إلخ (درالمختار، كتاب الأضحية ج: ٥ ص ٢٨٤).

روپاپ حلقہ تعارف سے اس مقصد کے لئے جمع کرلیں تو بقیہ نصف رقم پھیتر ہزاررو پے جمعیت ' چرمہائے قربانی فنڈ' سے ان ک اعانت کردے ، تاکہ دہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے پیرون ملک جاسکیں اور اس اعلیٰ تعلیم کو ملک و توم کی خدمت کا ذریعہ بناسکیں۔ دریافت طلب مسئلہ ہے ہے کہ کیا ایک فردِ واحد کی بیاعانت چرمہائے قربانی کی حاصل ہونے والی رقم کی مدے کی جاسکتی ہے یانہیں؟ جبکہ درخواست دہندہ خودکواس کا مستحق بتا تا ہے۔

جواب: ... مجھے تو بیقطعاً ناجا کر معلوم ہوتا ہے ، دُ وسرے اللِ علم سے دریا فت کرلیا جائے۔ اگر ان صاحب کو بیر تم ہوتو اس کی تدبیر بیہ ہوسکتی ہے کہ ان کو اتنی رقم بطور قرض کے دیے دی جائے اور جب وہ خرچ کرلیس تو اس رقم سے ان کا قرض ادا کر دیا جائے۔

# غیرسلم کے ذیجے کا حکم

# مسلمان اور کتابی کا ذبیحہ جائز ہے،مرید ود ہر ہے اور جھنکے کا ذبیحہ جائز نہیں

سوال: ...گزارش خدمت ہے کہ میری بڑی بہن امریکہ میں مقیم ہیں، ان کا مسئلہ ہے کہ دہاں پر جو گوشت ملتا ہے وہ جھنگے کا ہوتا ہے، اس لئے اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ و پے انہوں نے اس گوشت کو ابھی تک نہیں کھایا، کیونکہ وہ جھتی ہیں کہ وہ نا جائز طریقے سے ذرنح کیا جاتا ہے؟ مگر وہاں پر جو دُ وسرے پاکستانی ہیں وہ اس کا استعال کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کراچی ہیں کو ن ہر جانور پر اللہ اکبر پڑھتا ہے؟ وہاں پر بھی گوشت ایسے ہی ذرخ کیا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کے بار سے ہیں ذرا مضاحت سے تحریر کریں تا کہ وہ اس کا جواب دُ وسروں کو دے کیں، آیا وہ گوشت جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ گوشت کو اگر و پے نہیں کھایا جائے تو کسی نہیں چیز میں، کی نہی طریقے سے وہ شامل ہوتا ہے، برائے مہر بانی جواب عنایت فرما کیں۔

جواب:...جوحلال جانورکسی مسلمان یا کتابی نے بسم الله پڑھ کرذئے کیا ہواس کا کھانا حلال ہے،اورکسی مرقد، دہریئے کا ذبیحہ حلال نبیں۔ای طرح جیکے کا گوشت بھی حلال نہیں، ہماری معلومات کے مطابق کراچی میں جیکے کا گوشت نبیس ہوتا۔

نوٹ:...ذی کرتے وفت بہم اللہ پڑھنا ضروری ہے،اگر کسی مسلمان نے جان بوجھ کربسم اللہ نہیں پڑھی تو ذبیجہ حلال نہیں ہوگا،البتۃا گرذی کرنے والامسلمان ہوا وربھولے ہے بسم اللہ نہیں پڑھ سکا تو ذبیجہ جائز ہے۔

# کن اہلِ کتاب کا ذبیحہ جائز ہے؟

سوال:...ہم دودوست امریکہ میں رہتے ہیں، ہم کو یہاں رہتے ہوئے تقریباً ہیں سال ہو گئے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میرے دوست کا کہناہے کہ اہلِ کتاب جاہے کیسا بھی ہواس کا ذرج کیا ہوا جا نور جا تزہے، اور وہ دلیل قرآن کی آبت سے پیش کرتاہے۔ اور میر ا

<sup>(</sup>۱) وحمل ذبيـحـة مسلم وكتابي لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتب حل لكم. والمراد به ذبائحهم .......لا مجوسي ووثني ومرتد ومحرم وتارك التسمية عمدًا يعني لا يحل ذبيحة هولاء ...إلخ. (البحر الرائق ج: ٨ ص: ١٩١).

<sup>(</sup>٢) تغميل كي لئر و كيميئه: فآوي بينات ،جلد چهارم ص:٥٩١ تا ٥٩٥ ــ

<sup>(</sup>٣) ومنها (أى من شرائط الذكاة) التسمية حالة الذكر عندنا ...... ولنا قوله تعالى: ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ..... ولنا ما روى عن راشد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذبيحة المسلم حلال سمى أو لم سم مالم يتعمد، وهذا نص في الباب (بدائع، كتاب الذبائح ج: ٥ ص: ٣١، ٣١). أيضًا: وحل لو ناسيًا يعني حل المذكى لو ترك التسمية ناسيًا. (البحر المراثق ج: ٨ ص: ١٩٢، كتاب الذبائح، طبع دار المعرفة بيروت).

کہنا ہے ہے۔ ہراہل کتاب کا جانور ذرخ کیا ہوا جائز نہیں بلکہ ہروہ اہل کتاب جواپی شریعت سابقہ پرمع اعتقاد ممل کرتا ہوا وراس کے ذرخ کا طریقہ بھی وہی ہوجوان کی کتاب میں ہے، کیونکہ ان کا اور مسلمانوں کا طریقہ ایک ہے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر جانور ذرخ کرنا، اگر اس کے خلاف ہوتو حرام ہے۔ بوچھنا ہے چاہتا ہوں کہ آیا ہم دونوں میں سے کون وُرست ممل پر ہے؟ اور اگر دونوں غلط ممل پر ہیں توضیح مسئلہ کیا ہے؟ براہِ مہر بانی اس کو تر آن وحدیث کی روشن میں تفصیل ہے کھیں اور اس کے ساتھ ذرئے کرنے والے کے لئے کوئی شرائط ہوں جن کی وجہ ہی واضح فرما ئیں۔

جواب: ...اس گفتگومیں آپ کی بات سیح ہے۔ اہلِ کتاب کا ذہبے حلال ہے، گراس میں چنداُ مور کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔
اللّٰ اللّٰ اللّٰہ ہے ہیں جوقو می حیثیت سے یہود کی یا عیسائی کہلاتے ہیں بھوقو می حیثیت سے یہود کی یا عیسائی کہلاتے ہیں بگر عقید ہ وہر ہے جیں اور وہ کسی دین و مذہب کے قائل نہیں ، اسے لوگ شرعا اہلِ کتاب نہیں ، اور ان کا ذبیح بھی حلال نہیں ۔ (۱)
دوم: ... بعض لوگ پہلے مسلمان کہلاتے تھے، پھر یہود کی یا عیسائی بن گئے ، یہلوگ بھی اہلِ کتاب نہیں بلکہ شرعا مرتد ہیں ، اور مرتد کا ذبیح مردار ہے۔
مرتد کا ذبیح مردار ہے۔ (۱)

سوم:... بیبھی ضروری ہے کہ ذیح کرنے والے نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر (بسم اللہ نے ساتھ) ذیح کیا ہو،اس کے بغیر بھی حلال نہیں، چہ جائیکہ کسی کتابی کا۔

چہارم:... ذنح کرنے والے نے اپنے ہاتھ سے ذنح کیا ہو، آج کل مغربی ممالک میں مشین سے جانور کائے جاتے ہیں اور ساتھ میں'' بسم اللہ اللہ اکبر'' کی شیپ لگادی جاتی ہے، گویا'' بسم اللہ'' کہنے کا کام آ دمی کے بجائے شیپ کرتی ہے، اور ذنح کا کام آ دمی کے بجائے مشین کرتی ہے، ایسے جانور حلال نہیں بلکہ مردار کے تھم میں ہیں۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) وطعام الذين أوتوا الكتب حل لكم وطعامكم حل لهم، قال الزهرى: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته سمى لغير الله فبلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلى كفرهم ...... وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. أيضًا وشرط ان لا يلكر فيه غير الله تعالى حتَّى لو ذكر الكتابي المسيح أو عزيرًا لا يحل. (صحيح البخارى، باب ذبائح أهل الكتاب ج: ٢ ص: ٨٢٨، البحر الرائق، كتاب الذبائح ج: ٨ ص: ١٨١، أيضًا معارف القرآن ج: ٣ ص: ٣٨ سورة المائدة).

 <sup>(</sup>۲) لا مجوسي ووثني ومرتبد ...... ولا فرق في النموتد بين أن يرتد إلى دين اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك
 ...إلخ (البحر الرائق ج: ٨ ص: ١٩١، كتاب الذبائح، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) وشرط كون الذابح مسلمًا ..... أو كتابيًا ذهيًا أو حربيًا إلّا إذا سمع منه عند الذبح ذكر المسيح. (رد انحتار، كتاب الذبائع ج: ٢ ص: ٣٩٤). أيضًا: وتشتوط التسمية من الذابح حال الذبح أو الرمى لصيد أو الإرسال ... إلخ. قوله حال الذبح قال في الهداية: ثم التسمية في ذكاة الإختيار تشتوط عند الذبح وهي على المذبوح. (رد المحتار على الدر المختار، كتاب الذبائع ج: ٢ ص: ٣٠٢ طبع سعيد). وأمّا شرائط الركن، قمنها: أن تكون التسمية من الذابح. (بدائع الصنائع، كتاب الذبائح، فصل في شرط حل الأهل ج: ٥ ص: ٣٥).

 <sup>(</sup>٣) الن التسمية في الذكاة الإختيارية مشروعة على الذبح لا على آلة والذبيحة لم تتغير. (البحر الرائق ج: ٨ ص: ١٩١).
 (٥) اليشا حوال تبر ٣ ريحيل\_

### یہودی کا ذبیحہ جائز ہونے کی شرائط

سوال:...اسلامی طریقے پرذ ہیجہ گوشت اگر دستیاب نہ ہوسکے تو یہود یوں کا ذرج کیا ہوا گوشت کھانا جائز ہے یانہیں؟ جواب:... یہودی اگرمویٰ علیہ السلام پرائیان رکھتا ہوا وراپی کتاب کو مانتا ہوتو وہ اہلِ کتاب ہے، اس کا ذہیجہ جائز ہے، بشرطیکہ اللہ کے نام ہے ذرج کرے۔

### یهودی کا ذبیجه استعال کریں یاعیسائی کا؟

سوال:...بیرونِ ملک ذبیجه مسلمانوں کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے، اکثر جوذبیجہ دستیاب ہوتا ہے وہ یا تو یہودیوں کا ہوتا ہے یا پھرعیسائیوں کا ذبیجہ اہلِ کتاب کے نقطۂ نظر سے زیادہ تریبودیوں کا ذبیجہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ عیسائیوں کے بارے بیس عام خیال یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب کے مطابق بھی فریح نہیں کرتے ، جس کی وجہ ہے مسلمانوں کے ذہنوں میں بڑی اُنجھن پائی جاتی ہے۔ اُزراوِ کرم قرآن وسنت کی روشن میں اس مسئلے کاحل بیان فرمائے۔

جواب:...ابل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔اگر بیاطمینان ہو کہ یہودی سیح طریقے سے ذبح کرتے ہیں اور عیسا کی سیح طریقے سے ذبح نہیں کرتے تو یہودی کے ذبیحے کو ترجیح دی جائے ،نصرانی کے ذبیعے سے پر ہیز کیا جائے۔
"

# روافض کے ذیعے کا کیا تھم ہے؟

سوال:...ا: شيعه مسلمان بين يا كافر؟

سوال:... ۲: شیعه کی نمازِ جنازه پڑھنے اور پڑھانے والے کے بارے میں علائے کرام کیا فرماتے ہیں؟ سوال:... ۳: کیا شیعہ کے گھر کی کی ہوئی چیزیں کھانا جائز ہے؟

سوال:... ٧٠: کياشيعه کاذبيجه جائز ہے؟

جواب: ...ا ثناعشری شیعة تحریف قرآن کے قائل ہیں، تین جار کے سواباتی تمام صحابہ کرام کو کافر ومرتد سیجھتے ہیں، اور

 <sup>(</sup>١) وانما أحلت ذباتح اليهود والنصارئ من أجل انهم آمنوا بالتوراة والإنجيل. (الفقه الإسلامي وأدلّته ج:٣ ص: ٢٥٠).

<sup>(</sup>۲) ويشترط أن لا يذكر فيه غير الله تعالى حتى لو ذكر الكتابى المسيح أو عزيرًا لا يحل. (بحر الرائق ج: ٨ ص: ١٨). أيضًا: وطعام الذين أوتوا الكتب حل لكم وطعامكم حل لهم، قال الزهرى: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته سمى لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحل الله وعلم كفرهم ...... وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. (صحيح البخارى، باب ذبائح أهل الكتاب ج: ٢ ص ٨٢٨ طبع قديمى).

<sup>(</sup>۳) ایضاً حواله نمبرا ۲۰۱ دیمیس ـ

<sup>(</sup>٣) ان القرآن قد طوح منه آی کثیرة. (مقدمة تفسیر البرهان ص:٣٤).

<sup>(</sup>٥) عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلّا ثلاثة ... إلخ. (روضة كافي ج: ٨ ص: ٣٥٥).

حضرت علی اوران کے بعد گیارہ بزرگوں کو معسوم مفترض الطاعة اورا نبیائے کرام علیہم السلام ہے افضل سجھتے ہیں۔ اور بیتمام عقائدان کے ندہب کی معتبر اور منتند کتابوں میں موجود ہیں ، اور ظاہر ہے کہ جولوگ ایسے عقائدر کھتے ہوں وہ مسلمان نہیں۔ ' ندان کا ذبیجہ حلال ( ہے) ہے، ندان کا جناز ہ جائز ہے، اور ندان کومسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنا جائز ہے۔ ( ۲ )

اورا مرکو کی مخص یہ کہے کہ میں ان عقائد کا قائل نہیں ، تو اس ند بہ ہے براءت کا إظہار کر تا لازم ہے جس کے بیعقائد ہیں ، اوران لوگوں کی تکفیرضروری ہے جوایسے عقا کدر کھتے ہوں ، جب تک وہ ایسانبیں کرتا اس کوبھی ان عقا کد کا قائل سمجھا جائے گا ، اوراس ك إنكاركو تقيه ومحمول كياجائ كار

 <sup>(</sup>١) اعلم ان الإمامية رضى الله عنهم إتفقوا على عصمة الأثمة عليهم السلام من الذنوب صغيرها وكبيرها. (بحار الأنوار ج: ۲۵ ص: ۲۰۹، طبع إيران).

<sup>(</sup>۲) اکثر علایشیعی را اعتقاد آنست که حضرت امیر علیه السلام وسایراً مُنه افضل انداز پیغیبران سوای پیغیبرآخرز مان ...الخ ـ (حق الیقین ص: ۷۰) ـ "تغصیل کے لئے '' شیعہ ٹی اختلاف اور صراطِ منتقیم'' ملاحظہ فرما نمیں۔

<sup>(</sup>٣) وينجب إكفار الروافض في قولهم: يرجع الأموات إلى الدنيا ...... وبقولهم: إن جبريل غلط في الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم دون على رضي الله عنه، وهوالآء القوم خارجون عن الإسلام، وأحكامهم أحكام المرتدين. (الفتاوي التاتارخانية، كتاب أحكام المرتدين، فيمن يجب إكفاره من أهل البدع ج: ٥ ص: ٥٣٨ طبع إدارة القرآن كراچي).

الرافضي إذا كان يسبّ الشيخين ويلعنهما ...والعياذ بالله... فهو كافر ....... ولو قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بـالـزناء كفر الله ...... من أنكر إمامة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو كافر ...... ويجب إكفار الروافض في قولهم برجعة الأموات إلى الدنيا وبتناسخ الأرواح، وبانتقال روح الإله إلى الأثمة، وبقولهم في خروج إمام باطن، وبتعطيلهم الأمير والينهي إلى أن يبخيرج الإمام الباطن، وبقولهم: إن جبريل عليه السلام غلط في الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم دون على ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء القوم خارجون عن ملَّة الإسلام وأحكامهم أحكام المرتدين كذا في الظهيسرية. (الفتاوي العالمگيرية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، مطلب موجبات الكفر أنواع منها ما يتعلق بالإيمان والإسلام ج:٢ ص:٣١٣ طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية كما لا تؤكل ذبيحة المرتد. (الصارم المسلول ص:٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) قال محمد بن يوسف الفريابي وسئل عمن شتم أبابكر قال: كافر، قيل: أيصلي عليه؟ قال: لا. (أيضًا).

<sup>(</sup>٢) - وإذا منات أو قصل عبلني ردته لم يدفن في مقابر المسلمين ولًا أهل ملة وإنما يلقي في حفرة كالكلب. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص ٢٩٠٠ كتاب السير، باب الودة، طبع إدارة القرآن).

# قربانی کے متفرق مسائل

### جانوراً دھار لے کر قربانی کرنا

سوال:...جس طرح وُنیا کے کاروبار میں ہم ایک وُوسرے سے اُوھار لیتے ہیں، اور بعد میں وو اُدھارادا کردیتے ہیں، کیا ای طرح اُدھار پر جانور لے کرقر بانی کرنا جائز ہے؟

جواب:...جائزے۔

# سودی قرضے ہے قربانی کرنا

سوال: ... میراایک براسالا ہے، جوکہ کمر کا واحد گفیل بھی ہے، وہ سود پرقر ضد لے کرمکان اور ذکان بنوار ہا ہے، میں ہرسال
اس کے ساتھ (بقرعید) قربانی میں حصد لیتا ہوں، کیااس حالت میں میرے سالے پرقربانی جائز ہے، جبکداس نے سود پرقر ضد لے رکھا
ہو؟ اس کا ایک اسٹوکر کلب بھی ہے جو کہ روزگار کا بھی ذریعہ بھی ہے، اور اس کی آمد نی بقول میرے سالے کے کہ زیادہ آمد نی نہیں
ہوتی۔ بردی مشکل سے گزارہ ہوتا ہے، کیا میرے سالے پرقربانی جائز ہے؟ سود پرقر ضے والا واقعہ صرف مجھے معلوم ہے، کیونکہ اس نے
مجھے خود ہی بتایا تھا، اس طرح ذوسرے حصد وار جو کہ قربانی میں حصد لیتے ہیں، جن کو میرے سالے کی سود پرقر ضے والی بات نہیں معلوم،
کیا ان حضرات کی (بقرعید) قربانی بھی جائز ہوگی؟ میرے سالے کا کہنا ہے کہ میں قربانی ضرور کروں گا، اللہ تعالی قبول کرے یا نہ
کر سے، کم اذکم میرے چھوٹے بھائیوں کا شوق پورا ہوجائے گا، کیونکہ جس طرح گھر کا خرچہ چل رہا ہے، اس طرح سے میں قربانی بھی
کروں گا۔ کیا اس کی قربانی یا دُوسرے حصد واروں کی قربانی جائز ہوگی؟ اگر نہیں تو اس کا عذاب سم کے سرہوگا؟ کیا یہ دُنیا کو وکھانا نہیں
ہوگا؟ آپ سے گزارش ہے کہ اس کا جواب قرآن وسنت کی روشنی میں جلد سے جلد دیں تا کہ میراسالا اس حرکت سے باز آجائے۔

جواب:..قربانی اس شخص پر واجب ہے جونصاب کا مالک ہو۔ اس لئے آپ کے سالے کے ذیے قربانی لازم ہے۔ قربانی رضائے اللی کی نیت سے کی جاتی ہے، محض چھوٹوں کا شوق پورا کرنے کے لئے نہیں کی جاتی۔ جومخص قربانی سے عبادت کی نیت ندر کھتا ہو، اس کے ساتھ قربانی کا حصہ ندر کھا جائے ، ورنہ حصہ داروں میں سے کسی کی قربانی بھی دُرست ندہوگی۔ سودی قرضہ لینا حرام

<sup>(</sup>١) فتجب التضحية على حر مسلم مقيم موسر. (الدرالمختار ج: ٦ ص: ١٥ ٣١٥، ١٦، كتاب الأضحية).

<sup>(</sup>٢) أن لا يشارك المصحى فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأسا فإن شارك لم يجز عن الأصحية. (بدائع ج: ٥ ص: ١١، كتاب التضحية، فصل وأما شرائط جواز إقامة الواجب).

ہے، ویسے ایسے مخص کونو بہ کرنی جاہئے، اگر دہ اس سے توبہ نہ کرے تو دُوسروں کو اس کے ساتھ حصہ نہیں رکھنا جاہئے۔ فتسطول برقر بانی کے بکر ہے

سوال:... چندروزے اخبارات اور ٹی وی پرقربانی کے بھرے اور گائیں بک کرانے کا اشتہار آرہاہے، یہ معلوم کرنا جاہتا ہوں کہ کیا قشطوں پر بھرایا گائے لے کرقربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ برائے مہربانی اس مسئلے پر روشی ڈالیس تا کہ میرا یہ مسئلہ طل ہو سکے اور وُ دسروں کو بھی شرعی حل معلوم ہو سکے۔

جواب:...جس جانور کے آپ مالک ہیں اس کی قربانی جائز ہے،خواہ آپ نے نقذ قیمت پرخریدا ہو،خواہ اُدھار پر،خواہ مشطول پر۔گریہ بات یا درہے کہ صرف جانو رکو بک کرالیئے ہے آپ اس کے مالک نہیں ہوجاتے ،اور نہ بک کرانے سے نتیج ہوتی ہے، بلکہ جس دن آپ کواپی جمع کردہ رقم کے بدلے جانور دیا جائے گا تب آپ اس کے مالک ہوں گے۔

# غریب کا قربانی کا جانورا جانگ بیار ہوجائے تو کیا کرے؟

سوال:..زیدنے اپنی قربانی کا جانورلیا ہوا تھا جوعیدالا تنخی ہے ایک دودن پہلے بیاری کی وجہ ہے علیل ہوجاتا ہے، پھراس کوذئ کرکے تقسیم کیا جاتا ہے، کیااس کی قربانی ہوگئی یانہیں؟ اورزید بالکل غریب آ دمی ہے، ملازم پیشہ ہے، جس نے اپنی تین چار ماہ کی تنخواہ میں ہے رقم جمع کرکے بیقربانی خرید کے تنخواہ میں ہے رقم جمع کرکے بیقربانی خرید کے کہا کہ ہونے کے بعداس کے پاس وُوسری قربانی خرید نے کی مخائش نہیں ہے، اب یہ کیا کرے؟

جواب:...اس کے ذمه قربانی کا وُ دسراجانورخرید نالازم نبیس،البنه قربانی نبیس ہوئی،لیکن ممکن ہےاللہ تعالیٰ نبیت کی وجہ ہے قربانی کا ثواب عطافر مادے۔

### قربانی کا بکراخریدنے کے بعد مرجائے تو کیا کرے؟

سوال:..ایک مخص صاحب نصاب نہیں ہے، وہ بقرعید کے لئے قربانی کی نیت سے بکراخرید تاہے، کیکن بل از قربانی بکرامر جاتا ہے یا گم ہوجاتا ہے، ایک صورت میں اس مخص پر دوبارہ بکراخرید کر قربانی کرنا واجب ہے یانہیں؟ اورا گروہ صاحب نصاب ہے اور بکرامرجاتا ہے یا گم ہوجاتا ہے تواس کودوبارہ بکراخرید کر قربانی وینا جاہئے یانہیں؟

(۱) الفقير إذا اشترى شاة للأضحية فسرقت فاشترى مكانها ثم وجد الأولى فعليه أن يضحى بهما ولو ضلت فليس عليه أن يشترى أخرى مكانها وفي الواقعات له مائتا درهم فاشترى بعشرين درهما أضحية يوم الثلاث وهلكت يوم الأربعاء وجاء يوم الخميس الأضخى ليس عليه أن يضحى لفقره يوم الأضخى. (بحر الرائق ج١٨ ص١٤٥). وأيطًا: إذا انتقص نصابه يوم الأضخى سقط عنه الذكاة. (بحر الرائق ج١٨ ص١٤٥). ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع فعليه إقامة غيرها مقامها إن كان غنيًا، وإن كان فقيرًا أجزأه ذلك. (قوله إن كان فقيرًا أجزأه) لأنها انما تعينت بالشراء في حقه ... إلخ. (رد المحتار على الدر المختار ج١٠ ص٣٢٥).

جواب:...اگراس پرقربانی واجب نبیس تواس کے ذمہ دُوسرا جانور خرید ناضروری نبیس، اور اگرصاحبِ نصاب ہے تو دُوسرا جانور خرید نالازم ہے۔

# جس شخص کاعقیقه نه ہوا ہو، کیاوہ قربانی کرسکتا ہے؟

سوال:...ہمارے محلے میں ایک مولا نارہتے ہیں ،انہوں نے کہا کہ قربانی وہ انسان کرسکتا ہے جس کے گھر میں ہر بچے اور بڑے کا عقیقہ ہو چکا ہو، تگر ہمارے گھر میں کسی کا بھی عقیقہ نہیں ہوا کیونکہ ہماری والدہ کہتی ہیں کہ وہ ہم سب کاعقیقہ اس کی شادی پر کردیں گی۔

جواب:...مولا ناصاحب کایہ مسئلہ چھے نہیں،عقیقہ خواہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو ،قربانی ہوجاتی ہے، نیز مسنون عقیقہ ساتویں دن ہوتا ہے،شادی پرعقیقہ کرنے کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں۔

# لاعلمی میں دُ نبہ کے بجائے بھیڑ کی قربانی

سوال:...ہم نے گزشتہ عید کو قربانی کی ، ہماری میہ پہلی قربانی تھی ، اس لئے ہم وھوکا کھا گئے اور بجائے وُ نبہ کے بھیڑ لے آئے ، بعد میں پتہ چلا کہ میدوُ نبہ ہیں بھیڑ ہے ،اب آپ بتا کمیں کہ ہماری میہ پہلی قربانی بارگا والہی میں قبول ہونی چاہئے؟ جواب:...اگراس کی عمرایک سال کی تھی تو قربانی ہوگئی ، کیونکہ وُ نبہاور بھیڑ دونوں کی قربانی جائز ہے۔ (ش)

# حلال خون اور حلال مردار کی تشریح

سوال:...ایک حدیث کی رُوسے دونتم کے مرداراور دونتم کا خون حلال ہیں ، برائے مہر یانی وہ دونتم کے مردار جانوراور دونتم کے خون کون سے ہیں؟ اور وہ حدیث بھی تحریر فرمائیں۔ بقول الف کے دونتم کا مردار: ۱: - مچھلی ، ۲: - نڈی۔ دونتم کا خون: ۱: - قاتل کا خون ، ۲: - مرتد کا خون حلال ہے۔ کیا بیقول دُرست ہے؟

جواب:...الف نے جوکہا کہ مردار جانور سے مراد، ا: - ٹڈی، ۲: - پھلی ہے، توبہ بات اس کی ٹھیک ہے۔ لیکن مردار سے حرام مراد نہیں بلکہ اس سے مراد ہے کہ ٹڈی اور مچھلی کواگر زندہ پکڑا جائے توبید دونوں بغیر ذرج کے حلال ہیں، کیونکہ اگر پکڑنے سے پہلے

<sup>(</sup>١) اشترى شاة ليضحى بها فمات في أيام الأضحية قبل أن يضحى بها فله أن يبيعها ومن كان غائبًا عن ماله في أيام الأضحية فهو فقير. (بحر الرائق ج: ٨ ص: ٩٩١، كتاب الأضحية، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>۴) گزشته منج کاحاشیه نمبرا ملاحظه بو ـ

 <sup>(</sup>٣) يستحب لـمن وُلِدَ له ولد أن يسميه يوم اسبوعه، ويحلق رأسه ...... ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة. (رداغتار ج: ١
 ص: ٣٣٦، قبيل كتاب الحظر والإباحة).

 <sup>(</sup>٣) وجاز الثني من الكل والجذع من الضأن ...... والثني من الضأن والمعز ابن سنة والبقر ابن سنتين. (البحر الرائق ج: ٨ ص: ٢٠١). أيضًا: الأضاحي اثنان: الجذع من الضأن إذا كان ضخمًا عظيمًا هو الذي أتى الستة أشهر والثني من المعز ... إلخ. (خزانة الفقه، كتاب الأضاحي، أسنان الأضاحي ص: ٢٦٥ طبع مكتبه غفوريه).

مرگئے توان کا کھانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔اوراس صدیث میں جوخون کا ذِکر ہے اس سے مراد، ا: -جگر، ۲: - تلی ہے۔ زید نے جوخون کے متعلق کہا کہ دونوں خون سے مرادخونِ قاتل اورخونِ مرتد ہے، توبیغلط ہے، کیونکہ ندکورہ صدیث میں دونوں خونوں کوتھر بے آذِ کر کیا گیا ہے۔ باقی قاتل اور مرتد کا ذِکر وُمری صدیث میں ہے، ان دونوں کومباح الدم قرار دیا گیا ہے، یعنی قاتل کومقتول کے بدلے اور مرتد کو تبدیلِ دین کی وجہ سے قبل کیا جائے۔ باتی اس سے مرادیہ بیس کہ ان دونوں کا خون حذال ہے۔

# ذ بح شدہ جانور کے خون کے چھینٹوں کا شرعی حکم

سوال:...گائے اور بکرے کاخون نا پاک ہوتا ہے یا پاک؟ دراصل میں گوشت لینے جاتا ہوں تو قصائی کی وُ کان پرخون کے چھوٹے چھوٹے دھے لگ جاتے ہیں تو یہ کپڑے پاک ہیں یانہیں؟

جواب:...گوشت میں جوخون لگارہ جاتا ہے وہ پاک ہے، اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ، البتہ بوقت ِ ذرج جوخون جانور کی رگوں سے نکلتا ہے وہ ناپاک ہے۔

# قربانی کےخون میں یا وُں ڈیونا

سوال:...ہمارے ایک رشتہ دار جب قربانی کرتے ہیں یاصدقہ کا بکرا کا نتے ہیں، چھری پھیرنے کے بعد جب خون نکلنا شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے دونوں پیرخون میں ڈبو لیتے ہیں، بیان کا کوئی اعتقاد ہے۔ بیجا ئز ہے یا ناجا ئز؟

جواب:... یہ خون نجس ہوتا ہے، اور نجاست سے بدن کوآلود و کرنا دین و غد ہب کی رُ و سے عبادت نہیں ہوسکتا، اس لئے یہ اعتقاد گناہ اور بیغل نا جائز ہے۔

# تربانی کرنے سےخون آلودہ کیڑوں میں نماز جائز نہیں

سوال: قربانی کے جانور کا خون اگر کیڑے پرنگ جائے تو نماز ہوسکتی ہے یانہیں؟

جواب: .. قربانی کے جانور کا بہتا ہوا خون بھی ای طرح نا پاک ہے جس طرح کسی اور جانور کا۔ "خون کے اگر معمولی چھینے

ب عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصلم: أحلت لنا ميتتان و دمان، الميتتان: الحوت والحراد، والدمان: الكبد والطحال. (مشكوة ص: ٣١١). أيضًا: وفي الأصل: السمك الذي مات في الماء بغير آفة وهو الطافى لا يؤكل، ويؤكل إن مات بآفة وهي ان ينحسر عنه الماء أو طفى على وجه الأرض ...... أو ربطه أحد في الماء ...... فمات يؤكل. (خلاصة الفتاوي، كتاب الصيد ج:٣ ص:٣٠٣ طبع رشيديه).

<sup>.</sup> ٣) عن أبي أمامة ...... لا يحل دم امرى مسلم إلا بإحدى ثلاث ...... أو كفر بعد إسلام أو قتل نفس بغير حق فقتل عد امشكوة ص: ١ ٣٠٠ كتاب القصاص، الفصل الثاني).

<sup>.</sup> ٣. ما لزق من الدم السائل باللحم فهو نجس، وما بقى في اللحم والعروق من الدم الغير السائل فليس بجنس، والأصل ان النجس من الدم ما كان مسفوحًا. (حلبي كبير، كتاب الطهارة ص: ١٩٥٠ طبع سهيل اكيدُمي).

<sup>(</sup>س) الضأب

یر جائیں جومجمو کی طور پر انگریزی روپیدی چوڑ ائی ہے کم ہول تو نماز ہوجائے گی، ورنہیں۔ البتہ جوخون گردن کے علاوہ گوشت پر نگا ہوا ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں۔

قربانی کے جانور کی چرنی سے صابن بنانا جائز ہے

سوال:..قربانی کے بمرے کی چربی ہے اگر کوئی گھر میں صابن بنائے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر گناہ ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر معلوم نہ ہو کہ یہ گناہ ہے۔

جواب:..قربانی کے جانور کی چربی ہے صابن بنالینا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔<sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) قدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول ...... جازت الصلاة معه وإن زاد لم تجز ... إلخ والهداية مع فتح القدير ج: ١ ص: ١٣٠، باب الأنجاس وتطهيرها، طبع دار صادر، بيروت).

<sup>(</sup>۲) اليناً حواله نمبرار

 <sup>(</sup>٣) ويتصدق بجلدها لأنه جزء منها أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت كالنطع والجراب والغربال ونحوها ...... واللحم بمنزلة الجلد في الصحيح. (هداية، كتاب الأضحية ج:٣ ص:٣٨٨، طبع شركت علميه ملتان).

# عقيقه

# عقيقے كى اہميت

سوال:..اسلام میں عقیقے کی کیااہمیت ہے؟ اورا گرکوئی شخص بغیر عقیقہ کئے مرگیا تواس کے بارے میں کیاتھم ہے؟ جواب:...عقیقہ سنت ہے،اگر گنجائش ہوتو ضرور کردینا چاہئے، نہ کرے تو گنا ذہیں ،صرف عقیقے کے ثواب ہے محرومی ہے۔

# عقیقے کامل سنت ہے یاواجب

سوال:... بچه بیدا ہونے کے بعد جوعقیقہ کیا جاتا ہے اور بکراصدقہ کیا جاتا ہے، بیمل سنت ہے یا واجب؟ جواب:...عقیقہ سنت ہے، کسیکن اس کی میعاد ہے ساتویں دن یا چودھویں دن یا اکیسویں دن ،اس کے بعداس کی حیثیت نفل کی ہوگا۔ (۳)

# بالغ لز کی لڑکے کاعقیقہ ضروری نہیں اور نہ بال منڈ انا ضروری ہے

سوال: ..عقیقهٔ کس عمرتک ہوسکتا ہے؟ بالغ مرد وعورت خود اپنا عقیقه اپنی رقم سے کر سکتے ہیں یا والدین ہی کر سکتے ہیں؟ بزی لڑ کیوں یا بالغ عورت کاعقیقے میں سرمنڈ انا جا ہے یانہیں؟ اگرنہیں تو کتنے بال کا فیے جا کمیں اور کس طریقے پر؟

جواب: بعقیقہ سنت ہے ،اس سے بیچی اُلا ہلا وُ ورہوتی ہے۔ سنت بیہے کہ ساتویں دن بیچے کے سرکے ہال اُتارے جا کیں ،ان کے ہم وزن چا ندی صدقہ کر دی جائے اورلڑ کے کے لئے دو بھرے اورلڑ کی کے لئے ایک بھراکیا جائے۔ای دن بیچ کا نام بھی رکھا جائے۔اگر مخبائش نہونے کی وجہ ہے ساتویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو بعد میں کردے بھرساتویں دن کے بعد بعض فقہا ء کے نام بھی رکھا جائے۔اگر مخبائش نہونے کی وجہ ہے ساتویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو بعد میں کردے بھرساتویں دن کے بعد بعض فقہا ء کے

<sup>(</sup>١) يستحب لمن وُلِدَ له ولد أن يسميه يوم اسبوعه، ويحلق رأسه ويتصدق عند الأنمة الثلاثة ...... ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في الجامع الحبوبي، أو تطوعًا ...... وسنها الشافعي وأحمد سُنَة مؤكدة ...إلخ. (رد المحتار، كتاب الأضحية ج: ٢ ص: ٣٣٦، قبيل كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٢) قال محمد العقيقة سنة، فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل (عالمگيري ج:٥ ص:٣٦٣).

 <sup>(</sup>٣) عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسيع أو أربع عشرة، أو إحدى وعشرين. رواه الطبراني في
 الصغير والأوسط. (مجمع الزوائد ج:٣ ص:١٥ طبع دار الكتب العلمية).

# عقیقے کے جانور کی رقم صدقہ کرنے سے عقیقے کی سنت ادانہیں ہوگی

سوال:...کیا بی کے عقیقے کے لئے خریدی جانے والی بکری کی رقم اگر کسی ضرورت منداور غریب رشته دار کودے دی جائے تو عقیقے کی سنت بوری ہوجائے گی؟

جواب:..اس سے سنت ادائیں ہوگی ،البتة صدقہ اور صله رحمی کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ <sup>(۲)</sup>

# بچوں کاعقیقہ ماں اپنی تنخواہ سے کرسکتی ہے

سوال:...مان اور باپ دونوں کماتے ہیں، باپ کی تنخواہ گھر کی ضروریات کے لئے کافی ہوتی ہے اور ماں کی تنخواہ پوری پجتی ہے، جو کہ سال بحرجتے ہوتی ہے، تو کیا مان اپنے بچوں کا عقیقہ اپنی تنخواہ میں سے کرسکتی ہے؟ وُ وسرے الفاظ میں بید کہ کیا بچوں کا عقیقہ مان کی کمائی میں سے ہوسکتا ہے؟ جبکہ والد زندہ ہیں اور کماتے ہیں اور گھر کا خرچہ بھی چلاتے ہیں۔ اُمید کرتی ہوں کہ دونوں سوالوں کے جواب کتب وسنت کی روشنی میں دے کرممنون فرمائیں گے۔

جواب:...بچوں کاعقیقہ اور دُوسرے اِخراجات باپ کے ذمہ ہیں ،اگر ماں ادا کردیتو اس کی خوشی ہے، اور شرعاً عقیقہ بھی صحیح ہوگا۔

# ایخ عقیقے سے پہلے بچی کاعقیقہ کرنا

سوال:...ميراخودكاعقيقة نبيل موا، توكيا پہلے مجھا پناعقيقه كرنے كے بعد بكى كاكر ناچاہے؟

(۱) عن يوسف بن ماهل انهم دخلوا على حفصة بنت عبدالرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاق. (سنن ترمذى، أبواب الأضاحى، باب ما جاء فى العقيقة ج: اص: ۱۸۳). أيضًا: وعن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى وفى رواية أم كرز أنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة ...... والإختيار أن تؤخر عن البلوغ فإن أخرت عن البلوغ سقطت عمن يريد أن يعق عنه. (فتح البارى ج: ٩ ص: ٥٩٣ تا ٥٩٥).

(٢) لو تصدق بعين الشاة أو قيمتها لا يجزيه لأن الوجوب تعلق بالإراقة ... إلخ. (بدائع ج:٥ ص:٢٦).

(٣) نفقة أولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد، كذا في الجوهرة. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ٥٦٠). وتسن للأب من ماله العقيقة عن المولود، ولا تجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عق عن الحسن والحسين عليه ما السلام كبشا، وقال: مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذي ... النج. (الفقه الإسلامي وأدلته، العقيقة وأحكام المولود ج: ٣ ص: ١٣٧).

جواب:...آپ اپن بچی کاعقیقه کریسته بین، آپ کاعقیقه اگرنہیں ہواتو کوئی مضا نقیز بیں۔ (۲) قرض لے کرعقیقہ اور قربانی کرنا

سوال:...میری مالی حالت اتی نبیس ہے کہ میں اپنی تنخواہ میں سے اپنے بچوں کا عقیقہ یا قربانی کرسکوں، جبکہ دونوں فرض میں۔کیامیں بینک سے قرضہ لے کران دونوں فرضوں کو پورا کرسکتا ہوں؟ بیقرض میری تنخواہ سے برابر کنتار ہے گا جب تک کے قرضہ پورا

جواب :..صاحب إستطاعت برقر بانی واجب ہے، اور عقیقہ سنت ہے۔ جس کے پاس گنجائش نہ ہواس پر نہ قربانی واجب ہے، نہ عقیقہ۔ آ ب سودی قرض لے کر قربانی یا عقیقہ کریں گے تو سخت گناہ گار ہوں گے۔ <sup>(۵)</sup>

عقیقہامیر کے ذمہ ہے باغریب کے بھی؟

سوال: ..عقیقه سنت ہے یا فرض؟ اور ہرغریب پر ہے یا امیرول پر ہی ہے؟ اور اگرغریب پرضروری ہے تو پھرغریب طافت نہیں رکھا تو غریب کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:..عقیقه سنت ہے،اگر ہمت ہوتو کردے، ورندکوئی گناہ نہیں۔<sup>(۲)</sup>

غریب کے بچے بغیرعقیقے کے مرگئے تو کیا کرے؟

سوال:..اگرغریب کے بیجے دود و جار جارسال کے ہوکر فوت ہو گئے ہوں توان کا عقیقہ بھی ضروری ہے؟ جواب: نهیں۔<sup>(۷)</sup>

<sup>(</sup>١) قال محمد: العقيقة سُنَّة، فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل. (فتاوي عالمگيري ج:٥ ص:٣١٣، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) فيان أخرت عن البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه لكن إن أراد أن يعق عن نفسه فعل ونقل في البويطي أنه لا يعق عن كبير ... النح. (فتح الباري ج: ٩ ص: ٥٩٥، طبع نشر الكتب الإسلامية).

إتـفـق الـفـقهـاء عـلى أن المطالب بالأضحية وهو المسلم الحر البالغ العاقل المقيم المستطيع. (الفقه الإسلامي وأدلته، الباب الشامن، الأضحية والعقيقة ج:٣ ص:٣٠٣). أيضًا: وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار. (الدرالمختار ج:٢ ص: ٢ ١ ٢، كتاب الأضحية).

 <sup>(</sup>٣) وتسن للأب من ماله العقيقة عن المولود ولا تجب. (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص:١٣٤، طبع دار الفكر).

 <sup>(</sup>۵) عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٢٣٣، باب الرباء الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>١) الضأحاشية نمبرا، ١٧ ويكهيں۔

<sup>(</sup>٤) اليشأر

# دس كلو قيمه منگوا كردعوت عقيقه كرنا

سوال:...کیادی کلو قیمه منگوا کررشته دارول کی دعوت عقیقے یاصدیتے ( کیونکہ ساتویں دن کے بعد ہے) کی نیت ہے کر دی جائے تواس طرح عقیقہ ہوجا تاہے یانہیں؟ جواب:..نہیں۔(۱)

# رشته دار کی خبر گیری برخرج کوعقیقے برتر جیح دی جائے

سوال:...میرے آٹھ بچ ہیں،جن میں سے تین بچوں کاعقیقہ کر چکا ہوں، بقیہ پائی بچے (۳الڑے، ۲الڑکیاں) ہیں، مالی مجوری کی وجہ سے ان کاعقیقہ نہیں کر کا۔ارادہ تھا کہ کی ہے بچھر قم مل جائے تواس کاعقیقہ کردوں۔ ای فکر میں تھا کہ میرے ایک قربی عزیز تپ دق کے عارضے میں بہتلا ہوگئے، وہ بھی غریب تو پہلے ہی تھے، مگر بیاری کی وجہ ہے آ مدنی بالکل بند ہوگئی، اب ان کے تین نیچے اور ایک بوری اور ان کی بیاری کے جملہ مصارف میں برواشت کرر ہا ہوں۔ اس صورت مال کے چیش نظر درج ویل امور کی مواس میں نیچے اور ایک بوری اور ان کی بیاری کے جملہ مصارف میں برواشت کرر ہا ہوں۔ اس صورت مال کے چیش نظر درج ویل امور کی وضاحت جا ہتا ہوں۔ ان مقیقے کی شرع حیثیت کیا ہے؟ ۲: ۔۔ کیا عقیقے پرخرج ہونے والی رقم کسی قربی رشتہ داری کو یا عقیقے سے عہدہ برآ نہیں؟ ان دونوں فرمدداری کو؟ بیتو محصوم ہے کہ قربانی کا ذبحہ لازم ہے، اس کی رقم کسی کوئیس دی جا سکتی ہے، کیا عقیقے کا بھی بہی تھم ہے؟ ہونے کی فرمدداری کو؟ بیتو محصوم ہے کہ قربانی کا ذبحہ لازم ہے، اس کی رقم کسی کوئیس دی جا سکتی ہے، کیا عقیقے کا بھی بہی تھم ہے؟ سے ساسکی مرم کسی فربیس دی جا تھیں کہ کسی کسی میں کسی کا دیجہ لازم ہے، اس کی رقم کسی کوئیس دی جا سکتی ہے، کیا عقیقے کا بھی بہی تھم ہے؟ سے ساسکی میں میں کا دیجہ لازم ہے کہ میں کی ترک کی کوئیس دی جا وارث ہوجا ویں؟

جواب ا:..عقیقه شرعامتحب ہے،ضروری یا داجب نہیں۔<sup>(۲)</sup>

۲:...اس کئے عقیقے میں خرج ہونے والی رقم اپنے رشتہ دار مختاج کو وے دیں ، کیونکہ ایس حالت میں اس کی اعانت کرنا ضروری ہے،للہذااس کواقر لیت دی جائے گی۔

":..عقیقه کرنا داجب یالا زم نبیس ،البته إستطاعت مونے پرعقیقه کردینامتحب ہے،کارثواب ہے،نه کرنا کمنا وہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن سلمان ابن عامر الطبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى. رواه السخارى. وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع وسمى ويحلق رأسه. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. (مشكوة ص: ٣٦٢، باب العقيقة).

<sup>(</sup>٢) يستحب لمن وُلِدَ له ولد أن يسميه يوم اسبوعه، ويحلق رأسه ...... ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في الجامع المجبوبي، أو تنظوعًا على ما في شرح الطحاوى ... إلخ. (رد المحتار، كتاب الأضحية ج: ١ ص: ٣٣١). أيعشًا: العقيقة عن المجلام وعن المجارية، وهو ذبيح شاة في سابع الولَادة، وضيافة الناس وحلق شعره مباح، لا سُنّة ولا واجبة، كذا في الوجيز للكردى، وذكر محمد رحمه الله تعالى في العقيقة: من شاء فعل ومن شاء لم يفعل، هذا يشير إلى الإباحة فيمنع كونها سُنّة ... إلخ (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب الثاني ج: ٥ ص: ٣١٢).

<sup>(</sup>r) مخزشته صفح کا حاشی نمبرا ملاحظه سیجئے۔

# کن جانوروں سے عقیقہ جائز ہے؟

سوال:...جن جانوروں میں سات حصر تربانی ہو عتی ہے ان میں سات عقیقے بھی ہوسکتے ہیں، کیالڑ کے کے عقیقے میں گائے ہو عتی ہے؟ اور کن جانوروں سے عقیقہ ہوسکتا ہے؟ کیا بھینس بھی ان میں شامل ہے؟

جواب:...جن جانورول کی قربانی جائز ہے ان سے عقیقہ بھی جائز ہے۔ بھینس بھی ان جانوروں میں شامل ہے۔اس طرح جن جانوروں میں سات حصے قربانی کے ہوسکتے ہیں ان میں سات حصے عقیقے کے بھی ہوسکتے ہیں۔ اور ایک لڑ کے کے عقیقے میں پوری گائے بھی ذرج کی جاسکتی ہے۔

### لڑے کے عقیقے میں دو بکروں کی جگہ ایک بکرادینا

سوال:...کوئی فخص اگرلڑ کے کے لئے دو بکروں کی اِستطاعت ندر کھتا ہوتو کیا وہ لڑکے کے عقیقے میں ایک بکرا کراسکتا ہے؟ جواب:...لڑکے کے عقیقے میں دو بکرے یا دوجھے دینامستخب ہے، 'کیکن اگر دو کی وسعت نہ ہوتو ایک بھی کافی ہے۔ <sup>(۵)</sup>

### الرے اور الرکی کے لئے کتنے برے عقیقے میں دیں؟

سوال: الزيد اوراز كے كے كئے برے ہونے جاہئيں؟ جواب: الزير كے كے لئے دوراز كى كے لئے ايك ـ (۱)

#### تخفے کے جانور سے عقیقہ جائز ہے

سوال:...کیا تخفے میں ملی ہوئی بکری کاعقیقہ میں استعال کرنا جائز ہے؟ جواب:... تخفے میں ملی ہوئی بکری کاعقیقہ جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) جنسها وسنها وصفتها (أي وهي في الجنس والسن والسلامة من العيوب) مثل الأضحية من الأنعام من الإبل والبقرة والغنم. (الفقه الإسلامي وأدلَته، الأضحية والعقيقة ج:٣ ص:٢٣٤، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٢) ولو ذبح بمدنة أو بـقرة عن سبعة أولَاد، أو إشترك فيها جماعة جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة، وبعضهم اللحم كما في الأضحية. (إعلاء السنن، كتاب الذبائح ج: ١٤ ص: ١١ الطبع إدارة القرآن).

 <sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له غلام، فليعق عنه من الإبل أو البقر أو الغنم. دليل على جواز العقيقة ببقرة كامله، أو بدنة كذلك. (فتح البارى، كتاب العقيقة، باب إماطة الأذئ عن الصبى في العقيقة ج: ٩ ص: ٩٣، وكذا في إعلاء السنن، كتاب الذبائح ج: ١٤ ص: ١١ م طبع إدارة القرآن كواچى).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية أم كرز سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: عن الغلام شاتان. (فتح الباري ج: ٩ ص: ٥٩٢).

<sup>(</sup>٥) عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة. (مشكوة ص:٣٦٢).

 <sup>(</sup>۲) وفي رواية أم كرز سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة: فقال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة واحدة. (فتح الباري ج: ٩ ص: ٩ ٩ م، طبع دار نشر الكتب الإسلامية لاهور).

### قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھنا

سوال:...کیاعیدقربان پرقربانی کے ساتھ عقیقہ بچوں کا بھی کیا جا سکتا ہے یانہیں؟ مثلاً ایک گائے لے کرایک حصہ قربانی اور چھ حصے جاربچوں ( دولڑ کے ، دولڑ کیاں ) کا عقیقہ ہوسکتا ہے؟

جواب: قربانی کے جانور میں عقیقے کے جھے رکھے جاسکتے ہیں۔(۱)

#### عقيقے کے متعلق ائمہ اُربعہ کا مسلک

سوال: ..عقیقے کے سلسلے میں آپ کے جواب کا یہ جملہ'' جن جانوروں میں سات جصقر بانی کے ہوسکتے ہیں ،ان میں سات حصے عقیقے کے بھی 'اختلافی مسئلہ چھیٹر تا ہے۔اس سلسلے میں گزارش ہے کہ اس کی تائید میں قر آنِ کریم اورا حادیث نبوی کی روشنی میں شری دلائل پیش فر ماکر مشکور ہونے کا موقع دیں۔ بعض علاء کے نزدیک سات بچوں کے عقیقے پرایک گائے یا بھینس ذرج کرنا وُرست نہیں ہے ، ذیل میں بچھا قتباسات پیش کرتا ہوں۔

" كائے بجینس كى قربانى ( ذبيحه ) دُرست نہيں ہے، تا والتنكه وہ دوسال كى عمكمل كر كے تيسر ہے سال ميں داخل ہو پكى ہو، ای طرح اُونٹ ذبح کرنا بھی وُرست نہیں ہے تا وفٹنکہ وہ یانچ سال کی عمر کمل کر کے چھٹے سال میں داخل ہو چکا ہو۔عقیقے میں اشتراک صیح نہیں ہے،جیسا کہ سات لوگ اُونٹ میں شراکت کرتے ہیں، کیونکہ اگراس میں اشتراک صیح ہوتو مولود پر ''اراف اللہ ہ'' کامقصد حاصل نہیں ہوتا۔ جبکہ بیرز بیجہ مولود کی طرف سے فدیہ ہوتا ہے۔ بیٹیج ہے کہ بھیٹر یا بکری کے بدلے اُونٹ یا گائے کو ذرج کیا جائے بشرطيكه بيذ بيحديعني ايك جانورايك مولود كے لئے ہو۔ إمام ابن قيم في انس بن مالك سے روايت كى ہے كه: " انہوں نے اپنے بيح كا ذبیحہ (عقیقہ) ایک جانور سے کیا۔' اورانی بمرۃ سے مردی ہے کہ:'' انہوں نے اپنے بچے عبدالرحمٰن کے عقیقے پرایک جانور ذرج کیااور اہلِ بھرہ کی دعوت کی۔''اورجعفر بن محمدنے اپنے والدے روایت کی ہے کہ:'' فاطمہ رضی اللّٰدعنہانے حسن وحسین رضی اللّٰدعنہما کے لئے ا یک ایک بھیٹر ذرج کی۔' اِمام مالک کا قول ہے کہ:'' عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمانے اپنے دونوں لڑ کے اورلڑ کیوں کے لئے عقیقہ کمیا ، ہر بيج كے لئے ايك ايك بكرى۔'' إمام ابوداؤرُّ نے اپنی سنن میں ابن عباس رضی الله عنبماسے روایت کی ہے کہ:'' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حسن وحسین رضی الله عنها کا عقیقه ایک ایک بھیڑے کیا۔ 'امام احمد اور إمام ترندی نے اُم کرز تحصیل سے روایت کی ہے کہ: انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے عقیقے كے متعلق سوال كيا تو آپ نے فر مايا: " لڑك پر دو بكرياں اورلڑكى پر ايك بكرى ـ " ابن انی شیبہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث روایت کی ہے کہ:'' ہم کو حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نے تھم دیا ہے کہ ہم لڑ کے بردو نجر بول سے عقیقہ کریں اورلڑ کی پرایک بکری ہے۔''ان سب احادیث کی روشنی میں جمہورعلمائے سلف وخلف کاعمل اورفنو کی یہی ہے کہ بھیٹر یا بکری کےعلاوہ کسی وُ وسرے جانور سے عقیقہ کرنا سنت ِمطہرہ سے <del>ن</del>ابت وسیح نہیں ہے ۔ کیکن جن بعض علائے خلف نے اُونٹ یا گائے یا بھینس سے عقیقہ کرنے کی اجازت دی ہے،ان کی دلیل ابنِ منذر کی وہ روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

<sup>(</sup>١) ...... وكذَّلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولدٍ ولد له من قبل. (بدائع الصنائع ج: ٥ ص: ٢٢، طبع سعيد).

مروی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ' ہر بچے پر عقیقہ ہے، چنا نچاس پر سے خون بہاؤ (مع المعلام عقیقہ فاھریقو اعدہ دما ) ۔' چونکداس حدیث میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ " ذم " نہیں " ذما" فرمایا ہے، پس اس حدیث سے ظاہر ہے کہ مولود پر بحیر، بکری ، اُونٹ اور گائے ذرج کرنے کی اجازت ور خصت ہے۔ لیکن افضل بہی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اتباع میں صرف بھیٹریا بکری سے بی عقیقہ کیا جائے ، واللہ اعلم بالصواب ''

بيتمام تفصيل كتاب "نسحفة المودود في أحكام المولود"لابن القيم الجوزية اور "نوبية الأولاد في الإسلام" الجزوالا قل بمصنفه الاستاذ الثين عبد الله علوان طبع ١٩٨١ء ص ٩٨٠، مسطبع دار السلام للطابعة والنشر والتوزيع، حلب وبيروت وغيره مين ديمي جاسكتي ہے۔

جواب:...آپ کے طویل گرامی نامے کے خمن میں چندگز ارشات ہیں:

اوّل: آپ ناکھاہے کہ:

" عقيق كسلسل من بيجلد .... اختلاني مسئله جهيرتاب ....

یرتو ظاہر ہے کہ فروگ مسائل میں ائر فقہاء کے اختلافات ہیں، اور کوئی فروگ مسئلہ مشکل ہی ہے ایہا ہوگا جس کی تفصیلات میں پچھ نہ پچھ اختلاف نہ ہو۔اس لئے جومسئلہ بھی تکھا جائے اس کے بارے میں یہی اِشکال ہوگا کہ بیتو اختلافی مسئلہ ہے۔ آنجنا ب کو معلوم ہوگا کہ بینا کارہ فقیر خفی کے مطابق مسائل نکھتا ہے، البتہ اگر سائل کی طرف سے بیا شارہ ہو کہ وہ کسی وُ وسرے فقہی مسلک سے وابستہ ہے تو اس کے فقہی نہ ہب کے مطابق جواب دیتا ہوں۔

دوم:... آنجناب نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں آئندہ شارے میں اس کی تائید میں قرآن وحدیث کی روشنی میں دلائل چیش کروں۔ میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے دلائل سے بحث قصدا نہیں کرتا ، کیونکہ عوام کی ضرورت یہ ہے کہ انہیں منفح مسئلہ بتادیا جائے ، دلائل کی بحث اہل علم کے دائرے کی چیز ہے۔

سوم:...آنجناب نے حافظ ابنِ قیم کی کتاب ہے جواقتباسات نقل کئے ہیں ان میں مسئلے زیرِ بحث آئے ،ایک بیا کہ کیا بھیڑیا مجری کے علاوہ کسی دُوسرے جانور کاعقیقد دُرست ہے یانہیں؟ آپ نے لکھا ہے کہ:

'' ان سب احادیث کی روشن میں جمہورعلائے سلف وخلف کامعمول اور فتو کی یہی ہے کہ بھیٹریا بھری کے علاوہ کسی وُ وسرے جانورے عقیقہ کرنا سنت ِمطہرہ سے ثابت وضیح نہیں۔''

جہاں تک اس ناکارہ کی معلومات کا تعلق ہے، ندا ہب اربعہ اس پر متفق ہیں کہ اُونٹ اور گائے سے عقیقہ وُ رست ہے، حنفیہ کا فتو کی تو میں پہلے لکھے چکا ہوں، ویگر ندا ہب کی تصریحات حسب ذیل ہیں۔ :

فقهِشافعی:

إمام نو ويُّ " شرح مهذب "مين لكصة بين:

"الجنوئ في العقيقة هو الجنوئ في الأضحية، فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن، أو الثنية من المعز والإبل والبقر، هذا هو الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور، وفيه وجه حكاه الماوردي وغيره أنه يجزئ دون جزعة الضأن، وثنية المعز، والمذهب الأوّل." حكاه الماوردي وغيره أنه يجزئ دون جزعة الضأن، وثنية المعز، والمذهب الأوّل." (شرح مهذب ج: ٨ ص:٣٩٩)

ترجمہ:... ' عقیقے میں بھی وہی جانور کفایت کرے گا جو قربانی میں کفایت کرتا ہے،اس لئے جذعہ ہے کم عمر کا دُنبہ،اور ثنی (دودانت) ہے کم عمر کی بکری، اُونٹ اور گائے جائز نہیں، یہی ضیح اور مشہور روایت ہے اور جہور نے اس کو قطعیت کے ساتھ لیا ہے۔اس میں ایک دُوسری روایت، جسے ماور دگ وغیرہ نے قال کیا ہے یہ کہ اس میں جذعہ سے کم عمر کی بھیٹر اور دُنبہ اور ثنی سے کم عمر کی بکری بھی جائز ہے،لیکن ند ہب کیا ہے یہ ہے کہ اس میں جذعہ سے کم عمر کی بھیٹر اور دُنبہ اور ثنی سے کم عمر کی بکری بھی جائز ہے،لیکن ند ہب کیلے روایت ہے۔''

فقيهالكي:

" شرح مخضر الخليل" ميں ہے:

"ابن رشد: ظاهر سماع أشهب أن البقر تجزئ أيضًا في ذلك، وهو الأظهر قياسًا على الضحايا." على الضحايا."

ترجمہ:..'' ابنِ رشد کہتے ہیں کہ:اہب کا ظاہر ساع میہ ہے کہ عقیقے میں گائے بھی کفایت کرتی ہے اور یہی ظاہرتر ہے،قربانیوں پر قیاس کرتے ہوئے۔''

فقيه بلي:

" لروض المربع" ميں ہے:

"وحکمها فیها یجزی ویستحب ویکوه کالأضحیة الا أنه لایجزی فیها شرک فی ده، فلا تجزی بدنة و لا بقرة الا کاملة " (بحاله او برالسالک ج: ۹ من ۲۱۸، ثالغ کرده کمته المادي کمرته) دم، فلا تجزی بدنة و لا بقرة الا کاملة " (بحاله او برالسالک ج: ۹ من ۲۱۸، ثالغ کرده کمته المادي کمرته بی ترجمه: " عقیقه میں کون کون سے جانور جائز بین؟ اور کیا کیا کمروه بی ان تمام اُمور میں عقیقه کا تکم مثل قربانی کے ہے، إلاً بیکه اس میں جانور میں شرکت جائز بین ، اس لئے اگر عقیق میں برا جانور ذرج کیا جائز بیرا ایک ہی طرف سے ذرج کرنا ہوگا۔"

الشمانية." (بداية الجنهد ج: ا ص: ٣٣٩، كترا علي الابور)

ترجمه:... بمهورعلاءاس پرمننق بین که عقیقے میں صرف وہی آٹھ نرو مادہ جائز ہیں جو قربانیوں میں جائز ہیں۔"

عافظا بن جرٌ لکھتے ہیں:

"والجمهور على أجزاء الإبل والبقر أيضًا، وفيه حديث عند الطبراني وأبى الشيخ عن أنس رفعه "يعق عنه من الإبل والبقر والغنم" ونص أحمد على اشتراط كاملة، وذكر الرافعي بحقًا أنها تتأدى بالسبع كما في الأضحية والله أعلم."

(فق الباري ج: ٩ من: ٥٩٣ ، دارنشر الكتب الاسلامية لا مور)

ترجمہ: .. ' جمہوراس کے قائل ہیں کہ عقیقے میں اُونٹ اور گائے بھی جائز ہے، اوراس میں طبرانی اور البینے نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی تخ تئ کی ہے کہ: ' نیچے کی طرف سے اُونٹ، گائے اور کمری کا عقیقہ کیا جائے گا' اور اِمام احمد نے تصریح کی ہے کہ پورا جانور ہونا شرط ہے، اور رافعی نے بطور بحث و کرکیا ہے کہ عقیقہ بڑے جانور کے ساتویں جھے ہے بھی ہوجائے گا، جیسا کے قربانی، واللہ اعلم۔''

وُوسرامسکلہ بیرکہ آیا بڑے جانور میں عقیقے کے سات جصے ہوسکتے ہیں؟ اس میں اِمام احمدُ کا اختلاف ہے، جیسا کہ اُو پر کے حوالوں سے معلوم ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اُونٹ یا گائے کاعقیقہ کرنا ہوتو پورا جانور کرنا جا ہے ،اس میں اشتراک صحیح نہیں، شا فعیہ کے نزدیک اشتراک صحیح ہے۔

چانچ "شرح مهذب میں ہے:

"ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جائز."

(ج:۸ ص:۲۹۳)

ترجمہ:...'' اور اگر ذرج کی گاہئے یا اُونٹ سات بچوں کی جانب ہے، یا شریک ہوئی اس میں ایک جماعت تو جائز ہے۔''

حفید کے نزویک بھی اشتراک جائز ہے، چنانچ مفتی کفایت الله صاحب ککھتے ہیں:

"ایک گائے میں عقیقے کے سات جھے ہو سکتے ہیں، جس طرح قربانی کے سات جھے ہو سکتے ہیں۔" (کفاید المفنی ج: ۸ ص: ۲۹۳)

اورآپ کابدار شادکه:

'' عقیقے میں اشتراک صحیح نہیں ہے، جیسا کہ سات لوگ اُونٹ میں شرکت کرتے ہیں ، کیونکہ اگر اس میں اشتراک صحیح ہوتو مولود پر ''ار اقدہ اللہ م'' کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔'' ياستدلال كل نظر ب السلط كر بانى بين بحى "اداقة الدم" بى مقعود بوتا ب بجيبا كه حديث بوى من اس كاتفرت به استدلال كل نظر ب الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن الدم من عمل يوم النحر أحب الى الله من اهراق الدم " الحديث.

(رواه الترمذي وابن ماجة، مشكوة من (١٢٨)

ترجمہ:...' حضرت عائشہرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قربانی کے دن ابن آ دم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کوخون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ۔''

چونکہ قربانی سے اصل مقصود "اراق الدم" ہے،اس لئے قربانی کے کوشت کا صدقہ کرناکس کے نزویک بھی ضروری نہیں، اگرخود کھائے یادوست احباب کو کھلادے تب بھی قربانی صحیح ہے۔

پس جبکہ قربانی سے مقصود بھی "اد افسہ المدم" اوراس میں شرکت کوجائز رکھا گیا ہے تو عقیقے میں شرکت سے بھی اراقہ ؤم کا مضمون فوت نہیں ہوتا،اور جب قربانی میں شرکت جائز ہے، تو عقیقے میں بدرجہاً وُلّی جائز ہونی چاہئے، کیونکہ عقیقے کی حیثیت قربانی سے فروتر ہے، پس اعلیٰ چیز میں شریعت نے شرکت کوجائز رکھا ہے تو اس سے اونیٰ میں بدرجہاً وَلّی شرکت جائز ہوگی، یہی وجہ ہے کہ تمام ائمہ فقہاء عقیقے میں قربانی ہی کے اُحکام جاری کرتے ہیں۔

چنانچ شخ الموفق ابن قدامه منبلي المغني مي لكهة بي:

"والأشبه قياسها على الأضحية، لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة فأشبهت الأضحية، ولأنها أشبهت في صفاتها وسنها وقدرها وشروطها فأشبهتها في مصرفها."

(أَمْتَى مِع التَّرِح اللَّهِ عَنَا مَنَا اللَّهِ عَنَا مَنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَلَيْ التّرِح اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَلَيْ عَنَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَنَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَ

ترجمہ:...''اوراشہ بیہ ہے کہ اس کو قربانی پر قیاس کیا جائے ،اس لئے کہ بیا ایک قربانی ہے جومشروع ہے، مگر واجب نہیں ، پس قربانی کے مشابہ ہوئی ،اور اس لئے بھی کہ بیقربانی کے مشابہ ہے اس کی صفات میں ، اس کی عمر میں ،اس کی مقدار میں ،اس کی شروط میں ، پس مشابہ ہوئی اس کے مصرف میں بھی۔''

# براى عمر ميں اپناعقيقه خو د کر سکتے ہیں ،عقیقه نه کیا ہوتو بھی قربانی جائز ہے

سوال:...کیا کوئی بڑی عمر میں اپناعقیقہ خود کرسکتا ہے؟ اگر عورت اپناعقیقہ کرے تو کتنے بال کٹوائے؟ پچھلوگ کہتے ہیں کہ جس کاعقیقہ نہیں ہوااس کی قربانی جا ترنہیں ، پہلے اپناعقیقہ کرے ،اس کے بعد قربانی کرے۔کیابیاً زُرُوئے شرع وُرست ہے؟

جواب:...عقیقہ ساتویں دن سنت ہے، بعد میں اگر کرنا ہوتو ساتویں دن کی رعابت مناسب ہے، بینی پیدائش والے دن سے پہلے دن عقیقہ کیا جائے ،مثلاً: پیدائش کا دن جمعہ تھا تو عقیقہ جعرات کو ہوگا۔ بڑی عمر میں عقیقہ کیا جائے تو بال کا شے کی ضرورت نہیں۔ 'جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو وہ قربانی کرسکتا ہے،اوراگراس کے ذمہ قربانی واجب ہوتو قربانی کرتا ضروری ہے،عقیقہ خواہ ہوا ہوکہ نہ ہوا ہو۔

#### شوہرکا بیوی کی طرف ہے عقیقہ کرنا

سوال:... بیہ بتا ئیں کہ شوہرا پی بیوی کاعقیقہ کرسکتا ہے یا بیعی شادی کے بعد والدین پر فرض ہے کہ بیٹی کاعقیقہ خود کریں جبکہ وہ دس بچوں کی ماں بھی ہے؟

جواب:...عقیقد فرض ہی نہیں ، بلکہ بچے کی پیدائش کے ساتویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے ، بشر طبیکہ والدین کے پاس تنجائش ہو۔اگر والدین نے عقیقہ نہیں کیا تو بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں۔اور شوہر کا بیوی کی طرف سے عقیقہ کرنا جبکہ وہ دس بچوں کی ماں بھی ہو، لغوحر کت ہے۔

# ساتویں دن عقیقہ دُ وسری جگہ بھی کرنا جائز ہے

سوال:...عقیقه کرنا کیا سات دن کے اندرضروری ہے؟ اور کیونکہ یہاں قطر میں رشتہ دار وغیر ونہیں ہیں ، تو کیا ہم یہاں رہتے ہوئے اپنے والدین کو پاکستان میں لکھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں عقیقہ کردیں؟

جواب: ..عقیقہ ساتویں دن سنت ہے، اگر ساتویں دن نہ کیا جائے توایک قول کے مطابق بعد میں سنت کا درجہ باتی نہیں رہتا۔ اگر بعد میں کرنا ہوتو ساتویں دن کی رعایت رکھنی چاہئے، یعنی بچے کی پیدائش کے دن سے پہلے دن عقیقہ کیا جائے ،مثلاً: بچے کی پیدائش جمعہ کی ہوتو عقیقہ جمعرات کو ہوگا، پاکستان میں بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ (")

<sup>(</sup>١) وقتها: تبذيب يوم سابه ولادته ويحسب يوم الولادة من السبعة فإن ولدت ليلًا حسب اليوم الذي يليه ... إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص:٣٣٨). عن الحسن عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمَّى ويحلق.

 <sup>(</sup>۲) عن النحسن البيصرى، إذا لم ينعق عنك، فعق عن نفسك وإن كنت رجلًا. (إعلاء السنن، كتاب الذبائح ج: ١٤ ا ص: ١٢١، أيضًا الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص: ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) الينأحاثية نمبرا للاحظه بو-

<sup>(</sup>٣) العِناَ عاشيه نبرا٢٠ ديمين.

#### كئى بچوں كاايك ساتھ عقيقه كرنا

سوال:...ا کثر لوگ کئی بچوں کا عقیقہ ایک ساتھ کرتے ہیں، جبکہ بچوں کے پیدائش کے دن مختلف ہوتے ہیں،قر آن اور سنت کی روشنی میں بیفر مائیں کیا عقیقہ ہوجا تاہے؟

جواب:...عقیقہ بچے کی پیدائش کے ساتویں دن سنت ہے، اگر گنجائش نہ ہوتو نہ کرے، کوئی گناہ نہیں، دن کی رعایت کے بغیرسب بچوں کا اکٹھاعقیقہ جائز ہے، مگرسنت کے خلاف ہے۔ (۲)

#### مختلف دنوں میں پیداشدہ بچوں کا ایک ہی دن عقیقہ جائز ہے

سوال:...اگرگائے کا عقیقہ کریں تو اس میں سات جصے ہونے جا ہئیں؟ اور بَیوں کی پیدائش مختلف ایام میں ہوتو ایک ون میں گائے کرنا جاہتے یانہیں؟

جواب:...ایک دن تمام بچوں کا عقیقہ کرنا چاہے تو مختلف تاریخوں میں پیدا ہونے والوں کا ایک دن عقیقہ کیا جاسکتا ہے، اور تمام جانوریا گائے ایک ساتھ ذرج کرسکتا ہے، یعنی جائز ہے، البنة مسنون عقیقہ ساتویں دن کا ہے۔

# اگرکسی کو بیدائش کا دن معلوم نه ہوتو وہ عقیقہ کیسے کرے؟

سوال:... کہتے ہیں کہ عقیقہ پیدائش کے ساتویں دن ہونا جا ہے ،اگر کوئی اپنا عقیقہ کرنا جا ہے اور اس کواپی پیدائش کا دن معلوم نہ ہوتو وہ کیا کرے؟

جواب:...ساتویں دن عقیقہ کرنا بالا تفاق مستحب ہے، اس طرح داقطنی کی ایک روایت کے مطابق چودھویں دن بھی مستحب ہے۔ جبد إمام ترندی کے نقل کردہ ایک قول کے مطابق اگر کسی نے ان دو دنوں میں عقیقہ نہیں کیا تو اکیسویں دن بھی کرلینا مستحب ہے۔ بہر حال اگر کوئی شخص ساتویں دن، چودھویں دن اورا کیسویں دن کے علاوہ کسی اور دن عقیقہ کرے تو نفس عقیقہ ہوجائے گا البتداس کا دہ استحب باور ثواب جو کہ ساتویں دن، چودھویں دن اورا کیسویں دن کرنے میں تھا وہ حاصل نہ ہوگا، اگر بعد میں کرے تو ساتویں دن کی رعایت رکھنا بہتر ہے، یا دنہ ہوتو کوئی حرج نہیں۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) مخزشته صفح کا حاشیه نمبرا ملاحظه دوه نیز ص:۸۱ کا حاشیهٔ نمبر ۲ دیکھیں۔

<sup>(</sup>٣) الضاً

<sup>(</sup>۳ و ۱۳) ایضاً.

<sup>(</sup>۵) عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع، ويسلم ويحلق رأسة، قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين. (جامع الترمذي، ابواب الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة ج: ١ ص: ٢٤٨، أيضًا فتح الباري ج: ٩ ص: ٥٩٣).

### عقیقے کے وقت بچے کے سرکے بال اُتارنا

سوال:..کیاعقیقے کے وقت بچے کے سرکے بال اُ تارناضروری ہے جبکہ دوحیار ماہ بعدعقیقہ کیا جار ہاہو؟

جواب:...ساتویں دن بال اُتارناا در عقیقه کرناسنت ہے، اگر نه کیا تو بال اُتار دیں، بعد میں جانور ذرج کرتے وقت پھر بال اُتار نے کی ضرورت نہیں۔ (۱)

### عقیقے کا گوشت والدین کواستعال کرنا جائز ہے

سوال:...اپنی اولا دیے عقیقے کا گوشت والدین کو کھانا چاہئے یانہیں؟ اورا گراس گوشت میں ملا کر کھایا جائے یا اگر بالکل ہی عقیقے کا گوشت استعمال نہ کیا جائے تو والدین کے لئے کیوں منع ہے؟ کیا والدین اپنی اولا دیے عقیقے میں ذرئے ہونے والے جانور کا محوشت نہیں کھاسکتے؟ اگراہیا ہے تو کیوں؟

جواب: عقیقے کا گوشت جیسے دُوسروں کے لئے جائز ہے،اس طرح بغیر کسی فرق کے والدین کے لئے بھی جائز ہے۔ (۱)

# عقیقے کے گوشت میں ماں ، باپ ، دادا ، دادی کا حصہ

سوال :..عقیقے کے گوشت میں ماں ، باپ ، دادا ، دادی کا حصہ ہے؟

جواب: ...عقیقے کے گوشت کا ایک تہائی حصہ مساکین گونشیم کردینا افضل ہے، اور باقی دو تہائی حصے ہے ماں ، باپ ، دادا، دادی ، نا تا ، نانی ، بھائی ، بہن اور سب رشتہ دار کھا کتے ہیں۔اورا گرکوئی مخص تمام گوشت رشتہ داروں کونشیم کردے یا اس کو پکا کران کی ضیافت کردے تو یہ بھی جائز ہے ، بہر حال عقیقے کا گوشت سب رشتہ دار کھا سکتے ہیں۔

# سات دن کے بعد عقیقہ کیا تواس کے گوشت کا حکم

سوال:... پچھلے دنوں آپ نے عقیقے کے متعلق لکھا تھا کہ اگر سات یوم کے اندر عقیقہ کیا جائے تو عقیقہ ہوگا ورنہ صدقہ تصور ہوگا (جبکہ عقیقے کا مقصد پورا ہوجائے گا)۔ اس ضمن میں تھوڑی ہو ضاحت آپ سے چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر سات یوم کے بعد عقیقے کے طور پر بجراذ نے کرتے ہیں جبکہ بیصدقہ ہے تو اس پرصرف غریبوں کاحق ہوگا، آیا پورا گوشت غریبوں کے لئے ہوگا یا پچھ حصہ استعمال کیا جاسکتا ہے، جس طرح عقیقے میں ہوتا ہے؟

<sup>(</sup>١) ويستحب حلق رأس المولود في اليوم السابع من ولادته وأن يسمَّى بعد ذيح العقيقة. (الفقه الإسلامي وأدلَّته ج:٣ ص: ١٣٢، المبحث الثاني، أحكام المولود).

<sup>(</sup>٢) وهي كالضحاياً يؤكل من لحمها ويتصدق منها ولا يباع شيء منها ويُسَنُّ طبخها ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في بيوتهم ... إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٣ ص: ٢٣٩، المبحث الأوّل، العقيقة).

<sup>(</sup>۳) ایشآر

<sup>(</sup>٣) الصَاحوال مُبر٣.

جواب: ...سات دن کے بعد جوعقیقہ کیا جائے اس کے گوشت کی حیثیت عقیقے کے گوشت ہی کی ہوگی ،میرے ذکر کر دہ مسکلے کا مقصد رہے ہے کہ سات دن کے بعد جوعقیقہ کیا جائے ، بعض فقہاء کے قول کے مطابق اس کی فضیلت عقیقے کی نہیں رہتی ، بلکہ عام صدقہ خیرات کی سی ہوجاتی ہے ، بیمطلب نہیں کہ اس کا گوشت پورے کا پوراصدقہ کرناضر دری ہے۔

عقيقے كے سلسلے ميں بعض مندوانه رُسوم كفروشرك تك يہنجاسكتى ہيں

سوال:...ہمارے علاقے میں عورتیں ہے ہتی ہیں کہ اگر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو وہ اس کے سرکے بال مخصوص جگہ پر اُتر واکمیں گی،اور بکرے کی قربانی بھی وہاں جاکر دیں گے،اورلڑکا پیدا ہونے کے بعد کئی ماہ تک اس کے بال اُتر وانے سے پہلے اپنے اُو پر گوشت کھانا حرام بچھتی ہیں،اور پھرکسی دن مرداورعورتیں ڈھول کے ساتھ اس جگہ پر جاکرلڑ کے کے سرکے بال اُتر واتے ہیں اور بمرے کا ذبحہ کرکے وہاں ہی گوشت پکا کرکھاتے ہیں۔قرآن وحدیث کی روشنی ہیں اس کی وضاحت کریں۔

جواب: ... بیا یک ہندوانہ رسم ہے، جومسلمانوں میں درآئی ہے، اور چونکہ اس میں فسادِ عقیدہ شامل ہے اس لئے اعتقادی بدعت ہے۔ جوبعض صورتوں میں کفروشرک تک پہنچا سکتی ہے۔ چنانچ بعض لوگ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے فلاں بزرگ نے دیا ہے، اس لئے وہ اس بزرگ کے مزار پر نیاز چڑھانے کی منت مانتے ہیں اور منت پوری کرنے کے لئے اس مزار پر جاکر بچے کے بال اُتارتے ہیں، وہاں قربانی کرتے ہیں اور دُوسری بہت می خرافات کرتے ہیں ،مسلمانوں کو ایسی خرافات سے پر ہیز کرنا چاہئے۔

# حلال أورحرام جانوروں کے مسائل

#### شكار

#### حلال وحرام جانوروں کو شکار کرنا

سوال:...اسلام میں شکار کی اجازت ہے، یعنی جانوروں کو ہلاک کرنا خواہ وہ حلال ہوں یا حرام، اگر حلال جانور شکار کیا جائے تواسے کھانا جائز ہے یانہیں؟

بجواب:...شکار کی اجازت ہے، بشرطیکہ ؤوسر نے فرائض ہے غافل نہ کردے۔ حرام جانورا گرموذی ہوں تو ان کو مار نا جائز ہے۔ اگر حلال جانور بندوق ہے شکار کیا گیااور مرگیا تو حلال نہیں، کیکن اگرزخی حالت میں ذرجح کرلیا گیا تو حلال ہے۔ (\*\*)

#### نشانه بازی کے لئے جانوروں کا شکار کرنا

سوال:...جولوگ اینے شوق اورنشانہ بازی کی خاطر معصوم جانوروں کا شکار کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا ندہب کیا کہتا ہے؟

جواب:...حلال جانوروں کا شکار جائز ہے ،گرمقصود گوشت ہونا چاہئے مجھل کھیل یا حیوانات کی ایذ ارسانی ہی مقصود ہونو جائز نہیں ۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) حكم الصيد: الإصطباد مباح لقاصده إجماعًا ... إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلَّته ج:٣ ص: ١٩٢).

 <sup>(</sup>٢) خمس فواسيق يقتبلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والقارة، والكلب العقور. (نيل الأوطار ج:٥)
 ص: ٢٦ بحواله الفقه الإسلامي وأدلّته ج:٣ ص:٣ اك، المبحث الثالث، ما يباح اصطياده من الحيوان).

٣) لا يحل صيد البندقية والعصار إلخ. (رداغتار ج: ١ ص: ٢١١٠ كتاب الصيد).

<sup>(</sup>٣) لو انتزع اللذئب رأس الشاة وبقيت حيةً تحل بالذبح بين اللبة واللحيين. (الفتاوي البزازية على هامش الهندية ج: ١ ص:٣٠٨، قبيل كتاب السير).

٥) وأجهم العلماء على إباحة الإصطياد والأكل من الصيد، ويكره الصيد لهوًا لأنه عبث ... إلخ (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص: ٢٩٢) الصيد، المبحث الأوّل، تعريف الصيد ... إلخ).

# کتے کا شکار کیا تھم رکھتاہے؟

سوال:...من جمعه ایمیشن میں آپ کا کالم'' آپ کے مسائل اور ان کاحل'' بزے غور وفکر سے پڑھتا ہوں اور اس کے پڑھنے سے میری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور ای طرح کا ایک مسئلہ در پیش ہے، اس کاحل تجویز فرما ہے۔ میر اایک دوست ہوہ شکار کا بہت ہی شوقین ہے اور وہ شکار شکاری کو ل کے ذریعے کرتا ہے، جبکہ میں اس کو ایسا کرنے ہے منع کرتا ہوں کہ بیر رام ہے۔ وہ جنگل میں خرگوش کے پیچھے شکاری کتے لگا دیتے ہیں اور کتے اسے منہ میں دبوج کر لے آتے ہیں، اور پھروہ تکبیر پڑھ کراسے ذرج کرنے کے بعد پکا کرکھالیتے ہیں، حالانکہ اسلام کی رُوسے کتا ایک پلیداور خرام جانور ہے۔ لہذا اس کا کوئی مفید حل لکھتے اور بیا خبار میں شائع کریں، شاید ایسا کرنے سے بہت سے انسان شکار سے باز آجا کیں۔

44

جواب:...شکاری کمآاگرسدهایا ہوا ہوا وروہ شکار کو کھائے نہیں بلکہ پکڑ کر مالک کے پاس لے آئے اوراس کو نہم اللّٰہ بڑھ کر مچھوڑا گیا ہو، تواس کا شکار حلال ہے، جہاں اس کا مندلگا ہواس کو دھوکر پاک کرلیاجائے ، اورا گرزندہ پکڑ کرلائے تواس کو تکبیر پڑھ کرذئ کرلیاجائے۔

# شارٹ گن ہے کیا ہوا شکار

سوال:...جارے علاقے میں لوگ شکار کے بہت شوقین ہیں، شکار یوں نے مقامی علاء سے من رکھا ہے کہ اگر کوئی شکاری کارتوس پر'' بسم اللہ، اللہ اکبر' پڑھ کرشارٹ کن سے شکار پر فائز کرے، اور پھرای وقت شکار کی طرف لیک کرجائے اور ذرج کرڈالے تواگر پرندے میں اس وقت جان نہ بھی ہوتو وہ حلال ہے۔ اس بارے میں شریعت ِ اسلامی کی رُوسے فرمائیں کہ شارٹ گن سے کیا ہوا شکار کن حالات میں حلال ہے؟

جواب:... بندوق وغیرہ سے جو جانو رمر جائے وہ حرام ہے،اگر کسی جانور پر فائر کیا اور شکاری نے اس کو نِه ندہ پالیا تو اس کو ذکح کرسکتا ہے،ور نہ بندوق اور گن پر تکمبیر پڑھنے سے جانو رحلال نہیں ہوتا ،ایسا جانو رحرام ہے۔

#### بندوق ہےشکار

سوال:...اگریشکاری شکارکرنے کے لئے جاتا ہے اوراس کے پاس جا قویا چھری نہیں ہے، وہ تکبیر پڑھ کرفائر کردیتا ہے اگر پرندہ مرجائے تو حلال ہوگایا کہ حرام؟

<sup>(</sup>١) لقوله تعالى: "وَمَا عَلَمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهُ عَلَيْهِ" الآية (المائدة:٣). وأينضًا لحديث عدى ابن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك الحديث. (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص:٩٥، الصيد، المبحث الأوّل، المطلب الأوّل، شروط).

 <sup>(</sup>۲) قال قاضى خان: لا يحل صيد البندقة والحجر والعصا وما أشبه ذلك ... إلخ. (ردالحتار، كتاب الصيد ج: ۱
 ص: ۲/۹، طبع سعيد كراچى).

جواب:... ہندوق کے فائر سے جو جانور مرجائے وہ حلال نہیں ،خواہ تکبیر پڑھ کر گولی چلائی گئی ہو۔ اگرزندہ مل جائے ادر اس کوشر عی طریقے ہے ذبح کر لیا جائے تو حلال ہے۔ (\*)

بندوق علیل، شکاری کتے کے شکار کا شرعی حکم

سوال:...حضرت مولا ناشبيراحم عثاني رحمة الله عليها يئ تفسير مين سورة البقره رُكوع يالحج مين آيت "انسمها حسرم عسليك بيم المسمينة" كي تفسير كرتے ہوئے لكھتے ہيں:' مرداروہ ہے جوخود بخو دمرجائے اور ذرج كرنے كى نوبت ندآئے، ياخلاف شرع طريقے سے اس کو ذرج یا شکار کیا جائے ،مثلاً گلا گھونٹا جائے یا زندہ جانور کو پتھر ،لکڑی ،غلیل ، بندوق سے مارا جائے یاکسی عضو کو کا ٹ لیا جائے ، بیہ سب کا سب مردار اور حرام ہے۔' اس کے برعکس بعض مفسرین بیتشریح بھی کرتے ہیں کہ جس جانور کے ذبح کرنے پر قادر نہ ہومثلا وحشی، جنگلی جانور یا طیور وغیرہ تو ان ندکورہ بالا کو بندوق ،غلیل یا شکاری کتے سے شکار کرتے دفت اگر بسم التدالکبر پڑھی جائے تو بیہ سب حلال ہیں۔اب سوال یہ ہے کھلیل، بندوق یا شکاری کتے کے ذریعے جوشکار کیا جائے اورشری طریقے سے ذرج کرنے سے پہلے مرجائة كيابيسب مردارا ورحرام بين؟

جواب:..جس جانور کے ذبح کرنے پر قا در ہو، اس کوتو شرعی طریقے سے ذبح کرنا ضروری ہے،اگر ذبح کرنے سے پہلے مرگیاتووه مردارے۔('

شکار پراگربسم الله پڑھ کر کتا چھوڑ دیا جائے (بشرطیکہ وہ کتا سدھایا ہوا ہو ) اور شکاری کتا اس شکار کوزخمی کردے اور وہ زخم سے مرجائے توبید ذبح کرنے کے قائم مقام ہوگا اور شکار کا کھا نا حلال ہے، کیکن اگر کتااس کا گلاگھونٹ کر مار دے،اسے زخمی نہ کرے تو حلال نہیں۔

ای طرح اگر تیز دھار کا کوئی آلہ شکار کی طرف بسم اللہ کہہ کر پھینکا جائے اور شکاراس کے زخم ہے مرجائے تو یہ بھی ذکے کے قائم مقام ہے۔لیکن اگر لاکھی بسم اللہ کہہ کر بھینک دی اور شکاراس کی چوٹ سے مرگیا تو وہ حلال نہیں'' اس طرح علیل یا بندوق سے جو شکار کیا جائے اگروہ زندہ ل جائے تو اس کوذ نح کرلیا جائے ،اورا گروہ غلیل یا بندوق کی گولی کی چوٹ سے مرجائے تو حلال نہیں ۔خلاصہ

 <sup>(</sup>١) قبال ابن عابدين رحمه الله: قال قاضيخان: لَا يحل صيد البندقة والحجر والحصا والمعراض وما أشبه ذلك. (رد الحتار ج: ۲ ص: ۱ که، کتاب الصید).

<sup>(</sup>٢) وإن أدركه حيًّا ذكاه (البحر الرائق ج: ٨ ص: ٢٥٨، كتاب الصيد).

 <sup>(</sup>٣) ذبح شاة مريضة فتحركت أو خرج الدم حلت وإلّا لَا، إن لم تدر حياته عند الذبح وإن علم حياته حلت مطلقًا وإن لم تتحرك ولم يخرج الدم. (الدر المختار ج: ٢ ص:٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) قال ابن نسجيم رحمه الله: (وإن أدركه حيًّا ذكاه) لقوله عليه السلام لعدى بن حاتم رضي الله عنه: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله تعالىٰ عليه فإن أمسك عليك وأدركته حيًّا فاذبحه. رواه البخاري. وفي آخره عن أبي حنيفة وأبي يوسف إذا لم يقدر عملي التمكن كما ذكرنا يحل وهو إختيار بعض المشائخ لأنه إذا لم يتمكن لم يقدر على الأصل وإن لم يذكه حتى مات أو خنقه الكلب ولم يجرحه خُرمَ. (بحر الرائق ج: ٨ ص: ٢٥٨، كتاب الصيد).

یہ کے غلیل اور بندوق کا تھم لاتھی کا ساہے، تیز وھاروا لے آلے کانہیں ،اس سے شکار کیا ہوا جانورا گرمر جائے تو حلال نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

# گورنمنٹ کی پابندی لگائے ہوئے جانوروں کاشکار

سوال: ... جنگلی جانوروں کے شکار پر حکومت نے پابندی لگائی ہے، اگر کوئی شکار کرلے تو اے حکومت کی طرف ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حدیث شریف میں تو حلال جانوروں کے شکار پر پابندی نہیں ہے۔ اس طرح محکمہ جنگلات کی طرف سے پابندی حدیث شریف کی نظر میں اس کا کیا تھم ہے؟ جواب ہے نوازیں۔

جواب:...جو چیز کہ شرعاً حلال ہے، وہ تو حلال ہی رہے گی۔اگر کوئی شخص ایسا شکار کرتا ہے، جو گورنمنٹ کے قانون کی رُو سے ممنوع ہے، تو بیشکار شرعاً حلال ہوگا۔البتہ حکومت کی ممانعت اگر مفادِ عامہ کے لئے ہے تو قانون کی پاسداری ضروری ہے،اوراگر یہ پابندی صرف عام لوگوں کے لئے ہے،امیروں،وزیروں کے لئے ہیں، تو بیقانون غلط اور ظالمانہ ہے۔

# رات کو پرندوں کا شکار کرنا

سوال:...رات کو ہرایک چیز یعنی ذی رُوح آ رام کرتے ہیں، بعض لوگ رات کو پرندوں کا شکار کرتے ہیں، کیونکہ رات کو پکڑنا آ سان ہوتا ہے، لہٰذا پو چھٹا یہ ہے کہ رات کو جبکہ پرندے درختوں میں بیٹھ کرسوجاتے ہیں، ان کا پکڑنا، یامارنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...رات کے وقت پرندوں کا شکار کرنا، ان کو بلاوجہ ستانا ہے، جو بے دمی ہے، اس لئے مکروہ ہے، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>١) وفي الشامية: لا يحل صيد البندقة والعصاوما أشبه ذلك. (ج:٥ ص:٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) حكم الصيد: الإصطياد مباح لقاصده إجماعًا ... إلح. (الفقه الإسلامي وأدلَّته ج:٣ ص: ١٩١).

# خشكى كے جانوروں اور متعلقات كاشرعى حكم

# گھوڑا، خچراور کبوتر کا شرعی حکم

سوال:...مندرجہذیل جانوروں کا گوشت حلال ہے یاحرام؟ شرقی نقطۂ نگاہ سے پوری وضاحت فرما نمیں۔گدھا، خچر،گھوڑا، کبوتر جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، بعض بزرگوں کا کہناہے کہ جنگلی کبوتر حلال ہے اور گھریلو کبوتر سنید ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔

جواب:...گدھااور خچرحرام ہیں، کبوتر حلال ہے خواہ جنگلی ہو یا گھریلو، اور گھوڑے کے بارے میں فقنہائے اُمت کا اختلاف ہے، اِمام ابوصنیفیڈ کے نز دیک حلال نہیں، جمہورائمیہ کے نز دیک حلال ہے۔ (۲)

#### گھوڑ ہے کا گوشت

سوال: سیح بخاری شریف جلدنمبر ۳ صفحه نمبر ۴۵۵ سے ۴۵۱ تک مختلف احادیث میں یہ بات لکھی ہے کہ حضورا کرم صلی اللّه علیہ وسلم نے گھوڑے کا گوشت کھانا جا مَز قرار دیا ہے۔ ہمیں بتا نمیں کہ ان احادیث کا کیا مطلب ہے اور پھراگر جا مَز ہے تو آج تک علمائے کرام نے کیوں نہیں بتایا؟

جواب: ...سنن ابی داؤ دص: ۱۷۵، ج: ۲ مطبوعه کراچی میں حدیث ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت سے منع فرمادیا تھا، چونکہ ایک حدیث سے جوازمعلوم ہوتا ہے،اور دوسری سے ممانعت معلوم ہوتی ہے،اس لئے امام ابوحنیفہ اور

 <sup>(</sup>١) وأما السُّنَة فيما روى عن خالد بن وليد رضى الله عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل
 والبخال والحسميس قبال أبو ينوسف ومنحد مد رحمهما الله: لا يكره لحم الخيل وبه أخذ الشافعي رحمه الله. (بدائع ج: ۵ ص:٣٨).

 <sup>(</sup>۲) فالمستأنس منه كالدجاج والبط والمتوحش كالحمام والفاخنة والعصافير والقبج والكركي والغراب الذي يأكل الحب
 (۱) فالمستأنس منه كالدجاج والبط والمتوحش كالحمام والفاخنة والعصافير والقبج والكركي والغراب الذي يأكل الحب
 (۱) فالمستأنس منه كالدجاج والبط والمتوحش كالحمام والفائع ج:۵ ص: ۳۹ طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) وأما لنحم الخيل فقد قال أبو حنيفة رضى الله عنه: يكره، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكره، وبه أخذ الشافعي رحمه الله
 ...إلخ. (البدائع الصنائع ج: ۵ ص: ٣٨).

ا ما لک کے زویک کھوڑے کا کوشت مروہ ہے۔ آپ نے بیمسلہ پہلے سی عالم سے پوچھانہیں ہوگا اگر پوچھتے تو بتایا جاتا۔ کیاجانوروں کے منہ کا حجماگ نایاک ہے؟

سوال:... جانوروں کے منہ ہے جو جماگ نکلتے ہیں، وہ جماگ اگر إنسان کے کپڑوں یاجسم پرنگ جائیں تو کیا صرف کپڑے دغیرہ سو کھ جانے سے یاصرف جھاڑنے سے پاک ہوجا تیں گے؟ یا شسل کرناا در کپڑے دغیرہ دھونا ضروری ہے؟ جواب:...حلال جانوروں کے منہ کا جھاگ پاک ہے،اور حرام جانوروں کا جھاگ نجس ہے،وہ سو کھنے کے بعد بھی پاک نہیں ہوگا۔ (۲)

#### خر کوش حلال ہے

سوال:..خرگوش حرام ہے یا حلال؟ جبکہ پچھ لوگ کہتے ہیں کہ خرگوش بالکل چوہے کی شکل کا ہے اوراس کی عاد تیں بھی چوہے سے ملتی ہیں، یعنی ہاتھوں سے چیزیں پکڑ کر کھا تا ہے، یاؤں کی مشابہت بھی حرام جانوروں سے ملتی جلتی ہے اور بل بنا کر رہتا ہے، اس کے حرام ہے۔ تواس کے متعلق وضاحت فرما کمیں۔

جواب: ...خرگوش حلال ہے، حرام جانوروں ہے اس کی مشابہت نہیں ہے، اس مسئلے پرائمدار بعث کا کوئی اختلاف نہیں۔ (۳)

# کرھی کا دُودھ حرام ہے

سوال:... آج کل جارے بہاں جس کسی کوکالی کھانسی ہوجاتی ہے تواہے گدھی کا دُودھ پینے کامشورہ دیاجا تاہے،اور بہت ے لوگ ایسا کرگز رہتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے ند ہب میں گدھی کا دُودھ پینا تو حرام ہے، پھر کیا بطور دوائی اس کا استعمال حلال ہوجاتاہے؟

 (١) عن خالد بن وليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهني عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير زاد حيوة وكل ذي ناب من السباع. وعن جابـر بـن عبـدالله قـال: نهـانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيـل. وفي الحاشيـة: قوله وأذن لنا في لحوم الخيل . . إلخ. قال النووي: إختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل فمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف انه مباح لا كراهة فيه وبه قال أحمد واسحاق وأبو يوسف ومحمد وداؤد وجماهير المحدثين، وكبرهها طالفة منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة وقال يأثم بأكله ولا يسمى حرامًا، قال شيخ الإسلام العيني: احتج بهذا الحديث عطاء وابن سيرين والحسن والأسد بن يزيد وسعيد بن جبير والليث وابن المبارك والشافعي وأبـو يوسف ومحمد وأحمد وأبو ثور على جواز أكل لحم الخيل وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو عبيدة يكرهـ (سنن أبي داوُد ج: ٢ ص: ١٤٥، باب في أكل لحوم الخيل).

(٢) إن كان سؤره طاهر فالماء طاهر وإن كان نجسًا فنجس. (عالمكيري ج: ١ ص: ٩ ١، كتاب الطهارة، الباب الثالث). (٣) ولا باس بأكل الأرنب لما روى عن ابن عياس رضى الله عنهما أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهدى له أعرابي أرنبة مشوية فقال المصحابه كلوا ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ٥ ص: ٣٩، كتاب الذبائح والصيد، طبع ايج ايم سعيد). جواب: ... گرهی کا وُود هرام ہے، اور دوائی کے طور پر بھی اس کا استعمال وُ رست نہیں جبکہ حلال دوائی سے علاج ہوسکتا ہو۔ ممعمرجانورذنح كرناجا تزي

**سوال:...اگرگھر میں بکر ہے اور بکریاں پلی ہوئی ہیں جن کی عمر جار ماہ اور چیے ماہ تک ہو، یعنی وہ اتنے بڑے نہ ہوں جن کو** کاٹ کر کھایا جاتا ہو،اگر بیار ہوجاتے ہیں یا تلطی ہے کوئی ایسی چیز کھا جاتے ہیں کہ اب ان کا پی جاتا مشکل ہوتو کیاا لیم صورت میں ان كوكات كركمانا جائز ہوگا يانا جائز؟ ضرور لكھے۔

جواب:..ان کوشری طریقے ہے ذبح کر کے کھا تا بلاشبہ جائز ہے۔

تجفینس کانوزائیدہ بچہذنج کرکےکھانا

سوال:... آج کل بھینس جو بیچے دیت ہے، ان میں سے مادہ بیچے کی پرؤرش کی جاتی ہے، اور نر بیچے کواس وقت ذیج کردیا جاتا ہے، کیونکہ مادہ بچیآ مے چل کرؤود ہد بتا ہے، اور نریجے کا گوشت شہر کے ہوٹلوں میں پکایا جاتا ہے، جے سلم اور غیرمسلم تمام لوگ کھاتے ہیں، وضاحت فرمائی کہاس کا گوشت کھانا جائزہے یانہیں؟

جواب:..اس موشت کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہبیں۔ (۳)

دوتین ماه کا بکری ، جھیٹر کا بچہذ نج کرنا

سوال:..حلال جانورمثلاً بمرے، بھیٹر، ؤ نے کے بیچ کوجوا نداز اُدو تین ماہ کا ہوخدا کے نام پر ذرج کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب : ... كوشت كهانے كے قابل ہوتو ذريح كرنے كى كوئى ممانعت نبيں \_

# ذ بح شدہ جانور کے پیٹ سے بچہ نکلے تو کیا کرے؟

سوال:...بقرعید پرقربانی کی گائے یا بمری کے پیٹ ہے بچہ زندہ یا مردہ نکلے تواس کو کیا کرنا جاہئے؟ کیونکہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اگر زندہ نکلے تو ذیح کر کے استعال میں لا نا جاہئے اور مردہ ویسے ہی حلال ہے، کیونکہ جوحلال جانور ذیح کر دیا گیا، اس کے پیٹ سے علاوہ نجاست کے جو پچھ نکلے وہ سب حلال ہے۔اَحکامِ خداوندی کی رُوسے آب اس مسئلے کوال فرمائیں۔

<sup>(</sup>١) وأما الحمار الأهلي فلحمه حرام وكذا لبنه وشحمه. (فتاوي عالمگيري، كتاب الذبائح، الباب الثاني ج: ٥ ص: ٢٩٠ طبع بلوچستان بک ڈپو)۔

<sup>(</sup>٢) "يَسَايِها الذين الْمنوا أوقوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلّا ما يتلي عليكم غير محلّى الصيد وأنتم حُرُم، إن الله يحكم ما يريد" (المائدة: ١)، ولـقـولـه تـعـالـي: "الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون" وإسم الأنعام يقع على هذه الحيوانات بلا خلاف بين أهل اللغة. (بدائع ج: ٥ ص: ٣٤، كتاب الذبائح والصيود).

إن تم خلق الجنين أكل وإلّا فلا لقوله عليه السلام: ذكاة الجنين ذكاة أمّه. (الفقه الحنفي وأدلته ج: ٣ ص:٢٠٧).

چواب:... بچدا گرزندہ نکلے تو اس کو ذرج کرکے کھانا وُرست ہے، اور اگر مردہ نکلے تو اس میں اختلاف ہے، حضرت إمام ابوصنیفہ کے نز دیک حلال نہیں، اور إمام ابو پوسف ؓ اور إمام محمدؓ کے نز دیک حلال ہے، احتیاط نہ کھانے میں ہے۔ (۱)

#### حشرات الارض كاكهانا

سوال:...وہ کیڑے مکوڑے جن کو مارنا باعث تواب ہے اور انہیں مارنے کا تھم بھی ہے، مثلاً: بچھو، دیمک، جول، مکڑی، چھکی کمھی وغیرہ۔ آج کل سائنس ان کیڑے مکوڑوں کوغذائیت سے بھر پورقرار دیتی ہے، ان مغربی سائنس دانوں کے بقول'' مستقبل کا وہ دن وُورنہیں جب وُورھ والے کی جگہ کمھی والا ریڑھی اور سائیل پر کھیاں بیچنا پھرے، اور مرغی کی جگہ وُ کا نول پر تھال میں بھری ہوئی دیمک بکنا شروع ہوجائے۔'' کیا ہمارے نی سیّدالرسلین ہوئی دیمک بادیمک مصالحہ، کمڑی کا سوپ ملنا شروع ہوجائے۔'' کیا ہمارے نی سیّدالرسلین خاتم النہین صلی الله علیہ وسلم نے ان مندرجہ بالا کیڑوں مکوڑوں کو بطور غذا استعمال کرنے کی اجازت دی ہے؟ براوم ہر بانی تفصیل سے خاتم النہین مسئلے پرروشنی ڈالیس، اللہ تعالی آپ کو جڑائے خیرعطافر مائے ، آمین۔

جواب:..جشرات الارض كا كهانا جائز نبيس ـ (۲)

# '' خاریشت''نامی جانورکوکھانا جائز نہیں

سوال:..صوبہرحد میں ایک جانورسرید (خار پشت) پایا جاتا ہے،مقامی لوگ اس کا شکار کرتے ہیں اور ذرج کر کے اس کا موشت کھاتے ہیں ۔بعض لوگ اس کوحرام سمجھتے ہیں اور بعض حلال ۔ آپ سے درخواست ہے کہ شرعی طور پریہ جانورحلال ہے یاحرام؟ جواب:...بیحشرات الارض میں داخل ہے،اس کا کھانا حلال نہیں۔ (۳)

#### حشرات الارض كومارنا

سوال:... جنابِ والا! جب مجمعی حشرات الارض پرنظر پڑتی ہے ایک دِل چاہتا ہے اسے ماروُوں ، پھریہ سوچ کر کہ وہ بھی جاندار ہیں جیموڑ دیتی ہوں۔ آپ اسلام کی رُوسے مطلع فر مائیں کہ ہم حشرات الارض کو (بشمول سانپ ، پچھو وغیرہ) ان کو بنی نوع انسان کا دُشمن گردانتے ہوئے ماردیا کریں یا جانور مجھ کرچھوڑ دیا کریں؟

جواب:..موذی چیزوں کا مار دینا ضروری ہے،مثلاً: سانپ، کچھو، بھڑ وغیرہ،اوراس کےعلاوہ دُوسرے حشرات الارض کو

<sup>(</sup>۱) الجنين إذا خرج حيًّا ولم يكن من الوقت مقدار ما يقدر على ذبحه فمات يؤكل وهذا لتفريع على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا على قول أبي حنيفة، كذا في النهاية. (عالمگيري ج:۵ ص:۲۸۷، كتاب الذبائح، الباب الثاني).

<sup>(</sup>٢) وجمعيع المحشرات، وهوام الأرض من الفأر والقنافذ واليربوع والزنبور والذباب والعنكبوت والعقرب ونحوها لا خلاف في حرمة هذه الأشياء. (فتاوى عالمگيرى، كتاب الذبائح، الباب الثاني في بيان ما يؤكل من الحيوان وما لا يؤكل ج: ٥ ص: ٢٨٩ طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٤٠) ايضاً حواله بالا\_

بلاضرورت مار ناجا تزنبيس\_ <sup>(1)</sup>

#### موذى جانورول اورحشرات كومارنا

سوال:...گھروں میں جو جانور جیسے کمڑی، لال بیک، کھٹل، مچھر، چھپکلی اور دیمیک وغیر وکو مار سکتے ہیں؟ کیونکہ بیگھروں کو خراب کرتے ہیں۔

**جواب:..موذی جانورون** اورحشرات کامارنا جائز ہے۔

# مکھیوں اور مجھروں کو ہر قی روسے مارنا جائز ہے

سوال: بیمچھروں اور کھیوں کو مارنے کے لئے ایک برتی آلہ یہاں استعال ہوتا ہے جس کے اندرایک ٹیوب لائٹ سے روشن ہوتی ہے اوراس کے اُوپرایک جالی میں انتہائی طافت وربرتی رودوڑ جاتی ہے، جونہی مچھر یا کھی اس روشن کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں آئہیں اس برتی رووالی جالی ہے گزرنا پڑتا ہے، اس میں چونکہ انتہائی طافت وربرتی روہوتی ہے، جس کی بنا پروہ جل جاتے ہیں، اس کا استعال شرعاً کیسا ہے؟

جواب:...جائزے۔<sup>(۲)</sup>

# جانوری کھال کی ٹو پی کا شرعی تھم

سوال:..جرام جانوروں کی کھالوں کی ٹو پیاں،شیر، چیتا،ریچھ،لومڑی، گیدڑ وغیرہ کی آج کل بازاروں میں فروخت ہور بی ہیں،ان کااوڑ ھنایا ہے پہن کرنماز اداکرنا دُرست ہے یانہیں؟

جواب:...حدیث میں ہے کہ ہر جانور کی کھال دیاغت سے پاک ہوجاتی ہے، 'اس لئے دیاغت کے بعدان یہ نوروں کی کھال کی خرید وفروخت کرنا جائز ہے، البتہ خنز پر چونکہ نجس العین ہے، اس لئے اس کی کھال دیاغت سے پاک نہیں ہوتی۔ (۵) دیاغت سے پاک نہیں ہوتی۔ (۵)

(۱ و ۲) والمحشرات هل يباح في الشرع ابتداء من غير إيذاء وهل يثاب على قتلهم؟ قال: لَا يثاب على ذَلَك وإن لم يوجد منه الإيذاء فأولى أن لَا يتعرض بقتل شيء منه. كذا في جواهر الفتاوى. (عالمگيرى ج:۵ ص: ۱ ۳۲، كتاب الذبائح، طبع بلوچستان بك ذيو، مسجد روذ، كوئته).

(٣) حوقهم ...... للكن جواز التحريق والتغريق مقيد. كما في شرح السير بما إذا لم يتمكنوا من الظفر بهم بدون ذلك بلا مشقة عظيمة، فإن تمكنوا بدونها فلا يجوز. (رد انحتار، كتاب الجهاد ج: ٣ ص: ٢٩ ١، طبع سعيد. أيضًا إمداد الفتاوى، كتاب الحظر ج: ٣ ص: ٢٩٣ طبع مكتبه دارالعلوم كراچي).

(٣) - عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. (الصحيح لمسلم ج: ١-ص: ٩ ٥ ١ ، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ).

(٥) وكيل إهاب دَبغ وبشهه صور وهو يحتملها أي الدباغة طهر فيصلي به إلى قوله (خلا جلد الخنزير) فلا يطهر لأنه نجس العين بمعنى أن ذاته بجميع أجزائه نجسة حيًّا وهيئًا ... إلخه (ردانحتار على الدر المختار ج: ١ ص:٣٠٣،٢٠٣).

#### کتے کے دانتوں کا ہار بہننا

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ فقیر نفی کے مطابق کتے کے دانتوں کا ہار بنا کر پہننااور ہار پہن کرنماز پڑھنا کیہا ہے؟ جواب:...سوائے خنز ریے کے دانت ہر جانور کے پاک ہیں ،اوران کا استعال جائز ہے۔ (۱)

### سور کی ہڈی استعال کرنا

سوال:...کیا ہم سور کی ہڈی استعال کر سکتے ہیں؟ جواب:...سور کی ہڈی استعال کرنا جائز نہیں۔

# حرام جانوروں کی رنگی ہوئی کھال کی مصنوعات پاک ہیں سوائے خنز بر کے

سوال: ..جرام جانوروں کی کھال کی مصنوعات مثلاً: جوتے ، ہینڈ بیک یالباس وغیرہ استعال کرنا جائز ہیں؟ اگر ہیں تو کیوں؟ جواب: ...جانوروں کی کھال رینگئے ہے پاک ہوجاتی ہے، اس لئے چرمی مصنوعات کا استعال ضیح ہے، البیتہ خزیر کی کھال نہیں ہوتی۔ (۲)

# جانور سخت بیار ہوجائے یا حادثے سے قریب المرگ ہوجائے تواسے ذیح کرکے کھانا

۔ سوال:...اگرکوئی جانور بیارہوجائے اور بیا میڈ ہو کہ اب نہیں بچے گا ، یاا چا تک کوئی حادثہ ہوجائے ، جانور مرنے لگے تواس کو ذرج کرکے کھانا کیسا ہے؟

جواب:... ذبح کرلینا جائز ہے، کیونکہ اگر گوشت کھانے کے لائق نہ ہو، تو چمڑا تو پاک ہوجائے گا۔ <sup>(۳)</sup>

# بمری وغیرہ مرجائے تو اُس کی کھال اُتارنا کیساہے؟

سوال:...اگر جانور پالے ہوئے ہوں، جیسے بھینس، گائے، بھیڑ، بمری وغیرہ، اگر کوئی جانور مرجائے تو اس کا چیڑا اُتارکر بیچنا، رقم اپنے اِستعال میں لینا جائز : میانا جائز ؟

جواب:...مردار کا چڑا بھی مردار ہے،اس نئے اس کا بیچنا جائز نہیں، ہاں چڑا اُ تارکراس کوخٹک کرلیا جائے ، یار نگالیا جائے تو پاک ہوجائے گا، ''اس دقت بیچنا جائز ہے۔ اُجرت دے کراُ تر والینا جائز ہے، گر جب تک رنگ نہ نیا جائے ، تب تک بیچنا جائز نہیں۔

( ا و ۲ و ۳) وفي العينون لا بناس ببينغ عنظنام الفيل وغيره من الميتات إلا عظم الآدمي والخنزير. (الفتاوي الهندية ج:۳ ص:١٥ ا ، كتاب البيوع، الباب التاسع، الفصل الخامس، طبع مكتبه رشيديه).

<sup>(</sup>٣) وكل جلد يطهر بالدباغ فإنه يطهر بالذكاة وما لا فلا. (الجوهرة النيرة ص:١٥) كتاب الطهارة، طبع مجتبائي ديوبند).

 <sup>(</sup>۵) قوله كـل إهاب دبغ فقد طهر ...... وكل جلد يطهر بالدباغ فإنه يطهر بالذكاة وما لا فلا ... إلخ. (الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة ص: ١٥ طبع مجتبائي ديوبند).

<sup>(</sup>٢) أن كل ما فيه منفعة تحلُّ شرعًا، فإن بيعه يجوز ...إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلته، بيع النجس والمتنجس ج:٣ ص:٣٣٦).

# دریانی جانوروں کا شرعی تھم

# دریائی جانوروں کا حکم

سوال:... بیرے پچھ دوست عرب ہیں، ایک روز دورانِ گفتگوانہوں نے بتایا کہ:'' وہ لوگ سمندر سے شکار کئے ہوئے تہام جانوروں کو کھانے کے حلال سیجھتے ہیں اور بلا کراہیت کھاتے ہیں۔'' جبکہ ہم پاکستانی، مچھلی اور جینگوں کوعمو ما حلال سیجھتے ہیں اور کھانے ہیں، براہ مہر بانی آپ سیجے صورتِ حال سے ہمیں آگاہ سیجئے۔ مزید یہ کہ کیا مجھلیوں کی ایک شمیں ہیں جو کھانے جائز نہیں ہیں؟

چواب:... إمام ابوحنیفه یخنز دیک دریائی جانوروں میں ہے صرف مچھلی حلال ہے، دیگر ائمہ کے نز دیک دیگر جانور بھی حلال ہیں، جن میں خاصی تفصیل ہے۔ اس لئے آپ کے عرب دوست اپنے مسلک کے مطابق عمل کرتے ہوں گے۔مجھلیوں کی ساری قسمیں حلال ہیں، گربعض چیزیں مجھلی مجی جاتی ہیں حالانکہ وہ مجھلی نہیں، مثلاً : جھینگے۔ (۱)

# کیاسب دریائی جانورحلال ہیں؟

سوال:...جس طرح قرآن مجید کی بیآیت ہے کہ دریاؤں کے جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے تگر ہم صرف مجھل حلال سمجھتے ہیں جبکہ سمندروں میں اور بھی جاندار ہوتے ہیں۔

جواب: ... قرآنِ کریم کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اِحرام کی حالت میں دریائی جانوروں کے شکار کو حلال فر مایا گیا ہے ، خودان جانوروں کو حلال نہیں فر مایا گیا۔اور شکار حرام جانور کا بھی ہوسکتا ہے ، جیسے: شیر اور چیتے کا شکار کیا

(۱) وأما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلّا السمك خاصة فإنه يحل أكله إلّا ما طفا منه وهذا قبول أصحابنا رضى الله تعالى عنهم. وقال بعض الفقهاء وابن أبي ليلي رحمهم الله: أنه يحل أكل ما سوى السمك من الضفدع والسرطان وحية الماء وكلبه وخنزيره ونحو ذلك لكن بالذكاة وهو قول الليث بن سعد رحمه الله إلّا في إنسان الماء وخنزيره أنه لا يحل، وقال الشافعي رحمه الله يحل جميع ذلك من غير ذكاة وأخذه ذكاته ويحل أكل السمك الطافي ...إلخ. (بدائع، كتاب الذبائح والصيود جن صن عن عنه المع ايج ايم سعيد).

(٢) أحلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسّيارة وحرّم عليكم صيد البرّ ما دُمتم حُرُمًا. (المائدة: ٩٦). أيضًا: اعلم ان صيد البر محرّم على المُحرِم وصيد البحر حلال لقوله تعالى ...إلخ. (هداية ج: ١ ص: ٢٤٧، كتاب الحج، الجنايات).

جاتا ہے۔ حدیث شریف میں صرف مجھلی کو حلال فرمایا ہے، اس لئے ہم صرف مجھلی کو حلال سیحقے ہیں۔ (۱)

# یانی اور خشکی کے کون سے جانور حلال ہیں؟

سوال:... بيكهاں تك صحيح ہے كہ پانى كے تمام جانور حلال ہيں؟ اگرنہيں تو پھركون سے حلال اوركون سے حرام ہيں؟ اى طرح ہے خشکی کے کون ہے جانوراور پرندے حلال اور حرام ہیں؟ اس کا کوئی خاص اُصول ہے؟

جواب:... یانی کے جانوروں میں اِمام ابوصنیفہ کے نز دیک صرف مچھلی حلال ہے، اس کے علاوہ کوئی دریائی جانور

جنگلی جانوروں میں دانتوں سے چیرنے پھاڑنے والے،اور پرندوں میں سے پنجوں کے ساتھ شکار کرنے والے حرام ہیں،

#### جبيبيگا كھانااوراس كا كاروباركرنا

سوال:...جینیا کھانا یااس کا کاروبار کرنا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ اسے کھانے اور کاروبار کرنے میں لکھ

جواب :...جھینگامچھل ہے یانہیں؟ بیمسئلہ اختلافی رہاہے، جن حضرات نے مچھل کی ایک متم سمجھا انہوں نے کھانے کی اجازت تو دی البته احتیاط ای میں بتلائی که نه کھایا جائے ، اب جدید تحقیق ہے معلوم ہوتا ہے کہ جھینگا مجھلی نہیں ہے۔ إمام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک وریائی جانوروں میں ہے صرف مجھلی اپنی تمام قسموں کے ساتھ حلال ہے، اور چونکہ جمینگا مجھلی نہیں، اس لئے إمام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک کھانا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ بطور دوا کھانے میں یااس کی تنجارت میں مختجائش ہوگی کیونکہ مسئلہ إجتهادى ہے۔ إمام شافعى رحمه الله تعالى كے نزد يك كھانا حلال ہے۔ اب مسئلہ يه ہوا كه جھينگا كھايا تو نہ جائے البته اس كى تجارت میں منجائش ہے۔

# جھینگا حنفیہ کے نز دیک مکروہ تحریمی ہے

سوال:...' جنگ' میں' آپ کے مسائل' کے عنوان کے تحت ایک مسئلہ دریا فت کیا گیااوراس کا جواب مجمی' جنگ' میں

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلَّت لنا مينتان ودمان، المينتان: الحوت والجراد، والذَّمان: الكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني. (مشكوة ص: ١٣٦١، باب ما يحل أكله وما يحرم).

<sup>(</sup>٣) وأما المستأنس من السباع ..... فلا يحل وكذلك المتوحش منها المسمّى بسباع الوحش والطير وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ... إلخ. (بدائع الصنائع ج:٥ ص: ٣٩، كتاب الذبائح والصيود).

 <sup>(</sup>٣) ولا يحل حيوان مائي إلا السمك غير الطافي. (الدرالمختار ج: ١ ص: ١٠٣٠ طبع ايچ ايم سعيد).

شائع ہوا، وہ مسئلہ بنچ لکھا جاتا ہے، سوال اور جواب دونوں حاضرِ خدمت ہیں، آپ مسئلے کی سیح نوعیت سے راقم الحروف کومطلع فر ما کیں تا کہ تشویش ختم ہو، یہاں جولوگ اُلجھن میں ہیں ان کی شفی کی جاسکے۔

" سوال :... كيا جهيناً كها ناجا تزيه؟

جواب:...مجھلی کے علاوہ کی اور دریائی یاسمندری جانور کا کھانا جائز نہیں، پچھلوگوں کا خیال ہے کہ جھینگا مجھلی کے قتم نہیں ہے، اگر میرسجے ہے تو کھانا جائز نہیں۔''

عوام الناس" اگر" اور" مگر" میں نہیں جاتے ، کیا ابھی تک علاء کو تحقیق نہیں ہوئی کے جھینگے کی نوعیت کیا ہے؟ یا تو صاف کہد دیا جائے کہ یہ چھلی کی تشم نہیں ہے، اس لئے کھانا جائز نہیں ، یا اس کے برعکس عوام الناس، علاء کے اس تشم کے بیان سے اسلام اور مسئلے مسائل سے متنظر ہونے لگتے ہیں اور علاء کا بیرو یہ مسئلے مسائل کے سلسلے میں گول مول بہتر نہیں ہے۔ میں نے لغت میں دیکھا تو جھینگے کی تعریف مجھلی کی ایک قشم ہے کہ نہیں؟ مفتی محد شفیع صاحب ، تعریف مجھلی کی ایک قشم ہے کہ نہیں؟ مفتی محد شفیع صاحب ، مولانا ایسف ہوری ، مولانا شبیراحمد عثانی " اور و وسرے علائے حق کا کیاروید ہا؟ کیا انہوں نے جھینگا کھایا یا نہیں؟ اور اس کے متعلق کیا فرمایا؟ اُمید ہے آپ نہیں؟ اور اس کے متعلق کیا فرمایا؟ اُمید ہے آپ نہیں؟ اور اس کے متعلق کیا فرمایا؟ اُمید ہے آپ نہیں کام لیتے ہوئے اس سئلے برروشی ڈالیس گے۔

جواب:... صورتِ مسئولہ میں مجھلی کے سواور یا کا اور کوئی جانور حنیہ کے نز دیک حلال نہیں۔ (انجھینگے کی حلت وحرمت اس پرموقوف ہے کہ یہ مجھلی کی جنس میں ہے ہے یا نہیں؟ ماہرین حیوانات نے مجھلی کی تعریف میں جار چیزیں ذکر کی ہیں۔ ان... ریڑھ کی ہڈی، ۲:... سانس لینے کے کہھڑے، ۳:... تیرنے کے پیکو، ۳:... شفنڈا خون ۔ چوتھی علامت عام فہم نہیں ہے، گر اندر یڑھ کی ہڈی، ۲:... سانس لینے کے کہھڑے، ۳:... تیرنے کے پیکو، ۳:... شفنڈا خون ۔ چوتھی علامت عام فہم نہیں ہے، گر کہلی تین علامات عام فہم نہیں ہے کہ گئری تین علامات کا جھینگے میں نہ ہونا ہر خض جانتا ہے۔ اس لئے ماہرین حیوانات سب اس اَمریر شفق ہیں کہ جھینگے کا مجھلی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ مجھلی سے الکل الگ جنس ہے۔ جبکہ جواہرا خلاطی میں تھرت سے کہ ایس مجھوٹی مجھلیاں سب مروق تحریک ہیں، یہی صبح ترہے۔

"حيث قال السمك الصغار كلها مكروهة التحريم هو الأصح ... الخ." (جوابراظاطی) اس كتے جھيئا دننيه كنزد يك مروق تح يى ہے۔

سطح آب برآنے والی مردہ مجھلیوں کا حکم

سوال:...کیاوہ محیلیاں حلال ہیں جومرکر سطح آب پرآجا ئیں یاساحل پر پائی جا ٹیں مردہ حالت میں؟ نیز بڑی محیلیاں جو کہ مرکرساحل پر پہنچ جاتی ہیں ،لوگ ان کا گوشت ،تیل اور ہڈیاں استعال میں لاتے ہیں ،توبیہ جائز ہے؟

<sup>(</sup>۱) ولَا يحل أكل ما في الماء إلّا السمك ...إلخ. (خلاصة الفتاوئ، كتاب الصيد ج:٣ ص:٣٠٣ طبع رشيديه). أيضًا: ولَا يحل حيوان ماني إلّا السمك. (درمختار ج:٢ ص:٣٠٦، كتاب الذبائح، طبع سعيد كراچي).

جواب:...جومچھلی مرکر پانی کی سطح پر اُلٹی تیرنے لگے وہ حلال نہیں ' اور جوساحل پر پڑی ہو، اگر وہ متعفن نہ ہوگئی ہوتو علال ہے۔

كيكزا حلال نهيس

سوال:...کیر اکھاناحرام ہے یا طلال؟ جواب:...کیر احلال نہیں۔

میکھوے کے انڈے حرام ہیں

سوال:...ساہے کہ کراچی میں کچھوے ئے انڈے بھی مرغی کے انڈوں میں ملاکر بکتے ہیں، بیفر ماکیں کہ کیا کچھوے کے انڈے کھانا حلال ہے یا مکروہ یا حرام ب<sup>یم</sup>

جواب:... بیاُصول بادر ہنا چاہئے کہ کسی چیز کے انڈے کا وہی تھم ہے جواس چیز کا ہے، کچھوا چونکہ خود حرام ہے، اس کئے اس کے انڈے بھی حرام ہیں اوران کوفروخت کرنا بھی حرام ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں پرتعزیر جاری کرے جو بکری کی جگہ کتے کا گوشت ، اور مرغی کے انڈوں کی جگہ پچھوے کے انڈے کھلاتے ہیں۔

 <sup>(</sup>۱) ولا ينحل حيوان مائي إلا السمك (غير الطافي) على وجنه النماء الذي مات حتف أنفه وهو ما بطنه من فوق.
 (الدرالمختار، كتاب الذبائح ج: ١ ص: ٣٠٦ طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) ولو متولدًا في ماء نجس ..... بأن تحمل السمكة على ما إذا لم تنتن. (أيضًا).

 <sup>(</sup>٣) وقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث ...... والضفدع والسرطان والحية من الخبائث. (بدائع الصنائع ج:٥)
 ص:١٣٥١، أيضًا: خلاصة الفتاوئ، كتاب الصيد، الفصل الخامس فيما يؤكل وما لا يؤكل ج:٣ ص:٣٠٣).

 <sup>(</sup>٣) القاعدة الرابعة التابع تابع: تدخل فيها قواعد الأولى انه لا يفرد بالحكم ومن فروعها الحمل يدخل في بيع الدم تبعا ولا
 يفرد بالبيع والهبة كالبيع وقال الحموى التابع تابع أى غير منفك عن متبوعه. (شرح الحموى على الأشباه والنظائر، القاعدة الرابعة ج: ١ ص:٣٢٢، طبع إدارة القرآن كراچي).

# برندوں اوران کے انڈوں کا شرعی حکم

#### بگلااورغیرشکاری پرندے بھی حلال ہیں

سوال:...کیا نگلاحلال ہے؟ برائے مہر پانی ان حرام جانوروں کی نشاند ہی فرما کمیں جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہا کنڑلوگ چھوٹی مجھوٹی مختلف قشم کی چڑیوں کا شکار کر کے کھالیتے ہیں، کیا بیجا ئز ہے؟

جواب:...بگلاحلال ہے،ای طرح بیتمام غیرشکاری پرندے بھی حلال ہیں،جھوٹی چڑیا حلال ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### کبوتر کھا نا حلال ہے

سوال:...ہمارے بیہاں کے پچھلوگ کبوتر بالکل نہیں کھاتے ، وہ کہتے ہیں کہ اس کے کاٹنے ہے گناہ ہے اور کھانے ہے ، حالانکہ کبوتر حلال ہے۔

جواب:...طال جانورکوذنج کرنے میں گناہ کیوں ہونے لگا...؟ <sup>(۲)</sup>

#### بطخ حلال ہے

وال:..مولا ناصاحب! مسئلہ یہ ہے کہ میرے ایک قدیم اور عزیز دوست فرماتے ہیں کہ بطخ یا'' راج ہنس' جے بڑی بطخ یا'' قاز'' بھی کہتے ہیں ، کا گوشت طال نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ برائے مہر پانی یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ شریعت کی روشنی میں جواب عنایت فرما کمیں۔

جواب:...بطخ بذات خودتو حلال ہے، "نجاست کھانے کی وجہ ہے مکروہ ہوسکتی ہے، سوالی مرغی یا بطخ جس کی بیشتر خوراک نجاست ہواس کو تین دن بندر کھ کر پاک غذادی جائے تو کراہت جاتی رہے گی۔

(١ و ٢) وما لا مخلب له من البطير والمستأنس منه كالدجاج والبط والمتوحش كالحمام والفاختة والعصافير والقبج والكركي والغراب الذي يأكل الحب والزرع ونحوها حلال بالإجماع، كذا في البدائع. (عالمكيري ج:٥ ص:٢٨٩).
(٣) وما لا مخلب له من الطير والمستأنس منه كالدجاج والبط والمتوحش كالحمام والفاختة والعصافير والقبج والكركي والغراب الذي يأكل الحب والزرع ونحوها حلال بالإجماع، كذا في البدائع. (عالمكيرية ج:٥ ص:٢٨٩).
(٣) ولا يكره أكل الدجاج المخلى وإن كان يتناول النجاسة لأنه لا يغلب عليه أكل النجاسة بل يخلطها بغيرها وهو الحب والأفضل أن يحبس الدجاج حتى يذهب ما في بطنها من النجاسة كذا في البدائع. (عالمكيري ج:٥ ص:٢٩٠، كتاب الذبائح، الباب الثاني، البدائع الصنائع ج:٥ ص:٢٠٠، كتاب الذبائح والصيود).

#### مور کا گوشت حلال ہے

سوال:...ایک دوست کہیں باہر ہے مور کا گوشت کھا کرآیا ہے، وہ کہتا ہے کہ مور کا گوشت حلال ہوتا ہے، مگر ہمارے کی دوست کہتے ہیں کہ مور کا گوشت حرام ہوتا ہے۔

جواب:...مورحلال جانورہے،اس کا گوشت حلال ہے۔<sup>(1)</sup>

#### کیاانڈاحرام ہے؟

سوال: بہجھ عرصہ پیشتر ماہنامہ'' زیب النساء' میں حکیم سیّد ظفر عسکری نے کسی خاتون کے جواب میں تحریر کیا تھا کہ انڈے کا ذکر صحابہ کرام اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں کہیں نہیں ملتا، بلکہ اسے انگریزوں نے متعارف کرایا ہے، اس وجہ سے انڈا کھانا حرام ہے۔ براوکرم اس مسئلے کا تفصیلی حل اسلامی صفحے میں شائع کریں۔

جواب: ... یقین نبیں آتا کہ حکیم صاحب نے ایبالکھا ہو، اگرانہوں نے واقعی لکھا ہوتو یہان کا فتو کی نہایت ' غیر حکیمانہ' ہے۔ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمشہور صدیت تو پڑھی یاسی ہوگی جوحدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوشن جمعہ کی نماز کے لئے سب سے پہلے آئے اسے اُونٹ کی قربانی کا تواب ماتا ہے، دُوسر نے نہر پر آنے والے کوگائے کی قربانی کا، چر برک قربانی کا، چرمرغی صدقہ کرنے اور سب سے آخر میں انڈ اصدقہ کرنے کا، اور جب إمام خطبہ شروع کردیتا ہے تو تواب کیصنے والے فرشتے اسے صحیفوں کو لیپٹ کررکھ دیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں (مشکوۃ شریف)۔ (۲)

سوچنا جا ہے کہ اگر ہماری شریعت میں انڈ اکھانا حرام ہے تو کیا.. نعوذ باللہ... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرام چیز کے صدیے کی فضیلت بیان فر مادی...؟ آج تک کسی فقیداور محدث نے انڈے کوحرام نہیں بتایا، اس لئے تک مصاحب کا بیفتو کی بالکل لغوہے۔

#### انڈاحلال ہے

سوال:...مرغی کا انڈ اکھا نا حلال ہے یا مکروہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ انڈ امرغی کا ادر دیگر حلال جانو روں کا بھی نہیں کھا نا جا ہے ، کیونکہ کسی شرعی کتاب میں انڈ اکھانے کے لئے نہیں لکھاہے۔

<sup>(</sup>۱) لَا بِنَاسِ بِنَاكِيلِ النظارُسِ وعن الشبعبي يبكره أشد كراهة وبالأول يفتي كذا في الفتاوي الحمادية. (عالمگيري ج:۵ ص: • 7 )، كتاب الذبائح، الباب الثاني).

<sup>(</sup>٢) وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل ثم راح فكأنما قرّب بدنية، ومن في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرّب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرتِ الملائكة يستمعون الذكر. قال أبو عيسلى: حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح. (ترمذي ج: ١ ص: ٢٢، أيضًا مشكّوة ص: ٢٢) ).

جواب: کے در استی حیوان کے انڈے کا وہی تھم ہے جواس جاندار کا ہے، حلال جاندار کا انڈا حلال ہے، اور حرام کا حرام پولٹری فارم کی مرغی اور انڈا حلال ہے؟

سوال:... پولٹری فارم کا انڈ ااور مرغی حلال ہے بااس کا کھا ناممنوع ، مروہ ہے؟

جواب:...مرغی اور مرغی کا انڈا تو حلال ہیں،لیکن جس مرغی کی غالب خوراک ناپاک اورنجس چیز ہو، اس کا کھانا مکروہ ہے۔ اور جوتھم مرغی کا ہے، وہی اس کےانڈے کا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

فاری مرغی کے کھانے کا حکم

سوال:...آپ کومعلوم ہوگا کہ آج کل تقریباً ہر ملک میں مشینی سفید مرغی کا کاروبار عام ہے اور مرغیوں کی پرورش کے لئے ایسی خوراک دی جاتی ہے جس میں خون کی آمیزش کی جاتی ہے ، جس سے مرغی جلد جوان ہوتی ہے اوراس غذا کی وجہ سے مرغی کے اندر خود بخو دانڈے دینے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں ایسی مرغی اور اس کے انڈے کھانے جائز ہیں؟

جواب:..مرغی کی غذا کا غالب حصه اگر حرام ہوتو اس کا کھا نا مکروہ ہے ، اس کو نین دن بندر کھا جائے اور حلال غذا دی جائے اس کے بعد کھایا جائے ،اوران کی خوراک میں حلال غالب ہوتو کھا نا جائز ہے۔ (\*)

#### پرندے پالنااوران کی جنس تبدیل کرنا

سوال:...ہمارے ایک دوست جو کہ خوبصورت پرندے پالتے ہیں، ہم نے ان کومنع کیا کہ اس طرح ہے آپ پرندوں کو پنجرے میں قید کر کے رکھتے ہیں، اوران کی وہ آزادی جو قدرت نے انہیں عطا کی ہے، ختم کرتے ہیں، یہ پرندوں پرظلم ہے۔ ہمارے محترم دوست فرمانے لگے کہ: ہم پرندوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو وقت سے دانہ پانی دیتے ہیں، جو پرندے کھلے اُڑتے پھرتے ہیں، ان سے اچھاان پالتو پرندوں کو کھلاتے بلاتے ہیں، اوراس طرح و وسرے خطرناک جانوروں اور پرندوں سے ان کی حفاظت بھی رہتی ہے۔ محترم مفتی صاحب! کیا ہمارے دوست کا جواب إسلامی تعلیمات کی روسے سے جے ہے؟ نیز پرندوں میں جدت اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے شوقین لوگ ان کے جوزے جنس سے ہٹ کرلگاتے ہیں، کیا یہ فل شرعی إعتبار سے جائز ہے؟

<sup>(</sup>۱) ص:۵۰۵ كاحاشية نمبر مه ملاحظة فرما كين-

ر۱) ولا يكره أكل الدجاج المخلى وإن كان يتناول النجاسة لأنه لا يغلب عليه أكل النجاسة بل يخلطها ...... والأفضل أن يحبس الدجاج حتى يذهب ما في بطنها من النجاسة. (فتاوئ عالمگيرى ج: ۵ ص: ۲۹، كتاب الذبائح، الباب الثاني).
 (٣) التابع تابع ...... التابع لا يفرد بالحكم. (شرح المجلة المادة: ٣٨/٣٤ ص: ٣٩).

 <sup>(</sup>٣) وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن لحمها وقدر بثلاثة أيام لدجاجة ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٣٠).

جواب:... پرندے پالناجائز ہے، اورایک جنس ہے دُ دسری جنس تبدیل کرنا بھی دُرست ہے۔

پرندے پالناجائزے

سوال: ... آج کل آسٹریلیین طوطوں کا پنجروں میں پالنا ایک عام می بات ہوتی جارہی ہے، آپ کے مسائل اوراس کاحل روزنامہ جنگ افر اُسلامی صفحے کی وساطت سے معالم کی شرعی حیثیت واضح فرما کرمشکور فرما کیں، واضح رہے کہ یہ پرندے صرف خوبصورتی کی خاطر پالے جاتے ہیں۔ خوبصورتی کی خاطر پالے جاتے ہیں۔ اس طرح چڑیا گھروں میں جانور پنجروں میں صرف انسانی تفریح کی خاطر رکھے جاتے ہیں۔ روشنی ڈالئے، اِمام بخاری کی کتاب اوب المفرومیں ایک روایت ملتی ہے کہ صحابہ پرندے پالے تھے، نیز اس کتاب کا کیا مقام ہے اور اس روایت کا کیا اعتبار ہے؟

جواب .... پیروایت تومیں نے دیکھی نہیں ، پرندوں کا پالناجا ئز ہے ،البتة ان کولڑا ناجا ئزنہیں۔ <sup>(۴)</sup>

حلال پرندے کوشوقیہ پالناجائز ہے

سوال:..کسی حلال پرندے کوشو قیہ طور پر پنجرے میں بند کرکے پالناجا ئز ہے یانہیں؟ جواب:...جائز ہے، بشرطیکہ بندر کھنے کےعلاوہ اس کوکوئی اور ایذ ااور تکلیف نہ پہنچائے ،اوراس کی خوارک کا خیال رکھے۔

<sup>(</sup>۱) عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا ...... يا أبا عُمير ما فعل النُغير ... إلخ. وفي الحديث إباحة لعب الصبي بالطيور إذا لم يعذبه. (مشكوة مع حاشية ج:٢ ص:٢١].

<sup>(</sup>٢ و ٣) عن أنس رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لى صغيرًا يا أبا عُمير! ما فعل النُعير؟ كان له نغير يلعب به، فمات. متفق عليه. قال المُحَشِّى فى الحديث إباحة لعب الصبى بالطيور إذا لم يعذبه. (مشكّوة ج:٢ ص:٢١ ٣). وفى المرقاة: وفى شرح السُّنَّة: فيه فوائد منها: أن صيد المدينة مباح ..... وانه لا بأس أن يعطى الصبى الطير ليلعب به من غير أن يعذبه .. إلخ. (مرقاة المصابيح، باب المزاح ج:٣ ص:٢٩، طبع أصح المطابع بمبئى).

# تلی ،اوجھڑی ، کیورے وغیرہ کاشرعی حکم

#### حلال جانور کی سات مکروہ چیزیں

سوال: ...گزارش ہے کہ کپورے حرام ہیں ،اس کی کیاوجوہ ہیں؟ جواب:..حلال جانور کی سات چیزیں مکرو وتح کی ہیں:

ا:...بهتا ہوا خون ۔ ۲:...غدود ۔ هم:... پيعته ـ ے:...<u>ک</u>ورے۔ ۵:..زک پیشابگاه۔ ۲:...ماده کی پیشابگاه۔

اوّل الذكر كاحرام بوناتو قرآنِ كريم سے تابت ہے، بقيداشيا ، طبعًا خبيث بين ، اس لئے "وَيُسْحَوّمُ عَلَيْهِمُ الْخَرِسْتِ" کے عموم میں بیجی داخل ہیں۔ نیز ایک حدیث شریف میں ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ان سات چیز وں کو ناپسند فر ماتے تھے (س) (مصنف عبدالرزاق ج:۳ ص:۵۳۵،مراسیل الی داؤد ص:۹۱، سنن کبری بیمیق ج:۱۰ ص:۷)۔

## ملیجی حلال ہے

سوال: ... میں بی اے فرست ایئر کی طالبہ ہوں اور ہمارے پروفیسر صاحب ہمیں اسلامک آئیڈیالوجی پڑھاتے ہیں۔ اسلامی آئیذیالوجی والے پروفیسر بتار ہے تھے کہ قرآن شریف میں کیلجی کھانا حرام ہے، کیلجی چونکہ خون ہے اس لیے کیلجی حرام ہے، اور حدیث میں ملیجی کوحلال کہاہے،تو کیا واقعی کلیجی حرام ہے؟

<sup>(</sup>١) قالـذي يـحرم أكـلـه منه سبعة: الدم المسفوح، والذكر، والأنثيان، والقبل، والغدة، والمثانة، والمرارة لقوله عزّ شأنه: ويحل لهم الطبّبات ويحرّم عليهم الخبّنث ... إلخ. (البدائع الصنائع، ما يستحب في الذكاة ج: ٥ ص: ١١١).

<sup>(</sup>٢) "قُلُ لَا أَجِـدُ فِـىُ مَـآ أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطُعَمُهُ إِلَّا أَنْ يُكُونَ مَيْتَـةٌ أَوْ دَمَّا مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجُسَّ أَوْ فِسفَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بهِ" الآية (الأنعام: ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) - عن مجاهد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعًا: الدم والمرار والذكر والأنثيين والبحيبا والغدة والمثانة قال وكان أعجب إليه صلى الله عليه وسلّم مقدمها. (السنن الكبري للبيهقي ج: ١٠ ص: ٤، مصنف عبدالرزاق ج:٣ ص:٥٣٥). أيضًا: روى عن مجاهد رضي الله عنه أنه قال: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة: الـذكر والأنثيين والـقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم، فالمراد منه كراهة التحريم بدليل أنه جمع بين الأشياء الستة وبين الدم في الكراهة، والدم المسفوح محرم، والمروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: الدم حرام وأكره الستة، أطلق إسم الحرام على الدم المسفوح وسمّى ما سواه مكروها. (البدائع الصنائع، ما يستحب في الذكاة ج: ٥ ص: ١١١، طبع سعيد).

جواب:..قرآنِ عکیم میں بہتے ہوئے خون کوحرام کہا گیاہے جو جانور کے ذرئے کرنے ہے بہتا ہے، کیجی حلال ہے،قر آنِ کریم میں اس کوحرام نہیں فر مایا گیاہے۔آپ کے پر وفیسرصا حب کوغلط نہی ہو کی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### تلی کھا نا جا ئز ہے

سوال:...اکثرشادی بیاہ وغیرہ میں جیسے ہی کوئی جانور ذرج کیا ادھراس کی تلی اورکیلجی وغیرہ پکا کرکھالیتے ہیں، یا اکیلی تلی کو آگ پرسینک کریاعلیحدہ کھانے کے متعلق شریعت کیاتھم دیت ہے؟ جواب:...جائز ہے۔

#### حلال جانور کی اوجھڑی حلال ہے

سوال:..گائے یا بکرے کی بٹ (اوجھڑی) کھانا جائز ہے؟ اورا گر کھانا جائز ہے تو لوگ ہولتے ہیں کہاس کے کھانے سے چالیس دن تک دُعا کمیں تبول نہیں ہوتمیں ،کیاریسے ہے؟

جواب:...حلال جانور کی اوجھڑی حلال ہے ، کیالیس دن دُ عاقبول نہ ہونے کی بات غلط ہے۔

#### گردے، کپورے اور ٹڈی حلال ہے باحرام؟

سوال:...جبکہ ہمارے معاشرے میں لوگ بجرے کا گوشت عام کھاتے ہیں ، اور لوگ بجرے کے گرد ہے بھی کھاتے ہیں۔ آپ بیبتا کمیں کہ بیگردے انسان کے لئے حرام ہیں یا حلال؟ میرے دوست کہتے ہیں کہ بجرا حلال ہے، کپورے حلال نہیں ، اور بیعی بتا کمیں کہ مکڑی بھی حلال ہے؟ آپ کی بڑی مہر بانی ہوگی۔

ج**واب:**...گردے حلال ہیں ، کپورے حلال نہیں۔ 'مثری دل جوفصلوں کو تباہ کر دیا کرتا ہے وہ حلال ہے۔ مکڑی حلال (۵) میں ہے۔

#### بكرے كے كيورے كھانااورخريدوفروخت كرنا

سوال:...کیا کپورے کھانا جائز ہے؟ آج کل بازاروں اور ہوٹلوں میں کی لوگ کھاتے ہیں، ان کا اور بیچنے والوں کا عمل کیساہے؟

<sup>(</sup>١ و ٢) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: قالجراد والحيتان، وأما الدمان: فالطحال والكبد. كذّلك رواه عبدالرحمن. (السنن الكبري للبيهقي ج: ١ ١ ص: ٤).

<sup>(</sup>٣) ص: ٥٠٨ كاهاشيه نمبر ٣ ديكيس ..

<sup>(</sup>۴) گزشته صفح کا حاشیه نمبرا ۳۰ ملاحظه بو ـ

 <sup>(</sup>۵) ومثل الجراد والزنبور والذباب والعنكبوت ..... ونحوها لا يحل أكله إلا الجراد خاصة لأنها من الخبائث لاستبعاد الطباع السليمة إياها. (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۳۱، كتاب الذبائح والصيود).

جزاب:...بکرے کے خصبے کھانا مکرو ہتحر نجی ہے،اور مکرو ہتحر نجی حرام کے قریب قریب ہوتا ہے۔اور جو تھکم کھانے کا ہ وہی کھلانے اور بیچنے کا بھی ہے،اس لئے بازاراور ہوٹل میں اس کی خرید دفر وخت افسوسنا کے غلطی ہے۔ (۱)

کپورے دواکے طور پر کھانا

سوال: ... کیا کپورے دوا کے طور پر کھا سکتے ہیں؟

جواب: نہیں!

کیوروں والے توے برکلیجی ، بھیجا بھنا ہو کھانا

سوال :... بازار میں جس تو بے پر کپورے بھونے جاتے ہیں ، ای تو بے پر بھیجا، کیجی اور گردے وغیرہ بھی بھونے جاتے ہیں ، کیاوہ کھا سکتے ہیں؟

جواب:...کھاسکتے ہیں۔<sup>(r)</sup>

<sup>(</sup>۱) وروى عن مجاهد رضي الله عنه أنه قال: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة: الذكر، والأنثيين، والقبل، والغدة، والمرازة، والنثانة، والدم، فالمداء منه كراهة التحريم ... الخد (بدائع ج:۵ ص: ۲۱، كتاب الذبائح والصيود). (۲) لا عدة للتوهيد زشوح المجلة الدة: ۵۲ ص: ۵۰ طبع حبيبيه كوئله).

## كتا بإلنا

کتا پاکناشرعاً کیساہے؟ سوال:...سوال حذف کردیا کیا۔

جواب: ... جاہیت میں کتے نفرت نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ عرب کے لوگ اپنے مخصوص تدن کی بنا پر کتے ہے بہت مانوں تھے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وکل میں اس کی نفرت پیدا کرنے کے لئے تھم فرمادیا کہ جہاں کا نظر آئے اے ماردیا جائے بہتن بیتھم وقتی تھا، بعد میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی بنا پرصرف تین مقاصد کے لئے کار کھنے کی اجازت دی۔ یا تو شکار کے لئے ، (اگر مکان غیر محفوظ ہوتو اس کی مخاطت کے لئے رکھنا بھی اس تھم میں ہوگا) ان تین مقاصد کے ملاوہ کتا پالیا صحیح نہیں۔ اگریز کی معاشرت کی وجہ ہے بہت ہو گوں کو اب بھی کتے میں موالا نکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالی کے فرشتوں کی نا پہند یدگ کے علاوہ بھی شوق سے کتا پالنا کو کی اچھی چیز نفرت نہیں، حالا نکہ آنکوں کو بات اندرایک خاص ذہر رکھتا ہے، اس کے اس کے جموٹے برتن کو سات و فعہ دھونے اور ایک وفعہ کا تھم دیا گیا ہے۔ اور کی تو بہت کا تو کہر سے نا پاک نہیں ہوں گے۔ سے شرعا پاک ہوجا تا ہے۔ '' باتی کن غیس ہوں گا نہ آنا

سوال:...میں آپ سے کتا پالنے کے بارے میں پچھ پوچھنا چا ہتا ہوں کیونکہ اکثر کہا جا تا ہے کہ کتار کھنا جا کزنہیں ہے،اس سے فرشتے گھر پڑنہیں آتے۔میں لوگوں کے اس نظر بیہ سے پچھ مطمئن نہیں ہوں، آپ مجھے جواب دیں۔

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبًا إلّا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. عن ابن عمر رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلّا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. متفق عليه. (مشكوة المصابيح، باب ذكر الكلب ص: ٣٥٩). عن عبدالله بن المغفل رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما لى وللكلاب! ثم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليفسله سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. (شرح معانى الآثار، باب سؤر الكلب ج: ١ ص: ٢١ طبع حقانية).

(٢) (وسور الكلب نجس) ويغسل الإناء من ولوغه ثلاثًا لقوله عليه السلام: يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا وقال (وعرق كل شيء معتبر بسوره) لانهما يتولدان من لحمه فاخذ أحدهما حكم صاحبه. (فتح القدير ج: ١ ص: ١١٢).

جواب: ... کتا پالنان شوق کی چیز تو ہے نہیں ، البت ضرورت کی چیز ہو گئی ہے ، چنا نچیشوق ہے کتا پالنے کی تو ممانعت ہے ، البت اگر کو کی شخص مکان کی حفاظت کے لئے یا کھیت کی یا مولٹی کی حفاظت کے لئے یا شکار کی ضرورت کے لئے کتا پالے تو اس کی اجازت ہے۔ اور میسی ہے کہ جس گھر میں کتایا تصویر ہواس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بارحضرت جرائیل علیہ السلام نے آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص وقت پر آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ مقرّرہ وقت پر نہیں آئے ، آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس سے پریشانی ہوئی کہ جرائیل امین تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے ، ان کے نہ آنے کی کیا وجہ ہوئی ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی چار کیا گئی کہ جرائیل اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی چار پائی کے بیٹھا تھا، اس کو اٹھوایا گیا ، اس جگہ کوصاف کر کے وہاں چھڑ کا و کیا گیا ، اس کے بعد حضرت جرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرّرہ وقت پر نہ آنے کی شکایت کی ، حضرت جرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کی چار پائی کے بیٹچ کتا بیٹھا تھا اور ہم اس گھر میں واغل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو (مفکل قاب الصویر ہو اللہ وہ اللہ وہ کہ کاریک کیا ۔ (مفکل قاب الصویر ہو اللہ وہ اللہ وہ کہ کاریک کے اللہ وہ کی کتا بیٹھا تھا اور ہم اس گھر میں واغل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو السلام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کی چار پائی کے بیٹچ کتا بیٹھا تھا اور ہم اس گھر میں واغل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو

کیا کتاانسانی مٹی سے بنایا گیاہے؟ اوراس کا پالنا کیوں منع ہے؟

سوال:... میں نے آپ کے اس صفح میں پڑھاتھا کہ چاہے کتنا ہی اہم معاملہ ہوا گرگھر میں کتا ہوگا تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔لیکن یہ بتائیں کہ کیا کتے کی موجودگی میں گھر میں نماز ہوجائے گی اور قرآنِ کریم کی تلاوت جائز ہوگی؟ ہارے گھر میں قریب سب ہی لوگ نمازی ہیں اور صبح صبح قرآن کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، یہ چھوٹا ساکتا جو بے حد پیارا ہے اور نجاست نہیں کھا تا، ہم مجور ہوکرلاتے ہیں۔

براہ مہر یانی میہ بھی بتا کیں کہ آخر ہمارے دین میں کتے جیسے وفا دار جانورکو'' گھرسے کیوں نکالا گیا ہے؟'' میں نے سنا ہے کہ کتا دراصل انسانی مٹی سے بنا ہے جبکہ حضرت آ دم علیہ السلام کی دھنی پر شیطان نے تھوکا تھا تو وہاں سے تمام مٹی نکال کر پھینک دی گئی، اور پھراسی سے بعد میں کتا بنایا گیا۔شایداسی وجہ سے یہ پیچارہ انسان کی طرف دوڑتا ہے، پاؤں میں لوٹنا ہے، اور انسان بھی اس سے محبت کئے بغیر نہیں رہ سکتا!

جواب:... جہاں کتا ہو، وہاں نماز اور تلاوت جائز ہے۔ بیفلط ہے کہ کتا انسانی مٹی سے بنایا گیا۔ کتا وفا دارتو ہے مگر اس میں بعض ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جواس کی وفا داری پر پانی پھیردیتی ہیں ،ایک توبیہ کہ بیغیر کا تو وفا دار ہے لیکن اپنی قوم کا وفا دار نہیں۔

<sup>(</sup>۱) تحرّ شته صفح کا حاشیهٔ مبرا ملاحظهٔ فرما نیس ـ

<sup>(</sup>٢) وعن ابن عباس رضى الله عنه عن ميمونة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يومًا واجمًا وقال: إن جبريل كان وعدنى أن يلقانى الليلة فلم يلقنى، أما والله ما أخلفنى. ثم وقع فى نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فامر به فاخرج ثم أخذ بيده ماءً فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل، فقال: لقد كنت وعدتنى أن تلقانى البارحة! قال: أجل، وللكنا لا ندخل بيشًا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومثله فأمر بقتل الكلاب حتَّى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الكبر. رواه مسلم. (مشكوة، باب التصاوير ص: ٣٨٥، طبع قديمى).

دُوسرے اس کے مند کالعاب ناپاک اور گندہ ہے، اور وہ آ دی کے بدن یا کپڑے ہے مس ہوجائے تو نماز غارت ہوجاتی ہے۔ اور کتے کی عادت ہے کہ وہ آ دی کومند ضرور لگا تا ہے۔ اس لئے جس نے کتاپال رکھا ہواس کے بدن اور کپڑوں کا پاک رہنا اَزبس مشکل ہے۔ تیسرے کتے کے لعاب میں ایک خاص متم کا زہر ہے جس سے پچنا ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وہلم نے اس برتن کوجس میں کتامند ڈال دے سات مرتبدہ ہوئے اور ایک مرتبہ مٹی ہے ما جھنے کا تھم فرمایا ہے۔ اور یہی وہ زہر ہے جو کتے کے کا شخصہ آ دمی کے بدن میں سرایت کرجا تا ہے۔ چو تھے کتے کے مزاج میں گندگی ہے، جس کی علامت مردار خوری ہے، اس لئے ایک مسلمان کے شایاب شان نہیں کہ وہ بغیر ضرورت کے کتاپا لیے۔ ہاں! ضرورت اور مجبوری ہوتو اِ جازت ہے۔

### کتا کیوں نجس ہے؟ جبکہ وہ وفا دار بھی ہے

سوال:...کتے کو کیوں نجس قرار دیا گیاہے؟ حالانکہ وہ ایک فرما نبر دار جانور ہے، سور کے نجس ہونے کی تو'' اخبارِ جہاں''میں سیر حاصل بحث پڑھ پچکی ہوں،لیکن کتے کے بارے میں لاعلم ہوں۔خدا کے تھم کی قطعیت لازم ہے،لیکن پھر بھی ذہن میں پچے سوال آتے ہیں جن کے جواب کے لئے کسی عالم کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ اس بات پرغور کرنا ضروری تھا کہ ؤنیا کی وہ کون ی چیز ہے جس میں اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی خوبی اور کوئی نہ کوئی کا کہ وہ بیں رکھا؟ کسی چیز کی صرف ایک آ وہ خوبی کود کھے کراس کے بارے میں آخری فیصلہ تو نہیں کیا جاسکتا۔ بلاشبہ وفا داری ایک خوبی

<sup>(</sup>١) إذا شرب الكلب ..... الحق النبي صلى الله عليه وسلم سور الكلب بالنجاسات وجعله من أشدها ...إلخ. (حجة الله البالغة ج: ١ ص:١٨٥ ، طبع منيرية مصر).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه. (مشكلوة ص:٥٢، باب تطهير النجاسات، طبع قديمي كتب خانه).

ہے، جو کتے میں پائی جاتی ہے ...اور جس سے سب سے پہلے خود إنسان کوعبرت پکڑنی چاہئے تھی ...لیکن اس کی اس ایک خوبی کے مقال بلے میں اس کے اندر کتنے ہی اوصاف ایسے ہیں جواس کی نجاست فطرت کونمایاں کرتے ہیں ،اس کا إنسان کوکا کے کھانا ،اس کا اپنی برادری سے برسر پریکار رہنا ، اس کا مردارخوری کی طرف رغبت رکھنا ،گندگی کو بڑے شوق سے کھاجانا وغیرہ ،ان تمام اوصاف کو ایک طرف رکھکراس کی وفاداری سے وزن سیجے ،آپ کونظر آئے گا کہ س کا پلہ بھاری ہے؟ اور بیکہ کیا واقعتا اس کی فطرت میں نجاست ہے بانہیں ...؟

یہاں بیدواضح کردینا بھی ضروری ہے کہ جن چیزوں کوآ دی خوراک کے طور پراستعال کرتا ہے،ان کے اثرات اس کے بدن میں منتقل ہوتے ہیں، اس لئے اللہ تعالی شانہ نے پاک چیزوں کو إنسان کے لئے حلال کیا ہے،اور ناپاک چیزوں کواس کے لئے حرام کردیا ہے، تاکہان کے جس اثرات اس کی ذات اور شخصیت میں منتقل نہ ہوں،اوراس کے اخلاق وکردارکومتا ثرنہ کریں۔خزیر کی بے حیائی اور کتے کی نجاست خور کی ایک ضرب المثل چیز ہے۔ جوقوم ان گندی چیزوں کوخوراک کے طور پر استعال کرے گی اس میں نجاست اور بے حیائی کے اثرات سرایت کریں گے،جن کا مشاہدہ آج مغرب کی سوسائٹی میں کھلی آنکھوں کیا جاسکتا ہے۔

اسلام نے بلاضرورت کتا پالنے کی بھی ممانعت کی ہے، اس لئے کہ صحبت ورفاقت بھی اخلاق کے نتقل ہونے کا ایک مؤثر اور قوی ذریعہ ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ نیک کی صحبت ورفاقت آ دمی کو نیک بناتی ہے اور بدکی رفاقت سے بدی آتی ہے۔ یہ اُصول صرف انسانوں کی صحبت ورفاقت تک محدود نہیں بلکہ جن جانوروں کے پاس آ دمی رہتا ہے ان کے اخلاق بھی اس میں غیرمحسوں طور پر منتقل ہوت ہیں۔ اسلام نہیں چاہتا کہ کتے کے اوصاف واخلاق انسان میں نتقل ہوں ، اس لئے اللہ تعالی نے کتا رکھنے کی ممانعت فرمادی ہے، کیونکہ کتے کی مصاحبت ورفاقت سے آ دمی میں ظاہری اور نمائشی وفاداری اور باطنی نجاست و گندگی کا وصف نتقل ہوگا۔

اوراس کا ایک سبب بیہ ہے کہ سائنسی تحقیقات کے مطابق کتے کے جراثیم بے حدم ہلک ہوتے ہیں، اوراس کا زہراگر آدی کے بدن میں سرایت کر جائے تو اس سے جاں بر ہونا اُزبس مشکل ہوجا تا ہے۔ اسلام نے نہ صرف کتے کو حرام کر دیا تا کہ اس کے جراثیم انسان کے بدن میں منتقل نہ ہوں بلکہ اس کی مصاحبت و رفاقت پر بھی پابندی عائد کر دی، جس طرح کہ ڈاکٹر کسی مجذوم اور طاعونی مریض کے بدن میں منتقل نہ ہوں بلکہ اس کی مصاحبت و رفاقت پر بھی پابندی عائد کر دی، جس طرح کہ ڈاکٹر کسی مجذوم اور طاعونی مریض کے ساتھ رفاقت کی ممانعت کروسیتے ہیں۔ پس بیاسلام کا انسانیت پر بہت ہی بڑا اِحسان ہے کہ اس نے کتے کی پر قرش پر بابندی لگا کر اِنسانیت کواس کے مہلک اثر ات سے محفوظ کر دیا۔

#### مسلمان ملکوں میں کتوں کی نمائش

سوال:...گزشته دنوں اخبار'' جنگ' اور'' نوائے دفت' میں بی خبرشائع ہوئی تھی کہ پاکستان میں کتوں کی نمائش ہوئی اور بڑے پیانے پرلوگوں نے حصہ لیا، اور ایک کتے نے اپنی مالکن کے ساتھ وہ حرکت کی جس سے سب شرماگئے، کیا کتوں کو پالنا اور ان کے مقابلہ جسن کا انعقاد کرانا جا کڑے؟مفصل جوابتحریر کریں۔

جواب:... إستفتاء ميں اخبارات كے حوالے سے جس واقعے كاذكركيا كيا ہے، وہ واقعی ایک غيورمسلمان كے لئے نا قابل

برداشت ہے۔ زمانہ جابلیت میں بھی لوگوں کو کتوں سے بہت محبت ہوا کرتی تھی، یہی وجہ ہے کہ ابتداء نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے لکرنے کا تھم دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈالے اسے سات دفعہ دھویا جائے۔ کتا ذکیل ترین اور حریص ترین حیوانات میں سے ہے جو کہ اپنے اوصاف نے ممومہ کی وجہ سے اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ مخالطت رکھی جائے کہ ان کی پروَیش کی جائے اور ان کی نمائش کے لئے با قاعد محفل منعقد کی جائے۔ اسلام نے بلاضر ورت کتا پالنے کو ممنوع قرار دیا ہے، اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس کے لئے سخت وعید آئی ہے، چنانچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ: "جس گھر میں کتا اور جانداروں کی تصاویر ہوتی ہیں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔" (۳)

بہرحال یہ جانور بڑاؤلیل، تریس ہوتا ہے، پس جب کے کا بیاوصاف ہیں تو جو مخص اسے پالٹا ہے اوراس کے ساتھ محبت و خالطت رکھتا ہے وہ بھی ان اوصاف سے متصف ہوتا ہے، جیسا کہ مشاہدہ ہے۔ کئے گی سب سے کری صفت یہ ہے کہ وہ اپنی برادری لیننی کتوں سے نفرت کرتا ہے، اس وجہ سے جب ایک کتا دُوسر سے کئے کے سامنے سے گزرتا ہے وہ ایک دُوسر سے پر بھولگنا شروع کردیتے ہیں، یہی حال اس مخص کا ہوتا ہے جو کہ کتا پالٹا ہے، لینی اس کو بھی اپنے بھائی بندوں، انسانوں سے نفرت ہونے لگتی سروع کردیتے ہیں، یہی حال اس مخص کا ہوتا ہے جو کہ کتا پالٹا ہے، لینی اس کو بھی اپنے بھائی بندوں، انسانوں سے نفرت ہونے لگتی ہیں۔ بہرحال اہل ہے۔ موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو اقوام دُنیا میں سب سے زیادہ کتوں سے محبت کرنے والے یہودی اور عیسائی ہیں۔ بہرحال اہل پورپ کی کتوں سے محبت کا اندازہ اس واقعے سے خوب لگایا جاسکتا ہے کہ جب انگلتان کی مشہور خاتون'' مسزا یم ہی وہیل'' بیار ہوئی تو اس نے وصیت کی کہ اس کی تمام اہلاک اور جائیداد کتوں کودے دی جائے۔ خاتون کے مرنے کے بعداس کی وصیت کے مطابق اب اس کی تمام جائیداد کے وارث کتے ہیں، اس جائیدادسے کتوں کی پر قریش، افز ائش نسل ایک ٹرسٹ کے تحت جاری ہے۔

'مسلمانوں کو چاہئے کہ خدااور رسول کے اُحکامات کو پس پشت ڈال کراغیار کی تقلید نہ کریں ، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کواپنا کیں جو کہ عین فطرت کے مطابق ہیں۔

## كتار كھنے كے لئے اصحاب كہف كے كئے كاحوالہ غلط ہے

سوال:..اسلام میں کتے کو گھر میں رکھنے کے بارے میں کیا تھم ہے؟

دُوسرے یہ کہ ایک گھر جو کہ خاصااسلامی (بظاہر) ہے، گھر کے تمام افراد نماز پڑھتے ہیں اور بعض افراد تو تج بھی کرآئے ہیں،
اس کے باوجود گھر میں ایک کتا ہے جو کہ گھر میں بہت آزادانہ طور پر رہتا ہے، تمام گھروالے اسے گود میں لیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔
اُو پر سے دُوسرے افراد کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتانا پاک نہیں ہے۔ اس سلسلے میں وہ اصحاب کہف کے کتے کا حوالہ
دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتا گیلانا پاک ہے، سوکھا پاک ہے۔ اس سلسلے میں قرآن وسنت کے حوالے سے اس مسئلے کی وضاحت فرما کیں

<sup>(</sup>١) عن جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ...إلخ. (مشكوة ص: ٣٥٩).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب (وفي رواية إذا ولغ) الكلب في إناء أحدكم فليفسله سبع مرات أولهن بالتراب. (مشكوة ص:٣٥٢، باب تطهير النجاسات).

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولَا تصاوير. (مشكوة ص:٣٨٥).

تا کہ ہم لوگوں کواس بارے میں سیجے طور پرمعلوم ہو۔

کتے سے پیار کرنا اور اس کو گود میں لینا، جیسا کہ آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے، کسی مسلمان کے شایان شان نہیں، جس چیز سے اللہ تعالی کے فرشتوں کو اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت ہواس ہے کی ہے مسلمان کو کیسے اُلفت ہو سکتی ہے؟ علاوہ ازیں کتے کے منہ سے رال نیکتی رہتی ہے، اور ممکن نہیں کہ جو محض کتے کے ساتھ اس طرح اختلا طکر ہے اس کے بدن اور کپڑوں کو کتے کا نجس لحاب نہ گئے، اس کے کپڑے بھی پاک نہیں رہ سکتے، اور نجس ہونے کے علاوہ اس کا لعاب زہر بھی ہے، جس شخص کو کتا کا ٹ لے اس کے بدن میں یہی زہر سرایت کرجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال و سے اس کے بدن میں یہی زہر سرایت کرجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال و سے اس کو سات مرتبہ دھویا جائے اور ایک مرتبہ مئی سے مانجھا جائے۔ سیکھم اس کے زہر کو دُور کرنے کے لئے ہے۔ کتے سے اختلا طکر نا اس نے میں انگریزوں کا شعار ہے، مسلمانوں کو اس سے احتر از کرنا چاہئے۔

(١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تدخل الملاتكة بيتًا فيه كلب ولَا تصاوير. (مشكُّوة ص:٣٨٥).

<sup>(</sup>۲) وعن ابن عباس رضى الله عنه عن ميمونة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يومًا واجمًا وقال: إن جبريل كان وعدنى أن يلقانى الليلة فلم يلقنى، أما والله ما أخلفنى. ثم وقع فى نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماءً فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل، فقال: لقد كنت وعدتنى أن تلقانى البارحة! قال: أجل، ولكنا لا ندخل بيشا فيه كلب ولا صورة فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومنذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويتركب كنب الحائط الكبر. رواه مسلم (مشكوة ج: ١ ص:٣٨٥، باب التصاوير).

<sup>(</sup>m) محرِّشة منع كا حاشية بمبر ٢ ملاحظة فرما تين ..

# فتم کھانے کے مسائل

# فشم کھانے کی مختلف صورتیں

کون سی میں کفارہ لا زم آتا ہے اور کس میں نہیں آتا؟ سوال:...ساہے کہ میں گئی تمیں ہیں، کفارہ کون کشم میں لازم آتا ہے؟ جواب:..نتم نین طرح کی ہوتی ہے:

اوّل: ... یہ گرشتہ واقعہ پر جان ہو جھ کرجھوٹی قتم کھائے ، مثلاً : قتم کھا کر یوں کہے کہ میں نے فلاں کا مہیں کیا ، حالانکہ اس نے کیا تھا ، محض اِلزام کو ٹالنے کے لئے جھوٹی قتم کھائی ، یا مثلاً : قتم کھا کر یوں کہا کہ فلاں آ دمی نے بیہ جرم کیا ہے ، حالانکہ اس بے چارے نے بین عمول اس پر اِلزام دھرنے کے لئے جھوٹی قتم کھائی۔ ایسی جھوٹی قتم '' بمین عموس'' کہلاتی ہے ، اور بیخت گناو چارے نے بیاں کا کھارہ ہے ، اس کے سوا کہیرہ ہے ، اس کا وہال بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالی ہے دن رات تو ہو اِستغفار کرے اور معافی مائے ، بہی اس کا کھارہ ہے ، اس کے سوا کوئی کھارہ نہیں۔

دوم:... بیرکه کرشته واقعه پر بے علمی کی وجہ ہے جھوٹی قشم کھالے ،مثلاً :قشم کھا کرکہا کہ زید آگیا ہے، حالا نکہ زید نہیں آیا تھا، گراس کو دھوکا ہوا ،اوراس نے بیر بچھکر کہ واقعی زید آگیا ہے ،جھوٹی قشم کھالی ،اس پر بھی کفار نہیں اوراس کو'' بہین ِلغو'' کہتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

(۱) السميان بالله ثلاثية أنواع: غيموس وهو الحلف على إثبات شيء أو نفيه في الماضى أو الحال يعتمد الكذب فيه فهذه السميان بأثم فيها صاحبها وعليه فيها الإستغفار والتوبة دون الكفارة. (عالمگيرى، كتاب الأيمان، الباب الأول في تفسيرها شرعًا وركنها وشرطها و حكمها ج: ٢ ص: ٥٢ طبع رشيديه). لغو وهو أن يحلف على أمر في الماضى أو في الحال ويظن أنه كما قال والأمر بخلافه بأن يقول: والله قد فعلت كذا، وهو ما فعل وهو يظن آنه فعل، أو رأى شخصًا من بعيد فقال: والله انه لزيد، وظنه زيدًا، وهو عمروًا، فهذه اليمين نرجو أن لا يؤاخذ بها صاحبها. (عالمگيرى ج: ٢ ص: ٥٢، كتاب الأيمان).

 (٢) عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف علي يمين مصبورة كاذبًا فليتبوأ بوجهه مقعده من النّار\_ (أبوداؤد ج:٢ ص:٣٠١، كتاب الأيمان).

(٣) لغو وهو أن يحلف على أمر في الماضى أو في الحال ويظن أنّه كما قال والأمر بخلافه بأن يقول: والله قد فعلت كذا،
 وهو ما فعل وهو يظنّ أنّه فعل، أو رأى شخصًا من بعيد فقال: والله انّه لزيد، وظنّه زيدًا، وهو عمروًا، فهذه اليمين نرجو أن لَا
 يؤاخذ بها صاحبها. (عالمگيري ج: ٢ ص: ٥٢، كتاب الأيمان، الباب الأوّل).

سوم:... بیر کمآئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یانہ کرنے کی شم کھالے، اور پھر شم کوتو ژوالے، اس کو'' بمینِ منعقدہ'' کہتے میں ، ایسی شم تو ژنے پر کفارہ لازم آتا ہے۔ (۱)

## نيك مقصد كے لئے سچی شم کھانا جائز ہے

سوال :... بیج کو بیج ثابت کرنے کے لئے ، جھوٹ کوجھوٹ ثابت کرنے کے لئے ، ایک بن ایک خیر کوشر سے بیچانے کے لئے ، ذلیل کو ذلیل ، شریف کوشریف ثابت کرنے کے لئے ، ظالم کوظالم ، مظلوم کومظلوم ثابت کرنے کے لئے قرآن پاک کی قتم کھانا یا قرآن پر ہاتھ رکھ کرحق اور بیج کا ساتھ وینا سیجے ہے؟

جواب:... تجیشم کھانا جائز ہے۔<sup>(\*)</sup>

#### قرآن مجيد كاقتم كهانا جائز ہے

سوال:..کیا قرآن مجیدگی شم کھاسکتاہے یانہیں؟ حالاتکہ حدیث شریف میں ہے: من حلف بغیر اللہ فقد اُنسوک۔ جواب:..قرآنِ کریم، کلامِ اِلٰہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی شم کھانا، غیرائلہ کی شم نہیں۔اس لئے قرآنِ کریم کی شم سیح ہے، اور اس شم کے توڑنے پر کفارہ لازم آئے گا۔ (۳)

## قرآن بإك برباته ركه كريابلار كطفتم أثفانا

سوال:...الف نے قرآن پاک کی موجودگی میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کرکہا کہ میں آج کے بعد رشوت نہیں اوں گا۔ ب نے قرآن پاک کی غیرموجود گی میں قرآن کی قتم کھا کر کہا کہ میں آج کے بعد رشوت نہیں لوں گا۔ کیاان دونوں قسموں میں کوئی فرق ہے؟

## جواب: ... کوئی فرق نہیں ، قرآن پاک کی شم کھانے سے شم ہوجاتی ہے۔ (m)

(١) منعقدة وهو أن يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، وحكمها لزوم الكفارة عند الحنث. (عالمگيري ج:٢ ص:٥٢، كتاب الأيمان، الباب الأوّل طبع مكتبه رشيديه كوئثه).

(٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادفون، الحديث. (أبو داؤد، كتاب الأيمان ج: ٢ ص: ١٠٠). وفي الهندية: اليمين بالله تعالى لا تكره ولكن تقليله أولى من تكثيره. (عالمكيرى، كتاب الأيمان، الباب الأوّل في تفسيرها شرعًا وركنها وشرطها وحكمها ج: ٢ ص: ٥٢ طبع مكتبه رشيديه كوئله).

(٣) وقبال متحدم دين مقباتل الوازى: لو حلف بالقوآن قال يكون يمينا وبه أخذ جمهور مشاتخنا رحمهم الله. (عالمگيري ج: ٢ ص: ٥٣، كتاب الأيمان، الباب الثاني).

(٣) ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يمينا. (الدر المختار، كتاب الأيمان، مطلب في الفرق بين السهو والنسيان ج: ٣ ص: ٢ ١ ك طبع سعيد). ونقل في الهندية عن المضمرات وقد قيل هذا في زمانهم أما في زماننا فيمين وبه ناخذ و نامر و نعتقد وقال محمد بن مقاتل الرازى أنه يمين وبه أخد جمهور مشائخنا اهد فهذا مؤيد لكونه صفة تعور ف الحلف بها كعزة الله وجلاله. (ردالحتار ج: ٣ ص: ٥٣ طبع مكتبه رشيديه كوئله، وأيضًا في الهندية ج: ٢ ص: ٥٣، كتاب الأيمان، الباب الأوّل، وفتح القدير ج: ٣ ص: ٣٥ طبع مكتبه رشيديه كوئله).

## جانبین کا جھکڑاختم کرنے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قم اُٹھالینا

سوال:...جانبین میں اختلاف کے بعد الزام أتار نے کے لئے رواج ہے کہ قرآن پاک پر اتنی رقم رکھ دیتا ہوں تو أنھا لے، وُوسرا فوراْ أَثْھاليتا ہے۔ تو بوچھنا بہ ہے کہ ایسا معاملہ اَ زرُوئے شرع جائز ہے یانہیں؟ اگر چہجھوٹا ہو، رکھنے والا بَری ہوجا تا ہے، اور أثھانے والا خدانخواستہ جھوٹا ہوتو شریعت میں بیکس سزا کامستحق ہے؟

جواب:..قرآنِ کریم پررم رکھنا خلاف ادب ہے،البتہ اگر رہ نی نزاع کی بیصورت ہوسکتی ہو کہ جس شخص پرالزام ہے وہ رقم قرآن مجید کے پاس رکھ دےاور مدعی ہے کہا جائے کہا گر واقعی بیتمہاراحق ہےتو قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کریے رقم اُٹھالو، رقم اُٹھانے والا ا گرجھوٹا ہوگا تو اس پر وبال پڑے گا۔

#### قر آن ہر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولنے والے کو گناہ ہوگا ، نہ کہ فیصلہ کرنے والے کو

سوال:...آئے دن جھٹرے ہوتے رہتے ہیں، ہمارے برادری کےلوگ زیاد ہ تر فیصلے قر آن پاک پر کرتے ہیں، پچھلوگ قرآن پر ہاتھ رکھ کرجھوٹ بول جاتے ہیں، مگر فیصلہ کرنے والے کواس کا بالکل علم نہیں ہوتا، تو کیااس کا گناہ فیصلہ کرنے والے پر بھی ہوگا؟ جبکہ اے اس کا بالکل علم نہیں ہوتا کہ کواہ یا ملزم نے غلطتم کھائی ہے۔

**جواب:...فیصله کرنے والوں پرکوئی گناہ نبیں ،قرآن پر ہاتھ رکھ کرجھوٹ بو لنے والوں پر گناہ ہے ،مگر برادری کےلوگوں کو** جاہے کہ قرآنِ کریم کی بے حرمتی نہ کرائیں ،اگر کسی مخص کے بارے میں خیال ہو کہ وہ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کربھی جھوٹ بول وے گا، اس سے ہاتھ ندر کھوا نیں۔

### ''کلمهٔ شہادت پڑھ کرکہتا ہوں کہ کا منہیں کروں گا''لیکن پھرکرلیا تو کیا کفارہ ہے؟

سوال:..عرض ہے کہ میں نے کسی کام کے نہ کرنے کے لئے کلمہ پڑھااور کلمۂ شہادت پڑھ کر کہا کہ میں کلمہُ شہادت پڑھ کر کہنا ہوں کہ فلاں کا منبیں کروں گا نہیکن پچھے ہی دن بعد میں نے وہ کام کرلیا ،اس طرح میں نے کلمہ شہادت کا کیا ہوا عہد تو ژ دیا ،اورایسا تنین بارکلمیرشهادت پڑھ کرمیں نے عہدتوڑ دیا۔ جناب عالی! اب میں اپنے کئے پرنادم ہوں اور اللہ کے عذاب سے ڈرر ہاہوں کہ نہ جانے میراکیا حشر ہوگا؟ برائے مہر بانی مجھے کتاب وسنت کی روشنی میں بتائیں کداب مجھے کیا کرنا جا ہے: اور کس طرح تین مرتبہ کلمہ ، شہادت کا بھرم ندر کھنے کا اِزالہ ہوگا؟ نیزیہ بھی بتا نمیں کہ مندرجہ بالا جرم کا اِزالہ کس طرح ہوگا؟ کیا اس طرح کا جرم کرنے ہے میں دائرة اسلام عفارج تونبيس موكيا؟

جواب: ...قتم تو زنے سے خارج اُز اِسلام نہیں ہوا، کیکن کفارہ ادا کرنا لازم ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ دس مختاجوں کو کھانا کھلائے ،اوراگراس کی مخبائش نہ ہوتو تمین دن کےروزے رکھے۔

<sup>(</sup>١) "فَكَفُّرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيُكُمْ أَوْ كِشُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثُلْئَةِ أَيَّامٍ" (المائدة: ٩ ٨).

#### التداورقر آن كي جھوڻي قشميں ڪھانا

سوال:...اگرکوئی شخص الله تعالی اور تر آن مجید کی جھوٹی قسمیں کھائے تو اُس کا کیا تھم ہے؟ جواب:...جھوٹی قسم کھانے والوں کی وُنیا برباد ہوتے ہوئے ہم نے اپنی آئکھوں سے دیکھی ہے، اور آخرت کا عذاب ابھی سر پر ہے، الله تعالیٰ ہرمسلمان کواپی پناہ میں رکھے۔ <sup>(۱)</sup>

## لفظ' بخدا''یا'' واللہ''کے ساتھ شم ہوجائے گی

سوال: میں نے ایک کاروبار شروع کیااور میں نے ایپ ایک دوست سے باتوں باتوں میں ہے اختیاری طور پریہ کہددیا کہ: '' بخدا!اگر مجھے اس کاروبار میں نقصان ہواتو میں بیکاروبار بند کردول گا''میراتشم اُٹھانے کاارادہ نہیں تھا،کیکن غلطی سے میرے منہ سے '' بخدا''کالفظ نکل گیا۔ مجھے کاروبار میں نقصان ہوا ہے،کیکن میں نے یہ کاروبار بند نہیں کیا ہے۔کیا میں نے شم تو ڑ دی ہے؟ اگراپیا ہی ہوجاتی ہے؟

جواب:..لفظ' بخدا' کہنے ہے تتم ہوگئی۔' اور چونکہ آپ نے تتم توڑ دی اس لئے تتم توڑنے کا کفار ولازم ہے،اوروہ ہے دس مختاجوں کودومر تبہ کھانا کھلا نا،اگراس کی طاقت نہ ہوتو تین روز ہے رکھنا۔' کفظ' واللہ' کہنے سے بھی تتم ہوجاتی ہے۔ (''

## رسول بإك صلى الله عليه وسلم كي تتم كها ناجا تزنهيس

سوال:...گزارش ہے کہ میری والدہ نے قتم کھائی تھی کہا گر میں سینما کی چوکھٹ پر قدم رکھوں تو مجھے رسولِ پاک کی قتم۔اب وہ بیتم توڑنا جا ہتی ہے،اس کا کفارہ کیااوا کیا جائے گا؟

جواب:...الله تعالیٰ کے سواکسی اور کی تشم کھا نا جائز نہیں ، اور ایسی قشم کے تو ڑنے کا کوئی کفار ونہیں ، بلکہ اس ہے تو بہ

(١) غـموس: وهـو الـحـلف عـلى إثبات شيء أو نفيه في الماضي أو الحال يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها وعليه فيها الإستغفار والتوبة. (عالمگيري، كتاب الأيمان، الباب الأوّل في تفسيرها، ج:٢ ص:٥٢).

(٢) ولو قال بالفارسية: "سوگند ميخورم بخداى" يكون يمينًا. (هداية ج: ٢ ص: ٣٨٠، كتاب الأيمان). والقسم بالله تعالى وبإسم من أسمانه كالرحمن والرحيم والحق أو بصفة من صفاته تعالى كعزّة الله وجلاله وكبريانه ... إلخ. (تنوير الأبصار، كتاب الأيمان، مطلب في الفرق بين السهو والنسيان ج: ٣ ص: ١٥ ك طبع سعيد).

(٣) وكفارته تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم بما يستر عامة البدن ... إلخ ـ (تنوير الأبصار، كتاب الأيمان، مطلب كفارة اليمين ج:٣ ص: ٢٥ على طبع سعيـد) ـ فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة، صام ثلاثة أيام متتابعات . (هداية ج: ٢ ص: ٣٨١، كتاب الأيمان، باب ما يكون يمينًا وما لَا يكون يمينًا) .

(٣) والحف بحرف القسم وحروف القسم الواؤ كقوله: والله، والياء كقوله: بالله، والتاء كقوله: تالله، لأن كل ذالك معهود
 في الأيمان ومذكور في القرآن. (هداية ج:٢ ص:٩٤٩، كتاب الأيمان، باب ما يكون يمينًا وما لَا يكون يمينًا).

کرنالازم ہے۔<sup>(1)</sup>

" بیکروں تو حرام ہے" کہنے سے شم ہوجاتی ہے، جس کے خلاف کرنے پر کفارہ ہے

سوال:...میں نے دومخلف مواقع پر شدید غضے اوراشتعال میں آکرتیم کھالی ہے کہ میں یہ ( نیعنی اپنے گھر میں قربانی کے جانور کا گوشت ) اگر کھاؤں تو حرام کھاؤں گا۔ گر بعد میں بھیداصرار میں نے گوشت کھالیا۔ اسی طرح تقریباً دو ماہ پہلے ایک دن میں نے غضے میں بیوی کوکہا کہ آئ گھر کا کھانا مجھ پرحرام ، گر پھر بعد میں تناول کرلیا۔ اب ان دونوں قسموں کا کفارہ کیونکرا دا ہوگا؟ نیز دونوں قسموں کا کفارہ کیونکرا دا ہوگا؟ نیز دونوں قسموں کا علیحدہ کفارہ اداکرنا ہوگایا ایک ہی کفارہ ؟

جواب:...دونوں قسموں کا الگ الگ کفارہ ادا سیجئے۔ قسم کا کفارہ دس مختاجوں کو دووقت کا کھانا کھلانا ہے،اگر ہرمختاج کو صدیقے کی مقدارغلہ یااس کی قیمت دے دی جائے تب بھی دُرست ہے۔ (۳۰)

کا فرہونے کی شم کھانا

سوال:...اگرایک آ دمی میہ بولے کہ:'' میں کا فر ہوں اگر میں نے بیکام پھر کیا'' اور وہ کام پھروہ آ دمی کرے تو کیاوہ آ دمی گناہ گار ہوتا ہے یا کا فر؟

جواب:..اس سے کا فرنہیں ہوتا،البتہ ان الفاظ ہے تم ہوجاتی ہے۔ اس لئے تتم توڑنے کا کفارہ ادا کرنالازم ہے،ادر الیی بیہورہ تتم کھانا بڑا گناہ ہے،اس لئے اس شخص کواپنی اس تتم پرتو بہ کرنی چاہئے۔

<sup>(</sup>۱) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو ركب وهو يحلف بأبيه فقال: ان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليسكت، الحديث. (أبوداؤد ج: ۲ ص: ۷۰ ا). ومن حلف بغير الله لم يكن حالفًا كالنبى عليه السلام والكعبة. (هندية ج: ۲ ص: ۵۳، كتاب الأيمان، الباب الأوّل، هداية ج: ۲ ص: ۵۹»). (۲) تتعدد الكفارة لتعدد اليمين والمجلس والمجالس سواء. (الدر المختار على هامش رد المحتار ج: ۳ ص: ۵۷).

 <sup>(</sup>٣) ولو دعا عشرة مساكين فغداهم وعشاهم أجزأه ذالك ... إلى قوله ... ولو أعطاهم قيمة الطعام فأعطى كل مسكين
 قيمة نصف صاع أجزأه ذلك. (كتاب الأصل للإمام محمد الشيباني ج:٣ ص: ١١١).

<sup>(</sup>٣) إذا حلف الرجل ...إلى قوله... أو قال هو يهودى أو نصراني أو مجوسى ...إلى قوله... فهذه كلها أيمان وإذا حلف بشيء منها يفعلن كذا وكذا فحنث وجبت عليه الكفارة (كتاب الأصل للإمام محمد الشيباني ج:٣ ص:١٤٥) وإن قال: إن فعلت كذا فهو يهودى أو نصراني أو كافر، يكون يمينًا (هداية ج:٢ ص:٢١، وهندية ج:٣ ص:٣١٠، وفتح القدير ج:٣ ص:٣١٣، والدر المختار ج: ١ ص: ٢٩١) وحكمها لزوم الكفارة عند الحنث (هندية ج:٢ ص: ٥٢) ولا يقال أن من نوى الكفر في المستقبل كفر في الحال وهذا بمنزلة تعليق الكفر بالشرط لأنا نقول ان من قال: إن فعلت كذا فأن من نوى الكفر في المستقبل كفر في الحال وهذا بمنزلة تعليق الكفر عند التعليق (رد المحتار ج:٣ ص: ٢٠) فأنا كافر، مواده الإمتناع بمالتعليق ومن عزمه أن لا يفعل فليس فيه رضا بالكفر عند التعليق (رد المحتار ج:٣ ص: ٢٠) وأيضًا: أنه لا يكفر إن كان عنده في إعتقاده أنه يمين وعليه كفارة اليمين. (تنقيح الحامدية، كتاب الأيمان والنذور ج: ١ ص: ٨٢)

## حجوثی قشم کا کفارہ اِستغفار ہے

## حبوثی قشم کھانے کا کفارہ سوائے تو بہ اِستغفار کے پیچھ ہیں

سوال:..قرآن شریف کے سامنے میں نے جھوٹی قتم کھائی تھی ، کیونکہ میری زندگی کا مسئلہ تھا ،اس کے لئے مجھے کیا کفارہ اوا کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مجھے معاف فرمادیں؟

جواب: .. بشم کھا کرا گرآ دمی شم توڑ ڈالے تواس کا تو کفارہ ہوتا ہے ، لیکن اگر جھوٹی شم کھالے کہ میں نے یہ کام کیا، حالانکہ نہیں کیا تھا، یا یہ کہ میں نے بینییں کیا، حالانکہ کیا تھا، تواس کا کفارہ سوائے تو بہ داِستغفار کے پچھنیں۔ (۱)

#### بھائی کے فائدے کے لئے جھوٹا حلف اُٹھانے کا کفارہ

سوال:...مسکامہ ہے کہ میرے شوہر کے بھائی نے یہاں انڈیا کی جائیداد کے حصول کے لئے کلیم داخل کیا ،میرے شوہر کو کلم کا کہ وہاں ان کی جائیداد ہے ،میرے شوہر نے بھا کہ کلیم منظور کروانے میں ان کی مدد کریں۔ میرے شوہر نے ان کی مالی پریشانیوں سے متاثر ہوکران کی ہرممکن مدد کا وعدہ کیا۔ کورٹ میں بھی کوشٹیس کیں ، وہاں حلفیہ بیان کا موقع آیا تو چونکہ اور کوئی عزیز وغیرہ نہیں سے ،اس لئے میرے شوہر نے حلفیہ بیان دے دیا ،کین ان کو یہ شین تھے ،اس لئے میرے شوہر سے کہا گیا کہ جب آپ کو علم ہے تو حلفیہ بیان دیں۔ میرے شوہر نے حلفیہ بیان دے دیا ،کین ان کو یہ شین تھا کہ تنی جائیداد ہے؟ اس وقت سے ایک ذبنی اذبیت ہے ،حالانکہ ہم نے ان سے کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں کیا اور نہیں اس خیال سے ان کا کام کر وایا تھا۔ وجہ اس ذبنی اذبیت کی ہیے کہ میرے شوہر کے چچانے وہاں جائیدادا ہے قبضے میں رکھی اور یہاں ان کے بیشتی نے اس کا کلیم حاصل کرلیا۔ اس واقع سے پہلے ہمارے حالات بہت پُرسکون سے ،خوش حالی تھی ،عزت تھی ،لیکن یہاں ان کے بیشتی ہے ۔ اس کوئی سال ہو گئے ہیں ،لیکن ذبنی سکون نہیں ہے ۔ مالی طور پہلی حالات نہیں ہوئی دہوئی پریشانی رہتی ہیں بیا کہ سے میں ۔ستعقل کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے ، برائے طور پہلی حالات ٹھیک ہونے لگتے ہیں ،لیکن پھر بجائے سدھرنے کے ہمر جاتے ہیں۔ مستعقل کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے ، برائے میں ان ان کوئی کفارہ ہوتو بتا دیجئے۔

جواب:...آپ کے شوہرنے بھائی کی مدد کے لئے عدالت میں جوجھوٹی قشم کھائی ،اس کا کوئی کفارہ تو بہ واستغفار کے بغیر

<sup>(</sup>۱) وفيه الكفارة ... إلى قوله ... إن حنث (الدر المختار مع رد الحتار ج:٣ ص:٥٣). الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه فهذه اليسمين يأثم فيها صاحبها لقوله عليه السلام من حلف كاذبًا أدخله الله النار ولَا كفارة فيها إلّا التوبة والْإستغفار. (هداية ج:٢ ص:٣٥٨، كتاب الأيمان).

نہیں ہوسکتا۔ جب ان کومعلوم تھا کہ انڈیا میں چچا جائیداد پر قابض ہے، تو بھائی کاکلیم داخل کرنا ہی ناجائز تھا، اور اس ناجائز کام کے لئے آپ کے شوہر کوجھوٹی شم نہیں کھانی چا ہے تھی۔ بہر حال اب جوفلطی ہو چکی ہے، اس کا تدارک تو بہ و استغفارے ہوسکتا ہے۔ (۱) ججھو لئے حلف نامے کا کفارہ

سوال:...ایک مدّت ہے ذہنی شکش میں گرفتار ہوں ،آپ سے رہنمائی کا طالب ہوں ،قر آن وحدیث کی روشیٰ میں مجھے میرےمسئلے کاحل بتائیں۔

میرا شارا یک ما ہر ڈاکٹر میں ہوتا ہے، پھھ صرصہ ہیلے تک میں دین سے نابلدتھا، تین سال قبل میں انف آری ایس کر نے اندن گیا، وہاں انڈیا سے آئی ہوئی تبلینی جماعت سے سامنا ہوگیا، اس کے بعد سے میری دُنیا بدل گئے۔ حرام ، ملال کا دراک ہوا، آپ کا کالم بردی با قاعد گی سے پڑھتا ہوں۔ پچھلے دنوں حرام کی کمائی کے متعلق آپ کا جواب پڑھا کہ کس طرح گھرانے کا سربراہ اپنے پورے گھر کو حرام کی کمائی کھا اربا ہے، اورآپ نے جس طرح دُوراند اپنی سے اس کی بیوی کو علی تا ایک کہی غیر سلم سے قرض کے کر گھر چلا دَسی سے تعلق اور اس بھی میری کہائی کھا ہرا چھے نمبر ہونے کے باوجود جب کراچی میں میڈیکل میں واخلہ نہیں ملاتو میں نے جعلی دو میسائل بنا کر پنجاب میں داخلہ لے لیا اور وہ ہاں ہی سے اپن تعلیم عمل کی۔ اب ذبن میں یہ گھٹ ہے کہ چونکہ میں نے ڈو میسائل بنواتے وقت حلف نامہ داخل کیا کہ میں ما ہور میں پیدا ہوا ہوں جو کہونا حلف نامہ تعالی اور وہا تو اس کے بعد میں تعلق رہائت و حدیث کی دوشی میں آگاہ فرمائی کہ ہور تو اس کے بعد ہوئکہ میں اور حرام میں تھی جھوٹے لو اس میں ہیں کہ جب ڈاکٹری کا فارم مجرا تو اس میں بھی آگری کی میں نے داخل کیا، اس کے لئے بھی جھوٹا حلف نامہ داخل کیا، تیسری شلطی ہیں کہ جب ڈاکٹری کی دوشی میں آگرہ وہ اس کی میں ہوری کے بعد ہو تھوٹے لوا اور حرام میں تمیز نیس کی ، جھوٹے طف نامہ داخل کے ، جھوٹے لا اور حرام میں تمیز نیس کی ، جھوٹے طف ناے داخل کے ، جھوٹے ہوں کی میٹیت کیا ہے؟ آیا حرام کمائی میں آگری کی وجہ سے جوا کہ نی ہورہ ہی ہاں کی حیثیت کیا ہے؟ آیا حرام کمائی میں آگر طال نہیں تو میں کہ کہ اور کام کر کے اپنے اہلی وعیال وطال کیا کی کھا اسکوں۔ کہ کے اور کام کر کے اپنے اہلی وعیال کوطال کمائی کھا اسکوں۔

<sup>(</sup>۱) فالغموس هى الحلف على أمر ماض تعمد فيه الكذب مثل أن يحلف على شيء قد فعله ما فعله مع علمه بذالك، أو على شيء لم يفعله لقد فعله مع علمه انه لم يفعله وقد يقع على الحال أيضًا، رلا يختص بالماضى مثل أن يقول: والله ما لهذا على دين، وهو كاذب أو يدعى عليه حق فيحلف بالله ما يستحقه على مع علمه باستحقاقه فهذه كلها يمين الغموس لأنه يقطع بها حق المسلم والتجرى على الله تعالى وسميت غموسًا لأنها تغمس صاحبها في النار قوله فهذه اليمين يأثم بها صاحبها لقوله عليه السلام: من حلف بالله كاذبًا أدخله الله النار، قوله ولا كفارة لها إلا الإستغفار، يعنى مع التوبة لقوله تعالى: ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلًا أولنك لا خلاق لهم في الآخرة. (الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ٢٨٦ – ٢٨٨، كتاب الأيمان). أيضًا: غموس وهو الحلف ...... في الماضى أو الحال يتعمد الكذب فيه ...... يأثم فيها صاحبها وعليه فيها الإستغفار والتوبة. (عالمگيرى ج: ٢ ص: ٢٥، كتاب الأيمان، الباب الأوّل).

جزاب:...آپ نے جھوٹی قشم کھانا شدید ترین گناہ ہے،اس کے لئے آپ اللہ تعالیٰ ہے گزگزا کرتو بہ کریں۔ جہاں تک آپ کی ڈاکٹری کا تعلق ہے،اگر آپ نے ڈاکٹری کا امتحان پاس کیا ہے ادراس میں کوئی گھپلائبیں کیااور آپ میں سیح طور ڈاکٹر کی استعداد موجود ہے تو آپ کا بیڈاکٹری کا پیشہ جائز ہے۔ حجھو فی قشم

سوال: ... بھراسئلہ ہے کہ پچھ توسے پہلے میری ایک لڑے ہے دوتی ہوگی تھی ، اس لڑے ہے ہم پر بہت اِحسان ہیں ،

ہمارے ہاں مائی پر بیٹانی کے سبب اس نے ہماری بہت مدوک ہے ۔ لیکن پچھڑ سے بعد میں ہدنا می کے ڈرہے اس ہے کتر انے گئی ، اس

عرصے میں ہم ذوسری جگہ نتقل ہو گئے ، جہاں کا اس کو پا معلوم نہیں تھا۔ میں ملاز مت کرتی ہوں ، اور ووجی ایک بینک میں ملاز مت کرتا

ہے ۔ ایک دن اس سے میری باہر ملا قات ہوگئی ۔ ایک بات بتا دول کہ وہ کی ہمی طرح ہمارا پچھا نہیں چھوڑ رہا ہے ، ہر جگہ بینی جا تا ہے ،

جس کی وجہ ہے میں بہت پر بیٹان ہوں ، اور اس ہے پچھتی پھر رہی ہوں ۔ ایک دن اس نے بچھا نہیں چھوڑ رہا ہے ، ہر جگہ بینی جا تا ہے ،

لوگوں کی وجہ ہے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی ۔ اب مسئلہ ہے ہے کہ میں نے اس وقت اس سے پچھا چھڑ انے نہی ہے گئے کہ دیا کہ میرا ہوا ۔

لوگوں کی وجہ ہے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی ۔ اب مسئلہ ہے ہے کہ میں نے اس وقت اس سے پچھا چھڑ انے نہی ہے گئے کہ دیا کہ میرا ہوا ۔

یکی ہوتا ، پھراس نے اپنی بے بیٹی کو یقین میں بدلنے کے لئے گاڑی میں گئی ہوئی سورۃ کو اتارا جس کے آگے کی طرف کو کی اور سورۃ تھی ،

یکی ہوتا ، پھراس نے اپنی ہے چھڑ انا چا ہی تھی ، کونکہ وہ میر سے لئے مستقل بدنا کی کا سب بنتا جار ہا تھا ، اس لئے میں نے ہا تھر کہ کہ کہ دیا ۔ اس وات میں نے بی تھر کی نے بی تھر کہ کہ کہ اس بنتا جار ہا تھا ، اس لئے میں نے ہاتھر کہ کہ کہ دیا ۔ اس جو اب نے بی تو میں نے فوراً استغفار پڑھن تھر وہ کی کر دیا ۔ میر سے بنت بندگی جائے ، اور چا روں قل کو ہاتھ لگا نے سے پھڑ تیں ہوا ، اللہ جو اب : ... آپ نے تھی کی کی آئندہ اس لؤکے ۔ بیا ، اور چا روں قل کو ہاتھ لگا نے سے پھڑ تیس ہوا ، اللہ کہ معاف فر ہائے ، استغفار کرتی رہیں ، والٹہ اعلی ، اس نے بی تھر میں نے فوراً استغفار کرتی رہیں ، والٹہ اعلی ۔ اس نہ نے بی بی تو اس نے ، اور چا روں قل کو ہاتھ لگا نے سے پھڑ تیس ہوا ، اللہ معاف فر مائے ، استغفار کرتی رہیں ، والٹہ اعلی ۔ اس نہ نہی کہ اس نہ ان کی معاف فر مائے ، استغفار کرتی رہیں ، والٹہ اعلی ۔ اس نہ نہ کی جائے ، اور چا روں قل کو ہاتھ نگا کے ۔ اس کے کھڑ کی کہ کی ہوئی ہو کہ ان اللہ کے ۔ اس کو تو کی ان اللہ کے ۔ اس کو تو کی کی کو اس کو کرتی ہو کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کو کو کو کی کر کے کہ کی کو کی کر کے کہ کی کو کہ کو کی کو کر کے کہ کو کر کے کر کے ک

## کسی حقیقی مجرم کےخلاف بن دیکھے جھوٹی گواہی دینا

سوال:...میں نے اپنے ایک بہت ہی عزیز دوست کے کہنے پرایک مجرم کے خلاف گواہی دی ، حالا نکہ میں گواہ نہیں تھا ، لیکن اس نے جرم کیاضرورتھا ، اور شوت بھی ہے۔ وہ مجرم ریکے ہاتھوں گرفتار ہوا ہے اور میرے دوست نے ہی اسے گرفتار کیا تھا ، اس کام کے لئے مجھے عدالت میں خداکی قتم کھانی پڑی جو کہ جھوٹی تھی ، کیا اس رویہ سے میں گناہ کا مرتکب ہوا؟ اور اگر ہوا تو اس کا کیا کفارہ ہے؟

<sup>(</sup>١) السميان الغموس فالغموس هو الحلف على أمر ماضٍ يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين ياثم فيها صاحبها ولا كفارة فيها إلا التوبة والإستغفار. (هذاية ج:٢ ص:٣٤٨ كتاب الإيمان).

جواب:...ده مخص اگر چه مجرم تھا، مگرآپ چونکہ چتم دید گواہ نہیں تھے،اس لئے آپ کوجھوٹی گواہی نہیں دینی جاہئے تھی، یہ گناہ کبیرہ ہے،اوراس کا کفارہ تو بہ واستغفار کے سوا پچھ نہیں۔ (۱)

## جھوٹی قشم اُٹھانا سخت گناہ ہے، کفارہ اس کا توبہ ہے

سوال:...آج سے تقریباً کا سال پہلے میں نویں یا دسویں جماعت کا امتحان دے رہاتھا، امتحان کے سلسلے میں مجھے ٹی کورث جانا پڑا اور وہاں پر صلف نامہ بھرا تھنا امتحان دینے کے سلسلے میں، اور مجھے یا ذہیں کہاس حلف نامے میں کیا لکھا تھا؟ آیا کہ حلف نامے میں صحیح باتیں لکھوائی تھیں یا غلط؟ یا ذہیں۔

ابھی تقریباً دوماہ ہوئے میں نے نیاشناختی کارڈ بنوایا ہے، شناختی کارڈ کے فارم میں ایک جگہ صلف نامہ ہے، جس میں لکھا ہے
کہ پہلے پاسپورٹ بنوایا ہے یانہیں؟ میں نے لکھ دیا کنہیں بنوایا ہے، حالانکہ پہلے پاسپورٹ بنوایا ہے، اس لحاظ سے حلف نامے میں
غلط بیانی سے کام لیا، اس لحاظ سے جو غلطی میں نے کی اس کا بعد میں خیال آیا۔ اب مجھے یہ بتا ہے کہ میں اپنی غلطی کس طرح سے دُور
کروں؟ چونکہ مجھے حلف نامے کی اہمیت کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا۔

جواب: .. جھوٹی قتم اُٹھانا بہت سخت مناہ ہے،اس سے خوب ندامت کے ساتھ تو بہرنا چاہئے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ (۲)

جھوٹی قشم کھانا گناہ کبیرہ ہے

سوال:...اگر کوئی شخص جذباتی ہو کرغضے میں یا جان ہو جھ کر قرآن کی تتم کھالے تواس کے لئے کیا تھم ہے؟ یہ گنا ہے کی صغیرہ؟اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟

جواب: بیجھوٹی قتم کھانا کہیرہ گناہ ہے،اس کا کفارہ تو بہواِستغفار ہے۔ اوراگر یوں قتم کھائی کہ فلاں کا مہیں کروں گا،اور پھرقتم توڑ دی تو دس مسکینوں کو دووقت کا کھانا کھلائے ،اگرنہیں کھلاسکتا تو تین دن کے روز بے رکھے۔ (\*)

(١) الحلف على إثبات شيء أو نـفيــة فـي الماضي أو الحال يتعمد الكذب فيه فهاذه اليمين يأثم فيها صاحبها وعليه فيها الإستغفار والتوبة دون الكفارة. (هندية ج:٢ ص:٥٢، كتاب الأيمان، الباب الأوّل).

(٢) عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبورة كاذبًا فليتبوأ بوجهه مقعده من النّار ـ الحديث ـ (أبوداؤد ج: ٢ ص: ٢٠١) ـ الحلف على إثبات شيء أو نفيه في الماضي أو الحال يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها وعليه فيها الإستغفار والتوبة دون الكفارة ـ (هندية ج: ٢ ص: ٥٣ طبع مكتبه رشيديه كوئثه) ـ

(٣) ولنا أنّها أى اليمين الغموس كبيرة محضة لقوله عليه الصلاة والسلام: خمس من الكبائر لا كفارة فيهن وذكر منها الغموس. (الكفاية على هامش فتح القديو ج: ١٠ ص ٣٥٨) طبع مكتبه رشيديه، كذا في السنن الكبرى للبيهقى ج: ١٠ ص ٣٥٠). فالغموس هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه ولا كفارة فيها إلّا التوبة والإستغفار. (هداية ج: ٢ ص ٣٥٨).

(٣) وحكم السمين بالله تعالى عند الحنث وجوب الكفارة وقاضى خان ج:٢ ص:٢٨٦ طبع مكتبه حافظ كتب خانه كوئثه) ـ "فَكُفُرَتُهُ إِطُعَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِيُنَ مِنْ اَوُسَطِ مَا تُطُعِمُونَ اَهْلِيُكُمُ اَوْ كِسُوتُهُمُ اَوْ تَحْرِيُرُ رَقَبَةٍ فَمَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلْفَةِ ايَّام، ذلِكَ كَفَرَةُ اَيَمْنِكُمُ إِذَا حَلَفُتُمْ" (المائدة: ٨٩) ـ (كذا في الهداية ج: ٢ ص: ١٢١) ـ

#### جبرأ قرآن أثهانے كا كفاره

سوال:... ذَریا خوف ہے جھوٹا قر آن مجیداً ٹھوانے کا کفارہ کیاادا کرنا پڑے گا؟ اور کیا قر آن مجیداً ٹھوانے والے کو بھی گناہ ہوگا؟

جواب:..جھوٹ کو بچے ثابت کرنے کے لئے قرآنِ کریم اُٹھانا بڑا تنگین گناہ ہے،تو بہ و اِستغفار سے بیہ گناہ معاف کرانا چاہئے ،یبی اس کا کفارہ ہے۔ اورقر آن اُٹھوانے والابھی گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ یر سر طورہ

## مجبوراً أثفائي ہوئي حجوثي قشم كا كفاره

سوال :...ایک غیر ملک میں جہاں کے توانین اِنتہا کی سخت ہیں، شدید خوف کے تحت میں نے قرآن پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا:
'' میں نے وہ کام نہیں کیا'' جواصل میں نے کیا تھا۔ بعد اُزاں توبہ کے لئے روزے رکھے، قرآن پاک خربد کرم بحدوں میں رکھے۔
اِستغفار کا ورد ہرونت جاری رکھا، گرول سے بوجھ نہیں اُزتا، اور ایسامحسوس ہوتا ہے کہ اس گناہ کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ میں نے مجبور
ہوکر مجلت میں قرآن پر ہاتھ رکھ دیا، اس دن سے میری معاشی، معاشرتی، دینی، اخلاقی اور جسمانی حالت تنزل پذیر ہے۔ میرے اس
گناہ کودس سال سے زیادہ عرصہ گزرگیا ہے۔ برائے مہر ہانی مجھے کفارہ اداکرنے کا کوئی طریقہ تجویز فرمائیں۔

جواب: ...جھوٹی قتم کھانا، اس کا کوئی کفارہ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرایا جائے ، اور گر گرا کرمعافی ما گئی جائے۔ اور قرآنِ کریم اُٹھانا، یہ بہت بڑی جرائت ہے ...! بہرحال اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ میں وُعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی فاطی کو معاف فرما تمیں ۔ صلوٰ قو تو بہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب گر گر اکر معافی ما تکمیں ، اور جب تک آپ کو یقین نہ ہوجائے ، بدستور تو بہ کرتے رہیں ۔ فرائض شرعیہ کو بجالا تمیں ، اور اپنی شکل وصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مطابق بنا تمیں ۔

## سودا بیجنے کے لئے جھوٹی قشم کھانا

سوال:...یہ جو ہمارے اکثر گھرانوں میں بات بے بات تسم خداہ تم قرآن کی کھاتے ہیں، چاہے وہ بات تجی ہو یا جھوٹی،
لیکن عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ فرمایئے تو مہر بانی ہوگی کدان تجی جھوٹی قسموں کی کیا سزاہے؟ ہمارے اکثر
تاجر حضرات جن سے ہمارار وزانہ واسط پڑتا ہے، مثلاً: کپڑے کے تاجر وغیرہ وہ بھی اپنامال بیچنے کے لئے پانچے منٹ میں تقریباً کتنی ہی قسمیں کھاتے اور کہتے ہیں کہ یہ بھاؤا کیمان داری کا بھاؤ ہے۔ چاہے وہ بھاؤ سچا ہو یا جھوٹا۔ اور اکثر اس بھاؤ میں کی کرتے ہیں اور کہتے

 <sup>(</sup>۱) غموس وهو الحلف على إثبات شيء أو نفيه في الماضي أو الحال يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها
وعليه فيها الإستغفار والتوبة دون الكفارة. (عالمگيري ج: ۲ ص: ۵۲، كتاب الأيمان، الباب الأوّل).

<sup>(</sup>٢) "ولًا تعاونوا على الإثم والعدوان" (المائدة: ٢).

 <sup>(</sup>٣) فالغموس هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها لقوله عليه السلام: من حلف كاذبًا أدخله الله النار، ولا كفارة فيها إلّا التوبة والإستغفار. (هداية ج:٢ ص:٣٥٨ كتاب الأيمان).

میں کہ ہم آپ کی خاطر تھوڑ انقصان اُٹھار ہے ہیں خدا کی شم ہم اپنا نقصان کررہے ہیں۔اور قر آن کی شم ہم نے آپ سے ایک یائی بھی منافع نہیں لیا۔ حالانکہ کیااییا ہوسکتا ہے کہ تا جرحصرات ہمارے لئے نقصان اُٹھا ئیں اور کاروں میں گھومیں؟ جواب ضرور دیں۔ جواب: ... جھوٹی فتم کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اگر کسی کواس کی عاوت بڑگئی ہوتو اس کوتو بہکرنی جاہئے اور اپنی اصلاح کرنی

ع ہے ۔ سودا بیچنے کے لئے قسم کھانا اور بھی مُرا ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تاجر لوگ بدکاروں کی حیثیت میں اُٹھائے جا کیں مے سوائے اس تا جر کے جوخدا سے ڈرے اور غلط بیانی ہے بازر ہے۔ (r)

## ز بردسی قر آن اُنھوانے والے بھائی سے طع تعلق کرنا

سوال:...بچوں کی شادی کی ہات کے سلسلے میں میرے بڑے بھائی نے مجھ سے زبر دئی قر آن شریف اُنھوا یا ہے ، جبکہ میں نے انہیں ہرطرح مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ بیہ بات میں نے نہیں کی ہے، تو وہ اپنی بات پر اُڑے رہے کہ نہیں تم نے ہزار لوگوں کے سامنے بیکہا ہے کہ میں اپنے بیچے کی شادی تمہارے کھر میں یعنی تمہاری بچی سے نہیں کروں گا۔ حالا نکہ بیر بات میں نے بخدائس ہے بھی نہیں کہی ہے ،کیکن وہ اپنی بات پر اُڑے رہے۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ: اگر مان بھی لیا کہ میں نے یہ بات ہزار لوگوں میں کہی ہےتو کوئی ایک بھی گوا ہ لے کرآ ؤا وراس کے سامنے مجھے جموٹا کروا ؤیڈیکن وہ ایک بھی گواہ نہیں لائے اور مجھے کہا کہ: میں گواہ نہیں لاتا اگرتم قرآن شریف اُٹھا کرفتم نہیں کھا ؤ کے تو میں سیمجھوں گا کہتم جھوٹے ہو۔ اورایسی باتیں کہبیں کہ مجھے اس کے سوا کوئی جاره ہی نہیں رہا کہ قرآن شریف اُٹھا کراپی سچائی کو ثابت کرسکوں ، لہٰذا مجبوراْ قرآن شریف اُٹھا کراپی سچائی ٹابت کردی۔ پھر میں نے بیکہا کہ: اب تو میں نے سچائی ٹابت کر دی، اب رشتہ ہوگا یانبیں؟ تو و واس پر بھی راضی نبیں ہوئے اور کہا کہ: رشتہیں ہوگا۔اور مجھ سے قطع تعلق کرلیا۔ میں ہرعید پراور مجمی مجمی ان کے گھر چلا جاتا ہوں لیکن وہ ہم سے ملنا گوارانہیں کرتے۔ قر آن وصدیث کی رُوسے میہ بتا کیں کہ کیا میں نے انتہائی مجبوری میں قر آن شریف اُٹھا کر کوئی غلطی کی ہے جو کہ میں نے صرف اور صرف اپنی سچائی ثابت کرنے کے لئے اُٹھایا تھا؟ اور کیا بیان کا اقدام وُرست تھا جبکہ بیمعاملہ گفت وشنید کے ذریعہ بھی حل ہوسکتا تھا؟ کیکن انہوں نے کسی بات کوبھی سننام کوارا نہ کیا ، تو اس کے بارے میں بھی تکھیں کہ ذرا ذرای بات پرقر آن شریف اُنھوا نا کیسا ہے؟ اوراس کی کیا سزاہے؟ تا کدد وسرے لوگوں کوعبرت ہو۔

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عسمر رضي الله عنهسما قبال: جماء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الكباتر؟ قال: الإشراك بالله ... إلني قوله... قال: ثم اليمين الغموس. قال: فقلت لعامر: ما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيسمينه وهو فيها كاذب. (بيهقي ج: ١٠ ص: ٣٥). عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحلف في البيع! فإنه ينفّق ثم يمحق. (مشكّوة ض:٣٣٣، باب المساهلة في المعاملة).

<sup>(</sup>٢) عن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التَّجّار يحشرون يوم القيامة فُجَّارًا إلّا من اتقى وبر وصدق. (ترمذي، كتاب البيوع ج: ١ ص: ١٣٥ طبع مير محمد).

جواب:...انہوں نے آپ کو تر آن مجیداً مٹوانے پر جومجبور کیا، بیان کی غلطی تھی، لیکن اگر آپ نے سچائی پر قر آن مجیداً ٹھایا ہے تو آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ان کا آپ سے قطع تعلق کرلینا بھی ان کی غلطی ہے، کیونکہ رنجش کی وجہ ہے اسپنے عزیز وں سے قطع تعلق کرلینا پڑا گئین گناہ ہے، جس کا وبال وُ نیا و آخرت دونوں میں بھگتنا ہوگا۔ "بہر حال اگر وہ آپ سے قطع تعلق رکھیں تب بھی آپ ان سے قطع تعلق رکھیں تب بھی آپ ان سے قطع تعلق نہ کریں، وہ خودا پنے کئے کا کھل پائیں گے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلنى وصله الله، ومن قطعه الله. وأيضًا: عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة قاطع. (مشكوة ص: ۱۹ ام، باب البر والصلة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) عن حليفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمّعة تقولون: إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساؤا فلا تظلموا. (ترمذى، باب ما جاء في الإحسان والعفو ج: ٢ ص: ٢١ طبع مير محمد كتب خانه كراچى). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على اكرام الحلاق الدنيا والآخرة، تعفو عمن ظلمك وتعطى من حرمك وتصل من قطعك. (السنن الكبرئ للبيهقى ج: ١٠ ص: ٢٣٥، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل العصبية).

# فتم توڑنے کا کفارہ

#### فسم توڑنے کے کفارہ کے روزے لگا تارر کھنا ضروری ہے

سوال: بنتم تو ڑنے کے کفارہ میں تین روز ہے سلسل رکھنا ضروری ہے یا فاصلے سے رکھے جا سکتے ہیں؟

جواب:..بعض روایات میں کفار وُقتم کے روزوں کو پے در پے مسلسل رکھنے کا تھم آتا ہے، ای لئے اِمام اعظم ابو صنیفه اور بعض وُ دسرےائمہ گا بھی ان روزوں میں یہی ند ہب ہے کہ ان روزوں کو مسلسل رکھنا ضروری ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## فتم کے کفارہ کا کھانا دس مسکینوں کوو تفے وقفے سے دیے سکتے ہیں

سوال: .. بشم تو ڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کودووقتہ کھانا کھلا تاہے، اب مشکل یہ ہے کہ دس مسکین بیک وقت ملتے نہیں، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ دوجاردن کے وقفے سے چند مسکین کوآج کھلا دیا اور چند کو پچھدن بعد؟ اس طرح دس مسکینوں کا دووقتہ میزان وقفوں کے ساتھ پورا کر دیں تو یہ جائز ہوگا کہ نہیں؟

جواب:...اس طرح بھی دُرست ہے، گمریہ ضروری ہے کہ ایک ہی مسکین کو دو وقتہ کھلا کمیں،مثلاً: اگر دس مختاجوں کو ایک وقت کا کھلایا ،اوردُ وسرے دس مختاجوں کودُ وسرے وقت کا کھلایا تو کھارہ ادائییں ہوگا (البحو هر ۂ النیرۂ ج:۲ ص:۲۵۲)۔

## فتم کے کفارہ کا کھانا ہیں تمیں مسکینوں کو استھے کھلا دینا

سوال:... آپ نے شم تو ڑنے کا کفارہ بتایا ہے کہ دس مسکینوں کو دووقت کا کھانا کھلایا جائے۔کیا پینبیں ہوسکتا کہ ایک دیگ پکا کرایک ہی وقت میں میس مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے؟

جواب: ... بی نبیں! اس سے کفارہ ادانہیں ہوگا، کیونکہ دس متا جوں کو دو وفت کا کھانا کھلانا شرط ہے، اگر میں آ دمیوں کوایک ، وقت کھلا و یا یا دس متا جوں کوایک وفت ہوا ، بلکہ جن دس محتاجوں کوایک وفت ہی وقت کھلا یا تو کفارہ ادانہیں ہوا، بلکہ جن دس محتاجوں کوایک وفت

<sup>(</sup>۱) عن أبى العالية عن أبى بن كعب رضى الله عنه أنه كان يقرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات. (السنن الكبرى للبيهقى ج: ۱ ص: ۲۰). فعليه الصيام ثلاثة أيام متتابعات فإن صامها متفرقة لم يجز عنه. بلغنا أنه فى قراءة ابن مسعود: "ثلاثة أيام متتابعة". (المبسوط محمد بن الحسن الشيبانى ج: ۲ ص: ۲۲۷ طبع إدارة القرآن). فإن لم يقدر على أحد هذه الأشياء الثلاثة، صام ثلاثة أيام متتابعات. (قدورى ص: ۲۰۳، وهندية ج: ۲ ص: ۲۱ ورد المتار ج: ۳ ص: ۲۷ طبع مكتبه رشيديه كوئشه).

کھلا یا انہی کوؤ وسرے دفتت کھلا نالا زم ہے۔ ہاں! بیجا ئز ہے کہ دس مختا جوں کود ودن صبح کا یا دودن شام کا کھا نا کھلا دے۔

قتم کا کفار کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا اور کس طرح کھلانا ہے؟

سوال:...اگرکسی مخص پرکسی قتم کا کفاره ہو، اوراس کوساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے تو کیا اس کوسب کوایک ہی مرتبہ میں کھلا نا ہوگا؟ یا ہرمہینے تھوڑے تھوڑے نقراء کو کھلاسکتا ہے؟

**جواب: ...تم تو ڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کو دووقت کا کھانا کھلانا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تبح جن مسکینوں کو کھلایا، شام کو** بھی انہی کو کھلائے ، یا ہرمختاج کوصد قدیر فطر کے برابرنفذرقم دیدے ، یعنی فی کس میں روپے ۔ قشم تو ژنے کا کفار ہ ساٹھ مسکینوں کو کھا نا

نابالغ يرشم توڑنے كا كفارة بيں

سوال: .. تقریباً دس باره سال کی عمر میں ، میں نے متم تو ژی تھی ، آیا اس کا کفارہ مجھ پر لازم آتا ہے؟ جواب:...نابالغ برشم تو ڑنے کا کفارہ نہیں، پس اگر تو آپ شم کھاتے وفت نابالغ تصق آپ کے ذمہ کفارہ نہیں، اور اگر بالغ تص كونك باروسال كالركابالغ موسكتاب) تو كفاره ادا يجيئ - (ش)

 <sup>(</sup>۱) وإن أطعم مسكينًا واحدًا عشرة أيام غداء وعشاء أجزأه ..... ولو غدى عشرة وعشى عشرة غيرهم لم يجزئ، وكذا إذا غدى مسكينًا وعشى آخر عشرة أيام لم يجزئ. (فتاوي عالمگيرية ج: ٢ ص: ٦٣٠ طبع رشيدية).

<sup>(</sup>٢) " فَكَفَّرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ آهَلِيْكُمْ" (المائدة: ٩٨). وإن شاء أطعم ستين مسكينًا كالإطعام في كفارة الظهار. وفي الشرح ...... كل مسكين نصف صاع من برٍّ أو دقيقه أو صاعا من شعير أو تمر أو أكلتين شبعتين. (اللباب في شوح الكتاب، كتاب الأيمان ج:٣ ص:١٠٨).

 <sup>(</sup>٣) ففي الحالف أن يكون عاقلًا بالغًا فلا يصح يمين المجنون والصبي وإن كان عاقلًا. (هندية ج: ٢ ص: ٥١). التكليف بالإسلام والمعقل والبلوغ نقلًا عن الحواشي السعدية. (رد المتارج: ٣ ص: ٥٠ طبع مكتبه رشيديه كوتثه، وفي البدائع ج:٣ ص: • ١ ، كتاب الأيمان، فصل وأما شرائط ركن اليمين ... الخ، طبع ايج ايم سعيد كميني).

## مختلف فشميس جن سيے كفاره واجب ہوا

## فتم خواه کسی کے مجبور کرنے برکھائی ہو کفارہ ادا کرنا ہوگا

سوال:...اگر کوئی مخص قصداً یا مجوراً قرآن شریف اُٹھا کرتشم کھالے کہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا،اور بیشم وہ نوگوں کے مجبور کرنے پرکھا تا ہے تو کیااس قشم کوتو ڑنے کے لئے کھارہ اداکر ناپڑے گایا کوئی اور طریقہ ہے؟

جواب: ...تتم خواہ اُزخود کھائی ہو یا کسی کے مجبور کرنے ہے ،اس کے تو ڑنے پر کفارہ لازم ہے ، اور وہ ہے دس مختاجوں کو دو وقتہ کھانا کھلا نا ،اگراتنی ہمت نہ ہوتو تین دن لگا تارروز ہے رکھے۔ <sup>(۲)</sup>

### فتم کا کفارہ شم توڑنے کے بعد ہوتا ہے

سوال:...میں نے تئم کھائی ڈیڑھ سال تک سگریٹ نہیں پیوک گا،کین پچھ کرصہ بعد میں نے ریڈ یو پروگرام میں پوچھا کہ میری بیشم س طرح ختم ہوسکتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ ۲۰ غریبوں کی دعوت کریں یا ۳روزے رکھیں۔تو میں نے ۳روزے رکھے اوراس کے بعد سگریٹ پیٹا شروع کردی ،تو کیا بیمیری تشم ٹوٹ گئی یا مجھے پھر ۲۰ غریبوں کی دعوت کرنی ہوگی ؟

جواب: ...تیم کا کفارہ تیم تو ڑنے کے بعد لا زم آتا ہے، آپ نے جب تیم تو ڑ دی تب کفارہ لا زم آیا ہتم کا کفارہ دس مختاجوں کو کھانا کھلا نااوراگراس کی طاقت نہ ہوتو تین روز ہے رکھنا۔ (۳)

(١) وفعل المحلوف عليه عامدًا أو ناستًا أو مكرهًا فهو سواء، وحكمها لزوم الكفارة عند الحنث. (هندية ج:٢ ص:٥٢،
 كتاب الأيمان، الباب الأول، طبع مكتبه رشيديه كولثه).

(٢) فَكَفَّرَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِيْنَ مِنُ اَوُسَطِ مَا تُطُعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمُ اَوْ كِسُوتُهُمُ اَوْ تَحْرِيُوُ رَقَيَةٍ فَمَنُ لَمْ يَجِدُ قَصِيَامُ لَلْقَةِ ايَّامٍ، ذَلِكُ كَفَرَةُ أَيْمَٰنِكُمُ إِذَا حَلَفُتُمْ " (المائدة: ٨٩). طعام الإباحة أكلتان مشبعتان غداء وعشاء. (هندية ج: ٢ ص: ٢٣ طبع رشيديه). فإن لم يقدر على أحد رشيديه). الإن الواجب إشباع العشرة وإن غداهم وعشاهم. (هندية ج: ٢ ص: ٣٣ طبع رشيديه). فإن لم يقدر على أحد هذه الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات. (قدورى ص: ٢٠٣، هندية ج: ٢ ص: ٢١ طبع مكتبه رشيديه كوئشه).

(٣) وإذا حلف الرجل على يمين فحنث فيها فعليه أى الكفارات شاء إن شاء أعتق وإن شاء أطعم عشرة مساكين وإن شاء
 كسبى عشرة مساكين وإن لهم يمجد شيئًا من ذلك فعليه الصيام ثلالة أيام متنابعات. (المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ج:٣ ص: ٩ ٢).

### ایک مہینے کی تشم کھائی اورمہینہ گز رنے کے بعدوہ کام کرلیا

سوال:..ایک هخص نے شم کھائی کہ ایک مہینے تک فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، کیا ایک مہینے کے بعد اگر کھالے توقتم کا کفارہ دینا پڑے کا یانہیں؟ اوراگروہ چیز کی وفعہ کھائی تو ایک مرتبہ کفارہ ویتا پڑے گایا جتنی مرتبہ کھائی استنے کفارے دینے پڑی گے؟

**جواب:..اگرمہینے کے اندراندروہ چیز کھائی تب تو کفار واواکر تا پڑے گا ،اوراگرمہینہ گزرگیا اوروہ چیز نہیں کھائی توقتم پوری** ہوگئ ۔ بعد میں اگر کھائے تو کفارہ لازم نہیں۔ ای طرح جب ایک بارتشم ٹوٹ گئی تو کفارہ واجب ہوگیا، اس کے بعد اس قتم کی یا بندی لازم نہیں،اس لئے کی بار کھانے سے ایک ہی کفارہ لازم ہوگا۔ (۲)

## تسی کی گھریلوزندگی بیجانے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کرغلط بیاتی کرنے کا کفارہ

سوال:...اگرکوئی فخص کی گھریلوزندگی کو بچانے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کریہ کہے کہ:'' میں نے پہلے جو کہاتھا، وہ سب جھوٹ تھا'' جبکہ ایبانہیں ، تو اَب اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ کیونکہ وہ مخص صرف اس لئے بیہ بات کہدر ہاہے کہ ایک لڑی کے گھر والوں کی عزّت رہ جائے اوراس کڑی کی زندگی نیج جائے ،اوراس طرح کرنے کولڑ کی اوراس کے تھروالے کہدرہے ہیں۔

جواب :...اس مناه کا کفار وصرف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے رور وکر معافی مانتے ، یہاں تک کہ یفین ہوجائے کہ اِن شاء اللہ " کناه معاف ہو کیا ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

اینے ہاتھ میں پنج سورہ لے کرکسی عورت سے کہنا کہ' کہوتم میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں كروكي" كاكيا كفاره ہے؟

سوال: ..عرصه چارسال پہلے ایک شخص نے اپنے ہاتھ میں پنج سورہ اُٹھا کر مجھے سے کہا کہ:'' تم وعدہ کرو کہ میرے علاوہ کس ے شادی نہیں کروگی' اور مجھے سے زبردی ایساعمل کرنے کو کہا الیکن میں اس ہے کہتی رہی کہ جوڑے آسان پر بنتے ہیں ،اس میں میرایا تمہارا کوئی دخل نہیں۔اس کے بعدمیرے والدین نے میری شادی کہیں اور کردی ،اورمیری شادی ناکام ہوگئی ، کیونکہ میراشو ہرذ ہنی اور نفسیاتی مریض تھا۔ مجھے آپ سے بو چھنا یہ ہے کہ کیا مجھے کفار وادا کرنا جا ہے تھا یانہیں؟ جس نا کرد وجرم کی سزا مجھے لی ،اگر کفار واوا کرنا عا ہے تواس کا طریقۂ کارکیا ہوگا؟

جواب:...اگرآپ نے اس مخص کے کہنے پر بیشم کھالی تھی کہ آپ ای سے شادی کریں گی ،تو آپ کے ذمے کفارہ لازم

<sup>(</sup>١) وإذا حلف الرجل على يمين فحنث فيها فعليه الكفارات. (مبسوط ج:٣ ص:٩١) كتاب الأيمان).

<sup>(</sup>٢) وتنحل اليمين إذا وجد الشرط مرة. (الدر المختار ج:٣٠ ص:٣٣)، كتاب الأيمان، طبع رشيديه). الضَّأ تواله بالله

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكباثر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. (مشكُّوة، باب الكبائر وعلامات النفاق ص: ٤ ١ ، طبع قديمي).

ہے۔ لیکن آپ کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس شخص سے شاوی کرنے کی شم نہیں کھائی ، لہٰذا آپ کے قریمے کوئی چیز لازم نہیں ، واللّٰداعلم! (۱)

قرآن پر ہاتھ رکھ کرشوہر سے کہنا کہ: '' اگر آپ ابھی رات کو گئے تو میں کیڑے مار دوا کھالوں گی'' پھرنہیں کھائی

سوال:...میں ایک شادی شدہ عورت ہوں ،شادی کو دوسال سے زیادہ ہونے والے ہیں ، ایک رات میراا درمیرے شوہر کا جھُڑا ہوگیا، وہ ناراض ہوکر گھر چھوڑ کر جانے لگے، میں نے انہیں رو کئے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کریشتم کھائی کہ:'' اگرآپ ابھی رات کو گئے ، تو میں کیڑے مارنے کی دوا (جواس وقت کمرے میں ہی رکھی تھی ) کھالوں گی''مگرمیرے شوہرنے میری بات نہ نی اور چلے گئے، بعد میں ہماری سلح ہوگئ، اور میں نے اس رات وہ دوابھی نہیں بی۔ پوچھنا یہ ہے کہ میں نے جوقر آن پر ہاتھ رکھ کرتشم کھائی تھی،اب اس کا کفارہ کیسےادا کروں؟

جواب :...میری بہن! میاں بیوی کے درمیان ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں،لیکن ایسی غلطتم ہرگز نہیں کھانی جا ہے۔اس سے تو بہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے معانی مانگو۔ چونکہ آپ نے قشم تو ڑ دی ہے، اس لئے دس محتاجوں کو دو وفت کا کھانا کھلاؤ، یا فی محتاج ۲۵ روپے سی وینی اِ دارے میں جھیج دو،اوران کو ہدایت کردو کہ بیدطالب علموں کی خوراک پرخرچ کی جائے۔ <sup>(۲)</sup>

السي اہم مسئلے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کوشم کھانا

سوال: ... کیاکس اہم مسئلے کے لئے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کوئٹم کھانا جائز ہے؟

جواب: ...تتم کی تا کیدے لئے ایسا کیا جا تا ہے، تچی تتم کھا ٹااس طرح جا ئز ہے،اور جھوٹی قتم کھا ناممناہ در گناہ...! <sup>(۳)</sup>

حبوثی قتم کے لئے قرآن ہاتھ میں لینا

سوال:...اگرکوئی شخص جھوٹی قشم کھائے اس طرح کہ ہاتھ میں قرآن بھی لے لیے ، تواس کا کفارہ کیا ہوگا؟ جواب:..صرف قرآن ہاتھ میں لینے سے تو تشم نہیں ہوتی ،اگراس کے ساتھ زبان سے بھی تشم کھائی ہوتو اس تشم کوتو ڑنے کا

 <sup>(</sup>١) وإذا حلف الرجل على يمين فحنث فيها فعليه الكفارة. (مبسوط ج:٣ ص:٣١ ١٩٦، كتاب الأيمان).

<sup>(</sup>٣) ``فَكَفَرَتُهُ اِطُعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنُ أَوْسَطِ مَا تُطُعِمُوْنَ اَهْلِيُكُمُ `` (المائدة: ٨٩).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. (مشكّوة، باب الكبائر وعلامات النفاق ص: ١٤). وقال محمد بن مقاتل الرازي: لو حلف بالقرآن قال يكون يمينا. (عالمگيري ج: ٢ ص: ٥٣، كتاب الأيمان، الباب الثاني).

کفارہ بیہ ہے کہ دس محتاجوں کو دو دفعہ کھانا کھلائے ، یا تنین دن کے نگا تارروز ہے رکھے۔ <sup>(۱)</sup>

## قرآن پاک پر ہاتھ رکھے بغیرز بانی قشم بھی ہوجاتی ہے

سوال:...میرے ایک دوست نے قرآن پاک کیشم کھائی تھی کہ آگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم سیریز ہارمنی تو میں ٹی وی پر کرکٹ ویکھنا چھوڑ دُول گا۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم سیریز ہارگئی ،گرمیرا دوست ٹی وی دیکھنا ہے۔ جب میں نے اپنے دوست کوکہا کہ آپ پہلے کفارہ اوا کریں پھرٹی وی دیکھیں ،تمرمیرے دوست نے کہا کہ میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کرفشم نہیں کھائی اور زبانی قشم

جواب: ...اس کی شم ٹوٹ گئی ،اس پرشم کا کفار ولازم ہے۔

وُ کان داروں کا قر آنِ کریم لے کرعہد کرنا کہ کم قیمت پر چیز نہ بیجیں گے،اس کی شرعی حیثیت

سوال:...بم کچھؤ کان دار، ہاتھ میں قرآن یاک لے کریہ عبد کرتے ہیں کہ ہم سب سمینی کی مقرر کردہ قیت سے کوئی سامان تم قبت برفروخت نبیس کریں مے۔ کیا بیطف اُٹھا نا شرق اِعتبارے وُرست ہے؟

جواب:..ابيا حلف أممانا وُرست نبيس، اورحلف أثها كرا كرتو ژ ديا هوتونتم كا كفاره يعني دس مسكينوں كودووفت كا كھانا كھلانايا اس کی قیمت ادا کردینا جاہئے ۔ایک مسکین کوستر ہ اُٹھارہ روپے دے دیئے جا کیں ۔ (۳)

رِشوت نه لینے اور داڑھی نہ کا منے کی تشم توڑ دینا

سوال:...میں نےمبحد میں قر آن شریف پر ہاتھ رکھ کرفتم کھائی کہآج کے بعد میں رشوت نہیں اوں گا،مگر پچھ دنوں کے بعد بجريه كام شروع كرديا\_

۲:... میں نے داڑھی کے بارے میں بھی کہا کہ آج کے بعد داڑھی نہیں کا ٹول گا الیکن کچھ دن کے بعد پھر کاٹ دی۔ان دونوں صورتوں میں مجھے کیا کفارہ ادا کرنا ج<u>ا</u>ہے؟

جواب:...آپ نے اچھانبیں کیا کہ نیک کام کے لئے آپ نے تتم کھائی تھی ، یعنی آئندہ رِشوت نبیں اوں گا، تکراس کے بعد **پ**ربیکام شروع کردیا ـ

 <sup>(</sup>١) وركنها اللفظ المستعمل فيها. (الدر المختار على رد الحتار ج:٣ ص:٥٠ طبع مكتبه رشيديه). وإذا حلف الرجل عللي يمين فحنث فيها فعليه أي الكفارات شاء إن شاء أعتق وإن شاء أطعم عشرة مساكين وإن شاء كسي عشرة مساكين وإن لج ينجمد شيفًا من ذلك فبعليه الصيام ثلاثة أيام متتابعات. (المبسوط لحمد بن الحسن الشيباني ج:٣ ص:٩٦ ا ، كتاب الأيمان).

<sup>(</sup>٢) الينا-

 <sup>&</sup>quot;فَكُفُرْتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ آهُلِيْكُمْ" (المائدة: ٩٩).

۲:...ای طرح آپ نے وعدہ کیا تھا کہ داڑھی نہیں کا ٹول گا ، اور ای پر آپ نے قشم بھی کھائی تھی ، مگر پھرفشم توڑ دی۔ ان دونول قسمول کے توڑنے کا کفارہ بیہ ہے کہ ہرا لیک قشم کے بدلے دی مختاجوں کو دو دفت کا کھانا کھلائمیں ، کیا ہرا لیک مختاج کو تقریباً ہیں روپے دے دیں۔دوقسموں کا کفارہ ہیں مسکینوں کوہیں ہیں روپے دینا ہے۔اگر اس بیاری کا علاج کرنا جا ہتے ہیں تو مجھے خطاکھیں۔

#### قرآن پر ہاتھ رکھ کرخدا ہے کیا ہوا وعدہ توڑو پنا

سوال:...اگرایک مسلمان آ دمی قر آن پاک کو ہاتھ لگا کرانٹد تعالیٰ ہے وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں بیے گناہ نہیں کروں گا، لیکن وہ مخص وہی گناہ دوبارہ کرلیتا ہے اوراس طرح وہ تتم یا اللہ تعالیٰ ہے وعدہ تو ڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا، کیاا لیسے مخص کی نجات ممکن ہے یانہیں؟

جواب:..اس مخص کوتو به کرنی چاہئے ،اورخوب گڑ گڑ اکراللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہئے ،اورشم جواس نے تو ژدی ہے اس کا کفارہ لازم ہے کہ دس مختاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے یا ہرمختاج کوسات آٹھ روپے نقد دیدے۔ سیچے وِل سے تو بہ کر لے تو اللہ تعالیٰ غفور رجیم ہیں ،نجات کی اُمید ضرور رکھنی چاہئے۔

### خداتعالی ہے عہد کر کے توڑو ینابر ی سکین غلطی ہے

سوال:...آج ہے جارسال قبل میں نے کسی بات پر'' قرآن مجید'' اُٹھالیا تھا، یعنی یہ کہ'' قرآن تھیم' پر ہاتھ رکھ کرعہد کرلیا تھا کہ فلال بات ابنہیں کروں گا۔ لیکن پھر غفلت میں وہ بات کر بیٹھا اور مسلسل جارسال تک کرتار ہا۔ یہ بچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الاٹھی بے آواز ہے، اب جھے اس گنا و عظیم کی سزاملنا شروع ہوگئ ہے تو خیال آیا۔ بہر حال میں اللہ رَبّ العزّت کی رحمت ہے مایوں نہیں ہوں وہ بڑا بخشے والا رحیم اور کریم ہے، اب میں سخت نادم ہوں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ ہے تو بہرتا رہتا ہوں۔ آپ صرف اتنا بتاویں کہ اس مشم کا کفارہ کس طرح اوا کیا جائے؟ میں ان ونوں سخت پر بیٹان ہوں، آپ جلد از جلد اخبار کے ذریعہ جواب ہے نوازیں اور مجھ گناہ گار کے لئے وُ عاکریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گنا و ظیم کو معاف کرے اور مجھ پر دحم کرے۔

جواب:..خدا تعالی ہے عہد کر کے توڑ دینا ہوئی علین بات ہے۔ شکر سیجے کہ آپ کواس کی سزانفذل گئی ،اور آپ کواپن غلطی کا إحساس ہوگیا۔خدا تعالی ہے معافی مانگئے اور تتم توڑنے کا کفارہ ادا سیجے ،اور تتم کا کفارہ ہے دس محتاجوں کو دوو وقت کھانا کھلانا،

<sup>(</sup>١) "فَكُفُرْتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطُعِمُوْنَ أَهَلِيْكُمْ" (المائدة: ٩٩).

<sup>(</sup>۴) الينار

<sup>(</sup>٣) ولو دعا عشرة مساكين فغداهم وعشاهم أجزأه ذلك ... إلى قوله ... ولو أعطاهم قيمة الطعام فأعطى كل مسكين قيمة نصف صباع أجزأه ذلك. (كتاب الأصل للإمام محمد الشيباني ج:٣ ص: ١١١). وحكم اليمين بالله تعالى عند الحنث وجوب الكفارة. (قاضي خان على هامش الهندية ج:٢ ص:٢، كتاب الأيمان، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) "وَلَا تَنَقُضُوا الْاَيْمَنَ بَعُدَ تَوُكِيْدِهَا" (النحل: ٩١)، "وَاحْفَظُوا أَيْمَنَكُمُ" (المائدة: ٩٩).

اورا گراس کی گنجائش ندہوتو تمن دن کےروزے رکھنا۔ (۱)

کسی کاراز فاش نہ کرنے کا عہد کر کے ایسے خص کو بتانا جس کو پہلے معلوم ہو

سوال:...اگرکوئی شخص بیعبد کرے کہ میں کسی کا راز کسی کوئبیں بتاؤں گا، پھر کسی ایسے شخص کو بیراز بتادے جس کو پہلے معلوم ہو، توبیع عہد کی خلاف وزری شار ہوگی؟ اور کیا بیا گناہ میں داخل ہے؟

جواب :...گنامگاربھی ہوگااورعہد کی خلاف ورزی کی وجہ سے متم توڑنے کا کفارہ بھی لازم آئے گا۔ <sup>(۲)</sup>

'' تمبا کو اِستعال نه کروں گی'' کاعهد کر کے توڑ دیا تو کفارہ ہوگا

سوال:...آج سے تقریباً آٹھ سال پہلے میں نے کسی گھریلو جھٹڑے کی وجہ سے قرآن شریف ہاتھ میں لے کرعہد کیا کہ تمبا کو استعال نہ کروں گی۔ تین سال پہلے عہد توڑ دیا ،اب اس کا کفارہ کیاا دا کروں؟

جواب:...قتم تو ڑنے کا کفارہ ادا کرد بیجئے ، دس مختاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلا نا...اگر پونے دوکلوغلہ ہرمختاج کو دے دیا جائے تو بھی ٹھیک ہے ...اگراس کی گنجائش نہ ہوتو تمین دن کے روزے رکھیں ۔

گناه نه کرنے کی شم کا توڑنا

سوال:...میں نے قرآن مجید کی قسم کھائی تھی کہ میں کوئی گندا کام زندگی بھرنہیں کروں گا بگر میں بیشم تو ڑنا جیا ہتا ہوں ، مجھ پر خت گناہ تو نہ ہوگا؟ اوراس کا کفارہ کیاا داکرنا پڑے گا؟

کسی کام کو با وجود نہ کرنے کی شم کھانے کے عمداً پاسہواً کرلینا

سوال:...اگرکسی نے تتم کھائی ہو کہ فلاں کا منہیں کروں گا گرعمد ایاسہوا وہ کا م کرجائے جس کا نہ کرنے کا عہد کیا ہویا تتم کھائی ہو،ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا جاہئے؟ اگر کفارہ ہوتو کیا کرنا جاہئے؟

<sup>(</sup>۱) گزشته تنفح کاحاشیه نمبرا، ۳ ملاحظه تیجئے

 <sup>(</sup>٢) ومنعقدة وهو أن يحلف على أمر في المستقبل ..... وحكمها لزوم الكفارة عند الحنث. (عالمگيري ج:٢)
 ص:٥٢، كتاب الأيمان، الباب الأول).

 <sup>(</sup>٣) "ولكِن يُؤاخِذُكُم بما عَقَدْتُم الايمن فكفَرتُه إطعامُ عَشَرَةٍ مَسْكِيْنَ مِنْ اوْسَطِ مَا تُطعِمُونَ اهْلِيْكُم أوْ كِسُوتُهُمُ أوْ تخريْرُ
 رقبة فَصَنْ لَمْ يَجَدْ فَصِيامُ ثَلَقَةِ آيَامٍ، ذلِكَ كَفُرةُ أَيْمُنِكُمُ إذَا خَلَفُتُمْ" (المائدة: ٩٥). عالمگيري ج: ٢ ص: ٥٢، كتاب الأول.
 الأيمان، الباب الأول.

رام) أيضا

جواب:...اس پرقتم تو ڑنے کا کفارہ لازم ہے، دس مختاجوں کودود وقتہ کھانا کھلا دے (یااس کے بجائے ہرمختاج کوصد قد مفطر ک مقدار غلہ یااس کی قیمت دیدے)،اگراس کی ہمت نہ ہوتو تین دن کے پے در پے روزے رکھے۔ <sup>(۱)</sup>

### مسى كام كے نەكرنے كااللەتغالى سے كيا ہوا عہدتو ڑنا

سوال:...الله تعالیٰ سے کیا ہوا عہد تو ڑنے کا کفارہ دینا ہوتا ہے یا صرف تو بہ کرنے سے عہد تو ڑنے کا گناہ معاف ہوجا تا ہے؟ کیا ہم کفارے میں کھانا کھلانے کے مسادی رقم کسی مسکین کو دیں تو کفار ہ ادا ہوجائے گا؟

جواب:...اللہ تعالیٰ ہے عبد کرنافتم اور نذر کے معنی میں ہوتا ہے، اگر کسی کام کے نہ کرنے کا عبد کیا جائے اور پھراس عبد کو توڑو یا جائے توقتم توڑنے کا کفارہ لازم آتا ہے۔ وس مسکینوں کو دو دفعہ کھاٹا کھلانے کے بجائے ہرمخان کوصد قد بفطر کی مقدار غلہ (یعنی پونے دو کلوگندم یااس کی قیمت) دینا بھی صحیح ہے۔ لیکن ایک مسکین کو پورے کفارے کی رقم کیک مشت دینا کافی نہیں، بلکہ وس مسکینوں کو دینا ضروری ہے۔ اگروس دن تک ایک مسکین کوایک ایک دن کی رقم یا غلہ دیتارہ تو یہ جائز ہے۔ (۲)

## تین دفعہ کوئی کام نہ کرنے کی قتم کھا کرتوڑنے کا کیا کفارہ ہے؟

سوال:..قتم کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ اور کس طرح اوا کرنا چاہئے؟ کیونکہ میں نے ایک معالمے پر، یعنی میں نے قتم کھائی کہ میں بیکا منہیں کروں گا، تین وفعہ تتم کھائی اور پھرتوڑ دی۔ کیااس کا کفارہ تین وفعہ ہوگا یاصرف ایک وفعہ؟

جواب: بشم کا کفارہ دس مسکینوں کو دوونت کا کھانا کھلانا ہے، یا ایک صدقۂ فطر کی مقدار ہرایک فقیر کو دے دیا جائے ، یعنی

(۱) وإذا حلف الرجل على يمين فحنث فيها فعليه أى الكفارات شاء إن شاء أعتق وإن شاء أطعم عشرة مساكين وإن شاء كسى عشرة مساكين وإن لم يجد شيئًا من ذلك فعليه الصيام ثلاثة أيام متتابعات. (كتاب الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني ج:٣ ص: ٩١ ، كتاب الأيمان). ولو أعطاهم قيمة الطعام فأعطى كل مسكين قيمة نصف صاع أجزأه ذلك. (كتاب الأصل للإمام محمد الشيباني ج:٣ ص: ١١١، وهندية ج:٢ ص: ٢٣، كتاب الأيمان).

(٣) وأما كونه حالفًا بعهد الله وميثاقه فلأن العهد في الأصل هي المواعدة التي تكون بين اثنين لوثوق أحدهما على الآخر وهو الميشاق وقد استعمل في اليمين لقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآية. فقد جعل العهد في القرآن يمينًا. (بحر الرائق ج:٣ ص:٣٨ طبع سعيد كمهنئي). ولو قال وعهد الله أو قال وذمة الله يكون يمينًا. (هندية ج:٢ ص:٥٣ طبع مكتبه رشيديه كوئله). وفيه الكفارة .. إلى قوله... إن حنث (المدر المختار على هامش رد المحتار ج:٣ ص:٥٣ طبع مكتبه رشيديه كوئله). طعام التمليك أن يعطى عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق أو صاعًا من شعير كما في صدقة الفطر. (هندية ج:٢ ص:٣٣).

(٣) ولو أعطاهم قيمة الطعام فأعطى كل مسكين قيمة نصف صاع أجزأه ذلك. (كتاب الأصل للإمام محمد الشيباني ج:٣ ص: ١١١). ولو أعطاه في يوم واحد بدفعات في عشر ساعات قيل يجزئ وقيل لا، وهو الصحيح، لأنه انما جاز أعطاه في اليوم الثاني تتريلًا له منزلة مسكين آخر لتجدد الحاجة. (رد المحتار ج:٣ ص: ١٢ طبع مكتبه رشيديه كوئنه).

کل دی صدقهٔ فطردے دیئے جائیں۔ اگر قتم کھائی اوراس کا کفارہ نہیں ادا کیا کہ پھروہی قتم کھالی توایک ہی کفارہ ہوگا۔ (۱) کیا بار بارشم توڑنے والے کی شخشش نہیں ہوگی ؟

سوال:...دراصل میں نے دوسال قبل روہڑی شریف میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے'' بال مبارک'' کی زیارت کی تھی جو وہال کی مجد میں رکھا ہوا ہے۔ وہال میں نے بال مبارک دیکھی کرنتم اُٹھائی تھی کہ اب میری آئکھیں گناہ نہیں دیکھیں گی ،میرے ہاتھ گناہ نہیں کریں گے ،میرے پاؤل گناہ کی طرف نہیں جا کمیں گے۔لیکن میں نے بہت سارے گناہ کردیئے۔اس کے بعدایک دن متجد میں تنہانماز پڑھنے کے بعد میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کرفتم اُٹھائی کہ اب میں گناہ کا کام نہیں کروں گا،لیکن گناہ نے میرا پیچھانہ چھوڑ ا اور کُرے کام مجھے سے ہوتے رہے۔

اس کے بعد مجھے ایک شخص ملا، جس نے مجھ سے دوئتی کرلی، اور مسجد میں قرآن پاک میرے سرپر رکھ کر مجھ سے وعدہ لیا کہتم مجھ سے خفا نہ ہو گے اور ساتھ نبھا وُ گے۔ میں نے بھی وعدہ کرلیا، مگروہ شخص غدار ثابت ہوا۔ اب میں نے اس سے سب رشتے ناتے تو ڑ ڈالے ہیں، لیکن میں پریشان ہول کہ میں نے کتنی مرتبہ تسمیں اُٹھائی ہیں، میری عمر ۲۰ سال ہے، میں نماز پڑھنا چا ہتا ہوں، نیکیوں کے کام کرنا چا ہتا ہول، لیکن بتانہیں کہ میری نماز بارگا ہ الہی میں قبول ہوگی یانہیں؟

جواب: ... جبآ پ نے گناہ نہ کرنے کی میں کھائی تھی تو ہمتِ مردانہ سے کام لے کر گناہ سے بچنا چاہئے تھا۔ لیکن اب جبکہ آپ گناہ سے نہیں نج سکے اور آپ کی قسم بھی ٹوٹ گن ، تو اس کے تدارک کے لئے تو بہ کرنی چاہئے ۔ آپ قسم تو ڑ نے کا کفارہ اور اگر دیں ... اور وہ دس مختاجوں کو دو وقت کھانا کھلانا، اور اگر ہر مختاج کو صدقۂ فطر کی مقدار غلہ یا اس کی نقتہ قیمت وے دی جائے تب بھی کافی ہے ... اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا روئیں اور گر گڑائیں کہ دِل سے گناہ کی ساری غلاظت اور سیابی دُھل جائے۔ اور تجی اور پی تو بہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان کریں پر کامل و مکمل اِعتادر کھتے ہوئے یہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ معاف کرد ہے ۔ آپ تندہ گناہ نہ کہ کا مزم کریں ۔.. لیکن قسم نہ کھا کیں ... اِن شاء اللہ اس تدبیر سے دِل کا سار ابو جھ ہلکا ہوجائے گا، پریشانی جاتی رہے گی اور تعلیٰ کی اور تعلیٰ جاتی ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا زبر دست کر ہے کہ وہ پہلے تو آ دی سے گناہ کراتا ہے، اور گناہ ہوجائے گا۔ یہ شیطان کا زبر دست کر ہے کہ وہ پہلے تو آ دی سے گناہ کراتا ہے، اور گناہ ہوجائے گا۔ یہ شیطان کا زبر دست کر ہے کہ وہ پہلے تو آ دی سے گناہ کراتا ہے، اور گناہ ہوجائے کے اور تیری تو بہ کے اور اپنے گناہوں کی معانی ما تگئے سے روک بھول ہو کتی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ کے دور کے کہ اور اپنے گناہوں کی معانی ما تگئے سے روک بھول ہو کتی ہو کی ہو کہ اور اپنے گناہوں کی معانی ما تگئے سے روک

<sup>(</sup>١) "فَكَفُّرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطُعِمُونَ اَهْلِيُكُمُ" (المائدة: ٨٩).

 <sup>(</sup>۲) إذا حلف رجل على أمر لا يفعله أبدًا ثم حلف في ذلك المحلس أو مجلس آخر لا أفعله أبدًا، ثم فعله كانت عليه كفارة يمينين. (عالمگيري ج: ۲ ص: ۵۲، كتاب الأيمان، الباب الثاني).

<sup>(</sup>٣). "فَكَفُرَتُهُ اطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنُ أَوْسَطِ مَا تُطُعِمُونَ اَهْلِيُكُمُ" (المائدة: ٩ ٨).

<sup>(</sup>٣) "يَسَايُهَا الَّـذِيْـنَ امُـنُـوًا تُـوُبُوٓا إِلَى اللهِ تَوْبَةُ نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمُ اَنُ يُكَفِّرَ عَنَكُمُ سَيِّتَاتِكُمْ وَيُدْجِلَكُمْ جَنَّتٍ تَجُرِىُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ" الآية۔ (التحريم: ٨).

دیتا ہے۔ آپ نے اس شخص سے تعلق توڑ دیا ، اچھا کیا ، آپ کو پریشان نہ ہونا جا ہے ۔ قسم کا کفارہ دے دیجئے اور اِطمینان سے نماز پڑھئے ، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں۔

### تین قشمیں توڑنے کا کفارہ کیا ہوگا؟

سوال:...میں نے تین مختلف مواقع پرتشمیں اُٹھا ئیں تھیں کہ بیکا منہیں کروں گا، تیسری تشم توایک غلط کام سے تو ہہ کرنے کی اُٹھا کی تھی کہ نبیں کروں گا،لیکن پھرسرز دہو گیا۔ بیہ ستفل مزاجی کی کی کہئے، بہر حال اب بتائیئے کہ:

ا:...میں ان قسموں کا کفارہ کتناا دا کروں؟

۱:...اگرتتم توڑنے کا کفارہ ساٹھ آ دمیوں کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے تو کیا میں کھانا کھلانے کے بجائے روپے دے وُوں؟

سا:...اگرروپے دُوں تو تین قسموں کے کتے بنیں گے؟ اور یہ کہ سی ایک نا دار کود نے وُوں یا مختلف نا داروں کود بینا ضروری ہے؟

جواب:... آپ نے تین بارتتم کھا کر توڑ دی ، اس لئے تین قسموں کا کفارہ آپ کے ذمہ ہے۔ ہرتتم کا کفارہ دس محتاجوں کو دوسیر دووتت کا کھانا کھلانا ہے ، پس آپ کے ذمہ تمیں محتاجوں کا کھانا ہوا۔ اگر آپ چاہیں تو ہر فقیر کوصد قدم فطر کی مقدار غلہ یعنی پونے دوسیر گیہوں یا اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں ، اور اگر آپ کوکی کھستی نہ مطر تو کسی دین مدرسے ہیں اتنی رقم جمع کراد ہے گے۔ (\*)

### بيني كو كھرے نكالنے كى شم توڑنا شرعاً واجب ہے

سوال:...زاہدکواس کا والدگھر ہے نکل جانے کا تھم دیتا ہے، مگر زاہد کہتا ہے کہ میں اپنی ماں اور بہن بھائیوں کوئیس چھوڑ
سکتا۔زاہد کے والد کو یہ بات نا گوارگزرتی ہے اور وہ صرف قرآن مجیداً ٹھا کر کہتے ہیں کہا گر میرابیٹا میر ہے گھر کے کی فرد ہے کوئی تعلق
رکھے گاتو میں گھر کوچھوڑ جا وَں گا۔اب مجبورا زاہد کو گھر چھوڑ نا پڑا، اب جس سلسلے میں زاہد کو گھر ہے نکالا گیااس میں سراسر قصور زاہد کے والد کا بی
والد ہی کا تھا، وہ پچھ جذباتی اور جلد غصے میں آنے والے تحق ہیں۔ برادری کے باقی لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ قصور زاہد کے والد کا بی
ہے، جبکہ زاہد معصوم ہے اور زاہد کے والد وہمی ہیں۔اب زاہد جا ہتا ہے کہ وہ اپنی والدہ سے الیا کرے، مگر اس طرح اس کے والد کی شم
جھوٹی ہوتی ہے۔ آپ قرآن وسنت کی روشن میں بتا کیں کہ اس کا کیا حل ہوسکتا ہے؟ آیا زاہد اپنے گھر پھر واپس جا سکے گایا کم اپنی
والدہ سے ملاقات کرلے گا؟

جواب:...زامد کے والد کی شم غلط ہے، اور الی شم کا تو ڑدینا اَ زُرُوئے حدیث واجب ہے، اس لئے زامد کو چاہئے کہ وہ اپنی

<sup>(</sup>۱) يتعدد السمين بتعدد الاسم ... إلى قوله... وفي تجريد عن أبي حنيفة إذا حلف بأيمان فعليه لكل يمين كفارة والمحلس والمحالس سواء. (بحر الرائق ج: ۳ ص: ۲۹۱، كتاب الأيمان، طبع سعيد كمپني).

<sup>(</sup>٢) طعام التمليك أن يعطى عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق أو صاعًا من شعير كما فى صدقة الفطر. (هندية، الباب الثاني فيما يكون يمينا وما لا يكون ... إلخ الفصل الثاني، الكفارة ج: ٢ ص: ١٣). ولو أعطاهم قيمة الطعام فأعطى كل مسكين قيمة نصف صاع أجزأه ذلك. (كتاب الأصل للإمام محمد الشيباني ج: ٣ ص: ١١١).

ماں اور بہن بھائیوں سے ملے اور زاہد کا باپ اپن قسم کا کفارہ ادا کرے۔ (۱)

### بھائی سے بات نہ کرنے کی شم کھائی تو اُب کیا کرے؟

سوال:...میں نے اپنے بھائی سے لڑتے ہوئے شم کھائی،جس کے الفاظ ریہ ہیں، میں نے اپنے بھائی ہے کہا: " اگر میں تم ہے آج کے بعد بات کروں تو مجھ پرمیری بیوی طلاق ہوگ۔' میمیرے منہ کے الفاظ ہیں، جس پرمیں آج شرمندہ ہوں اور میں اپنے بھائی ہے بات کرنا جا ہتا ہوں۔

جواب:... بھائی ہے بات کرنے پر بیوی کوایک رجعی طلاق ہوجائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ عدّت پوری ہونے تک وہ اس کی بیوی ہے، عدّت کے اندر جب جی جا ہے اس سے میاں بیوی کا تعلق قائم کرسکتا ہے، یا زبان سے کہدو ہے کہ میں اپنی بیوی کو واپس لیتا ہوں،اس کو'' رُجوع'' کرنا کہتے ہیں۔ اگراس نے عدت ختم ہونے تک رُجوع نہ کیا تو اَب نکاح ختم ہو گیا،اب اگر دونوں پھرل بیٹھنا جا ہیں تو دوبار ہ با قاعدہ نکاح کرنا ہوگا ،مگرحلالہ کی ضرورت نہ ہوگی ۔ <sup>(۳)</sup>

### شادی نہ کرنے کی قشم کھائی تو شادی کرکے کفارہ اوا کرے

سوال:..مسئلہ یہ ہے کہ زید نے قرآن شریف پر غضے کی حالت میں ہاتھ رکھ کر بلکہ قرآن شریف اُٹھا کرفتم کھائی کہ میں اس لڑی ہے شادی نہیں کروں گا ، گر بعد میں اس غلطی پر پشیمانی ہوئی ، کیااس کا کفارہ ہے؟

جواب:...نکاح کرلے اورفتم کا کفارہ ادا کر دے، یعنی دس مسکینوں کو دووفت کھانا کھلائے ،اس کی طاقت نہ ہوتو نین دن کےروزےرکھے۔(۵)

### قر آن مجیدسر براُ ٹھا کرنشم کھائی کہ میں شادی کروں گا، پھڑہیں کی

سوال:...میں نے ایک دن قرآن مجید کوسر پراُٹھا کرفتم کھائی کہ میں شادی کروں گا لیکن بعد میں کئی قتم کی سوچیں ذہن میں آئیں، کیونکہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، جب بات کی ہوگئ تو میں نے انکار کر دیا، اب اس غلطی پر بہت ہی پشیمان ہوں کہ قرآن

 <sup>(</sup>١) عن أبسي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفّر عن يمينه. (مسلم ج: ٢ ص: ٣٨، باب ندب من حلف يمينا ...إلخ). وحاصلها أن المحلوف عليه أنواع فعل معصية أو ترك فرض فالحنث واجب. (بحر الرائق ج: ٣ ص: ١ ٢٩، كتاب الأيمان. الحن الله كمبني،

<sup>(</sup>٢) وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا ... الخ. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص:٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) وإذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يواجعها في عدّتها. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص:٠٤٣).

<sup>(</sup>٣) إذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٧٣).

 <sup>(</sup>۵) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الـذى هو خير وليكفّر عن يمينه. (مسلم ج:٢ ص:٣٨). "فَكَفْرَتُهُ الطّعَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِيْنَ مِنُ أَوْسَطِ مَا تُطُعِمُونَ أَهْلِيْكُمُ أَوْ كَسُونَهُمْ أَوْ تَحُوِيُو رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلْفَةِ أَيَّامٍ، ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيُمْ نِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ" (المائدة: ٩٩).

مجید کی مشم اُٹھا کر کیوں وعدہ کیا؟ آپ جناب کوئی معافی کی صورت بتادیں۔ جواب:...آپ این شم کا کفاره ادا کردیں۔<sup>(۱)</sup>

### قرآن پر ہاتھ رکھ کر کھائی ہوئی محبت کرنے کی قتم کا کفارہ

سوال:...ایک لڑی نے مجھ سے محبت کی تھی ، میں بھی اسے بے انتہا جا ہتا تھا، کیکن وہ یہ بیں مجھتی تھی کہ میں اس کو جا ہتا ہوں ، لہٰذاایک مرتبہ وہ مجھ سے کہنے گلی کہتم قرآن پر ہاتھ رکھ کرفتیم کھاؤ کہتم مجھ ہے ہمیشہ محبت کرتے رہو گے۔ بہرحال میں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کرفتم کھائی اور پھراس نے بھی مجھے اپنی محبت کا یقین دِلانے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کرفتم کھائی کہ میں مرتے دَم تک تم ہے محبت کرتی رہوں گی۔لیکن کچھ عرصے کے بعداس لڑکی کی شادی کسی اور جگہ ہوگئی اور پھرلڑ کی نے شادی کے بعد مجھ سے نفرت کا اظہار کیا،جس سے میرا دِل بھی اس کی طرف ہے ہٹ کیا۔لہٰذااب آپ بیتح بریکردیں کہ میں تتم کے کفارہ کوکس طرح ادا کردں؟ جبکہ میں یا کچے وقت کی نماز کا یا بند بھی ہوں اور خدا ہے معافی کا طلب گار بھی ہوں۔

جواب:...بیتواچهاہوا کہ'' ناجائز محبت''نفرت ہے بدل گئی، دونوں اپن قشم کا کفارہ ادا کریں، یعنی دس محتاجوں کود دونت کا کھانا کھلائمیں، یاصد قد مفطر کی مقدارغلہ (یعنی پونے دوکلو گیہوں) یا نقتر قیمت ہرسکیین کودے دیں،اگراتن مخجائش نہ ہوتو تین دن کے روزے رکھیں،اورخدا تعالیٰ ہے اِستغفار بھی کریں۔ (۲)

### ماموں زاد بھائی ہے بہن رہنے کی قشم کھائی تو اَب اس سے شادی کیسے کریں؟

سوال:...ميرامسئله يه ہے كه ميں نے نہايت مجبوري كے تحت اپنے ماموں زاد بھائى كے سامنے بيتم كھائى تھى كه: " ميں خدا کی شم کھا کر کہتی ہوں کہ میں تمہاری بہن ہوں اور بہن بن کررہوں گی اور بہن کے تمام حقوق پورے کروں گی۔' یہ بات کئی سال پہلے کی ہے،اب میں ڈاکٹر بن چکی ہوں اور وہ بھی ڈاکٹر ہے۔میرے ماں باپ میری شادی اس ہے کرنا چاہتے ہیں، میں سخت پریشان ہوں، کیونکہ میں شم توڑنا جا ہتی ہوں۔ آپ یہ بتا کمیں کوشم توڑنے کی صورت میں مجھے کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ اور آپ یہ بھی بتادیں ك تتم تو زنے كى صورت ميں مجھے كيا بہت سخت عناه ہوگا؟ مجھ پر قيامت كے دن عذاب ہوگا؟

جواب:...آپ پرشم تو ژنے کا کوئی گناہ ہیں۔آپ مامول زادے شادی کر کے شم تو ژ دیں ،اس کے بعد کفارہ ادا کردیں۔

 <sup>(</sup>۱) وقال محمد بن مقاتل الوازى: لو حلف بالقرآن قال يكون يمينًا. (عالمگيرى ج: ۲ ص: ۵۳).

<sup>(</sup>٢) "فَكَفَّرَتُهُ اطَّعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطَّعِمُونَ أَهْلِيْكُمُ أَوْ كِسُوتُهُمُ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ذَٰلِكُ كُفُرُةُ أَيُمْنِكُمُ إِذَا حَلَفُتُمُ ۖ (المائدة: ٨٩).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبدالرحمن بن سمرة! إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير وكفر يمينك ...إلخ. (سنن أبي داؤد ج: ٢ ص: ٩٠١، كتاب الأيمان والنذور، طبع سعيد كميني، أيضًا صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٣٨، باب ندب من حلف يمينًا).

### غلطتهم تؤثر ويب اور كفاره اواكريب

سوال:... ہماری بینک کی یونین کے صدر نے ہمیں ایک میٹنگ میں بلایا اور ادھر ہماری یونین کے ہی کچھ لوگوں پر تنقید کرنے لگا کہ وہ یہ یہ کرتے ہیں، پھراچا تک ہی وہ اُنھے اور قرآن شریف لے کرآئے اور ہم سب سے حلف اُنھوایا کہ ہم سب اس کو ہی ووٹ دیں گے، اب جبکہ ہمیں پیتہ لگ گیا ہے کہ ہماری یونین کا صدر جھوٹا ہے اور انتظامیہ سے ملا ہوا ہے، اور وُوسرا گروپ سیجے ہے، اور جلد ہی الیکٹن بھی ہونے والے ہیں، اب میں اور میرے بچھساتھی پریٹان ہیں، کیونکہ ہم سے اس نے وغاسے قرآن پر حلف لیا ہے، اب اگر ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں تو ہمار اشمیر مطمئن نہیں ہوتا، وُوسری طرف قرآن شریف کا مسئلہ ہے۔ برائے مہر بانی ہمیں اس کا شری طل بتا کیں اور میرکے کی صورت میں کیا کھارہ اور اگر ناہوگا؟

جواب:...ایک حدیث شریف کامفہوم بیہ ہے کہ:'' جبتم کسی بات کی شیم کھالو، پھر دیکھو کہ دُ وسری صورت بہتر ہے ( یعنی اس کام کانہ کرنا بہتر ہے ) تو جو کام بہتر ہوکرلواورا بی شیم ( کے تو ژنے ) کا کفار ہادا کردؤ' (مظلوٰۃ ص:۴۹۲)۔ (

بیحدیث شریف آپ کے سوال کا جواب ہے، آپ لوگ اپنی شم تو ژ دیں اور شم کے کفارے اوا کریں ۔ شم کا کفارہ ہے دی محتاجوں کو دووقت کا کھانا کھلانا ، یاان کولباس دینااورا گراس کی اِستطاعت نہ ہوتو تین روزے رکھ لئے جائیں۔ (۲)

صحیح قشم برقائم رہنا جا ہے

سوال: ہم • ۲ ساتھی ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں ،ہم سب نے قرآنِ کریم پر ہاتھ رکھ کوقتم کھائی تھی کہ ہم اپنی فیکٹری کے حکام سے اپنے حق کے لئے کڑیں گے اور کوئی بھی ساتھی چیھے نہیں ہے گا ، میں اپنے ساتھیوں کا کسی وجہ سے ساتھ نہ دے سکا ، اب میں ہروقت ذہنی طور پر پریشان رہتا ہوں۔

جواب:...فیکٹری والوں ہے سیجے بات کا مطالبہ جائز ہے، اور غلط بات کا مطالبہ وُرست نہیں۔اگر کسی سیجے بات کے کرنے ک آ دی قتم کھالے تو اس کو کرنا چاہئے ،اگر نہ کرنے توقتم تو ڑنے کا کفارہ واجب ہے، یعنی دس محتاجوں کو دووقت کا کھانا کھلانا، اوراگراس کی استطاعت نہ ہوتو تمین دن کے روزے رکھنا۔ اوراگر کسی غلط بات پرتتم کھائی ہوتوقتم کوتو ژکر کفارہ اداکرنا واجب ہے۔

سمینی میں ٹھیکے پر کام نہ کرنے کی شم توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟

سوال:...میں جس تمپنی میں کام کرتا ہوں اس تمپنی والوں نے ہم سے ٹھیکے پر کام کرزانا بیا البہم سے ورکروں نے قرآن

<sup>(</sup>١) عن أبي هويرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فوأى خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. رواه مسلم. (مشكواة، باب الأيمان والنلور ص:٢٩٦، أيضًا: مسلم ج:٢ ص:٣).

 <sup>(</sup>٢) "فَكَفُرْتُهُ اطْعامُ عَشْرةٍ مَسْكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ آهَلِيْكُمْ اوْ كِسُوتُهُمْ آوُ تَحْرِيْوُ وَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ قَصِيَامُ ثَلَامَة أَيَّامٍ،
 ذلك كَفُرةُ أَيْمِنكُمْ إذا حلفْتُمْ" (المائدة: ٩٥).

ر من عن: ١٠٨ كاهاشية نمبرا ملاحظة فرمائين -

کریم پر باتھ رکھ کریے جدکیا تھا کہ ہم میں ہے کوئی بھی فیلے پرکام نہیں کرے گا۔ گر بعد میں ہم سب کو نھیے ( کنٹریکٹ) پرکام کرنا پڑا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مائلی اور بیوعدہ کیا کہ ہم پاکستان جاکراس کا کفارہ اواکریں گے۔لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ بیہ بتا کمیں کہ میں اس کفارہ کوکس طرح اواکروں؟ میں جا ہتا ہوں کہ اس کفارہ کے پہیے کی مستحق کو دُوں ،گر مجھے بینیں معلوم کہ میں کفارہ کے کتنے رویے اواکروں؟

جواب:... جینے لوگوں نے عہد کر کے تو ڑا ، ان سب کے ذمہ لازم ہے کہ دس دس سکینوں کو دو وقت کا کھانا کھا کیں ، یا ہر مسکین کو صدقۂ فطر کی مقد ارغلہ یا اس کی قیمت ادا کریں۔ ۱۹۹۱ء میں اس کی قیمت کے تقریباً آٹھ روپے فی مسکین بنتے ہیں ، اگر ایک مختاج کودس دن کھانے ایک مختاج کودس دن کھانے ایک مختاج کودس دن کھانے کی رقم اس کودس دن کے کھانے کی رقم کی رقم کی رقم کی رقم کی رقم کی رقم کی دہدہے گا۔

## " تمهاری چیز کھاؤں تو خزریکا گوشت کھاؤں" کہنے ہے

سوال: ... بن ایک کار پوریش بی کام کرتا ہوں، جہاں بی کام کرتا ہوں وہاں ایک سیشن بیں دو کر ہے ہیں، ہم لوگ دو
کروں میں بیٹے ہوئ کام کرتے ہیں، ہم لوگوں میں کی کے ہاں کوئی خوثی ہوتو مٹھائیاں وغیر اقسیم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ
وُدسرے کرے والوں نے رو بے جمع کر کے مٹھائی تقسیم کی، انہوں نے اپنے لئے چم چم مٹھائی متگوائی اور ہمارے لئے گلاب جامن
کے ڈب جیجے۔ جب ہمیں چہ چلا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے تو میں نے اس سے جو کہ برابنا ہوا تھا کہا: مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو چیز اپنے
لئے پندکرے، وُدسرے مسلمان جھائی کے لئے بھی وہی چیز ہوئی چا ہے۔ اس میں بات بردھ کی تو میں نے غضے میں اس کو تم کھائی کہ
تہارے کرے کے کی بھی آ دمی کی تقسیم کردہ کوئی چیز کھا کی تو خزیر کا گوشت کھا وں۔ اس بات کو تقریباً تمن سال گزر بھی ہیں، اس
دن سے وہ نوگ کوئی چیز ہمیں کھانے کے لئے دیتے ہیں تو میں نہیں کھا تا۔ اس بات پر وہ لوگ سب ناراض ہوتے ہیں اور جھے بھی
انسوس ہوتا ہے کہ اس وقت یہ منہ کھا تا۔ برائے مہر بانی اس قسم کا شری طور پر طل بنا کیں، اس کا تو ز ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو پھر کس طرح
سے ٹوٹ شکت ہے؟ کھارہ کیا ہے؟

جواب:...آپ نے بڑی غلطتم کھائی،اس نتم کوتو ڑو بیجئے ،اور نتم تو ڑنے کا کفارہ ادا کرد بیجئے ہتم کا کفارہ ہے دس مخاجوں کو دود قت کھانا کھلا تااورا گراس کی طاقت نہ ہوتو تین دن کےروزے رکھنا۔ <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) "فَكَفُرْتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ آهُلِيْكُمُ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوُ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنُ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلْقَةِ آيَامٍ، ذَلِكَ كَفُرَةُ آيُمْنِكُمُ إِذَا حَلَفْتُمُ" (المائدة: ٩٥). ويدفع عن كل صلاة نصف صاع حنطة ولو دفع جملة إلى فقير واحد جاز بخلاف كفارة اليمين. (فعاوى هندية ج: ١ ص: ١٥٥ ، كتاب الصلاة، الباب الحادى عشر).

<sup>(</sup>٢) الينأر

### كيابونين كےغلط حلف كوتو رُنا جائز ہے؟

سوال:... ہمارے اوارے کے لیبر یونین کے دورہنماؤل نے گزشتہ چند ماہ قبل ہمارے چند ساتھیوں سے فروا فروا وفاواری کا طفق قرآن پاک پر ہاتھ رکھوا کرا تھوایا، نیکن اب ندکورہ یونین اوراس کے متعلقہ دونوں رہنما حلف اُٹھانے والوں کے حقوق وافعتیارات کوسلب کررہے ہیں، اوارے کے مزووروں کے مفاوات کے خلاف کام کررہے ہیں اور ذاتی مفاوات حاصل کررہے ہیں، حتی کہ اگرکوئی مزدوران کے خلاف آ وازا ٹھا تا ہے تواسے انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا تا ہے، اس صورت حال میں ہماراند کورہ یونین و متعلقہ دونوں رہنماؤں کے ساتھ چلنامشکل ہے۔

#### حلف كامتن

'' میں فلال بن فلال حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں یونین کا وفادار رہوں گا ،اگر میں غداری کروں گا تو مجھ پرخدا کی مار بڑے گی ،اگر میں اس حلف کوتو ڑنے اور کفارہ اداکرنے کی غرض ہے مولوی یا عالم سے رُجوع کروں گا تو بھی مجھ پرخدا کی مار پڑے گی۔'' اس حلف وفاداری کی شرعی حیثیت کیا ہے؟اس حلف کوتو ڑا جاسکتا ہے تواس کا کفارہ کیا ہے؟

جواب: ...کسی فردیا اوارے یا تنظیم کے ساتھ وفاداری کا ایساعہد کرنا کہ خواہ وہ جائز کام کرے یا ناجائز، ہر حال میں اس کا وفادار رہے گا، بیشر عاجائز نہیں۔ ہاں! بیعہد کرنا سی ہے کہ اجھے اور نیک کام میں وفاداری کروں گا، غلط اور کرے کام میں وفاداری نہیں کروں گا۔

آپ نے '' صلف نامہ'' کا جو'' متن' 'نقل کیا ہے، یہ غیر مشروط وفا داری کا ہے، اور بیشرعاً ناجا کز ہے، خصوصاً اس میں جو کہا ممیا ہے کہ:'' کسی مولوی سے بھی رُجوع کروں تو مجھ پرخدا کی مار پڑے' کے الفاظ بھی ناجا کز بیں۔

۲:...اگرآ دمی غلط اور نا جائز قتم کھالے تو اس کا تو ڑ دینا واجب ہے اور الیک قتم کھانے پر اللہ تعالیٰ سے معانی مائے اور تو بدکرے۔ (۱)

سان اس طف کوتو ڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ اس ناجا کڑ طف کوتو ڈکرتھم تو ڑنے کا کفارہ ادا کرے ،اورتھم تو ڑنے کا کفارہ تر آ ب کریم میں یہ بیان فرمایا کہ دس مختاجوں کو دووقت کا کھانا کھلائے (اورا گر کھانا کھلانے کی بجائے ہرمختاج کوصد قد نفطر کی مقدار غلہ یا اس کی نقتہ قیمت دیدے تب بھی مسجع ہے )، یا دس مختاجوں کولہاس پہنائے (ہرمختاج کو اتنا لباس دینا کافی ہے جس میں نماز جائز ہو، لینن ایک لگی جس سے ناف سے محشوں تک ستر جھپ جائے )،اور رینہ کرسکتا ہوتو تین دن کے روزے رکھے۔ (۲)

يقدر على أحد الأشياء الثلالة صام ثلالة أيام متتابعات ...إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ١ ٣٨) كتاب الأيمان، باب ما يكون يمينًا وما لَا يكون يمينًا، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>۱) ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع أبويه أو قتل فلان اليوم وجب الحنث والتكفير. (رداغتار ج: ۳ ص: ۲۸). (۲) كفارة اليسمين ...... إن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبًا فما زاد وادناه ما يجوز فيه الصلوة، وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار والأصل فيه قوله تعالى: "فكفرته إطعام عشرة مسكين" الآية ...... فإن لم مدر المؤمن الأولادة من مداهدة من مداهدة من المراهدة أن مدر المائية المراهدة من مداهدة من المراهدة أن مدر المائية المراهدة المائية المراهدة الم

### درزی سے کیڑے نہ سلوانے کی شم کا کیا کروں؟

سوال:...ایک دن میں نے ایک جوڑا کپڑااورایک واسکٹ درزی کوسلائی کے لئے دیا، وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اس نے کپڑے اور واسکٹ دونوں اینے خراب می کردیئے کہ میں نے سخت غضے میں قسم کھائی کہاس ورزی سے عمر بحر میں کوئی چیز نہیں سلواؤں گا۔وہ درزی ہماری و کان میں ہے،اس لئے اس سےسلوانے برمجورہوں۔

جواب:...درزی سے کپڑے سلوالیجئے ،اس طرح قشم ٹوٹ جائے گی ، پھر کفار ہ ادا کر وہیجئے ۔ <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) عن أبي هويرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من حلف على يمين فوأى غيرها خيرًا منها فليأت الـذي هو خير وليكفّر عن يمينه. (مسلم ج: ٢ ص:٣٨). "فَكَفَّرْنُهُ إِظْعَامُ عَشْرَةِ مُسكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهُلِيُكُمُ أَوُ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَـخُولِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ، ذَلَكَ كَفُرَةُ أَيْمَبُكُمْ أَذَا خَلَفْتُمُ" (المائدة: ٨٩). وحكمها لزوم الكفارة عند الحنث. (هندية ج:٢ ص:٢٥، كتاب الأيمان، الباب الأوّل).

# كن الفاظ ي منهيں ہوتى ؟

غیراللدی شم کھاناسخت گناہ ہے

سوال:... بیں نے دیکھا ہے کہ لوگ خدا کے سوااور بہت ی تشمیں بھی اُٹھا لیتے ہیں، مثلاً: تم کومیرے سر کی قتم ،تم کومیری قتم ، یاتم کوا بی سب سے زیادہ عزیز چیز کی قتم وغیرہ ، کیااس قتم کی قتم جا زُنے؟

جواب:...فدا تعالیٰ کے سواکسی اور کی تشم کھانا سخت گناہ ہے۔ مثلاً بوں کہا کہ: باپ کی تشم،رسول کی تشم، کعبہ کی تشم،اولا د کی تشم، بعائی کی تشم، بیا گرکسی اور کی تشم کھانے ہے تشم، بعائی کی تشم، بیا گرکسی اور کی تشم کھانے ہے تشم، بعائی کی تشم، بیا گرکسی اور کی تشم کھانے ہے تشم ہوجاتی ہے، اس کے قرآن کی تشم کھانے ہے تشم ہوجاتی ہے، اور اس کے تو ڑنے پر کھارہ لازم ہے۔

دِل بی دِل میں قتم کھانے سے قتم نہیں ہوتی

سوال:... بیں نے دِل مِیں شم کھائی تھی اور دِل مِیں وعدہ کیا تھا کہ ایسانہیں کروں گا، تحرکر لیا تو اب اس پر کفارہ کیا ہے؟ جواب:... دِل مِیں عہد کرنے ہے نہ تم ہوئی ، نہ کوئی کفارہ لازم آتا ہے ، نہ آپ نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے ، جب تک کہ تتم کے الفاظ زبان سے اوا نہ کرے۔ اس لئے اس معالمے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ،صرف بیہوا کہ آپ نے دِل مِی

(۱) عن سعد بن عبيدة قال كنت عند عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فقمت وتركت رجلًا عنده من كندة فأتيت سعد بن المسيب قال: فجاء الكندى فزعًا فقال: جاء ابن عمر رجل فقال: أحلف بالكعبة؟ قال: لا ولكن إحلف بربّ الكعبة، فإن عمر كان يبحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلف بأبيك فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك. (بيهقى جنه اص: ٢٩). عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو ركب وهو يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تبحلفوا بآبالكم، فيمن كان حالفًا فليحلف بالله أو يسكت. (أبوداؤد جنا ص: ٢٠١ بيهقى جنه اص: ٢٨). من حلف بغير الله لم يكن حالفًا كالنبي عليه السلام والكعبة. (هندية جنا ص: ٢٠٥).

(٢) أما اليمين بغير الله فنوعان، أحدهما اليمين بالآباء والأنبيآء والملائكة والصّوم والصلاة وسائر الشرائع والكعبة والمحرم وزمزم ونحو ذلك ولا يجوز الحلف بشيء من ذلك. (عالمگيري، كتاب الأيمان ج:٢ ص: ٥١).

(س) وقد الله الله وقد الأصل: لو قال: والقرآن، لا يكون يمينا ذكره مطلقا ...... وقد قيل هذا في زمانهم وأما في زماننا فيكون يمينا وبه نأخذ ونامر ونعتقد ونعتمد .... وبه أخذ جمهور مشائخنا ... إلخ. (هندية، باب فيما يكون يمينا وما لا يكون ج: ٢ ص: ٥٣ طبع بملوجستان بك دُيو). أيضًا: أما في زماننا فيمين وبه ناخذ ونامر ونتعقد وقال محمد بن مقاتل المرازى انه يمين وبه أخذ جمهور مشائخنا اهد فهذا مؤيد لكونه صفة تعورف الحلف بها كعزة الله وجلاله ورد انحتار المشهور بالشامي ج: ٣ ص: ٥٦ طبع مكتبه رشيديه).

ایک اراده کیا تھاجو پورانہیں ہوسکا۔ <sup>(۱)</sup>

### " تتهمیں خدا کی شم" کہنے سے شم لازم نہیں ہوتی

سوال:..ایک شخص نے مجھے اپنا کام کرانے کے لئے بہت زور ڈالا ،اور اللہ کی شم دی کہ تہمیں بیکام ضرور کرنا ہے،لیکن میں نے اس شخص کا کام نہیں کیا۔ اب میں پریشان ہوں کہ میں نے باوجوداس کے شم دِلانے کے اس کا کام نہیں کیا۔ کیا مجھے اس شخص نے جواللہ کی شم دِلا فی تھی اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا ، جبکہ میں نے اپنے زبان سے اللہ کی شم نہیں کھائی ؟

جواب:..صرف و وسرے کے کہنے ہے کہ:''تمہیں القد کی قتم ہے' قتیم لازم نہیں ہوتی ، جب تک اس کے کہنے پرخو وقتم نہ کھائے ، پس اگرآپ نے خووقتم نہیں کھائی تھی تو آپ کے ذمہ کفار ونہیں ،اوراگرآپ نے قتیم کھائی تھی تو کفار ولازم ہے۔ (۳)

### ماں، باپ یا بچوں کی شم کھانا حرام ہے

۔ سوال: اللہ مرکوئی شخص اپنے یاغیرے ماں باپ یا بچوں کی تشم کھائے ، یعنی یون ہے کہ تیرے یامیرے ماں باپ اور بچول کی تشم کھا گرتو نے بیاکام کیا۔ آیا اس طرح کی تشم کھا نا ڈرست ہے یانہیں؟ اور اس کا کفار و کیا ہوگا؟ نیز یہ بھی واضح فر ما کیں کہ غیراللہ کی فتشم کھا نا ڈرست ہے یانہیں؟ اور اس پر کفار دیا ہوگا؟

جواب:...الله تعالیٰ کے سوائسی کی قسم کھا ناحرام ہے، اس سے تو بہ کرنی جاہئے۔ اور یہ تسم نہیں ہوتی ، اس لیے اس کا کفارہ لازم نہیں آتا۔ ہاں گناہ ہے، اس سے تو بہ کرنا ضروری ہے۔

# سی وُ وسرے کا خدا کا واسطہ دینے سے شم نہیں ہوتی

سوال: بین سگریٹ نوشی کرتا ہوں ، ہوا یوں کہ میری بیوی نے پابندی عائد کردی ، ایک روز خدا کی شم کاواسط دے کرایک سگریٹ دیا ، میں نے دوبارہ مانگا تو انکار کرویا کہ خدا ہے بھی نہیں ڈرتے ؟ میں نے کہا: ووتو میں نے یوں بی کہد ویا تھا۔ اب میں نے سگریٹ نوشی شروع کردی ہے، اس لئے کہا گرنہ پیؤں تو دُوسری بیاریاں عود کرآنے کا خدشہ ہے۔ مہر بانی فر ماکر آپ فتوئ و بیجے کہ اس متم کی لغوشم کا کفارہ ہوتا ہے یانہیں؟

 <sup>(1)</sup> وركنها اللفظ المستعمل فيها. (الدر المختار على هامش رد اغتار ج:٣ ص:٥٥ طبع مكتبه رشيديه كوئنه). عن أبي
هـريـرة رصى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمّتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو
تتكلم. (مشكه ة، باب الوسوسة، فصل الأوّل ص:٨١).

وار قبال والله لتنفيع لمن كذا وكذا ولم ينو شبئًا فهو الحالف وإن أراد الإستحلاف فهو إستحلاف ولا شيء على واحد منهـ منا ... إلى خدر جبل قبال الآخر: عليك عهد الله إن فعلت كذا، فقال الآخر: نعم، فلا شيء على القائل وإن نوى به اليمين ويكون هذا على إستحلاف الجيب. (هندية ج: ٢ ص: ١٠ طبع مكتبه رشيديه كوئنه).

 <sup>(</sup>٣) لا يقسم بغير الله تعالى كالنبي والقرآن والكعبة. (رداختار ج:٣ ص:١٢) طبع رشيديه كونته).

جواب: ...کسی کے یہ کہنے ہے کہ''تم کوخدا کی تئم''اس پرتئم لازم نہیں ہوتی ، جب تک خودتئم نہ کھائے ، پس اگرآپ کی بیوی کے تئم دِلا نے پرآپ نے تئم نہیں کھائی تھی تو آپ پر کوئی کفارہ نہیں۔اوراگر آپ نے تئم کھائی تھی اور وہ تو ڑ ڈالی تو تئم تو ڑ نے کا کفارہ اوا کرد بیجئے ۔ یعنی دس مسکینوں کود ووقت کھانا کھلانا ،اورجس کواتنی مقد ورنہ ہووہ تین دن کے روزے رکھے۔ (۱)

تسی کوشم دینا

سوال:..ایک مخص نے مجھے کہا کہ اگر تونے فلاں کام کیا تو تم کا فرہو۔اور میں نے ہامی بھرلی۔اب اگر وہ مخص اپنے کہے ہوئے الفاظ واپس لے لے، اور میں وہ کام کرلوں، تو شریعت کی روشن میں ارشاد فرما نمیں کہ میرے ایمان پر کوئی اثر پڑے گا؟ اگر بھولے سے میں وہ کام کرلوں تو کیا اثر پڑے گا؟ اگر کوئی مخص زبردی تشم دے، تو کیا اس سے تشم واجب ہوجاتی ہے؟

جواب:...اس شم کی کسی کوشم دینا گناہ ہے،اور کسی کے شم دِلانے سے شم بھی نہیں ہوتی ،اگرا نیں شم کھالی ہوتو آ دمی کا فرنہیں ہوگا ،البتہ شم کا کفار داس کے ذیبے لازم ہوگا ، واللہ اعلم! <sup>(۱)</sup>

### بچوں کی قسم کھانا گناہ ہے،اس سے توبہ کرنی جا ہے

سوال:...میری بیوی اورسالی میں ایک بہت ہی معمولی بات پر جھگڑا ہوگیا، اس دوران غضے کی حالت میں میری بیوی نے میرے بچوں کے میرے بچوں کی شم کھائی کہ آئندہ میں اپنے میکے نہیں آؤں گی (جبکہ میرے دوہی بچے ہیں)، اب وہ اپنی قشم پر پشیمان ہے اور میکے جانا چاہتی ہے۔ آپ بتا کیں اس قشم کا کتاب وسنت کی زو سے کیا کفارہ ہوگا؟ اور وہ کس طرح ادا کیا جائے تا کہ یہ تشم ختم ہوجائے اور وہ دوبارہ اپنے نیکے جانا شروع ہوجائے؟

جواب:...بچوں کی شم کھانا گناہ ہے، اس ہے تو بہ کرنی چاہئے ، اور بیشم لازم نہیں ہوتی ، نہ اس کے کفارے کی ضرورت ہے،اس لئے میکے جاسکتی ہے۔

بچوں کی جان کی شم کھا نا جا ئزنہیں

سوال:...میرے بھائی نے انتہائی غصے کی کیفیت میں اپنے پانچ بچوں کی تتم کھائی تقی ہیکن اب وہ تتم تو ڑ دی ہے۔ برائے

ر١) "فَكَفَّرَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِيْنَ مِنُ اوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ آهَلِيْكُمُ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَيَةٍ فَمَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَتْهِ أَيَّامٍ، ذلِك كَفَرَةُ أَيْمَانِكُمُ اِذَا خَلَفُتُمْ" (المائدة: ٩٨).

 <sup>(</sup>۲) ولو إن فعل كذا فهو يهودى ..... أو كافر ..... حتى لو فعل ذلك الفعل يلزمه الكفارة ..... وإن كان عنده
 أنّه إذا أتى بهذا الشرط لا يصير كافرًا لا يكفر. (عالمگيرى ج: ۲ ص:۵۳، كتاب الأيمان، الباب الثاني).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هـريـرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله و الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله عليه السلام تحلفوا إلا بالله و الله و الله و الله عليه السلام و الكعبة و الله و الله

مہربانی بیفر مائے کہان کوکیا کرنا چاہئے؟ نیز جو پھے بھی کرنا ہے وہ خود ہی کریں یاان کی جانب سے کوئی دُوسرافر دبھی کرسکتا ہے؟ جواب: ۔۔۔۔۔۔۔مم صرف اللہ تعالیٰ کی کھائی جاتی ہے، بچوں کی جان کی تسم کھانا جائز نہیں ، نہاں ہے قسم ہوتی ہے، مگر غیراللہ کی تسم کھانے پراس کوتو ہو اِستغفار کرنا چاہئے۔ (۱)

### بينے کی شم کھا ناجا ئر نہیں

سوال:...الف نے اپنی مال کے جرا کہنے پراپنے بینے بی کہتم کھائی کہ وہ (الف) اپنے بچاہے بھی نہیں ملے گا۔ حالا تکہ الف کا پنے بچا اوران کے اہل وعیال ہے کوئی تنازع نہیں بلکہ محبت ہے۔ کیا الف کی اپنے بچاہے میل جول کرنے پرتشم ٹوٹ ٹنی ؟ اگر ایسا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ مزید برآس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ب (الف کے بینے ) کی صحت ، زندگی اور عافیت پرکوئی زک آنے کا ایسا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ مزید برآس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ب (الف کے بینے ) کی صحت ، زندگی اور عافیت پرکوئی زک آنے کا اندیشہ تو نہیں؟ کیونکہ الف نے بینے کی تنم کھائی اور پھر تو ڑدی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے غیظ وغضب سے خوفز دہ ہے۔

جواب:... بیٹے کی شم کھانا ہی جائز نہیں، بلکہ حرام ہے۔ اور پچاہے قطع تعلق بھی حرام ہے۔ الف والدہ کے کہنے ہے دو ناجائز باتوں کا مرتکب ہوا، اسے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہے معافی مائے اور پچا کے ساتھ قطع تعلق ختم کردے۔ الف کے بیٹے پر ان شاء اللہ کوئی زونہیں آئے گی۔

### «متههیں میری شم" یا" دُ ودھ ہیں بخشوں گی" کہنے سے شم ہیں ہوتی

سوال: بمحترم! میں آپ ہے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہا گر ماں اپنے بیٹے کو یہ کیے کہ:'' تمہیں میری قتم ہے،اگرتم فلاں کام کرو'' یا یہ کیے کہ:'' اگرتم نے بیکام کیا تو میں تمہیں اپنا وُ ودھ نہیں بخشوں گی'' اور بیٹا اس قتم کوتو ڑویتا ہے تواسے کیا کرنا چاہئے؟ جواب :..''تمہیں میری قتم'' کہنے ہے قتم نہیں ہوتی ،ای طرح'' وُ ودھ نہیں بخشوں گی'' کے لفظ ہے بھی قتم نہیں ہوتی ،اس

جواب:..''تهمہیں میری شم'' کہنے ہے شم نہیں ہوتی ،ای طرح'' ؤود ہے نہیں بخشوں گی'' کے لفظ ہے بھی شم نہیں ہوتی ،اس لئے اگراس مخص نے اپنی والدہ کے تکم کے خلاف کیا تو نشم نہیں ٹوٹی ، تہاس پر کوئی کفارہ لازم ہے،البتۃ اس کواپنی والدہ کی نافر مانی کا گناہ ہوگا،بشر طیکہ والدہ نے جائز بات کہی ہو۔

### قرآن مجید کی طرف اشارہ کرنے سے شم نہیں ہوتی

سوال:...میں اپنی بیوی کو پچھر قم دیتا ہوں ، رقم دینے میں پچھ تأخیر ہوگئی ، میری بیوی نے غصے میں آکر کہا:'' آئدہ میں آپ سے پسے نہیں مانگوں گی ،سامنے قرآن پڑاہے(اشارہ کرکے)'اور قرآن شریف سامنے موجود تھا۔ آیا یہ تم ہوگئی؟اورا گراس تم کومیری بیوی تو ڑوے تو کیا کفارہ اوا کرنا پڑے گا؟

<sup>(</sup>٢٠١) گزشته صفح کا حاشیه نبر۳ ویکھیں۔

<sup>(</sup>٣) عن جبيـر بـن مـطـعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم: لَا يدخل الجنّة قاطعـ متفق عليهـ (مشكوة ص: ٩ ١٣، باب البر والصلة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) الفنأر

جواب:..قرآنِ کریم کی طرف اشارہ کرنے سے تمنییں ہوتی۔<sup>(</sup>

### '' اگرفلاں کام کروں تواینی ماں سے زنا کروں'' کے بیہودہ الفاظ سے شمنہیں ہوتی

سوال:...میں عرصہ دراز ہے ایک گناہ میں مبتلاتھا، بلکہ اب بھی شاذ و نا در مرتکب ہوجا تا ہوں۔اس گناہ ہے بیخے کے لئے متعدّد بارتو بہ کی ہلین وقتی طور پرسہی کو کی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ آخرا یک دن قشم اُٹھائی کہ:'' اگر میں نے بیاگناہ وو بارہ کیا تو یوں سمجھوں گا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھوز نا کیا ہے۔'' سپچھ عرصہ بیشم بحال رہی ، بدشمتی سے پھراس گناہ کا مرتکب تھہراا وراس طرح بھرانی پُرانی روش ہراُ تر آیا۔ عجیب بات ہے کہ ہر گناہ کرنے کے بعد ناوم ہوااور آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا، بلکہ اپنی طرف سے تحی توبه کی لیکن بارآ در ثابت نه ہوئی۔لہٰذاا یک تو دُعافر ما نمیں اللّٰہ تعالیٰ گناہ کومعاف فر مائے ، وُوسرے نہ کرنے کی تو فیق بخشے ۔مزید تشم نؤ ڑنے کا کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ سناہے آسان کفارہ ۱۰ مسکینوں کوکھا نا کھلا نا ہوتا ہے، وضاحت فر مائیں۔ ظاہر ہے سانھ مسکین تو استین سے جاسکتے ،اس کی کوئی آسان صورت ہے؟ کیا کسی دین مدرسہ میں اس کھانے کے عوض رقم اوا کی جاسکتی ہے؟ رقم کتنی ہونی جا ہے؟ بیرقم و تفے و تفے سے جمع کراسکتا ہوں؟ کیونکہ ملازم پیشہ **آ دمی ایک ہی وقت میں ادا نیکی نہیں کرسکتا۔ بہر حال میری اس** أنجيمن كوحل فرمائيس به

جواب:... اگرفلال کام کروں تو اپنی مال سے زنا کروں 'ان بیہود ہ الفاظ سے شم نہیں ہوتی ، نداس پرکوئی کفارہ لازم ہے ، ان گندےالفاظے تو بہ کرنی جاہئے۔البتہ اس سے پہلے آپ نے جتنی مرتبہ شمیں کھا کرتوڑی،ان کاہرایک کاالگ الگ کفارہ ادا سیجئے۔

### غیرمسلم کے ذمہ قرآن پاک گاشم پوری نہ کرنے کا کفارہ کچھ ہیں

سوال: بين ايك غيرمسلم مونے كناتے ساكسوال كرنا جا ہتا موں ، أزرا وكرم جواب اخبار ميں يابرا وراست مجھے بھيجے۔ سوال یہ ہے میں نے ایک آ دمی ہے • ۵رویے لئے تھے،اس نے مجھے مقررہ تاریخ تک لوٹا دینے کوکہا،لیکن میں کسی ناگز ہر وجوہات کی بنا پریہ پیسے نہیں لوٹا سکا،آپ مجھے یہ بتا تمیں کہ میں ان کو یہ پیسے کسی کفارہ کے ساتھ واپس کرؤوں؟ واضح رہے کہ میں نے ان کومقرّرہ تاریخ تک پیسےلوٹادینے کی قرآن شریف کی قتم کھائی تھی۔آپاسلام کی زوسے اس سوال کا جواب دیں۔

جواب:...آپاصل رقم واپس کردیں، تاریخِ مقرّرہ پرادانہ کرنے کی وجہ ہے آپ کے ذمہ کوئی کفارہ نہیں۔ آپ نے جوشم کھائی تھی اور وہ تتم آپ پوری نہیں کر سکے ،اس کا کفارہ آپ کے غد ہب میں کوئی ہے تو ادا کر دیجئے ۔ وینِ اسلام کی رُوسے آپ کے ذمہ اس کا بھی کوئی کفارہ نہیں ۔اگر کوئی مسلمان قتم تو ژنا تواس کے ذمہ متم تو ژنے کا کفارہ لا زم آتا۔ (۳)

<sup>(</sup>١) وركنها اللفظ المستعمل فيها. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٥٠، كتاب الأيمان، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) يتعدد اليمين بتعدد الإسم ... إلى قوله... وفي تجريد عن أبي حنيفة إذا حلف بأيمان فعليه لكل يمين كفارة والمحلس والمحالس سواء. (بحر الرائق ج: ٣ ص: ١ ٢٩، كتاب الأيسمان، طبع سعيد كميني). وتتعدد الكفارة لتعدد اليمين المحلس واجالس سبواء. (درمختار ج:٣ ص:١٠ ١٤، كتاب الأيمان).

٣) ﴿ وَلَا كَفَارَةُ بِيمِينَ كَافَرُ وَإِنْ حَنَتْ مَسَلِّمًا ﴾ بآية: إنهم لَا أيمان لهم. (تنوير الأبصار ج:٣ ص:٢٨٪، كتاب الأيمان).